



احوال آخرت

# التكفلليفكغ فخاج واللاجرة

كالددوترجمه



ماغذ المنسطوت المحسب لأل ليزن العلى منه في الماليني والماليد



Ph: 042-37248657- 37249558

Mob: 0300-9467047-0321-9467047-03004505466

Email:zaviapublishers@gmail.com

#### جمله حقوق محفوظ ہیں 2014ء

بارادل مهرید تاشر شحایت علی تارژ

﴿ليكل ايدُوانزرز﴾

محر كامران حسن بحث المير وكيث بائى كورث (لا بهور) 0300-8800339 رائے صلاح الدین كھرل المیروكیث بائی كورث (لا بهور) 7842176-0300

﴿ملنے کے پتے﴾

ظهور ہوگئی ، د کان نمبر 2 دا تا دریار مار کیٹ ، 'نا جور

042-37248657 042-37249558

Email: zaviapublishers@gmail.com

زاوب بيايش

مکتب برکات المدینه، کراچی مکتب برکات المدینه، کراچی مکتب رضویه آرام باغ، کراچی مکتب رضویه آرام باغ، کراچی مکتب کارپوریشن، کمیشی چوک، راولپنڈی اسلامک بک کارپوریشن، کمیشی چوک، راولپنڈی اشرف بک ایجنسی، کمیشی چوک، راولپنڈی مکتب قاسمیه برکاتیه، حیدر آباد مکتب قاسمیه برکاتیه، حیدر آباد مکتب متینویه، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور

مكتبه متينويه. پرانی سبزی مندی رود. بهاول پور 0301-7787299 نورانی ورانٹی هاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی فان 0301-7387299 مکتبه بابا فرید چوک چشی قبر پاکپتن شریف مکتبه غوثیه عطاریه اوکاڑہ 0321-7083119 ادارے معدد ن فیصل آباد

اقرا بک سیلرز، فیصل آباد مکتبه اسلامیه فیصل آباد مکتبه اسلامیه فیصل آباد

مكتبه العطاريه لنك رودٌ صادق آباد

مكتبه سفي سلطان هيدر آباد

#### فهرست مضامين

| صفحہ | عنوان                                                      | تمبرشار |
|------|------------------------------------------------------------|---------|
| 16   | فكرآ خرنت _ازمحمه نارعلى قادرى اجا كرعطارى                 | 1       |
| 18   | میدان محشر کامنظرام اللسنت کے قلم ہے                       | ۳       |
| 22   | بيش لفظ از محم عبد الكريم قادري رضوي                       | ٣       |
| 28   | تقذيم از علامه بدرالقادري مصباحي                           | ٣       |
| 50   | كلدسته تقاريط                                              | ۵       |
| 100  | ایتدائی                                                    | ٦       |
| 101  | علامه سيوطى عليه الرحمة كاحوال وآغار، ديى على تبليقي خدمات | 4       |
| 127  | باب (١) دنيا كاخاتمهاور كغ صوركابيان                       |         |
| 143  | باب (٣) الشرقوالي فرمايا: ماينظرون الا صيحة واحدة          | 9       |
| 147  | باب (٣) صعقه "كرك" اور الخصور جمد كردن يوكا                | 10      |
| 147  | باب (٤) الله تعالى فرمايا: ونفخ في الصور                   | "       |
| 153  | باب (0) موراورو وفرشت جے بیکام بردکیا گیا ہے               | Ir      |
| 157  | باب (۲) دولوں نفخوں کے درمیان مسافت کابیان                 | 11-     |
| 160  | باب (٧)نفعة بعث (تامت شافينا) تمام كلول كازنده بونا        | 117     |
| 164  | باب (٨) ميدان حشركهال موكا؟                                | 10      |
| 165  | بالها ( ٩) الله تعالى نفر ما يا: اذا الشمس كورت            | 17      |
| 168  | بالب (١٠) الله تعالى نے قرمایا: يوم عبدل الار ض            | 14.     |

الوالي آفرت الحالي المحالية ال

|   |     |                                                                    |             | (e |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|   | 174 | ز مین وآسان کی تغیروتبدیلی دوباراس طرح ہوگی                        | IA          |    |
|   | 176 | باب (11) الله تعالى نے فرمایا: اذا زلزلت الارض                     | 19          | _  |
|   | 181 | بلب (١٢) حضور ني پاکستان النون الور سے سب سے بہلے شریف لانا        | l re        |    |
|   | 183 | ال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                           | FI          |    |
|   | 184 | باب (١٤) قيامت ميس اوگ اين نيتون اورخوامشات اوراعمال براضي كے      | **          |    |
|   | 186 | باب (١٥) برانبان انتظام كالمائد المحالات                           | ۲۳          | _  |
| L | 188 | باب (١٦) قيامت من لوگ نظر باؤن، نظر جم اورا فعائد جا كمنكر         | אוא         | _  |
|   | 190 | باب (۱۷) مرد سے اینے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے                     | ra          |    |
|   | 191 | باب (۱۸) قیامت میں مقی سوار ہوکر اور گناہ گار پیدل آئیں کے         | ry          | -  |
| L | 195 | باب (١٩) الله تعالى في مايا: وجآء ت كل نفس                         | 12          | 1  |
| L | 197 | باب (۲۰) برگروه کاامام ان کے آگے ہوگا                              | M           | 1  |
| L | 200 | باب (۲۱) قیامت میں اوگ مختلف صورتوں میں اٹھائے جائیں کے            | <b>r</b> 9  | 1  |
| L | 207 | باب (٢٢) لوك قيامت من الفائع جا تعظي جبكه وه مال جونا في مارابوا   | ۳.          | 1  |
|   | 210 | باب (۲۳) بجرم كوبا عدد كريامند من الكام ركرميدان مشر من لاياجائيًا | ۳۱          |    |
|   | 212 | بلب (٧٤) المام واعمال قيامت عي اشخاص كي مورون عي الانتجام          | ٣٢          |    |
| 1 | 219 | باب (۲۵) روز قیامت کے مختلف نام                                    | ۳۳          |    |
|   | 222 | باب (٢٦) الله تعالى نے فرمایا و جآء ربك و الملك                    | H.L.        |    |
| į | 230 | باب (۲۷) الله تعالى فرمايا و جاى يومند بجهنم                       | ro          |    |
|   | 234 | باب (۲۸) قیامت کادن کافر کیلے طویل اور موس کے لئے خفیف ہوگا        | P7          |    |
| 1 | 239 | مع الله الله الله الله الله الله الله الل                          | rz          |    |
|   | 249 | 1)7-20-16 180 1 10 m 150 100 m                                     | ra l        | -  |
| - | 269 | 132 harden (12.15 & see a man of                                   | <b>r</b> -q |    |
|   |     |                                                                    |             |    |

| 3 7 | افرال آفرت کے کھی کے ایک کھی کے ا                              | <b>**</b> |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 273 | <b>باب</b> (۳۲) دونول عيدول كى را تول كے فضائل                 | ۴-        |
| 273 | باب (۳۳)روزوں کے فضائل                                         | <b>M</b>  |
| 275 | <b>باب</b> (۳۶)شفاعت عظمی کابیان                               | lak.      |
| 303 | باب (٣٥) كن لوكول سے حماب كى ابتداء ہوگى                       | ~~        |
| 309 | باب (٣٦) وه اعمال جوان اعمال كاموجب بي                         | rr.       |
| 316 | باب (۳۷) غریول کاامیروں سے پہلے جنت میں داخل ہونا              | mo        |
| 320 | باب (٣٨) بملے جنت كادرواز وكون كفتكمثائے كااور بملے داخل موكا؟ | 44        |
| 323 | باب (۲۹) ایل کرم کون لوگ ہوں کے؟                               | 12        |
| 323 | باب (٤٠) احوال قيامت كرم تب اعمال كرطريقي                      | M         |
| 329 | باب (1 ٤) قيامت من كن لوكول كى كردن ا حك كر لى جائكى؟          | 179       |
| 335 | <b>باب (٤٢)</b> الله تعالى نے قرمایا: وسیق الذین كفروا         | ۵۰        |
| 336 | <b>باب</b> (27) الله تعالى نے فرمایا: ولو تری اذ وقفوا         | ۱۵        |
| 337 | باب (٤٤) الله تعالى نے قربایا ولو أن للغین ظلموا               | ٥٢        |
| 338 | بالب (٤٥) الله تعالى كالمخلف مورتول من جل فرما كرظام رووا      |           |
| 350 | باب (٤٦) امت كى كثرت اورآخرت من ان كى علامات                   | ٥٣        |
| 352 | باب (٤٧) بيامت (معنى الكليم) تمن المرح سا الحالى جائے كى       | ۵۵        |
| 354 | باب (۶۸) ونرکرکاییان                                           |           |
| 370 | بالب (43) برئي عليه العملوة والسلام كاحوش ب                    |           |
| 371 | باب (00)دواعمال جودوش سے پائی بنے کاموجب ہیں                   | ۸۵        |
| 373 | باب (۱۰) پیوں ک شفاحت                                          |           |
| 374 | باب (۵۲) میدان حشر عمل کون کمائے ہے گا                         | 4.        |

|     | 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      | 21   |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|
| 376 |                                                              |      |
| 376 | اب (٥٤) اعمال نا مے کااور دائیں یا کیں اور پیٹھے آجاتا       | -    |
| 380 | باب (٥٥) لوگوں کوان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا         | 1 41 |
| 382 | باب (٥٦) اور اپن آباء كنامول سے بيكار بوائيں گے              | 17   |
| 382 | باب (۵۷) حماب کے لیے لوگوں کاصف آراء ہونا                    | YIP. |
| 384 | باب (٥٨) انسانوں ہے پہلے جانوروں کے درمیان فیصلہ ہونا        | 40   |
| 387 | باب (٥٩) الله تعالى نے فرمایا: فلنسئلن الذین أوسل الیهم      | 44   |
| 391 | باب (۱۰) سوال کابیان اورجس امرے بندے سے سوال ہوگا            |      |
| 405 | باب (۱۱) بادشامون اور حکام (افسرون) اور تکرانون سے سوال موگا | 44   |
| 409 | باب (۱۲) بادس الرقعالي نے فرمایا: و جآی بالنبیین             | 44   |
| 410 | باب (۱۳) اعضاء کی گوائی کابیان                               | ۷٠   |
| 415 | باب (۱۲) مكانون اورز مانون كي كوانى                          | 41   |
| 419 | باب (١٥) توبدندے کے گناہ کران فرشنوں کو بھلادی ہے            | 21   |
| 419 | باب (٦٦) وه انسان جن كى برائيان نيكيون مين تبديل كى جائيس كى | ۷۳   |
| 420 | 1124 . 1                                                     |      |
| 421 | 1 - 3 Co 2 C                                                 | 40   |
| 421 | المستخدد مركز                                                | 24   |
| 422 | 52 h 2016 1316 1316 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 44   |
| 428 | Constant and the second second                               | 4    |
| 430 | 197 - Theather silve to 1 3                                  | 4    |
| 436 | المستعددة من من كرات منداللدكراجات                           | •    |

| الوالية فرت الموالية فرات الموالية ف |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\overline{}$ |

|     | Te consignation of                                                 | 4   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Ar  | باب (٧٤) الله تعالى ت فرما إ: فاذا نفخ في الصور فلا انساب          | 444 |
| AF  | باب (٧٥) جب قيامت كادن موكاتو الله تعالى منادى كوفر مائ كا         | 446 |
| ۸۳  | باب (۷۱)اعمال کار از و                                             | 447 |
| AA  | باب (٧٧) وه اعمال جوميز ان كو بوجفل بنانے كاموجب بي                | 455 |
| ۲A  | باب (٧٨) الله تعالى فرمايا بوم تبيض وجوه                           | 469 |
| ٨٧  | باب (٧٩)اس باب من كذشته باب المحلق طلق روايات بي                   | 470 |
| ۸۸  | باب (٠٨) الله النوق في الما يوم لا يخزى الله النبي                 | 471 |
| Aq  | باب (۱۸) ده اعمال جونوروتار کی کاموجب ہیں                          | 475 |
| 9+  | باب (٨٢) ده جو بل مراط كيار يمي وارد جواب                          | 477 |
| qı  | باب (٨٣) وهجو بل مراط برابابت قدى كرموجب بي                        | 484 |
| 91" | باب (٨٤) الله تعالى نے قرمایا: وان منکم الا واردها                 | 487 |
| 91  | باب (٨٥) خفاعت كاياب                                               | 492 |
| 90  | باب (٨٦) حضورا كرم المنظم كى شفاعت كن كے لئے ہوكى؟                 | 500 |
| 90  | باب (٨٧) وواعمال جوشفاعت كاموجب بي                                 | 500 |
| 44  | باب (٨٨) شفاعت سے محروم كون؟                                       | 503 |
| 94  | باب (٨٩) حضورا كرم الم المنظم كسوادوس انبياء وطاكراورعلاء وشهداءكى |     |
|     | ففامت                                                              | 504 |
| 44  | باب ( • ٩ ) اسلام ،قرآن ، فجراسوداورد مكراهمال ك شفاعت             | 512 |
| 99  | بالب (۹۱)اذن ففاحت                                                 | 513 |
| 100 | باب (۹۲) دومرول پرلعنت کرنے والے                                   | 514 |
| 101 | باله (۹۲) وست الى ك دست                                            | 515 |

| الوالية فرت المحالية |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |

| -    | The source of the source of                            |       |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
| 518  | باب (٩٤) قراءوعلاء كے لئے نيك اميدي وابسة بي           | 1+1   |
| 520  | باب (٩٥) قيامت مي لوگول كے جھكڑ ماور قصاص              | 1+1"  |
| 534  | باب (٩٦) الله تعالى قرض دارول مے خود كفالت فرمائكا     | 1+14  |
| 538  | باب (٩٧) اصحاب الاعراف                                 | 1+0   |
| 543  | باب (۹۸) مشرکین کے بچوں کا حال                         | 1+4   |
| 549  | باب (۹۹) اہلِ فتر ت اور پاگل سے سلوک                   | 1+4   |
| 553  | باب (۱۰۰)جنات کے بارے                                  |       |
| 554  | باب (۱۰۰۱) چېنم کی صفت                                 | 1+9   |
| 557  | باب (۱۰۲) جنت اور دوزخ کیال بن؟                        | 11+   |
| 559  | باب (۱۰۳) جہنم کے دروازے                               | 111   |
| 562  | باب (١٠٤) جبنم كے فازن (دارد فے)                       | 111   |
| 564  | باب (۱۰۵)جنم کے خیے                                    | 1111  |
| 564  | باب (۱۰٦) جبنم كى داديان ادراس كے سائب بچھو            | Her   |
| 571  | باب (۱۰۷) جبتم کی گیرانی کابعد (دوری)                  | 110   |
| 572  | باب (۱۰۸)بااوقات انسان کوئی بات کهدبیشتا ہے            | IIA   |
| 572  | باب (۱۰۹) جبنم كاليدهن اوراس كي كرى اوراس كي شعندك     | 114   |
| .577 | جاب (١١٠) الله تعالى في قرمايا: إذا ألقوا فيها         | IIA   |
| 577  | باب (۱۱۱) اہل نار کالباس اوران کے بستر اوران کے زیورات | 119   |
| 579  | باب (١١٢) جفكريال اورز بجيراورياوك كييريال اوراوي كرز  | 114   |
| 583  | باب (۱۱۳) جنم کے ساتے                                  | IPI . |
| 583  | باب (۱۱٤) الله تعالى نے فرمایا بیصب من فوق             | IPP ! |

¢

|  | احوالي آخرت | > |
|--|-------------|---|
|--|-------------|---|

| 584 | باب (110) دوز خيوس كا كمانا چينا                            | 177    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 591 | باب (١١٦) جبنم اوراس كے بچھواور كھياں                       | Irr    |
| 593 | باب (۱۱۷) مورج اور جا تددوز خ من جا كي ك                    | 115    |
| 595 | باب (۱۱۸) جنم کےدرکات                                       | IFY    |
| 595 | باب (119) كافر كي جم اوراس كي چرز كي موثاني                 | 112    |
| 598 | باب (١٢٠) الله تعالى فرمايا: التي تطلع على الافندة          | IPA    |
| 599 | باب (۱۲۱) الله تعالى نے قربایا: كلما نضجت جلودهم            | 179    |
| 600 | <b>باب</b> (۱۲۲)الله تعالى نے قربایا : تلفنے و جو ههم النار | 1974   |
| 601 | <b>باب (۱۲۳)</b> کافرون کارونااور چیخنااور دهاژی مارناوغیره |        |
| 608 | باب (١٧٤) دوزخ مى بلاوجه جنك كرنے والے وافل موں كے          | 1877   |
| 608 | باب (١٢٥) وه اين آدم جس نے يمالي كول كيا تھا                | 177    |
| 608 | باب (١٧٦) ابوطالب آک کے تموڑے عذاب میں ہے                   | I Back |
| 609 | بلب (۱۲۷) دا مومدین جودوز خیس افل بوکراس عرب اکس            | 100    |
| 611 | باب (۱۲۸) الل نار كعذاب شريفاوت                             | 15.4   |
| 611 | باب (۱۲۹) کرایل تارکون؟                                     | 174    |
| 613 | بلب (١٣٠) دوزخ عن سلمان كناه كاركي جامع حالات               | 17%    |
| 621 | باب (۱۳۱) قیامت عرب ست زیاده عذاب کی کوموکا؟                |        |
| 622 | باب (١٣٢) قيامت عم العن كو جند عن جان كاعم موكا             |        |
| 622 | بلب (١٣٣) لوكول كالماق الرائي والول كرك                     |        |
| 1   | باب (١٣٤) قيامت عي دوز ح كوجارة وازول كاسم موكا             |        |
| 624 | باب (١٢٥) وواعمال جودوزخ يم كرينان كرينان كروجب بي          | 117    |

|      | والرآ فرت المحالية ال | 1    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 625  | باب (١٣٦) كفاركادوزخ من بميشربنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III  |
| 630  | باب (۱۳۷) الله نعالي نے فریقین جنتی اور دوزخ کے لئے فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳۱  |
| 632  | باب (۱۳۸)جس نے کہالا الدالا الله وہ بمیشدورز خیس بیس رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INA  |
| 636  | <b>باب</b> (149)الله تعالى نے قربایا: رہما یود الذین کفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMZ  |
| 639  | باب (18۰) تن مدت الل توحيد دووزخ مس رس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMA  |
| 641  | باب (121) جبنم اور جنت سے آخری آخری کون مخض نظے اور داخل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IL.d |
|      | باب (١٤٢) الل جنت كى مفت بم اللد تعالى سے اس مے فضل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10+  |
| 648  | سوال کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L    |
| 655  | باب (١٤٣) جنتيول كاتعداداوران كنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101- |
| 665  | باب (125)جن كورواز اوران كنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161  |
| 67,0 | باب (۱٤٥) جنت کی جابیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۵۳  |
| 671  | باب (١٤٦) جنت كوروازون كي وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IST  |
| 673  | باب (۱٤٧) جنت كدرواز _ كو لے جاتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 673  | باب (۱٤٨) جنت كي د يوارس اورز من اور من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 676  | باب (159) احدیبار جنت کارکان میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104  |
| 676  | باب (10٠) جنت کے بالا خانے اور اس کے محلات اور کمر اور قیام گاہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fox  |
| 682  | باب (101) ده اعمال جن كي وجر سے جنت على عمار تمر أصيب بول كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109  |
| 686  | باب (۱۵۲) جنت کاسابیاس شی ندگری ہے ندسردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.  |
| 687  | باب (۱۵۳) جنت کی فوشبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IYI  |
| 689  | باب (104) جنت کور دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171  |
| 693  | باب (100) وواعمال جوجنت كدرخون كحصول كاسببي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141  |

| 3 13 | ادوالي آفرت المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 695  | باب (١٥٦) جنت من ايك درخت تجرة البارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1717 |
| 696  | باب (۱۵۷) جنت کے شرات (پیل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OFI  |
| 699  | باب (۱۵۸) جومومن کی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144  |
| 699  | باب (109) المل جنت كاطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142  |
| 703  | <b>باب</b> (۱۶۰)وہ پہلاطعام جے الل جنت تناول فرما کیں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AFI  |
| 703  | باب (۱۲۱) جنت کی نهرین اور چشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179  |
| 708  | <b>باب</b> (۱۹۲) الل جنت کی پینے کی اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 710  | بلب (١٦٣) جودنيا مس كى مسلمان بعانى كوپياس كونت يانى پلائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 711  | <b>باب</b> (۱۶۶) الل جنت كالباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 714  | باب (170) وواعمال جومنتي لياس كاسبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144  |
| 715  | باب (١٦٦) الى جنت كذيورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 716  | بلب (۱۹۷) موكن كازير جنديس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 716  | باب (۱۷۸) الل جنت كاكم محيز عين كيمون ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127  |
| 717  | باب (١٦٩) الى جنت كرسر ان كي جاريا ئيال ، تخت بالا يوش ، قبا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122  |
| 719  | باب (۱۷۰)الل جنت كي از واج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 728  | <b>بانب</b> (۱۷۱) جنتی از داج کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 730  | بلب (۱۷۲) دواعمال جوازواج مند كحصول كاموجب بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/4  |
| 734  | باب (۱۷۳) کولی ورت دنیا میں این شو برکومتاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 736  | باب (۱۷٤) جورد باش کان در کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
| 737  | باب (۱۷۵) جمالات الكارت عداج كزوريو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MP   |
| 737  | بالهد (۱۷۲) الى جند ك يماع كامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAP  |

|     | واليار أر ت                                              | P1 >         |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 740 |                                                          |              |
| 741 | باب (۱۷۸) ساع ایل جنت اوران کے گانے                      |              |
| 744 | باب (۲۲۹) ال                                             |              |
| 745 | ); y ( 1 / · ) i                                         | IAA          |
| 746 | (141)                                                    |              |
| 747 |                                                          | 19+          |
| 748 | باب (۱۸۳) الل جنت كے كھوڑ مادران كى بروازاورد بكرسواريال | 191          |
| 751 | باب (۱۸٤)جنت کے بازار                                    | 191          |
| 752 | باب (١٨٥) الل جنت كي ميتي                                | 191          |
| 753 | باب (۱۸٦) الوسيله                                        | 1917         |
|     | باب (۱۸۷) جنت عدن می سوائے انبیاء بہداء وصدیقین کے کوئی  | 190          |
| 754 | سكونت نه كريكا                                           |              |
| 754 | باب (۱۸۸) الدنوالي زفرما يا واذا رأيت ثم رأيت نعيما      | 194          |
| 755 | بلب (١٨٩) الله تعالى نے فرمایا: و مسیق الذین اتقوا       | 194          |
| 758 | باب (19۰) جنت کے پاسپورٹ کامضمون                         | 19.4         |
| 759 | باب (191) جنتی جنت میں داخلے کے بعد کیا کہیں گے؟         | 199          |
| 762 | باب (١٩٢) الله تعالى فرمايا:أولتك هم الوارثون            | <b> </b> *** |
| 763 | باب (۱۹۳) الل جنت كل صفات اوران كاعري                    | 141          |
| 766 | باب (١٩٤) الل جنت اكثركون اوران كي مني                   | P+ P         |
| 768 |                                                          | P+ P*        |
| 769 | باب (۱۹۲) جنت می علاء سے توی طلب کرنا                    | ror          |

| <b>15</b> | الوالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية في الموالي |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 770       | ۲۰۵ عاب (۱۹۷) ایل جنت کافسوس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| <b>♂</b> \ |                                                                  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 770        | باب (۱۹۷) الل جنت كافسوس كرنا                                    | r-0        |
| 770        | باب (۱۹۸) جنت می نیزنیں                                          | r-1        |
| 771        | بلب (199) الل جنت كاجنت ش اين بعائيون كي زيارت اوراجم كفتكو      | 1.6        |
| 772        | باب (۲۰۰) الل جنت كاالل تارير جمانكنا                            | r-A        |
| 773        | باب (۱۰۱) جنتیون کا نبیاء کرام اور بلندمرات بعفرات کی زیارت کرنا | r• 9       |
| 774        | <b>باب</b> (۲۰۲) الل جنت كوالله تعالى كى زيارت اور ديدار         | ri-        |
| 789        | <b>باب</b> (۲۰۳) جنتوں کی تعداد                                  | rII        |
| 794        | باب (۲۰٤) قيامت من الله تعالى كاديدار                            | rir        |
| 798        | باب (۲۰۵) ملائكه كرام كويرورد كارعالم كى رؤيت                    | rir        |
| 799        | باب (۲۰۱) جس نے مسلمان کے رائے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی             |            |
| 800        | خاتمة الكتاب                                                     | <b>710</b> |

\*\*\*

# فكرا خرت

موج خزال ہے دامن مگل کو گئٹو مگی اڑتی پھرتی ہے خاک بوے باوشاہوں کی وه حسن لاله قام جوانی كدهر من کیے بڑے یہ محلوں کی مٹی بھر گئی دارا ہو کہ سکندر وفرعون کہ قارون ہر بوالہوں بھی دنیا میں باتی ہے کب بچا ثروت، حکومت، سلطنت دولت کدهر حنی سب بر ہی موت اپنا خوب کام کر مگی و کھو ہونے غرور میں تھا ہوجہل مگر بریاد وفت مت کرو توبه کرو انھو سییب معوز ومعاذ مل کر سمی الله که جاگ جاد اب خواب سحر منگی

کیا اندجرا قبر میں ہے دیکے تو ذرا

عصیاں سے یاک سیجے جمد کو بھی یا نی تالیم

آ بھیں اہل پڑیں کہ ہر بڈی بھر گئی میں بھی کہوں کہ خصلت سوء ہر گزر گئی

> سرکار اشفع کئی مرے مرکار اشفع کی مکمی طال الدین سیوطی نے بیاکتاب

لاکھوں کی بن من ہے تیری جب نظر من اور ایس لکمی خوب کہ کمر دل میں کر منی

دی ہے تکر نیکیاں کرنے کی یہ کتاب اس یہ بیہ طرہ فیض اولی کا ترجمہ

توشئہ آخرت سے یہ عکمت سے بجر می "احوال آخرت" یہ نظر خود عمر می

عبد الکریم حافظ و حامی کی مختیں رکینی جہاں یہ اجاگر مرے ہے کیوں

شامل ہوئیں تو کتنی سنور اور کھر مئی کتوں کی موست دکھے کہ آئی محذر منی

# مبدان حبثر كالمنظر

# امام اہلسنت کے کم سے

کس کے جلوہ کی جھلک ہے ہیہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدہ جبرت زدہ تکتا کیا ہے

ما تک من مانتی من مانتی من مرادی کے گا ندیبان "نا" ہے ندمنگا ہے بیکمنا "کیاہے"

بند کروی گئے ناصح ہے ترش ہواے نفس! زہر عصیاں میں سمگر تخصے میٹھا کیا ہے

ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تری سمت اور وسیلہ کیا ہے

ان کی امت میں بٹایا انہیں رصت بھیجا یوں نہ فرما کہ ترا رحم میں دعوی کیا ہے

صدقہ بیارے کی حیا کا کہنہ کے مجھے سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد ان کا میں گنہ گار وہ میر سے شافع ائی نبت مجھے کیا کم ہے تو سمجا کیا ہے ب بی ہو جو جھے پرسش اعمال کے وقت دوستو! کیا کہوں اس وقت تمنیا کیا ہے كاش فرياد مرى س كے بيه فرمائيس حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوعا کیا ہے کون آنت زوہ ہے کس پے بلا ٹوٹی ہے محمل معیبت بیل گرفآر ہے صدمہ کیا ہے ممل سے کہا ہے کہ للہ خر کیج مری کول ہے جاب میر بے جیشی کا رونا کیا ہے ان کی ہے جینی سے ہے خاطر اقدس پال ب سی سی کیسی ہے پوچھو کوئی مزرا کیا ہے ایل مالک کریں معروش کہ اک جرم ہے اس سے پہش ہے تا تو نے کیا کیا کیا ہے

سامنا قبر کا ہے ولتر اعمال میں پیش

ور رہا ہے کہ خدا تھم ماتا ہے

آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یاشاہِ رسل بندہ ہے کس ہے شہا رحم میں وقفہ کیا ہے

اب کوئی وم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آجائیں تو کیا خوف ہے کھنکا کیا ہے

س کے بیرعرض مری بحر کرم جوش میں آئے بوں ملائک کو ہو ارشاد تھبرنا کیا ہے

مس کو تم مورد آفات کیا جاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے

ان کی آواز بید کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور نزی کر بید کہوں اب مجھے پروا کیا ہے

او او آیا مرا حامی مراغم خوارِ امم انتری جان تن بے جان میں میہ آنا کیا ہے۔

بھر مجھے دامن اقدی میں چھپالیں سرور اور فرمائیں ہو اس پہر تقاضا کیا ہے

بندہ آزاد شدہ ہے ہی جارے در کا کیما کیتے ہو حمات اس بہتمیارا کیا ہے چوڑ کر جھے کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم
حکم والحا کی نہ تقیل ہو زہرہ کیا ہے

یہ سال دکھ کے محشر ہیں اٹھے شور کہ واہ
چیٹم بدور ہوکیا شان ہے رہ کیا ہے
صدقے ای رقم کے ای سایۂ وامن پہ نار
اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے
اب رضا! جان عنادل ترے نغوں کے نار
بلیل باغ مدید ترا کہنا کیا ہے
بلیل باغ مدید ترا کہنا کیا ہے

(حدائق بمعن حساول معيوعدر ضااكيدي بمبئي بعارت)

微微微微

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِيْسُ لفظ بِيْسُ لفظ

بدونیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بدونیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ بدونیا کافر کے لئے جنت ہے۔ بدونیا کافر کے لئے متاع ،اور دھوکے کاسر مابیہ ہے۔ بدونیا آخرت کے طلب گار کے لئے دولت ہاتی کے حصول کا ذریعہ اور نقع دینے والاسر مابیہ ہے۔ اس دنیا سے نجات اور موت میں کی کئی کی بیشی نہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمُوتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةٍ ﴿ (الساء، آيت ٢٠) " تم جہاں کہیں ہوموت تمہیں آلے گی اگر چیمضبوط قلعوں میں ہو۔'' موت کا فیصلہ بالکل اٹلی ہے۔ موت مومن کے لئے راحت وسکون ہے۔ موت کا فر کے لئے سرایا عذاب و تکلیف ہے۔خوا ہ کوئی دولت میں قارون بتکبر میں فرعون علم میں ضحاك بتمرد مين نمرود بشجاعت مين مولاعلى ولأنظؤ خوزيزي مين چنگيز، فلسفه اسلام مين امام غزالى رحمة الله عليد، هبدز ورى ميس ستم، خوبصورتي ميس حصرت يوسف عليم ميس حصرت الوب مَايَنِها، درازي عمر مِن حضرت نوح مَايَنِها، بسالت مِن حضرت موى مَايَنِها، مصوري مِن مانی بخشق میں مجنوں ،عدل اور سیاست ہیں حضرت عمر بالفظء ملک میری میں سکندو، دید بہمی نوشيروان عياشي مين محمرشاه ، اقبال مين اكبر، فصاحت مين حبان ، انصاف مين نوشيروان ، عكمت وداناني مين حكيم لقمان والفئز، والش مين ارسطو سخاوت مين حاتم موسيقي مين تان سين، شاعري مين انوري، سعدي، فردوي بنعت مين حضرت جبان الطيؤوا ما احجه رضاعليه الرحمه، مردا على مين محد فاح ، خاموش مين حضرت زكريا ماييا، كربيد مين خضرت ليفوب ماييا، رضا جوئی میں حضرت ابراہیم علیہ ایم ایم محمود، جہالت میں ابوجہل،حیاداوی میں حضرت من حود من مجل بالثارة النه أن من قبضي بيشقاويت مثل مزيد الصوف على

یزید بسطامی علیدالرجمة ، حکومت می حضرت سلیمان عیده، نازک دماغی مین تانا شاه ، رفاهِ ام مین شیر شاه بحث کشی میں رومیلہ ، فقد میں امام اعظم بین فراد اندازی میں بہرام کور بکسب طال میں سلطان ناصرالدین ،صدق وصفا میں حضرت ابو بکر بین خوش اخلاق میں معظرت داؤد علیه، جہا دمیں سلطان صلاح الدین ابو بی علیه الرحمة ، سیاحت میں ابن بلوط، پینکی ادادہ میں علاؤ الدین فلی ، رتبہ شہادت میں سید الشہد اء حضرت حزه بین فلی اور شہید کر بلاحظرت امام حسین فی فران نہول کین موت سے کی کورستگاری نہیں۔ اور شہید کر بلاحظرت امام حسین فی فران نہول کین موت سے کی کورستگاری نہیں۔

كل نفس دانعة الموت (سورة آل عران، آيت ١٥٨) "مرجان كوموت جكتي بيا"

مومن کے لئے موت رہائی کا پروانہ ہاور کا فرکے لئے قید کا ہمومن کے لئے تمام دنیا کے مقام سے متعلی رحمت ہے۔ کا فرومشرک کے لئے کھمل عذاب ونقصان۔ محرانبیاء کرام مظاہرا کی آن کے لئے موت طاری ہوتی ہاور دوا پنے مزارات میں زندہ ہیں اور رزق می دیے جاتے ہیں۔

ا کمت دان مرنا ہے آخر موت ہے کر موت ہے کر کے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ادوال آفرت کے کھی اورال آفرت کے کھی اٹھائے اور وطن میں پہنچ کرآ رام یائے۔ دنیا کوسفراورآ خرت کووطن مجھو،اور رات دن مہج و شام تیاری میں کے رہو۔ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خیرخوا ہی میں کا میابی و کامرانی ہے۔ ا آگاہ این موت سے کوئی بشر تہیں ، سامان سو برس کا ہے بل کی خبر مہیں جواتی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مافرشب سے اٹھتا ہے جو چلنا دور ہوتا ہے تجھ کو غافل قکر عقبی سیجھ نہیں کھانہ دھوکا عیش دنیا سیجھ نہیں زندگی ہے چند روزہ کھی ہیں کے چھیں اس کا مجروسہ چھیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ولی مجرفی ہے ضرور زندگی اک دن گزرتی ہے ضرور تبر میں میت اترنی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخرموت ہے فكر آخرت بيداركرنے كے لئے، راہ سے بھولوں كورستہ بتانے كے لئے، قبر كے اند حرف میں چراغ روش کرنے کے لئے "البدور السافرة في احوال الآخوة المعروف احوال آخرت كوعر في سے اردو میں پیش کرنے كى سعادت حاصل كى جارتى ہے۔ یہ کتاب ۲۰۱۱بواب پر مشتل ہے اور اس میں کل ۲۲۲۱احادیث وروایات ہیں۔ اس کے مصنف سینے الاسلام، خاتم الحفاظ حضرت سینے جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی الشافعی عليه الرحمة (منوفي اا ٩ هـ) بين اوراس كے مترجم استاذ العلماء حضرت علامه مفتی محمد قبض احمد اویسی قادری رضوی صاحب رحمة الله علیه بین - آب نے نصف اول کاتر جمد قدیم عربی تسخه ے فرمایا جوکہ چندسال برانا تھا اورنصف آخر کا ترجمہ جدید حواثی کے ساتھ بیروت سے شائع كرده نسخدس كيا اوربيه ماركيث من دستياب هيد چنانج محربشرقا درى اولى صاحب کراچی میں حضرت علامه صاحب کے خادم خاص ہیں وہ اصل کتاب کی فوٹو اسٹیٹ كروات ايك طرف ساده اورايك طرف عربي اور حضرت علامداولي صاحب سفريس حضر میں اس سادہ منتے برعر بی کے سامنے اردو کا ترجمہ فرمادیے اور اس ترجمہ کو بہل اور قدیم و

معرید عربی الوال آخرت میں ایک التحرید کا ال

جديد عربي تحول سے مم آئيك بنانے كے لئے احقرنے فاصل نوجوان حضرت علامه مفتی مجمه عطاء الندهيمي صاحب مدخله العالى كي خدمات حاصل كيس مفتى صاحب جديد وقديم كتنول كوسامن ركه كرجهال جهال كى بيشى محسوس كرتة تونوك يك درست فرمادية بجر آخر میں میتمام کام مترجم حضرت علامه اولی صاحب نے ملاحظہ فرمایا۔ یوں دوسال کی محنت تكمركرآب كے باتھوں میں ہے كتاب كى ابتداء ايك نظم فكر آخرت سے اور علماء كرام كى تقریظات سے اس کے بعد مترجم کے قلم سے علامہ سیوطی علید الرحمة کی زند کی اور ملمی خدمات برایک مفصل مضمون مجرخطبد کے ساتھ کتاب کا آغاز ہوگا۔ تمام قر آنی آیات کے يج باره تمبر سورت كانام اورآيت تمبرنكها كمياب اورسامة ترجمه كنز الايمان ازامام ابل سنت اللي حضرت الثاه امام احمد رضا غان محدث يربلوي عليه الرحمة (متوفى ١٣١٠ه ) كا اضافه كيا كيا هي-مترجم في قرآني آيات ك تحت بعض مقامات برحاشيه مي تغير فزائن العرفان از صدر الافاهل علامدسيد تعيم ألدين مرادة بادى عليد الرحمة (متوفى ١٧٤ اه) ے تغیری نوٹ کا اضافہ کیا ہے۔ دوران مطالعہ اصل متن کے ساتھ ستارہ (اسار) کے سأتحد كوتى تحرير جيوت في لفظول عن شروع موكى توده حاشيه موكا ادرآخر عن دوباره اسار اور مترجم كينام يرحاشيكاا نعتام موكا\_

اس آبابی اشاعت کے سلیلے میں ان دوست احباب نے مغید مشور وں اور پروف ریڈ کے دریے ہاری مدفر مائی۔ جتاب صوفی محد متصود حسین قادری او لی صاحب، علام محد شارق دری صاحب، علام محر شارق دری صاحب، علام محر شارق دری صاحب، علام محر دریتی قادری صاحب میں صاحب (خوجہ مارش) محمد مدنی رضا قادری صاحب بحر رفیق قادری صاحب اور احقر ان تمام علاء کرام کا ب حد صاحب اور احقر ان تمام علاء کرام کا ب حد صاحب اور بالحصوص حاجی محر تو ید رضا قادری صاحب اور احقر ان تمام علاء کرام کا ب حد صاحب اور بالحصوص حاجی محر تو ید رضا قادری صاحب اور احقر ان تمام علاء کرام کا ب حد محکوم ہے جنون نے اس کا ب کے لئے اپنی تقاریظ ارضال فرما کیں۔ الل علم حضر اب سے کھا کہ کو کہ کا میں اطلاع کر میں اطلاع کر میں اور جمیں اطلاع کر دی جا دیا داللہ عین ا

مری فول می ہے کہ وت دیر فی کے منوان کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے کاسعادت عاصل کردیا ہوں۔ رجمتوں کا نزول ہوجائے میرا ہرخار بھول ہوجائے با رگاہ رسول میں یا رب میں میرا شخفہ قبول ہوجائے با رگاہ رسول میں یا رب

الله تعالى كابير ااحسان عظيم اورميري خوش متى ہے كداس نے اس سأل ما ورميسان المبارك مكة المكرّمة ومدينة المنوه كيمهجيمهم كربهاراورخوشكواراورخوشبو دارمعطرومعنمر فضاؤں میں گزارنا مقدر فرمایا۔جس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے آ قاملینیا نے ارشادفر مایا جس کامفہوم بیہے کہ: ''جس نے رمضان المبارک بیں عمرہ اوا کیا گویا اس نے میرے ساتھ جج ادا کیا۔ (ابوداؤر) چنانچداس وفت عین سبز سبزگنیدخصراء شریف میری آتھوں میں نوراور دل میں سرور پیدافر مار ہاہے۔ بعد نمازعصر کا دفت ہے،حرم نبوی شریف میں افطار کے لئے دستر خوان کا تجربور اہتمام ہے،کوئی تلاوت میں مصروف،تو کوئی ورودوسلام میں مشغول ، تو کوئی نعت خوانی اور روتی ہوئی اشکیار آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ من النائظ كر من منها معتبراور بركت والى جگه اور قبولیت والی گھڑی میں بید چند کلمات لکھنے کی سعادت حاصل کرر ماہوں۔اور میں اس کتاب کی اشاعت کے تمام مراحل میں میرے تمام معاونین کے لئے بتمام قارئین کے لئے، استے اس مذہ اور مشار کے کے لئے، استے والدین کے لئے، استے اہل خان، عزیز وا قارب کے لئے، اسپے تمام دوست واحباب کے لئے اور عامة اسلمین کے لئے اللہ تعالی کے حضور قلب کی مجرائیوں سے دعا کرتا ہوں۔

یا ارجم الرائمین! میری اس پیش کش کواین در بار پی تبول فرما کراس کتاب کے مطالعہ کے بعد خوب زاد آخرت جمع کرنے کا جذبہ نعیب فرما، اس کتاب کے مصنف کی قبر کو رجمت ورضوان کے بھولوں سے بھر پور فرما، اس کے مترجم کے علم قبل بیس فیض و برکت خوب ترقی اور عمر طویل عطا فرما، و برک اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، خوب ترقی اور عزت کی موت عطا فرما، و نیا میں صحت وسلامتی کے ساتھ قائم رکھ، جو بیماریاں جی ان کو دور فرما، و نیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے جم کو محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارا مقدر کرد ہے۔ اس کتاب کو اپنی اور اپنی اور اپنی عبیب تکافی ہم کو مقرب سے قدا ہے مطابق ایس کی فیض آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور آفر شواں کی مؤثر بنا اور اس کی نشور سے مطابقہ کی نظر و

اشاعت کوتا قیامت جادی رکواورای کتاب کویمری مغفرت کا دسیله اور میرے لئے صدقہ جادی رکواورای کتاب کویمری مغفرت کا دسیله اور میرے لئے صدقہ جادیہ کروے۔

جادیہ کردے۔

( آیمن بجاوالنبی الاجن تاریخ)

گرقبول افتدز ہے عزوشرف

قاغفرلنا شِلِهَا واغفر لقارئها سألتك الخير ياذا لجود والكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة و حسن خاتمة يامبدى النعم الهى نجنا من كل ضيق يجاه المصطفى مولى الجمع يجاه المصطفى مولى الجمع وهب لنا فى مدينة قرارا بلهمان دفن بالبقيع

محمر عبد الكريم قاورى رضوى عفى عنه

\*\*\*

### تفذيم

مبلغ اسلام، شاعرا بالسنت، ادبیب عصر بخفق دورال حضرت علامه بدرالقادری رضوی اعظمی صاحب مدظله العالی (اسلامک اکیڈی، دی بیک، بالینڈ)

فاتم الحقاظ علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة بسم الله، والحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله على المفسرين، فخر المحدثين، سيد المؤرخين، سند

المصنفين والمحققين مياني المصنفين والمحققين على مياني المصنفين والمحققين على مياني المراني المعالي الماني المعال الدين سيوطى مينانية المارك الماني والمركى اسلاف كالمانية المام المانية المان

علامدن ابوا من بالمراق الدين بيون الدامة المراق ال

بیکراں فضاؤں میں تیرتے جلے جائیں، نت نئے آفاق ہوید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا پورا اسم گرامی شیخ عید الرحمٰن بن ابی بکر کمال الدین بن محد جلال الدین

الطولوني المحفيرى الشافعي ب، جلال الدين آب كالقيب بين جس بيب آب ي

آب ارانی الاصل میں۔ آباء واجداد میلے بغداد میں آبادر ہے۔ اور آپ سے تعریبانویشت و

بيشر صعيد معرك شير السيوط "بين سكونت يذير بو محد منه الى نسبت من أب سيوكي

آپ کے خاندان بیں بھتھا پشت سے علم دین کاچرافی روشن تھاء آپ کے والدگرامی قامرہ کی دین کا جرافی روشن تھاء آپ کے والدگرامی قامرہ کی دین ورسکاہ مدرسة الشين الشين ونيه ميں استاذ الفقه تھے۔ آپ انجی پانچ يا جے

احوالی آخرت کے اعوالی آخرت کے ایک کا کہ بیدائش کے بعد جھے اس دور کے ایک عظیم میں اس کے بعد جھے اس دور کے ایک عظیم بررگ بیٹنے محمر محد دب کی خدمت میں لے جایا گیا۔ انہوں نے میر سے لئے خیر و برکت کی برگ

بیز ماندخلیفہ استکفی باللہ کا زمانہ تھا جس کے وفات پانے کے صرف جالیس روز بعد شیخ جلال الدین سیوطی کے والد بھی انتقال کر گئے اور خلیفہ قائم بامر اللہ خودان کے والد کے جنازے میں شریک ہوا اور کی بارمیت کو کا ندھا دیا۔ جس سے شیخ کے والد کی عظمت شان اور وقعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

الشیخ الا مام جلال الدین سیوطی پانچ یا جیرسال کی عمر میں بیتیم ہوجاتے ہیں۔اس وقت ان کے والد کے ایک بزرگ صوفی دوست انہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور ان کی داشت پر داخت اینے ذمہ لے لیتے ہیں۔(بغیة الوعاق ص:۲۰۱)

محض آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن البمام خفی کی خدمت میں رہ کرقر آن میں جید حفظ کیا۔ اس کے بعد معر کے مشہور اور نامور اس تذہ کی خدمت میں حاضری دی اور تمام مروجہ علوم وفتون کی کما ہیں پڑھیں۔ تغییر ، حدیث ، فقہ ، معاتی ، بیان ، طب وغیرہ علوم میں مہارت حاصل کی ۔ اسما تذہ میں سے چند کے اسماء گرامی سے بین بیٹے سٹس سیر امی ، شیخ سٹس فرومانی حفی ، شیخ سٹم الدین مناوی ، فرومانی حفی ، شیخ شہاب الدین شامسامی ، شیخ الاسلام بلقینی ، علامہ شرف الدین مناوی ، علامہ میں الدین مناوی ، علامہ میں الدین کا فیجی ، ودیکر معری علاء اور مشارکے سے علمی استفادہ کے بعد آپ نے جج کیا علامہ میں استفادہ کیا۔

علامہ نیخ جلال الدین سیوطی نویں صدمی ہجری کے نامور مفسرین ، محدثین اور فقہا کے سرخیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے سترہ سال کی عمر میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اپنے استاذ المقینی کی سفارش پراپنے والد کی جگہ مدرسہ شیخو نیہ میں مدرس بھی رہے۔ اور ساتھ ساتھ المقینی کی سفارش پراپنے والد کی جگہ مدرسہ شیخو نیہ میں مدرس بھی رہے۔ اور ساتھ ساتھ المقینی فونی یہ ہے کہ آپ نے ہون اور ہر موضوع پر کتابیں کھی ہیں۔ علم وحقیق کی و نیا کے شناور جانے ہیں کہ حضرت شیخ کی ہر موضوع پر کتابیں کھی ہیں۔ علم وحقیق کی و نیا کے شناور جانے ہیں کہ حضرت شیخ کی ہر کتابیں تھی تا ہدار موتیوں سے جگرگ کر رہی ہے۔

احوالی آخرت کی می اللہ تعالی نے مجھے سات علوم میں ورجہ کمال عطافر مایا ہے۔وہ علوم میں

ين

تفسير، فقه، حديث بحو، معاني، بيان اور بديع-

ج پرتشریف لے گئے تو زم زم شریف بی کر دعا مانگی کہ اللی نقد میں مجھے سرائے الدین بلقینی اور حدیث میں مجھے سرائے الدین بلقینی اور حدیث میں مجھے ابن حجر عسقلانی میرے دونوں اساتذہ کا درجہ ل جائے۔ رب قد سرنے آپ کی بیدعا قبول فرمائی۔

توت حافظ کا بیعالم تھا کہ دولا کھ حدیثیں ذبانی یا تھیں اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر جھے اور حدیثیں ملیں تو آنہیں بھی یا دکرلوں۔ چالیس سال کی عمر تک آپ نے دوس و تدریس کا شغل جاری رکھا۔ اس کے بعد گوشہ نشیں ہوکر تصنیف و تالیف اور عبادت اور دیاضت کرنے گئے۔ اس دور میں آپ کو تصنور سرور کا کنات کا گئی کی زیادت کا شرف ملا بھنور کا گئی آپ کو السند کا شرف ملا بھنور کا گئی آپ کے اس دور میں آپ کو تصنور سرور کا کنات کا گئی گئی کا دیادت کا شرف ملا بھنور کا گئی آپ کے السند کا شرف ملا ہے۔ کا گئی آپ میں سے ایک جمری میں مسلمانوں کے در میان بہت زیادہ فتنے اور فساد پیدا ہونے والے تھے۔ آپ کو اس کا اندازہ تھا اس کے آپ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے آخر میں مسلمانوں کے در میان بہت زیادہ فتنے اور فساد پیدا ہونے ہوگھا کہ الخلفاء کے آخر میں مسلمانوں کے در میان بہت زیادہ فتنے اور فساد پیدا ہونے ہوگھا کہ اللہ تعالی مجھے بید دور فتن ندد کھا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ۱۳ سال عمر تمی میں سنت مصطفی تا پہنے کے مطابق ہا تھے کے درم کی معمولی تکلیف میں ۱۹۱ میں جو محمد المتمسك باللہ وصال فرمایا۔ وہ رخصت ہوئے مگر ان کی کتاب آج بھی شائفتین علم کو دعوت نظارہ دے وصال فرمایا۔ وہ رخصت ہوئے مگر ان کی کتاب آج بھی شائفتین علم کو دعوت نظارہ دے وصال فرمایا۔ وہ رخصت ہوئے مگر ان کی کتاب آج بھی شائفتین علم کو دعوت نظارہ دے

رہی ہیں۔ علامہ سیوطی ایک کثیر النصانیف شخصیت ہیں Flugel نے ان کی کتابوں کی تعداد ۱۲۵ ہتائی ہے۔

المان لكمان كلمان كالمناب كدان كي تفنيفات ١٥ مير

جیل بک، عقد الجواہر میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی تعداد ۲ کے ہیں۔
جیس کے ایم کتابوں کی تعداد تین میں خود علامہ سیوطی نے اپنی کتابوں کی تعداد تین میں خود علامہ سیوطی نے اپنی کتابوں کی تعداد تین

الوالياً فرت المحالي المحالية المحالية

طرح كل كتابين جارموهونين\_

علامد سیوطی کی شخصیت ہمد گیرہے انہوں نے ہرمیدان میں شہسواری کی ہے اور ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔علم تفسیر میں علامہ سیوطی نے جو کار ہائے تمایاں انجام دیئے ہیں وہ بجائے خودنہایت وسیع اور عظیم تر ہیں۔

ترجمان القرآن في التفسير المسنديس علامه سيوطى في وه تمام احاديث جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق تفییر کلام اللہ سے ہے۔ بیا کتاب لکھنے کے بعد خود اس کی تلخیص

ي تلخيص الدر المنثور في التفسير الماثورك نام \_ تحرير مالى جو ١١١١ هيل معرسه طبع بوكر چه جلدول بيل منظرعام برآئي ..

مفحات القرآن في محمات القرآن مين انهون نے قرآن مجيد كي بعض مشكل آیات سے بحث کی ہے۔

لباب النقول في اسباب النزول. تامي كتاب مين علامه سيوطي نة قرآن عزيز كى مورتوں كے شان نزول سے بحث كى ہے۔

 تفسير الجلالين. (نصف اول) يتفير نهايت مختصر اور مدارس اسلاميه ميس ، پڑھائی جانے والی نھایت مقبول ہے۔اس کے پندرہ پاروں کی تفسیر آپ نے قرمائی ہے۔نصف آخر بیندرہ باروں کی تغییرعلامہ جلال الدین محلی علیہ الرحمة نے تحریر فرمانی اور تمال میہ ہے کہ اس میں دونوں کا اسلوب بیان یا انشاء اور ایجاز واختمار کے اعتبارے مکسال ہے۔

ال كتاب كے بعد إنهول ئے أيك مسوط كتاب بنام: تفسير مجمع البحرين؛ ومطلع البدرين للحن شروع كالمحى مصنفات كي فيرست بين اس كتاب كانام ضرور ملتا ہے محر دستیاب بیس ہوسکی معلوم بیں لکھی لکھائی بنائب ہوئی یا کمل نہ موكى البنة اللهم كرما من اس كاصرف مقدمه في سكا ب- جو "التخيير في علوم التفسير" كتام سے انہوں نے ١٤٨ه ميں لكما تھا۔

محتاب الانقان- بيعلامه جلال الدين سيوطي كي وه كماب هي جوانهول في امام

احوال آخرت کی علوم القر آن کے طرز پر الکھی ہے اور کتاب البر ہان کے مقابلہ میں نہایت شرح وسط لئے ہوئے ہے۔ اورا پے موضوع کے لحاظ سے تمام مافذ کی جامع ہے۔

معتوك الاقران في اعجاز القوان. علامه سيوطى كى وه تصنيف ہے جس ميں انہوں نے قرآن مقدس كا اعجاز بيان فرمايا ہے۔

یہ تو تھا شیخ جلال االدین سیوطی کی مفسرانہ خدیات کامخضر جائزہ۔اب آ ہے ویکھتے میں کہ آپ نے حدیث رسول مُلَّا اِلْمَا کُلِی خدمت کرتے ہوئے کیا کیالعل وجواہر دنیا کے سامنے بھیرے ہیں۔

ای کتاب کو پھر انہوں نے مختفر کیا تو اس کا نام: الجامع الصغیر من حدیث
 البشیر النذیر رکھا۔

کے دنوں بعد پھر اس میں کھے اضافے کئے تو اس کا نام زیادات المجامع الصافی رکھا۔
الصغیر رکھا۔

علامہ سبوطی نے حدیث کے خاص خاص موضوعات پر بے شار کتابیں کھی ہیں جوہر ایک اپنی جگہ نہایت اہم اور جامع ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور انور نائیلی کے فضائل، خصائل اور کمالات پر علامہ سبوطی نے خصوصی توجہ دی ہے۔ اور اس کیا ظ سے احادیث جمع فرما کردنیائے اسلام پراحسان عظیم فرمایا ہے۔

کفایة الطالب اللیب فی خصائص الحبیب کی کتاب ہے جو "خصائص الحبیب کی کتاب ہے جو "خصائص الکبری" کے نام سے مشہور ہے اس کے اندراہام موصوف نے حضور سیدعالم النظام کے جزات اور خصائص کو جمع قرمایا ہے۔
علم حدیث سے لگا ہوا ایک نہایت وقتی علم نقد الحدیث کا بھی ہے۔ اس موضوع اور فن بر بھی علامہ سیوطی نے اسے رشحات کلم چھوڑے ہیں۔ بہلے انہوں

احوال آخرت کے اعوال آخرت کے اعوال آخرت کے اعوال آخرت کے این الجوزی کی کتاب الموضوعات پر:

النكت البديعات كے نام سے حواثی لکھے اس كے بعد اس موضوع برمستقل تصنيف فرمائی جس كانام:

اللالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ركهار علم علم مديث من كتب مذكوره كعلاوه ان كي مشهور كتب ميريس.

تنوير الحوالك شرح موطا مالك

اسعاف المبطأ برجال الموطأ

•

**�** 

Φ

4

تلویب الواوی فی شرح تقویب النواوی۔ علامہ سیولمی نے صحاح سترکی شرحیں بھی کھیں ہیں۔

التوشيح على الجامع الصحيح - بخارى كي شرح بـ

القول الحسن في الذب على السنن ـ تمالى ك شرح ـــــــ

القوت المعتدى على الجامع الترمذي ـ ترنزي كا شرح بـ

زبو الربی علی المجتبی: این ماجرکی شرح ہے۔

کشف الغطاء فی شوح المؤطا: موطاا ما الکی شرح ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے علم حدیث میں ایک ایبا مجموعہ بھی تیار فر مایا ہے جس میں سواحادیث بیں اور ان کی ہر حدیث کودس صحابہ کرام نے تو اتر کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس مجیب وغریب بایر کت کتاب کا نام ہے:

الازهاد المتناثره فی الا حباد المتواتوة: حفرت علامه سیوطی علیه الرحمة نے جن جن علوم پر تحقیقات کی بیل برایک کے نمونے پیش کرنا تواس مختفر مضمون بیل وشوار ہے۔ تاہم بیس بحفا چاہئے کہ آپ نے تاریخ بسوائح طبقات المفسر بین، طبقات الحد ثین وغیره موضوعات پر بھی گرال قدر کیا بیل کھی ہیں۔ ہردور میں ان کا علی خدمات کو خراج خسین پیش کیا گیا ہے جس طرح اصلاح امت کے لئے انہوں نے بہت می مختر کیا بیل کھی ہیں انہی میں آخرت کے موضوع پر:

شرح الصدورفي احوال العوتي والقبور تحرير مائي جوه ١٣٠٠ صين قابره

## 

مين چيني اوراس كا قارى ترجمه الاماء مين لأ مور مل طبع مواراس كى ايك تلخيص:

بشری الکثیب بلقآء الحبیب بھی ہے،علامہ سیوطی نے سوالات قبر کے بارے بین ہے مالک میں ہے۔ الکثیب بلقآء الحبیب بھی ہے،علامہ سیوطی نے سوالات قبر کے بارے میں ۲ کا شعروں پر شمل ایک تصبحت نامہ بھی لکھا ہے کہ جس کا نام:

التثبيت في ليلة الميت إ-

البدو ر السافرة فی أحوال الآخرة کے بارے میں الل تحقیق نے لکھا ہے کہ علامہ شخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نے اسے بشری الکثیب کے لئے بطور ضمیر تر فر مایا تھا۔ جو بربان عربی ااسا اھیں لا ہور میں بھی طبع ہو چکا ہے۔ اب اس کتاب کو زاویہ پبلشر چھا ہے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس کا اردوتر جمہ حضرت علامہ الشیخ محرفیض احمد اولی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔

\*\*\*

### احوال آخرت

رب غفور میرے عذر کو تبول فرمائے۔ کیم رجب الرجب ۱۳۲۱ھ ہی میں عزیز القدر مجی وخلصی محمد عدنان قاوری سلمہ نے مجھے حضرت مولانا حافظ عبدالکریم قادری صاحب کا گرامی نامہ دیا تھا جس میں موصوف نے عاجز سے پھے لکھنے کے لئے فرمایا تھا۔ گرمعا بعد میں سفر پردوانہ ہوگیا۔اور بات ٹل گئی، واپسی کے بعد پھر تقاضا ہوا اور کل شب پھر مولانا حافظ عبدالکریم صاحب قادری رضوی کے ٹیلیفون نے مجھے گویا خواب سے چونکا دیا۔اور اب من علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کی کتاب البدور السافرہ کے ترجمہ احوال آخرت پرچند کلمات کھی کراپی آخرت سنوار نے کی سعی کررہا ہوں۔

ہم دنیا میں گشدہ بھولے بھٹے لوگوں کوخوف خدا اور اعمال حسنہ پر آمادہ رکھنے کے لئے ہمیشہ کی ہمیز کی ضرورت ہوتی ہے ، بھی کوئی خوف ہمیں موت کی ہولنا کیاں یا دولا دیتا ہے اور ہم اسے گنا ہوں، برائیوں اور عیوب سے یک گونہ رک جاتے ہیں اور بھی کوئی لالج اس نو ہمیں سے بی گونہ رک جاتے ہیں اور بھی کوئی لالج اس نو ہمیں سے بی سے بی ہونہ رک جاتے ہیں اور بھی کوئی لالج

اور تعت منس محدثيا الكرفي يآماده كردين بــــ

حضور طبیب روحانی سیرنا محمد رسول الله فالین از اس کے بمیں جہم کے عذاب سے درایا بھی ہے اور جنت کی نعمتوں کا شوق بھی دلایا ہے۔ اور دل میں رب قدیر کا خوف پر ایا ہے۔ اور دل میں رب قدیر کا خوف پیدا کرنے کے تلقین بھی فرمائی ہے۔ ارشادِ عالی ہے:

. الخوروا ذكرها ذم اللذات الموت. (ترزي شال ابن اب) الذات كوتور في والى العنى موت كوكرت سي يادكيا كرو.

 الراراز ت

یہ ہات تجربات سے ثابت ہے کہ جو تخص موت کا خوف پیدا کرنا چاہا ہے جا ہے گے ہو تخص موت کا خوف پیدا کرنا چاہا ہے ک کہ جنازوں میں زیادہ شرکت کرے مسلمان مردول کے شسل گفن اور قبر میں اتارنے کے کاموں میں مدد کرے۔اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنا خوف اور آخرت کا ڈرپیدا کر دےگا۔

موت کی وادی ایک غیبی عالم ہے جس کے فصل حالات ہمیں آقا و مولاحضور سیدنا محد رسول اللہ فالی نے بتائے ہیں۔ میتمام سفر آخرت کے وہ اشیشن ہیں جن سے سب کو گزرنا ہے۔ دنیا کے معمولی سفر پر روا گلی سے بل ہم ہر شم کا اہتمام اور جتن کرتے ہیں ، توشہ تیار کرتے ہیں ، ہر ہر منزل پر آرام وآرائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہوئل کا انظام، سواریوں کا انظام، مددگاروں کا انظام اور پورے سفر کے لئے سفر خرج کے بغیر تو سفر کا تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سب جتن ہم دنیا ہیں ایک شہر سے دوسرے شہراورایک ملک سے دوسرے ملک کے لئے کرتے ہیں تو کیا ایک لا متنائی سفر جس کی آخری منزل جنت یا دوز خ ہوتی ہے اس کے لئے کرتے ہیں تو کیا ایک لا متنائی سفر جس کی آخری منزل جنت یا دوز خ ہوتی ہے اس کے لئے اہتمام ضروری نہیں ؟

قابل غور بات ہے اس کئے بررگان سلف نے اس موضوع بر بھی توجہ دی ہے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لئے کتابیں تیار کی ہیں۔البدود السافر ہ بھی ای موضوع بر ایک عظیم الثان کتاب ہے جوایک عالم محقق محدث فقیراور عارف باللہ کے للم نورفشان سے نکلی ہوئی تحر ہے۔اورحشر کے نکلی ہوئی تحر ہے۔اورحشر کے میدان میں بہنچنے اور دہاں کی ہولنا کیوں سے گزر نے کے مناظر بھی۔

صور پھو تکے جانے کے وقت انس وجان کا کیا حال ہوگا وہ مناظر بھی لکھے گئے ہیں اور اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہمیں آپ کورب غفور کے حضور کس طرح پیش ہوتا ہوگا۔ اور پھر حساب وکتاب کے جانگسل مراحل جہاں محض حضور شفیع المذہبین آپاؤا کی شفاعت کبری اور ان کے بعد انبیاء واولیاء کی سفارش ہی ہم مسلمانوں کا سب سے براوسیلہ ہوں گے ان کا بیان ہے۔

# رئيس التحرير حضرت علامه شيخ محمد فيض احبدا وليسى صاحب مدظله العالى

(پ٥١ النياء، آيت ٥٩)

''اے ایمان والو! تھم مانو اللہ کا اور تھم مانو رسول کا اور ان کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔''

ال آیت کے بارے میں علامدامام فخر الدین رازی علیدالرجمۃ الباری تحریر فرماتے

المراد من أولى الامر،العلماء في اصح الاقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس (تغيركير،ج،ب، ١٢٥٨)

"اولوالامر مراد من ترين اتوال من علماء بين اس لئے كه بادشا بول برعلم كرفرمان بردارى واجب حاس كريكس نبين "

جامع مبحد دمشق (ملک شام) میں ایک شخص حضرت ابو درداء بڑا تو کے پاس آیا اور کہنے نگا کہ میں مدید منورہ ہے آپ کے پاس ایک حدیث شریف کو سننے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ میں کسی اور کام کے لئے نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء بڑا تو نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کا الله تھا تھا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے اللہ تعالی اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے اور طالب علم کی اس خوشنودی کے لئے فرشتے اپنے باز و (پر) بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لئے آسانوں اور زمین کی ہر چیز اور پانی میں مجھلیاں سب دعا کرتی ہیں اور یقنینا عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے ورحویں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پراور:

و أن العلماء ورثة الانبياء-

اور بیشک علاء انبیاء کے وارث ہیں۔اور نبیوں نے کسی کو دینارودرہم کا وارث نبیل بنایا انہوں نے صرف علم وراثت میں چھوڑا ہے۔توجس نے علم حاصل کرلیا اس نے پورا حصد پالیا۔ (اسے احمد ،تر فدی ،ابوداؤد،این ماجہ اور داری وغیرہ نے روایت کیا) حصد پالیا۔ (اسے احمد ،تر فدی ،ابوداؤد،این ماجہ اور داری وغیرہ نے روایت کیا) شیخ محقق علامہ شاہ عبد الحق محدث و ہلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ:

" عالم كى در تنكى علماء كے ذريعه بيا" (افعة المعات)

ہارے انہی ربانی علاء میں شیخ القرآن والحدیث حضرت محقق عصرعلامہ مفتی محرفیض احمد اور بی قادری رضوی نوری مدظلہ العالی ہیں جن سے پاکستان کی سرز مین پر اللہ تعالی اسلام اور سنیت کی نمایاں خدمات لے رہا ہے۔ رب قد مرنے ان کے وقت اور جولائی قلم میں آئی برکت عظافر مائی ہے کہ ایک مکمل اکیڈی کا کام ان کی اکیل ذات سے انجام پار ہاہے۔

سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا اورصدر الشریعة مفتی المجدعلی اعظمی علیما الرحمة کے فیضان علمی وروحانی سے جس طرح مندوستان کی سرز مین پر حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوراعظم گڑھ۔انڈیا) کا ابر کرم پورے محدث مبارک پوراعظم گڑھ۔انڈیا) کا ابر کرم پورے ملک ہی نہیں باہر کی دنیا تک لوگوں کو سیراب وشاداب کررہا ہے اسی طرح محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سرواراحمدصا حب لامکیوری علیہ الرحمة کے سوز عفس سے انگنت قلوب میں علم وفضل اور عرفان کی شمعیں روشن ہوئی بالحضوص آپ کی ذات سے علم حدیث قلوب میں علم وفضل اور عرفان کی شمعیں روشن ہوئیں بالحضوص آپ کی ذات سے علم حدیث

کوپاکتان میں بے حد فروغ ہوا اور اس درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام لاکل پور (فیصل کوپاکتان میں بے حد فروغ ہوا اور اس درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام لاکل پور (فیصل آباد) ہے اجلہ علاء وشیوخ الحدیث اور فقہاء پیدا ہوئے انہی جواہر گرانما یہ میں ہے دمزت اولی صاحب قبلہ بھی ہیں۔ مولا کریم ان کی عمر شریف اور کارہائے دینیہ میں ہی درتی اور برکت عطافر مائے۔ آپ نے اپنی محنت سے علاء وسلف کی یاد تازہ کردی ہے۔ شہنشاہ قلم بین مسلطان المصنفین والمولفین والم ترجمین ہیں۔ فقیران کے کام کی وسعت سن س کری خوش ہوتارہ تا ہے۔ سنا ہے انہوں نے اب تک جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان کی تعداد چار خوش ہوتارہ تا ہے۔ سنا ہے انہوں نے اب تک جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان کی تعداد چار

ہزارتک بھی گئی ہے۔اللهم زد فزد۔

زیرنظر کتاب البدور السافرہ کا ترجمہ بھی حفرت بی کے نوک قلم سے برآ مدہوا

ہے۔مولا کریم حفرت کے فیوض علمی وروحانی کومزید وسعت عطافر مائے اوران کی امثال
پیدا فرما کر ساری دنیا کوعلم کے انوار سے بحردے۔آپ نے اپنے قلم سے بول تو ہزارہا
صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ گراب قارئین کرام کے سامنے ادارہ زاویہ پبلشرز شخ الاسلام
خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیدالرحمۃ کی کتاب مستطاب البدور السافرة فی
احوال الآخوۃ کا اردوتر جمہ تذریحیت کے طور پر قلم برداشتہ علامہ اولی قبلہ کی بارگاہ میں
احوال الآخوۃ کا اردوتر جمہ تذریحیت کے طور پر قلم برداشتہ علامہ اولی قبلہ کی بارگاہ میں
ایک منظوم نذرانہ حاضر ہے۔

گر قبول افتدز ہے عز وشرف

# منظوم نذرانہ عقیدت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اور بی عند کے لئے

بیہ فیض شاہ ابو الفضل ہے کہ قیض احمد علوم وين محمر المنظم كا أيك وريا ہے. جہادِ علم میں لشکر کا کام کرتا ہے وہ رزمگاہِ عمل میں اگرچہ تنہا ہے لکھی ہیں دین کی حمات میں جو کتابیں بھی یہ ان کے جذبہ اخلاص کا تقاضا ہے وہ بیارے آ قائل فیل کی الفت کے اک منادی ہیں ہر ایک سی دل وجال سے ان کا شیداہے خداکے پیارے ہیں وہ مصطفی مان کھی کے پیارے ہیں رضا و صدر شریعت کا ان په سایه ہے یہ ان سے کام کی برکت بھی اک کرامت ہے كه ميرے داتا و خواجہ سے ان كا رشتہ ہے صلاحیت اسے دیتا ہے مصطفی منظم کی سے اسے دیتا ہے مصطفی منظم کی سے اس کے مسلم اینا گیتا ہے خدا کے میں اینا گیتا ہے خدا کی سے اینا گیتا ہے اس

الاالية أرت المحالية المحالية

اویی خامہ رواں مثل موج دریا ہے جو کارہائے نمایان انہوں نے کر ڈالے کانیان بین مبہوت ان پہ سکتہ ہے کافین بین مبہوت ان پہ سکتہ ہے فیوض فیض میں مولا مزید برکت دے فیوض فیض میں مولا مزید برکت دے زمانہ آج کا لوح و قلم کا شیدا ہے طفیلِ غوٹ لے اس بدر سے بھی دین کا کام جونیک نام ہے لیکن بڑا نکما ہے جونیک نام ہے لیکن بڑا نکما ہے

\*\*\*

### موت کے بعد

ازقلم: علامد بدرالقا درى مدظله العالى

اک جہاں ملتا ہے انسان کوجدا موت کے بعد سامنے ہوگی جزا یا کہ سزا موت کے بعد

غیب جو آج ہے کل بن کے شہود آئے گا تھا جو دنیا میں لگا ہواسے چھپا موت کے بعد

قبر اک مرحلہ سخت ہے ہر اک کے لئے برزخی دور کا ماحول نیا موت کے بعد

جس کو بن دیکھے ہوئے مانا تھا الاسامنے ہے۔ بردہ غیب جو کیک لخت مٹا موت کے بعد

سانب بچھو ہیں کہیں اور کہیں پھول کی سیج کفر وائیاں کا سبھی ہمید کھلا موت کے بعد

کہیں فردوں کا گلشن ہے کہیں نار جیم عالم قبر کا بردو جوافقا موت سے بعد

راز سب سرور کوئین نے کرڈالا ہے فاش قد بین ہوتا ہے جو حال نزا موت کے بعد تخت بیہ تاج بیہ دولت بیہ گمان کیا کرنا قبر میں لیٹیں گے سب شاہ وگدا موت کے بعد

ُ خلد ہے ایک کا گھر اک کا ٹھکانہ ہے تار بیں جدا اہلِ وفاء اہل جفاء موت کے بعد

رہ برائی سے جدا اور بروں سے بھی الگ کر بھلا دنیا میں ہو تیرا بھلا موت کے بعد

پختہ رہ دین میں تعظیم نبی دل میں رکھ بیاہم فرض ہے بخشش کی بنا موت کے بعد

نفس کے مکر ہے نے دل کو عبادت میں لگا۔ سامنے آئے گاسب تیرا کیا موت کے بعد

فرض ہیں یائی نمازیں تو انہیں قائم رکھ مرتبہ دیکھے گا تو ان کا برا موت کے بعد

یڑھ نمازیں دے زکوۃ اور ادا کر روزے بج مجی کریائے گا ہرایک کا صلاموت کے بعد

طاعت وصدتے بید قندیل ہیں مرفد کے لئے روشی پائے گا ان کی سدا موت کے بعد

رب کے جن بندول کے جن تھیک سے سب کرنا اوا جو یہال کر لے، اسے اجر ملا موت کے بعد کسی پیانے کو پلا اورکسی بھوکے کو کھلا تعمیت خلد کھلائے گا خدا موت کے بعد

اینے آقا یہ بڑھ تو خوب درود اور سلام جوبر سے اس کا ہرایک کام بنا موت کے بعد

رہ برائی سے الگ اور برول سے بھی جدا کر بھلا دہر میں ہو تیرا بھلا موت کے بعد

خوف رب دل میں لئے جس نے گزاری ہے حیات امن میں ہوگا وہی عبد خدا موت کے بعد

حق کے عرفان کے سرشاروں کا اور عالم ہے ملتا ہے طور نیا جلوہ نیا موت کے بعد

حق کا شیدائی تو اس شوق میں مرجاتا ہے زیست کی قید منی قرب ملا موت کے بعد

نیکیاں قبر میں سب نور کی صورت ہول گی دل عبادت میں لگا د کھے مزا موت کے بعد

ہے بین دار عمل سنت سرکارٹالی ہے چل عیش مانا ہے تھے بیش بہا موت کے بعد

قبر میں حشر میں ہر جا تو وہی ہوں کے مرمودون نے میٹایا ہے پند موت کے بعد عمر جو کائے مشقت میں فقط دیں کے لئے ہوگا راحت میں وہ دیندار گدا موت کے بعد

ان کے جوہوں کے جمع ہوں گے انہی کے در پر مصطفی آنا ہے۔ مصطفی آنا ہے اور کی سے غلاموں کونکیا موت کے بعد

اس شہ خوبلاں کے دیدار کی لذت کا اسیر گویا اک قید سے اسسویا کیا موت کے بعد

دہر میں ان کی محبت سے جو بیدار رہا قبر میں چین سے وہ سویا کیا موت کے بعد

عمر بجر ان كا جومشاق بنا جيتا رہا طبيب رمخ چين سے وہ ليٹا رہا موت كے بعد

ان کے عشاق کے مرقد تو ہیں سینائے جمال جلوہ دکھلاتے ہیں محبوب خدا موت کے بعد

کتنا خوش بخت ہے مومن کہ اسے ہوگا نعیب جلوء یاک حبیب دوسرا موت کے بعد

#### \*\*\*

زندگی اصل تو مرکر ہی شروع ہوتی ہے کفر کہنا ہے کہ ہوگا بھلا؟ موت کے بعد

کافر ومشرک و بے وین ہر اک کی خاطر نار دوزخ کا دہانہ ہے کھلا موت کے بعد

گرز لوہے کے جہنم کی کھڑکتی آتش منتظر ہے تیری غدار خدا موت کے بعد

ابی دنیا کو سمجھ رکھا تھا تونے جنت سرکشی کی تھے اب ہوگی سزا موت کے بعد

آخرت اور قیامت کا ازاتا تھا مداق ابنی بکواس کی اب جھیل سزا موت کے بعد

باغی وین بنی پھوٹی ہے قسمت تیری تونے اپنے کیا بدلہ چنا موت کے ابعد

چند سكوں يہ كے دهمن ديں كے ہاتھوں اور ميشہ كے لئے قہر ليا، موت كے بعد

کافر ومشرک ویددیں کی سزاؤں کے لئے کے کھولٹا ہوت کے بعد

د کیے کر اُخریٰ میں ایمان کی قدر و قیمت سکتا ہے بھیکی ہوئی ملی بنا موت کے بعد

زندگی تجر نو مسلمانوں کو ایڈائیں ویں چکھٹا ہے اب تخصے دوز خ کا مزاموت کے بعد گالیاں ویتا تھا اللہ کے محبوبوں کو خوب اتراتا اب آکے پھٹیا موت کے بعد ان کے خرمان پہکل ہونے کچھ دھیان ویا دیتا بھرتا ہے کئے آج صدا؟ موت کے بعد رب کے محبوب کے دشن پہ خدا کی لعنت رب کے محبوب کے دشن پہ خدا کی لعنت سانس رکتے ہی جہنم میں گیا موت کے بعد فرصتیں دیتا ہے اللہ ہر اک مجرم کو مرتے ہی ہوگی شروع اس کی مزاموت کے بعد مرتے ہی ہوگی شروع اس کی مزاموت کے بعد مرتے ہی ہوگی شروع اس کی مزاموت کے بعد

#### \*\*\*

کم نعیبہ ہیں مسلمانوں ہیں بھی کھے ایسے جن کے جرموں کی آبیں ہوگی سراموت کے بعد جو نمازیں نہ پڑھے اورخدا سے نہ ڈرے یائے گا اپنے خطا کی وہ سزا موت کے بعد زائی بدکار، شرائی ہو کہ خائن ڈاکو سب نے لیے خود لی ہے سراموت کے بعد سب نے لیے خود لی ہے سراموت کے بعد قائل وبرگی یا مال کو دکھے کر جو آیڈا کیں دے بعد ہوتا ہے ایسوں کا انجام برا موت کے بعد بعد ہوتا ہے ایسوں کا انجام برا موت کے بعد

کذب و چغلی ہو کہ ہو فعل حرام اور گناہ سانپ بچھو ہے یہ ہرایک خطا موت کے بعد آج ہی کر میرے بھائی نو گنہ سے توبہ تیری ڈھل جائے گی ہرایک خطا موت کے بعد ایری ڈھل جائے گی ہرایک خطا موت کے بعد یا خدا ہم سے گنہ گاروں کو ہر منزل پر نفرت شافع محشر ہو عطا موت کے بعد نفرت شافع محشر ہو عطا موت کے بعد

#### \*\*\*

یا خدا عشق کی وہ شمع مرے دل میں جلا قبر میں جھ کو ملے جس کی ضیاء موت کے بعد اے ردا پوش نی آلی ای اللہ ای اس جھیانا میرے جب کھلے نامہ اعمال مرا موت کے بعد قبر میں، جشر میں، بل پر میرے میزان کے بال تیری بی آس ہے اے صل علی! موت کے بعد میری بی آس ہے اے صل علی! موت کے بعد مجھ کو دنیا میں حوادث سے بچائے والے ہر جگہ ناؤ مری بار لگا موت کے بعد ہر جگہ ناؤ مری بار لگا موت کے بعد اس جہاں میں بھی تو بی آکے مرے عیب چھیا اس جہاں میں بھی تو بی آکے مرے عیب چھیا اس جہاں میں بھی تو بی آکے مرے عیب چھیا اس جہاں میں بھی تو بی آکے مرے عیب چھیا

اے میرے سید وسرور کی روا موت کے بعد

آج سرکار کی جی مجر کے زیارت کرلوں قبر میں قدموں میں پیہوجاؤں فداموت کے بعد

میرے مرقد میں مدینے کا در یجد کھل جائے کریں اینا وہ کوئی نور عطا موت کے بعد

دوریال دور ہول ہم شرف حضوری یا کیں زیست وہ بخشے اے صل علی موت کے بعد

زندگی میں بھی ہدایت ہی مرا پیشہ تھا طنے دینا مرے مرقد پہ دیا موت کے بعد

اپنا تو سارا بجرم ان کی شفاعت پر ہے کون کام آئے بھلا ان کے سواموت کے بعد

بخشش اے رب کریم! اینے نبی کے صدیے بدر عاصی کا بھی ہوجائے بھلاموت کے بعد

\*\*

50 ( - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ -

# الدسنة تقاريط الم

كلدسته تقاريظ مع علماءكرام ومشائخ عظام كےاساءكرامي (۱)مفسرقر آن حضرت علامه مفتی ریاض الدین صاحب قا دری علیه الرحمة (٢) استاذ العلماء حضرت تعلامه مولا نامحر جميل احمد صاحب مرظله العالى (۳) فخرابل سنت حضرت علامه محمد عبد أنكيم شرف قادري صاحب عليه الرحمة (٧٧)مفكراسلام حضرت علامه سيدرياض حسين شاه صاحب مدظله العالى (۵) محافظ اللسنت حضرت علامه سيد شاه تراب الحق قادري صاحب مدظله العالى (١) مناظر اسلام حضرت علامه ضياء الله قادري صاحب عليه الرحمة (۷) استاذ العلماء حضرت علامه عبدالرزاق بهتر الوي مطاروي صاحب مدخله العالى (٨)مفتى اعظم سنده حضرت علامه مفتى ابوهما داحد مياں بر كاتى مدظله العالى (۹) دیب عصر حضرت علامه محمد منشا تا بش قصوری مدخله العالی (۱۰) محقق دوران خضرت علامه محمد من بزار وی سعیدی صاحب مدظله العالی (۱۱) فاصل جليل بروفيسرغلام عباس قادري الاز هري صاحب مدظله العالى (۱۲) ادیب شهیر حضرت علامه فتی محرمحت الله نوری صاحب مدظله العالی (۱۱۳) محقق دوران علامه سيدزين العابدين شاه راشدي مدظله العالى (۱۴) بيرطر يفت د اكثر فريدالدين قادري مدظلهالعالي (۱۵) فاصل ذيشان علامه مفتى محمه عطاء الله يمي صاحب مدظله العالى

### تقريظ

مفسرقراً ن محدث وقت حضرت علامه مولا نامفتی محدریاض الدین قاوری صاحب بیسید (جامعه خوشیه معینیه رضور پریاض الاسلام فیض آباد شریف ایک)

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمدن المصطفى وعلى آله المجتبى واصحابه وعباده الذين اصطفى امابعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ارشاد باری تعالی ہے وال کنا کلا خورة والا ولی (بسمبرة الیل، آیت، اور جاری الیل، آیت، اور جاری دورة الیل، آیت، اور جاری دورجارے حضورا کرم آلی الی ورب کریم نے بی ارشاد فرمایا ہے کہ:
وکلا خورة خیر لک مین الدولی (بسمبر النبی، آیت، )

اورنسل آ دم كوفر مايا:

وَالْاخِرةُ خَيْرُ وَالْقِينَ (ب،١١١عل، آيت،١١)

اور نی کریم آفاقی سے قیض یاب ہونے والے حضرات قدی صفات کا جہاد کی تیار یول میں مصروف ہونے کے باوجود آفائے کریم آفیقی کی ظاہری موجود گی میں یہ میارک وظیفہ تھا کہ: لا عیش لا عیش الا محقہ آخرت میں ہی پیش آنے والے ہیبت ناک واقعات کا بیان قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا ہے:

مور القول الجهد على المتلات وتقول هل مين هزيد (ب٢١، ورة قرارة برء) و دور المعددة قرارة المعددة المعددة المعدد الم

ای جگر تغییر این کثیر کے اردو کے الفاظ ریبی نوجونکہ اللہ تعالی کا جہنم سے وعدہ ہے۔ کہ دوہ اسے پر کرد ہے گا اس لئے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں الوال آفر الوال آفر المحالية ا

كها گريجهاورگناه گارېا قي ہوں توانبيں بھی مجھ ميں ڈال دو۔

بخاری کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں گناہ گارڈالے جائیں گےاوروہ زیادتی طلاب کرتی رہے گی ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے لائق) اینا قدم اس میں رکھے گاتووہ کھے گاتووہ کھے گارڈی بربس!

مستحیح بخاری ہی میں ہے کہ جنت ودوزخ میں ایک مرتبہ گفتگوہوئی جہنم نے کہا میں ہر متکبر، جبار کے لئے مقرر کی گئی ہوں ، جنت نے کہا: مجھ میں کمزوراور وہ لوگ جود نیا میں ذک عزت نہ سمجھے جاتے تھے داخل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جسے جاہوں گااس رحمت کے ساتھ نوازوں گااور جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے تیرے ساتھ جسے جاہوں گاعذاب کروں گائم دونوں بالکل بحرجاؤگی۔

مَشْكُوة شريف ' باب الحوض والشفاعة " بين بخارى ومسلم دونون كى روات جه كاتر جمه بطورخلاصه بيه ب كه حضرت الس طالفي سي حضور اكرم الأنظيم في فرمايا: كم مؤمنين قیامت کے دن رو کے جائیں گے یہاں تک کہ خت ملین ہوں گے تو کہیں گے کہ ہما ہے رب کی بارگاہ میں شفیع لاتے ہیں کہ وہ کہیں اس جگہ سے راحت وے۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیبا کے پاس حاضر ہوجا تیں گے عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کوایے وست قدرت سے بنایا، آپ کو جنت میں رکھا، آپ کوفرشتوں سے سجدہ کروایا آپ کو ہر چیز کے نام بتائے ،اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرما ہے کہوہ ہم کواس جگہ سے نجات وے۔ وہ فرمائیں سے کہ میں تمہارے اس مقام میں تہیں ہوں اور وہ اپنی وہ خطا یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی ( یعنی درخت سے کھانا جس ہے آہیں منع كيا كياتها) ليكن تم حضرت نوح مَائِنًا كِي ماس جاؤ كدوه يهلي نبي بين جنهيں الله تعالیٰ نے ز مین والے کفار کی طرف بھیجا تو ۔ حضرت نوح ماینا کے پاس آئیں تھے۔وہ فرما نیں سے میں تہارے اس مقام میں نہیں اور اپنی خطایا دکریں کے جوان سے ہوئی (لینی اینے رب ہے بغیر جانے سوال کرنا) کیکن اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ فرمایا: تو وہ لوگ حضرت ابراجیم ملینا کے باس آئیں سے تو آپ بھی وہی جواب دیں کے اور

نے تورات بخش اور ان سے کلام فر مایا اور انہیں مشور ہ کے لئے قرب بخشا،فر مایا:تو لوگ حضرت موی علیما کے ماس جا کیں گے تو وہ بھی وہی بہا جواب دے کراین کی ہوئی خطایاد كري مے (ليني ايك قبطي كافل) ليكن تم حضرت عيسي علياتا كے ياس جاؤ، جواللہ تعالیٰ کے بندے،اس کے رسول، اللہ نعالیٰ کی طرف سے روح اوراس کا کلمہ ہیں۔ پھرلوگ حضرت عیسی المیلا کے باس جائیں گے آپ ( بھی ) فرمائیں گے میں تمہارے اس مقام کا تہیں۔ لیکن تم حضور محمصطفی متالیق کے پاس جاؤ (اللہ تعالیٰ کے)وہ (خاص) بندے جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کے (امت کے) گنہگاروں کے سارے ایکے پچھلے گناہ بخش ویے، فرمایا: توسب میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب کے پاس اس کے مقرر گھر میں (شفاعت کی جگہ) حاضری کی اجازت مانگوں گا، جھے اجازت دی جائے گی تو جب مین رب کود میموں گاتو فورا مجدہ کروں گا۔ بھر جتنا اللہ جیا ہے گا بھے بحدے میں رہے دے كاله بمرفر مائے كا: الے محبوب إسركوا تفاية اور فر مائے تنہارى بن جائے كى ، شفاعت كيجة قبول کی جائے گی ، مانگئے آپ کوعطا ہو گی۔ فر مایا: تو میں اپنا سراٹھا وُں گا تو اللہ نتعالیٰ کی وہ حمد وتناء کروں گا جو وہ مجھے تعلیم فرمائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک عدمقرر فرمائی جائے گی۔ میں وہاں سے چلول گاتو انہیں آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ پھر دوسری اور تنیسری بار بھی پہلے کی طرح سجدہ ریزی وغیرہ ساری کاروائی اور مردونوں بارامتع ل كوجنت ميں داخل فرمانے كاذكران الفاظ ميں فرماياكه:

وأدخلهم الجنة حتى مايبقى في النار الامن قد حبسه القرآن.

" عیں آئیں جنت میں داخل کروں گاختی کرآ گے میں صرف وہی رہ جا کیں محرجتہیں قرآن نے روکائے''

المين من من المان آن كريم من "علدين فيها ابدا" آيا ہے۔ الله الله سنة الله وست فرمائی:

عُسِي أَنْ يَبِعِقْكَ رَبِكُ مُعَامًا مُحْمِودًا۔

عالم وسلم كادوم والمراجة ومكاوة "على من بيك حسل كا عاصل بيب كديم

ےرب "یا امتی یا امتی" فرمانے پرارشاوہوگا کہ:

''انطلق فاخر ج من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبة خردلة من ايمان فاخرجه من النار''

یعنی میں عرض کروں گایار ب میری امت، میری امت، آنو فرمان ہوگا آپ جا کھیں اور جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کمتر ایمان ہوا سے بھی نکال لائیں، اسی روایت میں ہے بھی ہے کہ جب دوسرے اہل کرم انبیاء ملیجا شفاعت کی بھیگ ما تکنے والوں کو 'کست لھا''فرماکر انکار کریں گے اور اولا د آدم تھی ہاری آستانہ حبیب کبریا منافظ ایکے اور اولا د آدم تھی ہاری آستانہ حبیب کبریا منافظ ایکے گی تو آپ ''انالھا''

فرماتے ہوئے ان کی دلجوئی فرمائیں گے۔

''نفسي نفسي اذهبوا الي غيري-''

برادراعلی حضرت مولاناحسن رضاخان علیدالرحمة قرمات بیب:

کبیں گے اور نبی اذھبو الی غیری
میرے حضور کے لب بر انا لھا ہوگا

خدا شاہد کے روز حشر کا کھنکا نہیں رہتا

مجھے جب یاد آتا ہے کہ میراکون والی ہے

(زوق نعت)

گزشتہ روا بیوں کامضمون ساتھ ملانے سے بیر حقیقت بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا کے خاتے سے لیے کر بارگاہ اللی میں پیش ہونے تک ہے جس جس مشکل تر مر ملے کا ذکر، کے خاتے سے لیے کر بارگاہ اللی میں پیش ہونے تک ہے جس جس مشکل تر مر ملے کا ذکر، خاتم الحد ثین، امام المفسرین، حضر ت العلامین علال الدین سیوطی قدس سرؤ العزیزنے خاتم الحد ثین، امام المفسرین، حضر ت العلامین علال الدین سیوطی قدس مرؤ العزیزنے

احوالی آخرت کے کہ اور وائی حبیب کبریاء، ہم بے کسوں کے آقاومولی سیدنامحہ مصطفیٰ من الی کی ساری کاروائی حبیب کبریاء، ہم بے کسوں کے آقاومولی سیدنامحہ مصطفیٰ من الی کی ساری کاروائی حبیب کبریاء، ہم بے اس سلسلہ کے مختاع الیہ اور رونے والوں کو ہنانے والے صرف اور صرف آپ ہی دکھائی دیتے ہیں اور اسی پروشنی ڈالتے ہوئے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

پیش حق مزوہ شفاعت کا سناتے جا کیں گے آپ روتے جا کیں گے ہم کو ہنداتے جا کین گے

(حدائق بخشش)

اوراس کے ساتھ ہی برم محشر کے منعقد ہونے کا راز بھی سب پر فاش ہوجائے گا جس کی نشاندہی یوں کی گئی ہے کہ:

> فقط اتنا سبب ہے انعقا د برم محشر کا کہان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

آخر میں ہم مجاہد ملت مخلص فی اللہ عزیز حضرت مولا نامحہ عبد الکریم قادری رضوی سلمہ ربالقوی اور ان کے تمام رفقاء کار کے حق میں دعا گو ہیں جنہوں نے عرصہ ہے اشاعت دین مثنین کاعظیم ترین سلسلہ شروع کرد کھا ہے اور بحمہ ہ تعالی و بکرم رسولہ الکریم مختلف مضامین مشتمل خوبصورت متعدد نے کتا بحوں:

- مانے اور سوال کرنے کے احکام
  - 4 اصلی اور نعلی پیر میں فرق
    - مطالعه کی اہمیت
      - وسیله کیانی؟
- اکابرد بوبند کے کرتوت کے علاوہ دنیائے اسلام کے مایہ ناز ناموراور عظیم ترمفسرہ محدث اور بینکڑوں عظیم الشان کتب کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدی مرہ القوی کی زیر نظر تالیف سے پہلے موصوف کے حالات زندگی سمیت آپ کی شہرہ آفاق کی اب شرح العدور مترجم مفتی الل سنت حضرت علامہ سید شجاعت علی معادت حاصل کر بچے ہیں جس پر مصاحب قاوری میزید کو بھی منظر عام پرلا نے کی سعادت حاصل کر بچے ہیں جس پر مساحب قاوری میزید کو بھی منظر عام پرلا نے کی سعادت حاصل کر بچے ہیں جس پر

احوالی آخرت کے مستق ہیں۔ وہ بچاطور پر ہدیہ تبرک کے مستق ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کی ہرنیک سعی کودرجہ قبولیت سے نواز ہے اور زیر نظر
کتاب ''البدور المسافرة فی احوال الآخرة ''مترجم ازفیض مجسم حضرت علامه الحاج مفتی محرفیض احمد صاحب اولی قادری رضوی مد ظله العالی کو بھی حسن آرائی سے پیراسته فرما کرز بورقبولیت سے نواز ہے۔

امیدوائق ہے کہ 'احوالی آخرت' پر حضرت فیض ملت نظر خانی فرما چکے ہول گا اگر خداخو استہ ایسا نہ ہو سکا ہوتو عزیز محمد عبد الکریم صاحب ودیگر احباب کو میرامشورہ ہے کہ وہ حضرت کو ضرور نظر خانی فرمانے کی زحمت دیں تا کہ بینا دراور عمدہ کتاب ہر کحاظ سے لا جواب بن کر منظر عام پر آئے۔ روایات کا اختلاف فن حدیث کی معروف اصطلاحات سے ہا در تطبیق کے راستے سب پرواضح ہیں۔ میری صحت اگر مجھے اجازت ویتی تو اس کام کی تکلیف میں حضرت صاحب کو نہ دیتا لیکن میں عرصہ سے علیل ہوں۔ اس وجہ سے جواب ارسال میں حضرت صاحب کو نہ دیتا لیکن میں عرصہ سے علیل ہوں۔ اس وجہ سے جواب ارسال کرنے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی۔ (اللہ تعالی معاف فرمائے ) حضرت علامہ چونکہ و نیائے اہل سنت کے صاحب تصانیف کثیرہ نہایت ہی مائی ناز نامور اور مشہور ترمصنف ہیں اس کے میرا به فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بے شار مصروفیات کے باوجود اس کتاب پر انظر خانی کرنے کی طرف توجہ دلاؤں۔

وما ارید الا الاصلاح۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والے ہر محض کو جزائے خیر سے توازے۔ آمین بجاہ النبی الا مین مَنْ الْ اللہ اللہ مین مَنْ الْ اللہ اللہ اللہ مین مَنْ اللہ اللہ اللہ مین مَنْ اللہ اللہ ا

داقع المعدوف جسمهٔ خطا فقیر ابوانصر محدریاض الدین قادری چشتی بنشبندی سیرودی قادری چشتی بنشبندی سیرودی (خادم آستاندفد سیلفریشریف)

## تقريظ

استاذ العلماء حضرت علامه مولا نامح جمیل احمد نعیمی صاحب مدخله العالی (ناظم تعلیمات جامعه نعیمیه کراچی وخطیب سبزمسی صرافه بازار کراچی)

اسلام کے اسامی اور بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ مسلمانوں کے لئے عقیدہ آخرت بھی ہے۔ لین اس فانی اور عارضی زندگی کے بعد کی دنیا میں اپنے اچھے اور برے اعمال كى مزااور جزاملتى ہے۔ لينى بيعقيده اور نظريه جتنامضبوط اور متحكم ہوگا اتنابى انسان میں اجھے اعمال کی محبت اور برے اعمال سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا اس کو یوں کہے کہ جب انسان کواس بات کا کامل یقین ہوجائے کہ جھے چندروزہ زندگی کے بعدایے خالق ومالک حقیقی کی بارگاہ عظمت بناہ میں حاضر ہونا ہے نیز رید کہ حقیقی آور پرمسرت زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور میر کہ میرا کوئی اچھایا براعمل میرے خالق ومالک کے علم ونظرے يوشيده بين كيونكه وعالم الغيب والشهادة اوراس كم شانانه عليم بدات الصدور ہے۔ بینی ہر پوشیدہ اور غیر پوشیدہ کے علاوہ دلول کے بعیدول سے بھی واقف و ہا خبر ہے۔ تو پھر بندہ کیسے اپنے مالک ومولی کی نافر مانی کرسکتا ہے۔ لہذا یمی وہ آخرت کی جوابد ہی کی حكمت وفلسفد بيس كونه صرف قرآن عظيم كى متعدد آيات طيبه ميں بيان كيا كيا ہے بلك حضور اکرم النظام نے بہت ی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا نیز ہر دوراور ہر زمانے میں علائے اسلام نے سزاوجزا وحساب و کتاب حشر ونشر کے عنوان پر رسائل و کتب تحریر فرمائی وليه الحمي كتب من سع حضرت علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة كي كتاب "الهدود السبافرة في المعوال الأعوة" بمي هي سيرس كوموسوف في يوى محنت وجافتاني سي تحرير فرما كوشنود أكرم فالكافئ امت كسنرآ خرت ك لئے زاوراه مها فرمایا۔

# مصنف کے مختصر حالات زندگی

مفسر کبیر محدث شہیر علم معانی اور علم بدیع کے بے نظیر ادیب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی بیدائش ۹۴ ھو بین ہوئی اور وفات ۹۱۱ ھ بیں ہوئی -۲۲ سال کی عمر میں مند درس وافناء کوزینت بخش ۔ اللّٰہ نبارک وتعالیٰ نے حضور اکرم آلائی اللّٰہ کے عشق ومحبت کی برکت سے مندرجہ ذیل سات علوم وفنون میں تبحر بخشا وہ علوم بیہ ہتھے:

علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم البلاغة، علم النحو، علم السوف اور لغت نيزيدك آپ فيشام و خازمغرب ك علاوه بحى بعض ديرمما لك كسير وسياحت فرمائي \_اس طرح علامه موصوف نصرف كتابي علوم ك ما برسم بلك تجرباتي اورمشا بداتي امور بربحي وسترس د كلت نقه -

\*\*\*

# مترجم كيخضرحالات

قاضل جلیل عالم نیل حفرت علامه مولاتا ابوالصالی محد فیض احمد صاحب اولی این وقت کے نہ صرف بہت بڑے مفسر ومحدث اور مناظر اسلام ہیں بلکہ بہت بڑے عاش رسول منافی ہے آپ کا قلم گو ہر رقم تقدیس الوہیت ، عظمت رسالت ، شان صحابہ واہل بیت اور اب اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے سلنے میں ہمیشہ جاری وساری رہتا ہے ۔ فخر وغزاء میں بلا مبالغہ شان جنید و بایزید کے امین نظر آتے ہیں تو تصنیف و تالیف اور ترجمہ میں محدث بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمة اور بحر العلوم علامہ یوسف بن اساعیل اور ترجمہ میں محدث بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمة اور بحر العلوم علامہ یوسف بن اساعیل میں نمان علیہ الرحمة کے جانشین نظر آتے ہیں۔ آپ صاحب تصانیف کیشرہ ومفیدہ ہیں اس کی تعداد رسائل اور ضخیم کتب کی شکل میں تین ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور نیز بیاسلہ ابھی جاری وساری ہے۔ اللہ تعالی حضورا نور مجسم تا ایکی شرح صدقہ حضرت موصوف کے ظل جاری وساری ہے۔ اللہ تعالی حضورا نور مجسم تا ایکی خور کے صدقہ حضرت موصوف کے ظل عاطفت کو اہل سنت کے سروں پرتا دیر قائم و دائم رکھے۔ (آمین)

آپ کی ولادت ۱۹۳۲ء میں حامد آباد ضلع رحیم یار خان (بہاولپور ڈویژن) میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وتربیت اپنے والد مرم سے یائی۔ حفظ القرآن کی سعادت حافظ مران احمرصاحب اورد گرحفاظ کرام سے یائی ۔ فاری حکیم مولا نااللہ بخش صاحب یوجی اورعلوم عربیہ کی تعلیم حضرت مولا نا خورشید احمد صاحب فیضی جہر مولا نا عبد الکریم صاحب اور مراج المفقیم عضرت مولا نا خورشید احمد صاحب بیسی ہستیوں سے یائی۔ بعدہ جامعہ صاحب اور مراج المفقیم ان مراج احمد صاحب جیسی ہستیوں سے یائی۔ بعدہ جامعہ رضویہ مظہرالاسلام لاملی و (فیصل آباد) میں زینت المحمد ثین، رئیس المفسر مین حضرت علامہ مولا نا محمد مردار احمد صاحب ایک وری محمد شاعظم یا کتان مراج سے دری حدیث لیا، اور مولا نا محمد مردار احمد صاحب الله وری محمد شاعظم یا کتان مراج سے دری حدیث لیا، اور مولا نا محمد مردار احمد صاحب بین المکی وری محمد شاعظم یا کتان مراج سے دری حدیث لیا، اور مواضری حرمین شریفین کے کاموں میں گے ہوئے ہیں۔ مولی کریم اپنے حبیب یاک

ادارا ز ت کی اوال آ در ت

صاحب لولاک مُلَّ اللَّهِ اللَّهِ مَلِی عصد قے حضرت موصوف کوصحت وعافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ تا دیر قائم ودائم رکھتے ہوئے ند جب مہذب ند جب اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ خدمات سرانجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین!)

جميل احمد ميمي صاحب (استاذ الحديث وناظم تعليمات دارالعلوم نعيميه كراچى)

\*\*\*

## تقريظ

ادیب الل سنت، رئیس التحریر، استاذ العلماء حضرت علام محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمة الله (شیخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه، لا مور)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمل و على آله و نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعين أما بعد!

پیش نظر کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تصنیف "البدور السافو ق فی احوال الآخو ق" کا اردوتر جمہ ہے۔ بیتر جمہ موجودہ دور کے کیر الصانیف عالم باعل، حضرت شخ التر آن والحد بث مولانا علامہ الحاج محرفیض احمداوی علیہ الرحمۃ مہتم جامعہ اویسیہ رضوبیہ بہاولپور نے کیا ہے۔ حضرت کی تصانیف کی تعداد دو ہزار سے تجاوز ہو چی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات عزیزہ اور علم قلم میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ہر سال دورہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ صدیث شریف اور علم وید ہی پڑھاتے ہیں۔ ہر سال دورہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ صدیث شریف اور علم وید ہی پڑھاتے ہیں۔ مراسل دورہ قرآن بھی پڑھات ہیں۔ موجعہ سال دمفان شریف میں عرہ اداکرتے ہیں اور سرکار دوعالم قائید ہوتے ہیں۔ خطیب شہیر اور دیے ہیں اور اعتکاف کی سعادت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خطیب شہیر اور زیر دست مناظر بھی ہیں اس کے باوجودان کا راہوار قلم اثنا تیز رفتار ہے کہ ان کی تصانیف، تربردست مناظر بھی ہیں اس کے باوجودان کا راہوار قلم اثنا تیز رفتار ہے کہ ان کی تصانیف، تالیفات اور تراجم کی تعداد کود کھی کھیر دور البیان کا اردوتر جمہ فیوض الرحمٰن بندرہ جلدوں ہیں، تالیفات اور تراجم کی تعداد کی تصانیف کی فیرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ میاکی بخشش کی تجیس جلدوں ہیں، شرح اور دیکر تصانیف کی فیرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ میاکی بخشش کی تجیس جلدوں ہیں، شرح اور دیکر تصانیف کی فیرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ میدائی بخشش کی تجیس جلدوں ہیں، شرح اور دیکر تصانیف کی فیرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے

كەللىدىتعالى نے ان كے لئے تصنیف و تالیف كا كام مخر كرديا ہے۔

البدور السافرة في احوال الآخرة-

آج کے اس دور فتنہ وفساد میں سرفہرست ضرورت اس امرکی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب مرم اللہ قالی ہے ہو، ہمارے دل خشیت الہیا ورخوف آخرت سے معمور ہوں۔ اس مقصد کے لئے احوال آخرت سے متعلق ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے جوقر آن وحدیث کی روشنی میں متوت کی یا دولا کیں اور اس کے لئے تیار ہونے میں مدوریں۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی میں اور اس کے لئے تیار ہونے میں مدوریں۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی میں اور میں دستیاب ہے حال ہی میں سیرواں کی بیاشر زکرا جی نے بھی اس کا اردوتر جمہ شائع کیا ہے۔

عالمه میروطی علیه الرحمة نے "کتاب البوذخ المعووف شوح الصدود" کے مقدمه بین احوال آخرت پر تفصیلی کتاب لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جسے انہوں نے "البدود السافرة" کی صورت میں پورا کردیا۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن وحدیث کی روشی میں درج ذیل عنوانات پر تفصیلات فراہم کی ہیں۔

صور پھو نکے جانے کے حالات، قبروں سے اٹھایا جانا اور میدان حشر میں جمع ہونا۔
موقف کے خوفناک حالات، اٹھال کا چیش کیا جانا، حساب و کتاب، شفاعت کا بیان، میزان میں اٹھال کا تولا جانا، ایک دوسر ہے بدلہ لین، بل صراط، جنت اور دوزخ کی تفصیل میں اٹھال کا تولا جانا، ایک دوسر ہے بدلہ لین، بل صراط، جنت اور دوزخ کی تفصیل ملام سیوطی علیہ الرحمۃ نے اس سلسلے میں قرآن یاک کی تلاوت، احادیث مبارکہ اور ارشادات سے جانے ہیں۔ آیات کی تفسیر نبی اکرم النظام اور صحابہ کرام کے فرمودات سے ارشادات سے بیان کئے ہیں۔ آیات کی تفسیر نبی اگر مقتبن کے کلام سے بیان کئے ہیں۔ نیز روایات میں بیان کرتے وقت کوشش کی ہے کہ مختلف روایات جمع کردی جا میں تاکہ تواتر روایات میں بیان کرتے وقت کوشش کی ہے کہ مختلف روایات جمع کردی جا میں تاکہ تواتر

ٹا بت ہوجائے۔(البدورااسافرۃ عربی طبع بیروت ہم ۲۵٬۲۲۸) مختصر میرکہ کتاب اینے موضوع برنہایت جامع اور اہمیت کی حال ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة كا نام عبد الرحمن بن كمال ابو بكر ہے۔ آپ كى

احوالِ آخرت کے کھنے کی مسافت پر واقع شہر ہے۔ آپ نے آنھ سال سے کم عمر میں قرآن پاک یاد کرلیا۔ اس کے بعد علوم دین اور عربی کی متعدد بنیادی کتابیں یاد کیں اور اپنے دور کے جلیل القدر علاء سے علوم دینیہ حاصل کئے۔

علامہ کی الدین کا بنجی کی خدمت میں چودہ سال استفادہ کرتے رہے، آپ کے اسا قدہ کی تعداد چھ سو ہے۔ اللہ تعالی نے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کوتفیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، معانی، بدیج، بیان، جدل، فرائض، قرائت، انشاء اور مکتوب نویسی میں تبحر عطا فرمایا تھا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تین سو ہے۔ تعداد کی اس زیادتی کی بناء پر بعض علاء نے شک کا ظہاد کیا ہے۔ بعض نے تو یہاں تک کہد یا کہ کی کتابیں ان کے اسا قدہ کی تھیں جنہیں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی طرف منسوب کرلیا۔ بعض نے کہا؛ کہ انہیں کوئی کتب خاندل گیا تھا اس میں موجود کتابوں کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کرلیا۔ بیان لوگوں کی بدگانی ہے۔

علامه سيوطى عليه الرحمة اليست قطيم المامى طرف اليى باتون كومنسوب كرناكسى طرح بحى روانهيل بهدوره المسيوطى عليه الرحمة ك بعض رسائل مخضر بين اور بعض تو چند صفحات برخشمل بين جنهيل مقالات كهمازيا دومناسب بهدايسة عدومقالات المحاوى المفتاوى مين و يجهي جاسكة بين داس كه باوجود الن كاجتناكام به ، جيرت انكيز به اور للفتاوى مين و يحمي جاسكة بين داس به باوجود الن كاجتناكام به ، جيرت انكيز به اور دياده قرآن وحديث سه متعلق بهدان مين سه ايك بيش نظر كتاب "البدور السافوة" بمي (فتى عبدالقادر فريد، واكثر مقدمه الجير في علم النفير بهره الآنسير ورمنثور، المحتوى للفتاوى، شرح الصدور ، جمع الجوامع الجامع الصغير ، حسن المحاضو في احبار مصر والقاهرة ، وغيره الن كي شره آفاق تصانف بين د المحاضو في احبار مصر والقاهرة ، وغيره الن كي شره آفاق تصانف بين د المحاضو في احبار مصر والقاهرة ، وغيره الن كي شره آفاق تصانف بين د

علامہ میوطی علیہ الرحمۃ دسویں صدی کے مجد دقر اردیئے گئے ہیں۔ان کے بعد کئرت تصانیف اور تبحر علمی میں چود ہویں مدی کے مجد دایام احمد رضا محدث ہریلوی قدس سرہ ک مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ان کی تصانیف ایک ہزار کے قریب اور بچاس علوم وفنون سے مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ان کی تصانیف ایک ہزار کے قریب اور بچاس علوم وفنون سے متعلق ہیں۔موجودہ دور میں حضرت علامہ فیض احمد اولینی مرظلہ العالی، المهدود المسافرة "

موتی حصہ اول 'کے مطابق دوہ برار سے زائد ہے ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء.
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ اسلام اور عربی زبان کی عظیم الشان خدمات
انجام دینے اور بھر پورزندگی گزار نے کے بعد اا 9 جیس دارفانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ
کامزار شریف سیوظ میں ہے ایک مزار قاہرہ میں بھی ان کی طرف منسوب ہے۔

محمد عبدالحكيم شرف قا درى شخ الحديث، جامعه نظام بيد رضوبيدلا بهوريا كستان

\*\*\*

### تفريظ

مغسرقرآن بمفكراسلام بمتناز اسكالر

و حضرت علامه سيدرياض حسين شاهد ظله العالى

مركزى ناظم اعلى جماعت ابل سنت ياكستان

يربل اكيرى أف اسلامك جامعه اسلاميه، راوليندى

بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالى نے كاروان انسانيت كو ہر دور ميں كونا كوں نعمتوں سے مالا مال فر مايا ،اس کے چمنتان قیض سے کوہ و دامن بہرہ مند ہوئے۔اس نے انسانی ذہنوں اور نفوس کی تربیت کا اہتمام ہررنگ میں فرمایا ہے۔ بیکن اس کا کرم تھا کہ عربستان سے علم وادب نظم و تحريك، صلاح وقلاح ، تهذيب وممل اوراحسان وايمان كى جوعظيم وعوت رحمت عالم أليونيم کے یا تو تی کیوں سے بھیری اس کی انقلاب آفرین خوشبونے مشام انس و جاں کومعطر کر ویا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی دعوت ایمان وعرفان پر لبیک کہنے والے کروڑوں عشاق نے ربع مسکوں کواذ ان حق کا خروش بخشا، پہاڑوں، وادیوں، صحراوک اور پر بنوں كى اوث سے بزاروں ايسے الى درو پيدا ہوئے جن كى محنت شاقد، دعوت مجذوباند، اخلاق قلندرانداورسعی حکیماندنے ایسانی قافلوں کارخ خدابرسی اورعشق رسول مَاکَاتِیَة کی طرف پھیردیا۔ نویں صدی بجری میں جن لوگوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لئے مجد داند کر دار ادا كياان ميں ايك بهت برا تام ابوالفضل علامه جلال الدين سيوطي شافعي عليه الرحمة كا ہے۔ علامه سیوطی ایک نام بی نبیس بلکه بداع تقادی ،سوء قکری ،محرومی ،شقاوت اورفسق وفساد کے خلاف چھا جانے والا ایک کر داراورا یک محیط ہوجانے والی تحریک ہے۔علامہ سیوطی کا وجو د اسلامیان عالم کے لئے تعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔

علامد سیوطی علید الرحمة کیم رجب ۱۲۹۹ کومغرب کی نماز کے بعد قاہرہ (مصر) میں

الواليا أفرت المحالي المحالية ر کھتے تھے۔آپ کو دراثت میں ایک بہت بڑا کتب خانہ ملاتھا۔ دالبر کی نیک خواہشات ادر اس كتب خاند نے علامه سيوطي كى تربيت ميں اساسى كردارادا كيا۔ آپ جامع شيخوتى ميں علوم و فنون کے مدرس تنجے۔ ۸۵۵ ھے کو جب علامہ سیوطی کے والد کا انتقال ہوااس وقت آپ کی عمر محض یا بچے سال تھی۔ آپ نے تعلیم وٹر بیت کا آغاز جس دور میں فرمایا اس میں بیٹیمی کے در دو اضطراب كاغلبه تفاعيش وطرب مين آنكه كھولنے والاسيوطي يتيمي كى وہليزير مالات كے سامنے دینے کی بجائے سینہ سپر ہوگیا۔اورآٹھ سال کی عمر ہی میں قرآن مجید یاد کر لیا۔اس کے بعد فقہ ونحو کی تحفیظ میں مشغول ہو گئے۔ تعلیم میں اتنا شغف پایا کہ آپ فرزند کتب کے نام ہے یاد کئے جانے لگے۔ان ایام میں مدرسمحود میکا کتب خاندان کی جولا نیون کامرکز ہوکررہ کیا۔ محیل تدریس ۱۵۰اسا تذہ سے ہوئی۔ فرائض، فقہ ہجو، حدیث، لغت،معانی ہفسیر، اصول طب اورمنطق میں اجتہادی صلاحیتیں پیدا کرلیں۔آپ ان کثیر اساتذہ برعموما اور بلقینی ،مناوی اور تقی الدین حنفی کاشا گردہونے پرخصوصالخرمحسوں کرتے تھے۔ علامه سيوطي كي بإره نظر طبيعت نے صرف اپنے شہر كے علمى مراجع پر قناعت نه كى بلكه شام و حجاز اور بلادسودُ ان كو كفظًالا \_ كاسال كي عمر بين تصنيف د تاليف شروع كي اوراستعاذه اوربسم الله كي شرح للهى جس بر كبار علماء كرام نے تقریظات صاور كيں۔اپنے دور کے علیم نابغہ کے علم وَن كاكوئى در يجدابيانهين جس مين كاركشائي كااعزاز حاصل نه كيا مو علامه سيوطي كاربهنا سهناصوفيانه تها،ان كا ذوق عاشقانه تها،ان كالسلوب تحرير حكيمانه اورمحققانه تها، ملائم طبيعت كاسيوطى جس وقت نفذونظر كے میدان میں اتر تا تو اس کی تعقیبات فطرت کے تازیانے محسوں ہوتے، وہ منظرشی کابادشاہ بھی تھا، اس کی انشاء پردازیوں کے آئیے میں تاریخ دروایات کی تصویریس نمایاں نظر آئی تھیں۔ علامه سيوطي كاقلم جس وقت وعظ كے تلينے بكھيرتا تو ايسے لگتا جيسے علامه سيوطي كي ساري زندگی محراب مسجد میں وعظ کرنے میں گزری ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی میندا کیے ہمہ پہلو اور ہمہ کیرشخصیت کے مالک تھےان کے ملی اور مختیقی کارنا ہے خیال ہے عدا حاطہ ہے ماورا ہیں۔فلوکل نے ان کی تصنیفات کی تعداد پانچ سوا کسٹھال کی ہے۔جبکہ علامہ سیوطی بیند نے خود تبن سونعداد الص بے۔دائر ومعارف الاسلاميد كے مطابق علامه سيوطي نے تفسير، تاريخ، حديث،

ادب،اصول اورنفذ ونظر کے علاوہ بیشتر رسائل احوال آخرت میں رقم کئے ہیں۔

علامه سيوطى في علامه قرطبي كي مشهور كتاب "التذكرة باحوال الموتى"كي تدوين اور تهذيب كي اور اس كا نام شرح الصدور ركها "بشرى الكثيب بلقاء الحبيب"اى كتاب كاخلاصه ب-علامه سيوطى نے كتاب كے ضميم كے طور ير"البدور السافرة في احوال الآخرة" لكس صحيح بات بيه كم "البدور السافره ، بمض بهلي کتاب کا تمتہ نہیں بلکہ علامہ سیوطی کا ار مان ہے جس کی بھیل انہوں نے بافرصت فر مائی ہے۔ بیہ متنقل نوعیت کی ایک و قع تحقیق ہے۔جس میں نہصرف احوال آخرت بیان کئے کئے ہیں۔ بلکہ متضادروایات میں تطبیق وتا ویل کا کام بھی احسن طریقہ سے نبھایا گیا ہے۔ ال كاتر جمدعالم اسلام كے نامورمصنف استاذ العلماء،حضرت علامه مفتى محرقيض احمد اوليي قادري مينية في فرمايا ٢٠ علامه موصوف برصغيرياك ومنديس ايك دائرة المعارف كي حیثیت رکھتے ہیں۔ تین ہزار سے زائد کتب کا بیظیم مصنف ومترجم ایک حرکی ، فعال اورعلمی اعتبار الاستاب شخصيت كامالك بان كابرهايا قرطاس قلم كى دنيامين زليخاكي جواني كا مصداق ہے۔روحانی آ داب وتربیت کا شاہ کارانسان علامداولی یقیناً بیصلاحیت رکھتا تھا كمعلامه سيوطى كي سيح ترجماني كرئ ويسي بهي امورة خرت بيان كرنے كے لئے جس رفت قلب كى ضرورت ہوتى ہے، وه موصوف كوميسر ہے ندينة الحبيب مُنَافِيَةٍ مِن علامداوليي ماحب کی یادگار محبتوں کے بعدان کے ترجے کے چند صفحات پڑھ کر برا اسکون محسوں کررہا ہوں۔علامدادلی صاحب اگر دعا فرمادین تومیری هجات کے لئے ان کے رشحات قلم کا اتنا مین کی کافی ہے۔

الوالياً فرت الحالياً فرت الحالياً فرت العالياً في العاليا

زاویہ پبلشرز کے تمام وابستگان کے لئے خصوصاً نجابت علی تارڑ صاحب کے لئے تصوصاً نجابت علی تارڑ صاحب کے لئے تصوصی دعا کو ہوئل کہ اللہ تعالی ان کی بیجنت قبول فرمائے اور انہیں مزید تو فیق سے نواز ہے گئے کہ اسلاف کے ذریاروں کا فیض امت تک پہنچاتے رہے۔

آمين يارب العالمين بحق سيد المرسلين غلب ا

سيدر باض حسين شاه مركزى ناظم اعلى جماعت الل سنت بإكستان

### تقريظ

شمشیر بنیام بحافظ مسلک اللسنت د صرت علامه سیدشاه تر اب الحق قا دری رضوی مدظله العالی خطیب میمن مسجد صلح الدین گارژن مهتم دارالعلوم امجدید، امیر جماعت اللسنت کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید وفرقان جمید میں ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، عبادت صرف نماز، روزہ، تج اور ذکوۃ کا بی نام نہیں بلکہ بیا نفظ عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت، عبادت مرف نماز، روزہ، تج اور ذکوۃ کا بی نام نہیں بلکہ بیا نفظ عبادت کہ اجا تا ہے اس سے ہٹ کر وہ تمام دنیا دی امور مثلا تجارت، معاشرت، اقتصادیات، میں جول، کھانا پینا۔ غرض بید کہ دنیا کے وہ تمام کام جو بظاہر عبادت نہیں ہیں لیکن ان تمام امور کو سرانجام وسیخ میں جناب نی کریم تا ایک اسور کو سرانجام وسیخ میں جناب نی کریم تا ایک اسور کو سرانجام دیا جا کے مطابق ان کاموں کو سرانجام دیا جا ہے تو بیکام بھی عبادت ہے۔ گرافسوں کے انسان دنیا دی لذتوں میں اس قدر منہ کہ ہوگیا کہ اس کے ہاتھ صے سرے سے دین بی جاتا رہا۔ دنیا وی لذتوں نے اس قدر منہ کہ ہوگیا کہ اس کے ہاتھ صے سرے سے دین بی جاتا رہا۔ دنیا وی لذتوں نے ایک اندرا سے اس قدر منٹول کرلیا کہ اب حصول دنیا کے لئے حرام وطلال کی تمیز بھی اٹھ گئی اس کے میں میں اس نہ بین میں میں اس نہ بین میں انہ کی میں میں اس نہ بین میں میں اس نہ ہوئی میں کہ دیا ہے گئی میں میں اس نہ بین میں انہ میں کہ دیا ہوں کرنیا کہ اس کرنیا کہ اس میں میں انہ میں کہ دیا ہوئی کہ دیا ہوں کرنیا کہ دیا ہوئی کرنیا ہوئی کرنیا کہ دیا ہوئی کرنیا کہ کرنیا کہ دو کرنیا کہ دیا ہوئی کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کرنیا کہ کرنیا کرنیا کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کرنیا کرنیا کہ کرنیا کرنیا کہ کرنیا کرنیا کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کرنیا

گویایوں کہے کہ مسلمان نے آخرت کے نضور کوفراموش کردیا ہے۔
قر آن مجید فرقان حمید سور ہ رحمٰن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا: '' جوفحص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہوا: '' جوفحص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضری سے ڈر نے واللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومن کے لئے دوجنتوں کا اہتمام کیا ہے۔'' کا فراور مسلمان میں بیہ ہی تو ایک چیز ممیز اور ممتاز ہے کہ کا فرآخرت کا قائل ہیں اس کی دانست میں جوجا ہے دنیا کی عیش وعشر نے سے خوب خوب فائدہ اٹھایا جائے جبکہ مسلمان ہرمر طے پر بیغور کرتا ہے کہ دنیا تو جیسی جا ہے گذر ہی جائے گی لیکن آخرت میں دب ذوالحجلال مرم طے پر بیغور کرتا ہے کہ دنیا تو جیسی جا ہے گذر ہی جائے گی لیکن آخرت میں دب ذوالحجلال مراک کا کہ دریار ہے جمال اس سے جواب طبی ، وجواب دہی ہوگا۔

الواليا أرت المحالية المحالية

قرآن مجید وفرقان جمید میں سورۃ الاعلی میں یہی بات بیان کی گئے ہے کہ:''سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے۔''

یک وجہ ہے کہ نی کریم آئی ہے ہر معالمے میں آخرت ہی کو اختیار فر مایا۔ حضور نی کریم آئی ہے کہ نی کریم آئی ہے کہ الرضوان بھی آخرت ہی کو ترجے ویے۔

یوں تو اس عنوان احوال آخرت پر بہت کچھ تریم کیا جاچکا۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نے احوال آخرت پر ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فر مائی جوالبد ورالسافرة فی احوال الآخرة کے نام سے مشہور ہے۔ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نہ بہا احوال الآخرة کے نام سے مشہور ہے۔ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نہ بہا مثافی تھے اپنے دور کے مجد دبھی تھے۔ ایک تول بیہ ہے کہ حدیث کا حافظ ان پرختم ہے۔ سینکٹروں کتابیں تصنیف فر مائی ان کتابول کو امت میں بڑی مقبولیت اور بڑی پذیرائی سینکٹروں کتابیں تصنیف فر مائی ان کتابول کو امت میں بڑی مقبولیت اور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان بی ھبہ پاروں میں سے ایک زیر نظر کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب اب تک عاصل ہوئی۔ ان بی ھبہ پاروں میں سے ایک زیر نظر کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب اب تک عربی ذبان میں چھپتی اور بڑی رہی ، آج تک جربی دان اس سے استفادہ کرتے رہے۔

ہمارے اس دور کے جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ مولا نامفتی محد فیض احمد اولی قادری رضوی علیہ الرحمة صاحب تصانیف کثیرہ جوایک وقت میں مدرس، محدث، مؤلف، شیخ الحدیث وقت میں مرترجم، واعظ جیسی بیشارخوبیوں کے مالک ہیں۔ زیرنظر کتاب کاسلیس اردوز بان میں ترجمہ فر ماکرہم پراحسان عظیم فر مایا۔

زاوید پینشرزادراس کے تمام کارکنان قابل مبارک بادین جنہوں نے اس علمی مرماید کو خوبصورت اندازیس شائع کر کے امت مسلمہ کے لئے توشہ آخرت کا اہتمام کیا۔
البغدا اب ہرخاص وعام اس کتاب کو پڑھ کرخوب استفادہ کرسکتا ہے۔ جس طرح یہ کتاب کو پڑھ کرخوب استفادہ کرسکتا ہے۔ جس طرح یہ کتاب کو بھوام کے لئے مفید ہے اتن ہی مفید خواص کے لئے بھی ہے بالحضوص واعظین کے لئے۔
البغدام مرمز جم موصوف کو اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائے اور ان کی سعی جیلہ کوشرف قبولیت کی خاص برکتوں سے نوازے اور طدمت دین کے لئے عمر طویل البغدے عطافر مائے۔ آبین!

بجاه النبي الامبن تأثيثهم

## تقريظ

مناظراسلام، شهبازخطابت، سرمابیا السنت، مناظراسلام، شهبازخطابت، سرمابیا الله علیه حضرت علامه محمد ضیاء الله فا ورکی رحمة الله علیه (مدیراعلی ماهنامه ماه طبیبه، سیالکوث، پاکستان)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد إفاعوذبالله من الشيطن الرجيم.

البدور السافرة فی احوال الآخرة بعلامه سیوطی علید الرحمة کی تصنیف لطیف ہے جس میں انہوں نے آخرت کے احوال کوقر آن وحدیث اور منتند محدثین ومفسرین کی کتب سے احوال آخرت کے احوال آخرت کے المعدور بھی ہے جس کا اینوں کے علاوہ اغیار نے بھی اردوتر جمہ کیا ہے اورا پی سابقہ روایت کے مطابق خیانت وتح یف کا سیاہ باب رقم کیا ہے جنہیں ملت اسلامیہ بھی معاف نہیں کرے گا۔

زاویہ پبشرز اور اس کے تمام معاونین بالخصوص نجابت علی تارڈ صاحب قابل صد
خسین ہیں جنہوں نے البدور البافرة کا اردوتر جمہ احوال آخرت کے نام سے مفسر قرآن،
محدث وقت، رئیس التحریر، صاحب تصانیف کثیرہ، استاذ الاسا تذہ بخر اہل سنت حضرت
علامہ مفتی الحاج محرفیض احمہ اولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولیوری سے کروا کر امت کے
لئے ایک گرال قدر تحفہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہرا یک کے لئے ضروری اور مفید
ہے بلکہ یہ کتاب ہر کھرکی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جہاں عوام الناس کے لئے مفید ہو ہال
خطباء، واعظین اور علماء وطلباء کے لئے بھی فائدہ سے ضالی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی
اس کتاب کو بام عروج عطا فرمائے اور ذاویہ پبلشرز کوعظیم الثان کامیا بیوں سے ہمکنار
فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الا مین تا ہے ہو۔

خادم اسلام محمد ضیاء الله قادری میشاند

\*\*\*

#### البهام

والالهام لغة الا بلاغ وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده قل ان ربى يقذف بالحق قلوب عباده قل ان ربى يقذف بالحق انهام كالغوى معنى هم بهنجانا - الهام وهلم من هم جوالله تعالى غيم طور يرائح بندول كولون يرالقاء كرتا هم - بس طرح رب تعالى في فرمايا:
قُلُ إِنَّ رَبِّنَ يَقَيْنِ فَى بِالْهِيَّ " (ب١٢ بها، آيت ٢٨)

و فرما و جَحَ إِنْ يَقَيْنِ فَى بِالْهِيَ " (ب١٢ بها، آيت ٢٨)

و فرما و جَحَ إِنْ بِي مَرارب مِنْ (ولون ير) القاء كرتا هم - "

#### فراسة

الفراسة علم ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصور،
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 
فراست العلم كوكت بن جوصورتول كآثار وعلامت كوهمندى سود يمضى كا وجه 
عنيبى طور برحاصل بوتا ب-

### الهام اورفراست ميں

والفراسة انها كشف الامور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصوروالالهام كشفها بلا واسطة المسطة الصوروالالهام كشفها بلا واسطة البام اورفراست دونول سه بى غيى چيزول يراطلاع عاصل بوتى هم ليم فراست من مجح چيزول كي صورتول كي علامات سه ده علم عاصل بوتا مها ورالهام بل سه واسط بيس بوتا بلك قدرتى طور يرالله تعالى كي طرف سه فيضان بوتا مها علم اليقين ماكان من طريق النظر والاستدلال و

علم البيدين وه موتا ہے جونظر واستدلال سے حاصل ہو۔'' ودعلم یقین وہ موتا ہے جونظر واستدلال سے حاصل ہو۔'' پچرعلم یقین بعض اوقات تو واقعی علم یقین موتا ہے۔ لینی وہ واقع کے مطابق ہوتا ہے اور ابعض او دات وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔صاحب علم اسپنظن قاسد شکی اسے بی الم 75 Ex 200 = 75 Ex 200 = 75 Ex

سمجھتا ہے اور حقیقت میں وہ جاہل مرکب ہوتا ہے۔ کیا خوب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نے اخلاق جلالی میں بیان کیا ہے:

ہرکس کے نمید انہ کے اوجائل مرکب اس۔ دمیرووفض جوائی جمالت کو نہ جانے نے وہ جائل مر

'' ہروہ مخص جوانی جہالت کو نہ جانے وہ جاہل مرکب ہے۔'' حقیقة واقعی بقینی علم جومعتبر ہے وہ کونسا ہوگا؟

وتحقيقه ان المتكلم الحقيقى هو الحق فكلم اولا محمد بواسطة جبريل وقد يكون بنفته فى قلبه وقد يكون بغير واسطة فى محل الشهود وثانيا اصحابه بواسطة محمد على الشهود وثانيا اصحابه بواسطة محمد على الشهود وثانيا احمدابه واسطة محمد على الصحابة وهلم جوا

حقیقی بینی علم وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا اور اس میں اس کا فیضان بھی شامل ہوگا کیونکہ مشکلہ حقیقی وہ حق تعالیٰ ہی سے ہے جس نے پہلے حضرت محمصطفیٰ فیضان بھی شامل ہوگا کیونکہ مشکلہ حقیقی وہ حق تعالیٰ ہی سے ہے جس نے پہلے حضرت محمصطفیٰ مشکلہ شاملہ سے یا آپ کے واسطہ سے یا آپ کے واسطہ سے ایس کے واسطہ سے مایات کو اسطہ منے بلاکیف کلام فرمایا۔

آخرت کے احوال کو تفصیلا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپی تصنیف لطیف البدور السافرۃ فی احوال الآخوۃ میں جمع کیا جس کا ترجمہ احوال آخرت کے نام سے فاضل جلیل یادگار محدث اعظم، استاذ العلماء، زینت اہل سنت حضرت علامہ فیض احمداویسی صاحب برائید نے اپنے خوبصورت قلم سے تحریفر ماکر عوام الناس کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے بہترین زادراہ فراہم کیا ہے۔ ترجمہ بالکل عام ہم ادرسلیس ہے آخرت کی تیاری کے لئے بہترین زادراہ فراہم کیا ہے۔ ترجمہ بالکل عام ہم ادرسلیس ہے جس سے اردودان حضرات بحر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر آیت پراعراب اور کمل حوالہ مع ترجمہ کنزالا یمان اس کتاب کی نمایاں خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت علامہ نجابت علی تارڈ اوران کے رفقاء کارکوخراج تحسین چیش کرتا ہول اور دعا کرتا ہول کہ اللہ تحالی ان تمام کو جزاء خیر عطافر مائے۔ اور قارئین کرام کو نفع حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین!

بجاه الني الامين الأبين الأبين الوي محمد عبد الرزاق بهمتر الوي 138/2 اسريت نمبر، 1,38،1-4 اسلام آباد

\*\*

تفریط فخرائل سنت، فاضل جلیل حضرت علامه مفتی ابوجما داحمد ممیاب بر کانی قادری مظلهٔ امعالی جانشین وفرزندار جمند مفتی اعظم سند هدم مصنف کتب کثیره مفتی خلیل احمد خان بر کاتی علیه الرحمة (متوفی ۲۰۰۵ ه

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلوة والملام على رسوله وحبيبه الشافع المشفع العميم وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته الكريم

موت، برزخ، آخرت وہ امور ہیں جن کومومن بی جانا اور مانتا ہے اوران پر ایمان
رکھتے ہوئے ان کی تیاری کرتا ہے۔ مومن کے لئے یہ بین امور نہا یت اہم ہیں۔ علاء کرام ہر
دور میں ان اہم معاملات کی بازیکیوں پر لوگوں کی توجہ مرکوذکراتے رہے ہیں اوران پر رسائل
وکتب لکھتے رہے ہیں۔ جوموت پر یقین کامل رکھتا ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، جو برزخ پر
یقین رکھتا ہے وہ عالم برزخ کے لئے اعمال صالح انجام دیتا ہے اور جو آخرت پر، کہ جو دار الجزاء
بھی ہے اور دار البقاء بھی یقین وایمان رکھتا ہے وہ و نیا میں ملنے والی سانسوں کو نیک کاموں کے
ذخیرہ کرنے میں صرف کرویتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور رئی الاعلی کا فر مان ذی شان ہے کہ:
قد افلح من تو کھی جس نے تزکیہ کیا (نفس کو ستحر ابنایا) وہ تی کامیاب ہے۔ تزکیہ خوف سے
بھی ہوتا ہے، بحث ومشقت ہے بھی ،خوف ایک منزل ہے جو تلاوت تر آن اور تر اُت حدیث
سے حاصل ہوتی ہے۔ علاء نے جو لکھا، خوب لکھا، آیات جلیلہ اور احاد بیث کر یمہ سے مضامین کو
ایساواضی اور روشن کیا کہ کس کے لئے لاعلی کے عذر کا راستہ نہ رکھا۔

علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی قدس سرہ العزیز نے اس موضوع پرخوب قلم اتفایا اور پہلے" شرح الصدور" موست، مرد سے اور قبر کے احوال وسعت سے بیان فرمائے۔ پھر اور مضامین میں دلائل کے انبار نگاد ہے۔

78 Ex 20 = 7 1 July 1 موجوده دورتين مفتى المل سنت جسنس يروفيسر ڈاکٹر علامہ مفتی سيد شجاعت علی قادری بيشيہ۔ علامه مفتى سيد شجاعت على قادري عليه الرحمة (النتوفي ٣ شعبان المعظم ١١٣ ١هر ٢٨ جنوری ۱۹۹۳ء ایسے استاذیتے جو استاذ کر تھے، ایسے عالم تھے جو عالم کرتھے۔ اس زمانے کے بہت سے مصنفین ومترجمین مفتی صاحب کی تحریک وتشویق کا نتیجداور تمرہ ہیں۔فقیر کو بھی ان سے خاص نسبت تلمذ حاصل ہے۔ مفتی سید شجاعت علی قادری میدان علم میں وست نظر ر کھتے تھے۔اور جدیدمسائل پر لکھنے میں کوشاں رہتے تھے۔بعض مرتبہ ہم چند تلافہ ہ ان کی شفقت کی وجہ ہے مسائل میں بہت زیادہ جمت کرتے تھے اور کھل کراختلاف کرلیا کرتے يتهي بعض اوقات والدكرامي خليل ملت حضرت علامه مفتى خليل احمد خان بركاتي عليه الرحمة جب دا رالعلوم امجد ریہ کراچی میں امتحان کے لئے تشریف لاتے تو مفتی سید شجاعت علی قاوری علیدالرحمة علمی نشست ہوتی اور حضرت خلیل ملت علیدالرحمة گلتان رضوی کے پھولوں کی مہک ہے مفتی سید شجاعت علی قا دری صاحب کوآشنا کرئے اور امام احمد رضا طافظ کے فناوی ہے ماخوذ مسائل بتاتے اور اپنی رائے دیتے۔ مرمفتی سید شجاعت علی قادری صاحب کوئی نہ کوئی پہلو، حدت وندرت کا ضرور نکال لیتے اورنشست ختم ہوجاتی تھی۔ جب حضرت مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب علیه الرحمة كا وصال ہوا اور فقیران کے جنازے میں شرکت کو حاضر ہوا اور حضرت کا خوبصورت چیرہ دیکھا تو ان کے جسد خاکی کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ ' حضرت آپ دنیا ہے جلد تشریف لے گئے اور اب آپ بہت اچھی جگہ میں ہیں۔لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے خواب میں اپنی زیارت کرائیں کے اور جھے پیضرور فرمائیں گے کہ کیا وہ راستہ زیادہ عمدہ رہاجس پرآپ نے قدم رکھایا وہ راستەجسى پراكابرعالماء چلتے رہے اور جس كى ترغيب جميں تصانيف رضا ميں ملتى ہے۔ 'مجھے یقین تھا کہ حضرت استاذی ضروراس کا جواب دیں گے۔وفت گزرتارہاحتی کہ حضرت کا فاتحد چهلم قربیب آسمیا، فاتحد چهلم کی شب میں فقیر نے مفتی صاحب کی زیارت کی و یکھا کہ مفتی صاحب اینے پرانے کھر (لیافت آباد) کے باہر پلی مٹی برچٹائی بچیا کرنمازعصر پڑھ رہے تھے اور قریب ہی حضرت کی پرانی گاڑی فوسمی کار کھڑی ہے۔فقیر قریب جا کر کھڑا ن برارم تصرون براوم عض کرارتی نرسان کا جواب دیا فقیر نے

احوالی آخرت کے مکان میں کیوں آگئے (ونت وصال آپ گشن عرض کیا کہ:''حضرت آپ اپنے پرانے مکان میں کیوں آگئے (ونت وصال آپ گشن اقبال کے مکان میں نتقل ہو چکے تھے )فر مایا کہ: میاں! ہم دوبارہ ای مکان میں آگئے یہی ہمیں انجھالگا'' گویا آپ نے نقیر کی عرض بر کرم فر مایا اور خواب میں تشریف لا کر بتادیا کہ انگر میں انگر بنادیا کہ بناد

طریقد پرانانی اچھاہے۔مکان پرانا، زمین کی مصلی چٹائی کا، گاڑی پرانی، حسن منظرے پیا میں منظرے پیانی کا ایک ایک کے ایک برائے راستوں کونہ چھوڑ نا فقیر کو یہ خواب آج بھی ایسانی یادے پیغام دے گئی کہ اکابر کے برائے راستوں کونہ چھوڑ نا فقیر کو یہ خواب آج بھی ایسانی یادے

كه جيسة جنى ويكها ب\_ ( نقيرقا درى احدميال بركاتي غفرله الحميد )

نے سب سے بہلے شرح الصدور كااردوتر جمدكيا، جوعوام وخواص ميں بہت مقبول ہوا۔ ای ترجمه کو، جون ۱۹۹۸ء میں سبر داری پیکشرز سے مولا نامحد عبد الکریم قادری مجاہد اہل سنت كرا جي كي تكراني ميں طبع كرايا۔اب تينخ القرآن ويتنخ الحديث بخر ابل سنت، فيض ملت،مصنف ومترجم كتب كثيره حضرت علامه ابوالصالح محمر فيض احمداويي قادري عليه الرحمة سيعلامه جلال الدين السيوطي عليه الرحمة الباري كي وه كمّاب جوانبول نے حسب وعده ، آخرت كے حالات بر للعی، کاتر جمہ بہل مرتبه اردوز بان میں کیا۔اور میلمی شاہرکار، زاویہ پبلشرز کی کاوشوں سے زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ بید کماب بھی بہت بڑاعلمی خزانہ ہے۔جس میں ذخیرہ آخرت بنانے کے کئے بہت سے جواہروموتی موجود ہیں۔ کماپ کو پڑھ کراللہ تعالیٰ کے دعد ہے اور دعیدیں موس کے دل پر گہرا اثر کرتے ہیں۔ نقیر نے ابتدائی صفحات دیکھے روح کی تازگی کے لئے بیاتاب المبرب اورطبیعت کوفرحت بخشنے کے لئے مفرح ہے۔علامہ سیوطی علیدالرحمۃ کے علمی کارنا ہے ایک عرصہ سے علماء وظلماء کا مرکز ہیں۔ان کے کا رنا ہے ایسے منارہ تور ہیں جن سے عالم کے می میں عشق ومحبت کی روشنیاں بھیل رہی ہیں۔زاور پیبلشرز کے ارکان قابل تعریف ہیں کہوہ ميدان علم من ايك اورشاندار اضاف كرريب بير -الله تعالى سيد الرسلين سيد الشافعين مَلْ يَعَالِمُ كَ معرفة بيكاوش قبول فرما تيس\_آمين!

نقيرقادري احمد ميال بركاتي شخ الحديث ورئيس دارالانآء دارالعلوم احسن البركات، حيدرآ بادسنده

# نشان منزل

فاصل جليل مجابد المسنت حصرت علامه مولانا محمد منشا تأبش قصوري صاحب مدظلة العالى مدرس جامعه نظاميه رضوبيه لا بهوره بإكستان

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیادار العمل ہے جبکہ آخرت دار الجزاء، دار العمل کو انبیاء درسل بیٹی صدیقین و شہداء ادرصالحین نے خوب سنوارا، سجایا ادر عمدہ بنایا ان کے امتیوں نے ان کے مشن ادر پروگرام کو تحفظ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں اتنی پذیرائی عطا ہوئی کہ انعامات کی سعادتوں ہے۔ سے اس طرح نواز نے گئے کہ اپنی انسانی مخلوق کو انہیں کے تشش قدم یعنی ضراط متنقیم پر چلئے کے لئے ازخود دعا مرحمت فرمائی تا کہ کسی کے تصور میں بھی عدم تبولیت کا نشان بیدا نہوسکے۔ لئے ازخود دعا مرحمت فرمائی تا کہ کسی کے تصور میں بھی عدم تبولیت کا نشان بیدا نہوسکے۔ اس انعام یافتہ طبقہ کی کا دشوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآ مد ہوا اور خدائی سلطنت تمام آفاق پر چھاگئی مگر شیطان اور اس کی ذریت کو میکا میا بی راس نہ آئی تو دار دنیا کو خراب اعمال سے پر چھاگئی مگر شیطان اور اس کی ذریت کو میکا میا بی راس نہ آئی تو دار دنیا کو خراب اعمال سے

پر چھا تی مکر شیطان اور اس کی ذریت کو میر کامیا بی راس ندای کو داردنیا کو حراب اعمال سے
ایسے بھرنا شروع کردیا جیسے شہروں کے گندے نالے غلاظت سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔
اب ان گندے نالوں کوصاف کون کرے؟ تو قرآن کریم نے اس پریشانی کے عالم
میں رہنمائی فرمائی اور خالق کے اس فرمان کے لئے منادی بن کرندا کرنے لگا: لوگو!

خلق الموت والجيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا-موت وحيات كوتو تمهار \_ بركض كر ليخليق فرمايا تاكهم ديكيس تم من س

س سے اعمال احسن ہیں۔

حسن عمل، موت وحیات کی علت عائی تغیرا، گویا کے موت کو پہلے اور جیات کو بعد میں فرکر کے واضح کیا جارہا ہے کہ موت کو تو ایک دن موت آجانا ہے کیکن حیات، وائی حیات بن جائے گی۔ لہٰذاتم موت کی سواری پرسوار ہو، دار العمل اس کا پہلا شاپ ہے اور دار البرز خ دوسر ااور دار الآخرت تغیر ااور فیصلہ کن شاپ ہے اس کے بعد موت کو ایسے بھلا دیا البرز خ دوسر ااور دار الآخرت تغیر ااور فیصلہ کن شاپ ہے اس کے بعد موت کو ایسے بھلا دیا البرز خ دوسر اور دار الآخرت تغیر ااور فیصلہ کن شاپ ہے اس کے بعد موت کو ایسے بھلا دیا

الواليا أرت المحالي المحالية ا

اب دوسراستاپ بس آیا بی آیا گرتیسر استاپ پر جب بیساتھ چھوڑ جائے گی تو توشہ یادآ کے گا۔ لہذار خت سخر با ندھنے سے قبل زادراہ کاسامان تیار کھیں کونکہ دوسر استاپ بیس کوئی شہر ،کوئی قصبہ ،کوئی بازار ،کوئی دکان نظر نہیں آئے گی کہ سامان سفر خرید سکو۔ پول بھی اپنے اپنے ملک کی کرنی الگ الگ ہے مگر دارالبرزخ اور دارالآخر ت کی کرنی تا لگ الگ ہے مگر دارالبرزخ اور دارالآخر ت کی کرنی تم خود تیار کر سکتے ہو۔ بس ذرا رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دامن مصطفی تا ایونی تا ایونی کی مشرورت ہے۔ دامن مصطفی تا ایونی تا ایونی کو این کی مشرورت ہے۔ دامن مصطفی تا ایونی تھام فوالی و ایسی مصلفی تا ایونی کی تا ہو ہو گئی تھام نو ایسی کی دام واولیا ء عظام ، صالحین و عابدین ، علاء ، فضلاء ، انکہ و محد ثین اور مخلص مونین نظر آئیں گے۔ و کیمئے شریعت سے ان کی وابستگی کسی فضلاء ، انکہ و محد ثین ادر محلام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے '' لا خوف عیل محل میں ادکام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے '' لا خوف علیہ موجود کئی تواضع اکساری علیہ موجود کئی تواضع اکساری اور عاجزی سے اس کی بارگاہ میں لجاجت کرتے نظر آئے ہیں۔

ماعبدناك حق عبادتك وماعرفناك حق معرفتك

سیکون ہے؟ جو فلاف کعبہ کو پکڑے زار و قطار رور ہے ہیں اور روتے روتے ان کی سانس اکھڑ چکی ہے۔ بڑے در دو بروں کو بے حال کررہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے تم بھی وہی آ واز ساعت کرو ' اللی اگر میر انو شئر خرت یعنی میرے اعمال اس قابل نہیں تو مجمع میدان حشر میں نا بینا اٹھا نا تا کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی شہو اللہ اکبر! " مید ہیں مجبوب سبحانی، قطب ربانی، قبدیل نورانی، شہباز لا مکانی، حضرت شنخ عبدالقاور جیلانی نیم میں مور شاطع میں تاکیدیں آئی ہیں ۔ گرجم کہ جن سے آئی میں جوازگاہ کی خوث اعظم میں تاکیدیں آئی ہیں ۔ گرجم کہ جن سے آئی میں وار آخرت کے تصور میں اور جن سے نع کیا گیا ہے ان سے بچے نہیں کیا تماشہ ہے؟ انہیں وار آخرت کے تصور شیمی اور جن سے نع کیا گیا ہے ان سے مند موڑ رکھا ہے۔

جب میں کہنا ہوں کہ یا اللہ میرا حال د کھے

اوال آفرت کے کا کا کھی اور ال آفری کے اور ال آفری کے کا کھی اور کی کا کھی کے کھی کا کھی کرنے کا کھی کے کھی کا کھی موت رحمت بھی ہےاور زحمت بھی موت جنت بھی اور جہنم بھی موت پھول بھی ہے اور کا نٹا بھی ہموت نور بھی ہے اورظلمت بھی ہموت جسر بھی ہے خسر بھی ہموت وصل بھی ہے فرقت بھی۔ الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب ''موت تومحبوب سے ملانے والا میل ہے۔'' الموت قدح "موت ایک بیالہ ہے۔"· كل نفس شاربوها ـ ''جے ہرجاندارنے پینا ہے۔'' والقبر باب كل نفس ديا لخلوها\_ "قرایک ایبادروازه ہے جس سے ہرایک نے گزرنا ہے۔ موت وحیات کے فیوض و برکات ، کمالات وکرامات سے اگرا سے بہرہ مند ہونا حاية موتو آيئ حضرت علامه في جلال الدين السيوطي عليه الرحمة كي تصنيف لطيف كماب "البدور السافرة في احوال الآخرة "ترجمه" احوال آخرت" كي ورق كرواني كرين جس کے ایک ایک حرف، کلے جملے اور ایک ایک ورق پرموت اور زندگی رقص کنال ہے۔ حضرت علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة نوين صدى ججري كي مجدد ہوئے جي جن كي قلمی خدمات کاظہوران کے زمانہ طالب علمی ہے ہی ہونے لگا تھا۔اور پھرزندگی بحرقکم وقرطاس کواتی رفعت ومنزلت عطا کی کہ ان کا حرف حرف منتند بن گیا۔ان کی خدمات نے بارگاہ رسالت مَابِ الله على اتنى يذرا في كاشرف حاصل كيا كد مارما مزتبه معلم كائتات،عالم مغيبات ،سيد الرسلين رحمة للعالمين ني مكرم نورجهم جناب احد مجتى محمصطفي منافي المينا المين جمال جہاں آراء سے بے پردہ نواز اصدیاں بیت رہی ہیں مگرز مانداس کے کمی کرامتوں سے ایسے ہی ستقيض ہور ہاہے جیسے ان کے عبد مبارکہ میں لوگ فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ اللي كے تتبع ميں في زمانه حضرت العلام، رقع التمام بحترم المقام، استاذ العلماء، عمدة الاصفياء علامه الحاج الحافظ محمر فيض احمد صاحب اوليي عليدالرحمة نيقكم وقرطاس كواس

احوال آخرت کے اللہ است منام علم کے موتی کے نام سے مطبوعہ ہے ان میں بیشتر طباعت کے لباس سے آراستہ ویکی ہیں۔

رضایل سے اب وجد کرتے گزریئے کر مالیکی کم مالیکی ا

داراتعمل میں جن کے تلافرہ معتقدین تعلیم و تعلم ، درس و تدریس ، وعظ و بہلیغ بھریر و تقریر کے حسین ترین اعمال کی صورت میں عیاں ہوں گے تو کتنا لطف آئے گا۔ لوگ رشک کریں گے بلکہ کی حسرت سے پکاریں گے کاش! کہ ہم نے بھی اپنا علم ، عمل اور قلم سے کام لیا ہوتا تو ای طرح و سے ذخیرہ کے مالک ہوتے۔ علامہ اور سی میرین نے کتاب 'البدور السافر ہ فی احوال الآخرہ "کاتر جمہ احوال آخرت کی میرین نے اور سرمایہ دار خر میرین کی معاوت ماسل کر ہے ہیں۔ و میرین ہوئی کے دار احمال کر ہے ہیں۔ و میرین ہوئی کی معاوت ماسل کر رہے ہیں۔ و تعمل میں شان و شوکت سے ہمیں زندگی گرارنے کی تو دیتی مرحمت فرمائے۔ و اور دار آخرت کی کامرائیوں سے اور دار آخرت کی کامرائیوں سے اور دار آخرت کی کامرائیوں سے جمیس زندگی گرارنے کی تو دیتی مرحمت فرمائے۔

آمِن بجاه طه وياسين المُعَلَّمُ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّمُ المُعَلِينَ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْل

## تقريظ

فاصل جلیل محقق دوران حضرت علامه مولا نامحمر صمد این بنراروی سعید مدظله العالی مدرس جامعه نظامیه رضوریه، لا جوریا کستان

بسم الله الرحمن الرحيم

اسلامی عقائد میں آخرت کو مانتا ایک اہم عقیدہ ہے جس پرانسانی زندگی کے حسن وقتیج
کا دارو مدار ہے کسی طالب علم کواچھے نتیج کی امید محنت کی ترغیب دیتی اور کام چوری سے
روکتی ہے اسی طرح رات کو حاصل ہونے والے نقع کے لالچ میں دو کا ندار، مزدوراور محنت
کش دن بحرآ رام کوخیر آباد کہ کرمحنت اور لگن سے اپنے فرض منعبی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا
ہے۔اور عقیدہ آخرت انسان کو نیک اعمال کی راہ دکھا تا ہے تا کہ دہ آخرت میں جہنم کی مزا

مفكر اسلام علامہ جلال الدين البيوطى عليہ الرحمة كى على وروحانى شخصيت مختان تعارف نبيل۔آپ نے امت مسلمہ كوعلم كا بہت وافر ذخيرہ ديا ہے۔ اى ذخيرہ على كا ايک چكتا موتى: "البدور السافرة في احوال الآخوة" ہے جس من آپ نے قرآن وحديث كى روشى ميں احوال آخرت سے متعلق آيک جامع گلاستہ جايا ہے جس كا مطالعہ برمسلمان كے ليے ضرورى ہے۔ اس كتاب نافعہ سے عموى استفادہ كے لئے بقية السلف استاذ العلماء حضرت علامہ مفتى محرفی احداد لي عليه الرحمة نے اسے اردوز بان كالباس ديا جس سے اس كا فائدہ دو چند ہوگيا۔ حضرت علامہ اولي عليه الرحمة الل سنت والجماعت كے اكا بروا جله على على على شخصيت بيں جن كا وجود مسعود اس وقت ملت اسلاميہ اكا بروا جله على مقدر مضوط تعلق قائم

احوالی آخرت کے اعلی میں بلکہ ہم سب کے لئے قابل تقلید نمونہ بھی ہے۔
اگر ہمارے اکابر بالخصوص نو جوان فضلا یخفیقی تحریر کے لئے روزانہ یکھ نہ یکھ وقت نکالیں تو اہل سنت کے ہال تحریری دنیا میں ایک انقلاب بیا ہوسکتا ہے۔
اللہ تعالی حضرت استاذ العلماء کی دین ملی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مزید علی خدمات کو شرف قبولیت عظا فرمائے اور مزید علی خدمات کے ناشر اور جملہ معاونین کی سعی احسن کو قبول فرمائے۔

أمين بجاه الني الامين فأينونهم

محمد من بزار وی سعیدی مدرس جامعه نظامیدرضو بیه، لا بهوریا کستان

\*\*\*\*\*\*\*\*

# تقريظ

حضرت علامه بروفيسرغلام عباس قادر کی الاز بری داشدی صاحب (سراج الدوله کالج و فاصل جامعهاز برشریف مصر)

باسمه تعالى حامدا ومصليا

ا بابعد! آخرت کاعقیده اسلام کے بنیادی اورم کزی عقائد میں ہے ہم نجی نے
اپ اپ دور میں انسانیت کوتو حید، رسالت اور آخرت کے عقید ہے گا ہیں گا ہے ۔

قر آن کریم نے اسے متقین ومؤمنین کے ایمان کا لازی حصہ قرار دیا ہے :
''و بالآخو قدم یو قنون ''اور آخرت پروہ کامل یقین رکھتے ہیں ۔''لفظ آخرت اتناوسی اور جامع ہے کہ دنیائے جہاں کی آفر بیش سے لے کرافتنا م تک جو پھواس دنیا میں ہوا ہے یا ہوگا۔ اس سے کی گنازیادہ ایک ایسا جہان ظاہر ہوگا جس میں تمام گلوق خصوصا انسانوں کو جمع فر باکران کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کائن و بدن گوائی

يَوْمَرَكُنُهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَآيِدِيْهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ٥

(١٨مامالنوره آيت٢٢)

ور جس دن ان پر کواہی دیں گی ان کی زیا نیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں جو پچھ کرتے تھے۔'' ایس سے میں نہیں میں ان میں میں ان ان میں اس کی اتب میں ان اس

قرآن كريم في آخرت برايمان كوالله تعالى برايمان كيماتهم بوط كياب -ولكن الير من أمن بالله والدور الأجور (بالارورة بيت المرورة المال كالمولي المرورة المال كى اولاً کیوں کا تذکرہ بھی جمت وبر مان کے ساتھ بھی امثال وانداز کے ساتھ موجوں سے

ہولنا کیوں کا تذکرہ بھی جمت و بر ہان کے ساتھ بھی امثال وانداز کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم نے آخرت کے کئی نام بتائیے ہیں:

يوم البعث، يوم القيامة، الساعة، الآخرة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الفتح، يوم التلاق، التغابن، يوم الخروج، يوم الحساب، يوم التناد، الأزفة، الصاخة، الغاشية، الواقعة، الحاقة، القارعة وغيره.

ازندگی کے منعلق شکوک وشہات کا ازالہ کے بعد نیس میں فنہیں ہوگا۔ پجھلوگ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ ہر خص مرنے کے بعد زمین میں فنہیں ہوگا۔ پجھلوگ جہاز ہیں سفر کرتے ہیں اور جہاز کوآگ گا۔ جاتی ہے اور اس میں سوارتمام افراد جل کررا کھ بن جاتے ہیں ان کا جسم بھی ہواؤں میں منتشر ومعدوم ہوجاتا ہے یا کوئی خص سمندر میں سفر کرتا ہے دوران سفر اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اسے اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیاجا تا کہ سامتھ اس کے مال میں مجھلیوں کوشکاری پکڑتے ہیں اوران کولوگ کھاجاتے ہیں۔ پھر الوگ بھی ایک دن مرجاتے ہیں اور پچھ عرصہ بعد ان کا جسم بھی مٹی میں تعلیل ہوجاتا ہے۔ جسم اور جسم کے ذرات بھی باتی نہیں رہتے تو بھر ان حالات میں برذی کیفیات کی طرح اور کسی جواب دے گا؟

قران من من من المعطام وهي رويده قال يُحييها الذي انشاها اوّلَا قال مَنْ يَجِي الْعِطَامُ وَعِي رَوِيدِهِ قَلْ يُحييها الّذِي انشاها اوّلَ مَرُوّةً ﴿ رِيهِم بِينِ ، آيت ٨٤)

"بولا ایما کون ہے کہ بڑیوں کوزندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے اجس نے بہلی بارانہیں بنایا۔"

احوالی آخرت کے ہم اتھ نظر آئیں گے۔ یوم نبیض وجوہ کے مطابق ان کے چبرے اطمینان وسکون کے میاتھ نظر آئیں گے۔ یوم نبیض وجوہ کے مطابق ان کے چبرے جیکتے دکتے ہوں گے یہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کے لئے قرآن نے کہا: فاما من نقلت موازیند. جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ فہو فی عیشة داضیة تو وہ من مانے عیش میں ہوں گے۔

دنیا میں انسان اس لئے آیا ہے کہ وہ آخرت کی باقی جاددانی زندگی کے لئے سامان مہیا کر سکے۔ ہردور میں علماء کرام نے پنجیبری سنت کے مطابق خلق خدا کو آخرت کے لئے مہیا کر سکے۔ ہردور میں علماء کرام نے پنجیبری سنت کے مطابق خلق خدا کو آخرت کے لئے تیاری کرنے کی تلقین کی ہے اور اس سلسلے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں کتابیں کھیں ہیں تا ہیں تھی ہیں گئابیں کھیں ہیں تا ہیں تھی ہیں گئابیں کھیں ہیں تا ہ

وصیتیں اور تصیحتیں تحریر کی ہے۔

كرمهلمانون براحسان عظيم فرمايا ہے۔

اس کے ساتھ بی ادارہ زاویہ پبلشرز کی سربرتی میں اسے چھاپ کرعام مسلمانوں سے اسے پہنچانے کا استمام کیا ہے۔ اب عوام خواص کی ذمہ داری ہے کہ اس معلی سرمائیہ سے بجر پوراستفادہ کریں ادراس پیغام کو کھر گھر پہنچا کیں۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کوسلمانوں کے لئے مفیدعام بنائے اور قبولیت تامہ سے نواز ے۔ آلہ واصحابه وسلم۔ آھیں بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیه و آله واصحابه وسلم۔

اعقر العياد

غلام عماس قادری خطیب دامام جامع مسجد صد فدر رای ارباء بلاک اکراحی

## تقريظ

اديب شهير حصرت علامه مولا تامجم محسب التدنوري صاحب مدظله العالى (جانشين وفرز ندار جمند حضرت علامه مفتى نورالله يعيى بصير بورى عليه الرحمة البارى متوفى ١٠٠٠ه)

بسم الله الرحمن الرحيم

حظرت علامه جلال الدين سيوطي قدس سره العزيز ملت اسلاميه كے بطل جليل ہيں جن كا دوام جريدة عالم برشبت بهدانهول نے اپن زندگی دين كي احياء وتجديد كي، \_ كے وقف كرد كلي تقى اورتصنيف وتاليف، درس وتدريس، رشد وبدايت اور تحقيق وافتاء كے ميدان ميں 💶 كرال قدرخدمات مرانجام دين كفلمي دنيابين ان كانام ايك معتبر حواله كي حيثيت ركه تا ہے۔ آپ کا اسم کرامی عبدالرحمٰن ہے،آپ اسپنے وقت کے جلیل القدر امام،علامہ، بحر العلوم، في الاسلام اور الجوبه روز گار شخصيت تنصه جلالت على كه بيش نظر آب كونام كى بجائے امام جلال الدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔آپ کے والد کرامی سے کمال الدين، حافظ ابن جرك شاكرد، بلندياب عالم دين، قابل مدرس، قصبه السيوط ك قاضى اور خليفه وقت كامام صلوة تم.

علامه سيوطى ٩٧٩ هدكوقا برويس بيدا بوسئة بجين مين بي والدكرا مي كاسابيه عاطفت المحركيا اوريتيم كي حالت من نشو دنما يائي-آب كا حافظ نهايت قوى تفاجنا نجه آثه مال كي عمر ك من كالمن كريم حفظ كرليا - يمر العمد المنهاج الفقد ، الفقد والاصول اور الفيد ابن ما لك وفيره كتابيس زباني بإدكرليس مختلف اساتذه يصعلوم وفنون كالخصيل ميس منهك ورسم -آب كاساتذه من تلخ الاسلام امام بلقيني ، امام شرف الدين مناوى ، علامه تقى والدين فلي من اور علام مي الدين كاليبي اليهام اطين علم وصل شامل بي \_

علامه سيوطي كوافيا ووقضاء درس ومدرلين أورتصنيف وتالف مير ركمال حاصل فنامه

آپ مفسر ، محدث ، فقید ، مؤرخ ، ادیب ، شاعر ، مختق ، مجتم دعفر ، مجد دوفت اورامام یگاند تھے۔
آپ نے تجاز مقد س ، شام ، یمن ، ہند ، مغرب اور سوڈ ان وغیر و ممالک کے سفر کئے ۔ جج کے موقع برزم زم نوش کرتے ہوئے دعاکی کہ اللہ تعالی مجھے فقہ میں شیخ بلقینی اور صدیث میں علامہ ابن تجر کے مرتبے برفائز کردے۔ اور بیدعا قبول ہوئی۔

علامہ سیوطی نے ایک عرصہ تک درس وقد رئیں کے فرائض انجام دینے کے بعد تمام تر توجہ تصنیف و تالیف کی جانب مبذول کردی۔ آپ نے اپنی پہلی تصنیف ''شرح الاستعاذہ والبسملة'' ۲۲۸ھ میں کممل کی۔ آپ نے اپنے خودنوشت حالات میں اپنی تصانیف کی تعداد تنین سوتح مرک ہے۔ سلسلہ تصانیف جاری رہااوران کی تعداد چھسات سوتک جا پہنی ہے۔

## صاحب تصانیف کثیره

آپ بہت زودنولیں تھے۔ مشہور ہے کہ آپ نے شہرہ آفاق کتاب تفیر جلالین کے اسورۃ الفاتحۃ تاالکھف ) چالیس دنوں میں تصنیف کی۔ آپ کی تصانیف میں جلالین کے علاوہ الاتقان، خصائص الکبری، الحاوی للفتاوی، تاریخ المحلفاء، تفسیر در المنثور، شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور، حسن المحاضرة فی احبار مصر وقاهر ہاور جامع المسانیدو نیرہ کتب شہرہ آفاق ہیں۔

(حسن انحاضرورج ایس ۲۸۸ تا ۲۹۳۲ مرجم المؤلفین م ۲۷ مرافع الکیرللنهمانی)

## و بدار مصطفى صلى على الله

علامہ سیوطی فٹافی الرسول ہے، آقا حضور کا ایکھی اپنے اس عاشق صادق برخاص نگاہ کرم تھی۔ چنا نچہ حضور کا ایکھی الب جہاں آراء سے نوازا۔ کی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا تو براہ راست رسول اللّذ کا ایک متعددا جادیث بیش کرتے اور آپ کی تعددا جادیث بیش کرتے اور آپ کی متعددا جادیث بیش کرتے ہے۔ اور آپ کی خدا کے متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کے متعددا جادیث بیش کرتے ہے۔ اور آپ کی متعددا جادیث بیش کرتے ہے۔ اور آپ کی متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کرتے ہے۔ اور آپ کی متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کی متعددا جادیث بیش کی متعدد کی متعددا جادیث بیش کی متعدد کی

(ميزان الكبرى، امام شعراتي، ج ابس الهم الفتح الكبيرللنيها في، ج ابس ٢)

یوں تو آپ کو جملہ علوم وفنون متداولہ پردسترس حاصل تھی ،گرآپ کا اصل میدان حدیث تھا۔آپ کے دور میں احادیث نبوی آئی آئی کا جتنا ذخیرہ دنیا بحر میں دستیاب تھا اس محدث اعظم نے اسے حفظ کرلیا تھا۔ چنا نجی آپ کو دولا کھ حدیثیں زبانی یا تھیں۔ آپ کی یہ کادشیں بارگاہ حضور تا ایکی شرف قبولیت یا گئیں۔ علامہ نبہانی کھتے ہیں:

#### كرامت

آپ ہے بہت کی کرامات ظہور پذیر ہوئیں جن میں سے ایک کرامت طی مکال بھی میں ہے۔ ایک کرامت طی مکال بھی میں ہے۔ آپ کے خادم محمد بن علی الحیال بیان کرتے ہیں ایک روزمصر میں دو پہر کے وقت آپ نے محمد فرمایا: ہما داادہ ہے کہ فیرا کہ میر کہ محمد میں چل کرادا کریں محرشرط بیہے کہ میری میں میں ایک اور اور کی میں ایک اور داری کا وعدہ کرلیا۔ آپ

ا حوالی آخرت کے جھے ہاتھ سے پکڑ کر فر مایا آئکسیں بند کرلو، پھر تیز تیز ستائیس قدم چل کر فر مایا :اب آئکسیں کول دے، میں نے و یکھا کہ ہم مکۃ المکرمۃ میں جنت المعلی کے دروازے پر ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبری ڈاٹھ کے عزار پر حاضری دی، پھر حرم شریف حاضر ہو کر طواف کعبہ ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبری ڈاٹھ کے عزار پر حاضری دی، پھر حرم شریف حاضر ہو کر طواف کعبہ سے مشرف ہوئے۔ زمزم نوش جال کیا اور مقام ابراہیم کے پاس عصر کی نماز اداکی۔ پھر واپسی کاسفر شروع ہوا آئکھیں بند کیے چندقدم آپ کے ساتھ چلا کہ مصروا پس پلیٹ آئے۔ واپسی کاسفر شروع ہوا آئکھیں بند کیے چندقدم آپ کے ساتھ چلا کہ مصروا پس پلیٹ آئے۔

علامہ سیوطی کا وصال ۹۱۱ ھے کو قاہرہ میں ہوا آپ وہیں آسودہ خاک ہیں۔ الجمداللذ احقر کو آپ کے مزار پر انوار کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جس کی تفصیل اپنے سفر نامہ ' چہدرو زمصر میں'' کے صفحہ ۵ کا تا ۱۹۰ بیان کردی ہے۔ آپ کا مزار حضرت امام جعفر صادق رافت کی صاحبز ادی سیدہ عائشہ فی ہی کے مزار کے قریب ایک ہوئے قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان کی والی سور کی کے آغاز میں بورڈ پر ' شارع جلال' درج ہے۔ تعود آآ کے جا کیں تو آپ کا روضہ آتا ہے۔ ایک بوے کر سے کوشے میں مزار مبارک ہے۔ جس پر نہایت سادہ سبزرگ کا کیڑ اچر ھا ہوا ہے او پر سادہ سا گنبد ہے با ہر درواز سے پر بیرعبارت درج ہے:

ھذا مقام العارف بالله سید جلال اللدین سیوطی د حمد الله

اوپرتاریخی ماده رقم ہے:العوب والعجم والعز والنعم۔(۱۲۲۱ھ)

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا،علامہ سیوطی کثیر النصائیف عالم وین ہے۔ زیر نظر کتاب

"البدور السافرة فی احوال الآخوة "ترجمہ" احوال آخرت "جی قبر، حشر، میزان، بلنا
صراط، جنت اور دوزخ وغیرہ برزخ وحشر کے حالات پر مشمل نہایت معلومات افزاء، ایمان
افروز، دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔ جس کا ترجمہ صاحب تصانیف کثیرہ استاذ العلماء حضرت
علامہ مفتی محرفیض احمد اور بسی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ علامہ او کی صاحب اللی سنت
کنام ورعالم ذین تھے جنہوں نے برق رفتاری کے ساتھ تصنیف و تالیف گا کام کیا۔اللہ النہ اللہ کی قبر پر حمیں نازل فرمائے۔

موصوف ك فاصلانه رجمه كوعام فيم اورسليس زبان بس دها لنكاكام مفتى عطاالله

احوال آخرت کے مرانجام دیا۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطافر مائے۔
معتق مولا نانجابت علی تارز صاحب خاص طور نے مبارک باد کے متحق ہیں کہ ان کی مسائی جیلہ سے یہ کتاب ذاویہ پبلشر ذکی طرف سے شائع ہورہی ہے۔ اللہ تعالی فاضل مسنف علیہ الرحمة کے درجات بلند کرنے اور ترجمہ سے لے کراشاعت کے مراحل میں مصنف علیہ الرحمة کے درجات بلند کرنے اور ترجمہ سے لے کراشاعت کے مراحل میں مصنف علیہ الرحمة میں مسافل جی درجات بلند کرنے اور ترجمہ سے لے کراشاعت کے مراحل میں مصد لینے والوں کو معاوم دارین سے نوازے اور اس کتاب کو مقبول خاص وعام بنائے۔

آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين\_

والسلام (صاحبزاده) محمد محت اللدنوري مهتم دارالعلوم حنفيه فريد بيه سجاده نشين آستانه عاليه نوريه ، قادريه ، مديراعلي مامنامه نورالحبيب بصير پورشريف اوکاژه

\*\*\*

# نقشاول

پیرطریقت محقق دوران یادگارمشوری شریف حضرت علامه سید محمد زین العابدین شاه راشدی مدظله العالی حضرت علامه سید محمد زین العابدین شاه راشدی مدظله العالی (ناظم السادات اکیڈی ، لاڑکا نه سنده پاکستان)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده. أمابعد!

رب كريم قرآن كريم فرقان حميد مين ارشاد فرماتا ب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِيَعْبُدُونَ - (ب ٢٥ الذاريات آيت ٥٩) "اور مين نے جن اور آدمی استے ہی لئے بنائے کہ ميری بندگی كريں-" صحابی رسول حضرت سيد ناعبد الله ابن عباس بي الله العدون كم عن ليعوفون ليا ہے۔ ليمن "مجھے بہجانو۔"

کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے فرشے پہلے سے اس کے حضوراحر ام سے
کوئے اللہ جہلیل میں مشغول ہیں۔اللہ تعالیٰ کی معرفت ' قلب' پر موقوف ہے اور قلب
جب تک گنا ہوں کی غلاظت سے پاک نہ ہوگا تب تک حق تعالیٰ کی پیچان مشکل ہے۔
معلوم ہوا کہ انسان کی خلیق کا مقصد سے ہاللہ تعالیٰ کو پیچا نے کی کوشش کی جائے اور
اس کام کا تعلق آدی کے دل سے ہول کی پاکی صفائی کے بغیر مشکل بلکہ ناممن ہے۔ دل
کے اسپیشلسٹ اللہ تعالیٰ کے محبوب بند سے بعنی اولیاء اللہ ہیں۔ جواس مقام پر فائز ہیں کہ
میں رکھ میں سمال نرکیا آئم کا میں میں کے دیتے ہیں۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

جس نے اپنفس کو بہانا اس نے اپنے رب کو بہانا۔

جس كوالله تعالى كى معرفت (بيجان) نصيب هوگئي اس كوعبادت ميں يكسوني اورسرور

حاصل ہوتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت ہوجاتی ہے۔

پیش نظر کتاب کے مصنف عالم اسلام کی عظیم شخصیت عاشق خیر الوری آزاد الله عافظ الحدیث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ایسے ہی بلند روحانی مقام پر فائز الحدیث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ایسے ہی بلند روحانی مقام پر فائز تھے۔انسانیت کی فلاح و بہود اخلاقی پہتی اور روحانی تنزلی سے نکا لئے کی سعی فرماتے:

شوح الصدور اور البدور السافرة في الحوال الآخوة الى سلطى كرى بير - تمركا آپ كا ايك كرامت نقل كرتا بول جس سے آپ ك عظيم روحاني مقام كا اندازه لكا يا جاسكتا ہے۔ آپ كے خاص خادم محمد على حباك كا بيان ہے كدا يك روز آپ نے تيلولہ كوفت فرما يا اگرتم مير مرے مرفے سے پہلے اس رازكو ظاہر نہ كروتو آج عصرى نماز كم معظمہ ميں پڑھوا دول ؟ عرض كيا: ضرور و فرمايا: آئكيس بند كراو اور ميرا ہاتھ بجر كرتقريا متاكيس (١٤٠) قدم چل كرفر مايا آئكيس كول دود يكھا تو ہم باب معلى پر تقے حرم بينج كر طواف كيازم ذم بيا۔ پرفر مايا: اس سے تجب مت كردكه ہمارے لئے كا ارض ہوا بلكر ذيا ده تجب اس كا ہے كہم مركے بہت سے مجاور حرم ہمارے متعادف يہاں موجود بيں يكر جميں تعجب اس كا ہے كہم مركے بہت سے مجاور حرم ہمارے متعادف يہاں موجود بيں يكر جميں شہر بيان سكے۔ پرفر مايا جا ہوتو ساتھ چلو ورنہ حاجيوں كے ساتھ آجانا ـ عرض كيا: ساتھ ہى چلوں گا۔ باب معلى تک گے اور فر مايا آئكيس بندكر لواور جمعے سات قدم دوڑ آآتكھيں كھولى چلوں گا۔ باب معلى تک گے اور فر مايا آئكيس بندكر لواور جمعے سات قدم دوڑ آآتكھيں كھولى چلوں گا۔ باب معلى تک گے اور فر مايا آئكيس بندكر لواور جمعے سات قدم دوڑ آآتكھيں كھولى

توہم معریل تھے۔ (احوال الصفین)

اور پیش نظر کتاب "البدور السافرة فی احوال الآخرة" ترجم" احوال آخرت"

اک علیم شخصیت کی تالیف لطیف ہے جس کو کمل کے عزم کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یقینا دل میں ایک بڑپ بیدا ہوگا کی راہ روشن دکھائی دے گی اور وجود میں انقلاب ہریا ہوگا۔
میں ایک بڑپ بیدا ہوگا کمل کی راہ روشن دکھائی دے گی اور وجود میں انقلاب ہریا ہوگا۔
میں ایک بڑپ بیدا ہوگا کم مافظ محمد فظ محمد نظر محمد اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت سے بیجوا پی والد میں انسانیکلو ہیڈیا کی حیثیت رکھتے سے آپ کونا گوں خوبیوں کے مالک سے بھوا پی والد میں انسانیکلو ہیڈیا کی حیثیت رکھتے سے آپ کونا گوں خوبیوں کے مالک سے بھوا پی والد میں ماف الصالحین کا جیتا جا گیا نمونہ سے دائسانیت کی فلاح و بہود کے بھیب سے بوض کر تیک مسلف الصالحین کا جیتا جا گیا نمونہ سے دائسانیت کی فلاح و بہود کے

ا حوالی آخرت کی جذبہ نے آپ کو لکھنے پرمجبور کیا۔ آپ کے جات میں اللہ تعالی نے بہت ہوی بر کمی ترمی تھی۔ دواڑھائی ہزار کتا میں رسائل مضامین اپ قلم سے لکھ تھے۔ اللہ تعالی آپ کی قبر رحمت نازل فرمائے۔ آمین! چکے اور دن رات سفر وحضر میں لکھتے تھے۔ اللہ تعالی آپ کی قبر رحمت نازل فرمائے۔ آمین!

میں اہل سنت والجماعت کو ' قلت تصانیف' کا طعنہ دینے والے اس ہمہ جہت شخصیت پرغور کریں جس کی اس دور میں مثال مانا محال ہے۔ وہ کونیا موضوع ہے جس برآپ نے قلم نہ ایک موضوع ہے جس برآپ نے قلم نہ ایک موضوع ہے جس برقی مقالے رقم کئے ہیں۔ وہ گونا گول خوبیول نے اٹھایا ہو بلکہ ایک موضوع ہے مخصیت پر فتلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے ماسکت ہیں۔

علامہ اولی صاحب نے اس مفید واہم کتاب کا ترجمہ فرما کرعوام الناس کواس کے علامہ اولی صاحب نے اس مفید واہم کتاب کا ترجمہ فرما کرعوام الناس کو استفادہ کا موقع فراہم کیا ہے۔اللہ تعالی ان کو جزائے خیر سے نوازے اورعوام الناس کے لئے بدایت کا ذریعہ بنائے۔آمین!

الله تعالی مجامد اہل سنت علامہ نجابت علی تار ژکوشاد آبادر کے جن کی سعی جمیلہ سے اللہ تعالیٰ مجامد اللہ میں جمیلہ سے سے اللہ اللہ تعالیٰ مجاملہ اللہ میں جمیلہ سے سے اللہ میں ہے۔ سے آراستہ ہوکر جمارے ہاتھوں ہیں پہنی ہے۔ سے آراستہ ہوکر جمارے ہاتھوں ہیں پہنی ہے۔

صاحبزاده سید محمد زین العابدین راشدی (آستاندقادرید، ملیرکزاچی)

\*\*\*

## تقريظ

پیرطریقت علامہ ڈاکٹر صاحبر اوہ فریدالدین قادری صاحب (پی ایج ڈی)

(سجادہ نشین خانقاہ قادریہ علمیہ وخطیب مرکزی جامع مسجد سولجر بازار کراچی)

ہسم الله الرحمن الرحین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکویم۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسانی کتاب قرآن مجید کو حالات وضروریات کے لحاظ سے
بندو تک نازل فرمایا ہے۔عقیدہ آخرت وین اسلام کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ امور
آخرت سے خلق خداکو آگاہ کرنے کی ضرورت واہمیت آج کے حالات وضروریات کے لحاظ سے
نہایت اہم ہے۔ حضورا کرم الگھ الم کا ارشاد گرامی ہے: '' و نیا آخرت کی کھیتی ہے''اس امر سے آگاہ
کرنے کی ضرورت بردوریس رہی ہے۔قرآن مجیدیں ایک طرف آخرت پر ایمان لانے والوں کا بیان
ہے اوردومری طرف عقیدہ آخرت کے مکرین کاذکر ہے۔

بارگاہ رسالت مآب تا پیریم میں شرف حضور رکھنے والے عالم اسلام کے جلیل القدر محقق ومصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمة نے اپی مشہور عالم تصنیف "البدور السافو ق فی احوال الآخو ق "میں آخرت کے امور کی نشاندی فرمائی ہے۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے لے کر جنت و دو ذرخ کے احوال کو قرآن واحاد بیث کے جواہر پاروں سے مجتمع فربایا ہے۔ فدکورہ کتاب کا اردو ترجمہ "احوال آخرت" کے عنوان سے متاز عالم دین محقق و محدث شخ القرآن والحد بیث معزت علامہ مفتی محمد فیض احمد اولی صاحب قادری رضوی میستانے فربایا ہے القرآن والحد بیث معزت علامہ مفتی محمد فیض احمد اولی صاحب قادری رضوی میستانے فربایا ہے جو کمی تعارف کے تاب ورسائل اکثر و بیشتر عوام الناس کی نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ اورا کی تعارف کے تاب ورسائل اکثر و بیشتر عوام الناس کی نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ اورا کی مناب کی اشاعت کر کے اپنے قوجوان علامہ نجابت علی تارڈ میارک باد کے سختی ہیں جو اس شاندار کتاب کی اشاعت کر کے اپنے قوجوان علامہ نجابت علی تارڈ میارک باد کے سختی ہیں جو اس شاندار کتاب کی اشاعت کر کے اپنے کے لئے قرت جمع کرد سے ہیں۔

الن شاء الله الناكى كاوشول عص عقائد اللسنت كى كتب ورسائل كوفروغ عاصل موكا\_

ممتاج دغا

الفاكث في مال المنظلون كال

# تقريظ

فاضل محقق حصرت علامه مفتی محمد عطاء التد می صاحب (رئیس دارالافاء جمعیت اشاعت الل سنت نورمسجد کاغذی بازار کراچی)

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

انسان کی فطرت ہے کہ وہ نفع کو مجبوب رکھتا ہے اور نقصان کو مبغوض، راحت کو پہند

کرتا ہے اور تکایف کو ٹاپند، آرام وسکون اسے اچھا لگتا ہے اور رنج وطال برا، آسائشوں

کے قریب جاتا ہے اور مصیبتوں سے دور بھا گتا ہے۔ غرض کہ راحتوں کو گلے لگا تا ہے اور

آفتوں سے دور بھا گتا ہے۔ کسی شے کی طبع میں کوئی کام کرتا ہے اور کسی چیز کے خوف سے

کوئی کام چھوڑ دیتا ہے۔

جب انسان کا مزاج بی تھم اتو تذکرہ آخرت اسے بے راہ روی سے دور رکھنے کے الئے نافر مانیوں سے بچانے کے اللہ تعالی کے قریب کرنے کے اشیطان سے اللے نافر مانیوں سے بچانے کے لئے ، شیطان سے

دورد کھنے کے لئے اسمبرکا کام کرتاہے۔

اس لئے قرآن وحدیث میں جنت کا تذکرہ ہوا جس کی تعمقوں،آسائٹوں اور راحتوں کا بیان ہوا کہ کوئی تو اخروی تعمقوں کے حصول کے شوق میں اور کوئی عذاب جہم کے خوف سے راہ راست کو اختیار کر لے کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لئے اور کوئی دو زرخ سے بیخ کے لئے نیک عمل کرنے کے لئے اور کوئی دو زرخ سے بیخ کے لئے نیک عمل کرنے کوئی تو اب آخرت کی طمع میں اور کوئی عذاب آخرت کے ڈر میں اللہ رب العزت اور اس کے دسول تا ایک کا مطبع ہوجائے۔ کوئی تعمیم جنت کو یاد کر کے اور کوئی جہنم کی ہولنا کیوں کا تصور کر کے فرما نبر دار بن جائے۔

چنانچاس موضوع پر بے شارعلاء امت اور سلحاء امت نے قلم اٹھایا۔ ان میں سے ایک تام خاتم الحفاظ علامہ شخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کا ہے۔ جنہوں نے اس طریقے سے امت مصطفیٰ مَن الْجَوْرُ اللہ کے داور دی سے بچانے کے لئے ایک سے زائد کتابیں لکمہ جدید میں دور اللہ میں دور

العیں۔جن میں سے ایک 'البدور السافرة فی احوال الآخرة '' ہے۔
اورفیض طت حضرت علامہ فیض احمدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ذات کسی تعارف کی حتاج نہیں آپ نے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے پیغام کو جوانہوں نے امت مصطفیٰ مُنْ اللہ اللہ کو دیا اس سبق کو جوانہوں نے مسلم اتوں کو پڑھایا گہنچایا اس درس کو جوانہوں نے اہل اسلام کو دیا اس سبق کو جوانہوں نے مسلم اتوں کو پڑھایا گئی آپ نے ان لوگوں کے لئے اسے اردویس ختق کیا جوع بی نہیں جانے یا اس میں ذکر کی گئی ۔ آپ نے ان لوگوں کے کئے اسے اردویس ختاصر تھے۔

اور برادرم جناب نجابت علی تارژ صاحب جوابل ایمان کے عقیدہ وعمل کی اصلاح کی غرض سے علاء اسلام کی متعدد تقنیفات و تالیفات کو مسلمان عوام تک پہنچانے کی سعی کر چکے بین اور اس تھے کومنظر عام پرلانے اور عوام الناس تک پہنچانے کی سعادی سے بہرہ ورہو

المهاج الله

احقر کو حضرت فیفی ملت کے تھم اور حافظ صاحب کے اصرار پر اس ترجے میں فلاکورمشکل اور پیجیدہ عبارات کو سہل اور آسان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی اپنے محبوب کے طفیل مترجم کے خلوص ناشر کی سعی اور احقر کی اونی کاوش قبول فرائے اور ذریعہ محبوب کے خلوص ناشر کی سعی اور احقر کی اونی کاوش قبول فرائے اور ذریعہ محبوب سے ایس و خواص کے لئے نافع بنائے۔ آمین ٹم آمین۔ ایس و عاازمن واز جملہ جہال آمین باد

محمد عطاء التُّديمي (نورمسجد کاغذی بازار، بینهادر کراچی پاکستان)

## ابتدائيه

الحمد لله العلى العظيم والصلوة والتسليم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه الجمعين-

اما بعد! جلال الملة والدين امام عبد الرحمن السيوطي عليه الرحمة في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور كے خطبه ميں لکھا كه اگر الله تعالى نے عمر ميں بركت دى تو ارادہ ہے كه اى كے ساتھ ا كيك كتاب اورشامل كرون جس مين بعث وقيامت اور جنت ودوزخ كالكمل بيان ہو۔ چنانچياس ثانی الذكركوامام سيوطي نے بعد ميں مكمل قرماكراس كانام ركھا: "البدود السافوة في احوال الآخرة لعني احوال آخرت سے متعلق حيكتے و كلتے جاند " فقير نے دور طالب علميٰ سے اس كتاب

کی تلاش شروع کردی۔

، چنانچہ الحدیلتہ ہے کتاب بمبئی (انٹریا) سے ۱۹۵۷ء میں بذریعہ ڈاک حاصل کرلی لیکن افسوس کرنہایت غلط ترجمہ کہ جس کےمطالعہ ہے فائدہ کے بچائے نقصان کا امکان تھا۔ول میں ہ رزونھی کہ ہیں سے بچے نسخہ دستیاب ہو۔ چنانچے الحمد للد! ۱۹۹۸ء میں مدینہ طبیبہ میں کتاب مذکور حاصل ہوگئی۔ارادہ ہوا کہ اس کا بھی شرح الصدور کی طرح ترجمہ کرڈ الوں۔اس کی طباعت کے لئے کرا چی اور لا ہور کے ناشرین نے بھی حامی بھرلی۔ چنانچہ ۱۹۹۹ء میں مدینہ طبیبہ کا سفرنصیب موا تو حسب عادت كتاب" البدور السافرة "ترجمه كي لئے بغل ميں د بائي اور مدينه طبيبه حاضر ہوگیا۔الحمد لله علی منه و تحرمه اس سفرمقدس میں کتاب کا اکثر مصدر جمہ ہوگیالیکن ہوالت اعتکاف مبدنیوی شریف میں فقیر سے لئے مشکل بن جاتی کہنجدی حکومت کے کارندے آڑے آ جاتے ہیں۔ چنانجہ اس دفعہ بھی یونمی ہوا کہ فقیر کتاب ندکور کا ترجمہ لکھ رہا تھا کہ تجدی ملانے لکھنے سے نہ صرف روکا بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ پرمبتدع (بدی) ہونے کا الزام لكايا اوركها كديهال كسي بدعتى كى تصانف بركام كى اجازت تبين-

تاجا رفقیر نے اعتکاف کے دنوں قلم رو کے رکھا فراغت کے بعد حسب دستور کام جاری ربا\_المدللدية جمدوالس بهاوليورا كمل كيا-

اوراباس كماب كااردوترجمه آب كے باتھوں ميں ہے۔

# علامه جلال الدين سيوطئ عليه الرحمة كانعارف علمي خدمات

## ایک عظیم مفسر بمحدث بمورخ اورا دیب

#### تتميهالقاب

حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كانام عبد الرحمٰن، لقب جلال الدين اورابن الكتب بهدائل الدين اورابن الكتب بهدائل الدين التب كورة مروع بوا اور ولادت بوگئ باپ نے ای دور و شروع بوا اور ولادت بوگئ باپ نے ای مناسبت سے "این الکتب" كالقب عنايت فرمايا كنيت ابوالفضل به بيكنيت ان كاستاد اور قاضى القضاق عزالدين الكتابي كى طرف سے عطافر مائى كئ .

شندرات الذبب س ب كدانهول نے امام سيوطي عليد الرحمة سے دريافت كيا كد

احوال آخرت محدث اعظم پاکستان علامه سردار احمد صاحب لائل پوری فیصل آبادی علیه الرحمة کونصیب مونی)

(لطیفه) جیسے امام سیوطی علیہ الرحمة کواستاذ نے خودکنیت عطافر مائی ایسے ہی فقیراویسی غفرلہ کو بھی۔

نسبانامه

عبدالرحل بن الكمال الي مكر بن محد بن سابق الدين بن الفخرعثان بن ناظر الدين ثمد بن سيف الدين \_خصر بن مجم الدين الي الصلاح \_ابوب بن ناصر الدين محد بن الشيخ جمام الدين البمام الخفيري السيوطي محهم الله تعالى \_

تفصيل نسب

علامه سخاوی علیه الرحمة نے الصوالا مع میں اور قاضی شوکانی نے "البدر الطالع"
میں الطلولونی کی نسبت کا اضافہ کیا ہے۔ امام سیوطی علیه الرحمة کے والدگرامی کے تذکرہ میں
آپ کے اجداد میں ایک شخص سابق الدین کے ساتھ "الفاری" کی قید بھی لگائی ہے لیکن
دراصل امام سیوطی علیه الرحمة نسلانجی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود "حسن المحاضر" میں تحریر
فرمایا ہے۔

نیز علامہ خاوی علیہ الرحمۃ نے سابق الدین کو فاری بتاکراس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زاھد کوثری نے اہام سیوطی علیہ الرحمۃ کے ذیل طبقات الحفاظ ذہبی پران کا جوتر جمد کھیا ہے اس میں آپ کے والد گرامی کو مجمی بتایا ہے۔ علامہ خاوی علیہ الرحمۃ اور صاحب الکواکب السائرہ کی تصریح کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ ترکی کئیر تھیں۔ انساب سمعانی میں ہے کہ ' طولون'' کی نسبت احمد بن طولون کی طرف کی جاتی ہے۔ طولون ایک ترزی پیدا ہو تھے جوا ہے ماموں کے ہمراہ بغداد وار دہوئے۔ ۲۲۰ ھیس آپ کے ہاں ایک فرزی پیدا ہو جس کا نام احمد رکھا گیا۔۔احمد بیس برس کی عمر میں امیر بائیکیا کی فوج میں واقل ہوئے۔ امیر بنا کی ام احمد دین طولون کی لیا قت اور قابلیت و کیوکر ۲۵ میں اپنی طرف سے آئیس فوج کی امیر بنا کر مصرر وانہ کیا۔ ہوسکتا ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمۃ کی والدہ ماجدہ کا تعال آئی خاندال

سے ہوا ورآب کے طولونی کیلانے کی وجہ یمی ہو۔

میں سے امام سیوطی علیہ الرحمۃ کے تغیری ہونے کا بھی کچھ نشان ملتا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے تغیری ہونے کا بھی کچھ نشان ملتا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ ججھے اس نسبت (تغیری) کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے۔ ہاں میضرور علم ہے کہ تغیر میہ بغداد کے ایک محلّہ کا نام ہے جو تغیر مولی صاحب الموصل کی جانب منسوب ہے۔

فانده: قیاس کے مطابق جوطولونی خاندان بغداد میں سے مصرآیا اس کا پیچھتعلق اس محلّه سے تعاادرای تعلق سے امام سیوطی علیہ الرحمة کا خانوادہ خفیری کہلایا۔

بمتحقيق سيوط

امام سیوطی علیه الرحمة زیاده ای نسبت سے مشہور ہیں اسی لئے سیوط کی تحقیق ضروری ہے تو یاد رہے کہ سیوط معر کا ایک زر خیز شہر تھا جو دریائے نیل کی مغربی جانب واقع مخاریا توت المجم البلدان میں اپنے دور کے متعلق رقم طراز ہیں: کہ یہاں شکر کا کار وہار بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا میں افیون سیوط سے ہی برآمد کی جاتی ہے۔''

انسائیگو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار کے مطابق علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا غانوادہ قبل ازیں بغداد میں تھا۔ آخری نوپشت سے سیوط میں آکر آباد ہو گیا۔ علامہ سمعانی النساب میں رقم طراز ہیں و بعض لوگ سیوط کا ابتدائی الف گراد ہے اوراس میں سوائے تخفیف کے اور کوئی وجہ معلوم ہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ می سیوطی اور بھی اسیوطی دونوں مستعمل ہوتے ہیں۔

ولأدست

امام میوطی علیدالرحمة کیم رجب ۸۳۹ مدمطابق ۱۳۱۳ و بر ۱۳۳۵ و شب یک شنبه بعداز مغرب قابره میں پیدا ہوئے۔قسمت کا ستارہ تو ویسے بھی بلندی پر تفالیکن رجب شریف بیس ولا دت معراج شریف سے نیک فالی کی دجہ سے عروج نصیب ہوا۔

والدكا تعارف

مورث اعلی جام الدین مشارم وقت میں سے منے نیز دوسرے ارکان خاندان بھی

احوال آخرت کے میشہ صاحب مرتبدرہ۔ البتہ علم ودین کی خدمت زیادہ تر آپ کے والد کمال الدین ابو بکر ہیں کے حصے میں آئی۔ آپ ۱۰۰ کے ابعد سیوط میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں تشریف لانے سے قبل وہاں کے قاضی رہے جب قاہرہ تشریف لائے تو آپ نے علامہ قایانی سے فقہ، اصول، کلام نجو، معانی اور منطق کی تحصیل کی ۱۹۲۸ ہیں آپ سے تدریس کی اجازت عاصل کی۔

عافظ ابن جرعسقلانی علیہ الرحمۃ ہے بھی شرف تلمذ عاصل تھا۔ مختلف کتب تصنیف کیس۔ جامع شیخونی میں فقہ کے استاد اور جامع طولونی میں خطیب رہے۔ علامہ شرف الدین المناوی کو جب قلعہ میں کی خاص مسئلہ پرخطہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ خطبہ انہی ہے کا میں اللہ تانی آپ کا بے حداحترام کیا کرتا تھا۔ ان کے پاس مسلسل اور برابراس کی آمد ورفت رہتی۔ ملک ظاہر چھمق نے مسئلی باللہ کے ذریعے ان کے پاس ویارمصر کامفتی ہونے کا بیغام ارسال کیا لیکن آپ نے قبول نے فرمایا۔

خلفاء عباسيه امام سيوطى عليه الرحمة كوالدستكفى بالله كامام بھى تضے البذا آپ كى پرورش ستكى بالله مسلم ميں ہوكى جبيها كه خود علامه سيوطى عليه الرحمة نے تاریخ المخلفاء میں بھی لکھا۔ بيہ پرورش شاہانہ كيفيت سے نہ جھنا بلكه امام زادہ كاتصور سامنے ركھنا۔

بچین میں بزرگوں کی زیارت اور دعا مجین میں بزرگوں کی زیارت اور دعا

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کو بچپن میں ایک بزرگ شیخ محرمجذوب کی خدمت میں لے جایا عمیا جومشہد نفیسی کے قریب رہائش پذیر ہے۔ آپ نے ان کے لئے برکت کی دعافر مائی۔ ''مجذوبوں کی دعاؤں میں خصوصی اثر ہوتا ہے۔''

حقایت تین سال کی عمر میں ایک دفعہ اپنے والد کے ہمراہ شخ الاسلام حافظ ابن مجرعتقلالی میند کی خدمت میں جاضر ہوئے۔مقام تعجب ہے کہ بیتول علامہ سیوطی میند کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے طبقات الحفاظ کے ذیل میں خود ارشادفر مایا ہے کہ:

مجھ کو حافظ ابن حجر ۔ سے اجازت عامہ حاصل ہے حالانکہ ان کی وفات ۸۵۲ ھے کے وفت علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی عمر تبن یا ساڑھے تبن سال تھی ۔''

ازالهوجم

سی بھیب ان لوگوں کو ہوتا ہے جوالیے لوگوں کے بچپن کوایے اوپر قیاس کرتے ہیں نیز بچپن میں ستارہ سعادت چمکتا ہوا ہزرگوں کومسوس ہوتا ہے۔

والدكئ وفات

آپ کی عمر ابھی پانچ سال کی تھی اور آپ نے قر آن مجید سورۃ مریم تک پڑھا تھا کہ شب دوشنبہ ۵مفر المظفر ۸۵۵ ھے کو آپ کے والداس دار فانی سے کوچ فر ما گئے۔

والدكى شفقت

والد ماجد نے نوعمر فرزند کی خاطر مخلصین کی ایک جماعت کو وسی بنایا تھا ان میں شخ کمال الدین ابن جمام اور شخ شہاب الدین بن طباخ کے اساء گرامی کتابوں میں فہ کور ہیں۔ بیابی جمام علیہ الرحمة وہی ہیں جنہیں فقہاء احناف ' دمحقق علی الاطلاق' کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ الرحمة انہی کے ایک فیصل یافتہ ہیں مختصر اابن ہمام کا تعارف ہے :

سيوطئ برحنفيول كافيض واحسان

امام ابن العمام كاشار اكابر فقهائے حنفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ ۸۸ دو میں بیدا ہوئے۔ سراج الدین قاری ہدایہ، قاضی محت الدین الشحنہ وغیرہم سے مخصیل علوم کی، تصوف کا بھی خاص ذوق تفا۔ آپ کے حلقہ درس سے اکثر اکابرین بیدا ہوئے۔ مثلا ابن امیر حان ملمی محمد ابن محمد بن الشحنہ سیف الدین بن عمر قطلو بغا۔ آپ کی تصانیف میں فتح القدیم بیشر مرابداور تحریرالاصول معروف ہیں۔ یہی فتح القدیم احزان کی آبروہے۔

## امام ابن الصمام كااحسان

بموجب وصیت علامه سیوطی والد حضرت ابن البهام نے ان کی تعلیم پر خاطرخواہ توجہ
وی اور علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اسی جلیل القدر شخصیت کے سابیہ عاطفت میں تعلیم شروع
کی ۔ انہوں نے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کوشیخو نیہ میں داخل کردیا۔ شہاب الدین طباخ کی
توجہ سے امیر رمیائے چرکسی کی امداد بھی حاصل رہی۔ آٹھ سال کی عمر میں کلام مجید ختم کر
لیا۔ بعد از ال عمد قالا حکام منہائی الفقہ اور الفیہ ابن مالک یا دکیا۔

علامه سيوطي عليه الرحمة اساتذه كي نكاه مين

علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے اساتذہ کواپنے لائق شاگر دیے خاص تعلق تھا۔وہ ان کی قدر کرتے اور ان کی رائے براعتماد کرتے تھے۔

دكايت

حسن المحاصوه میں اپنے استاذ علامہ شمنی کا ایک واقعد ال کرتے ہیں کہ شمنی نے شفاء کے حاشیہ میں واقعد اسراء (معراج) میں ابوالخمراء کی ایک حدیث درج کی اوراس کو ابن ماجہ کی تخریخ سے بار بار ابن ماجہ دیکھی گریہ حدیث نہ کی ۔ ابن قانع کی معجم المحابه میں تلاش کیا۔ اس میں سیحد یث موجود تھی۔ شخ نے عرض کیا: انہوں نے محض میری ساعت پراعتماد کرتے ہوئے اپنے نسخہ سے ابن ماجہ کاٹ کرابن قانع کھودیا۔ محض میری ساعت پراعتماد کرتے ہوئے اپنے نسخہ سے ابن ماجہ کاٹ کرابن قانع کھودیا۔ علامہ شنی نے بار بار زبان والم سے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے علم وضل کا اعتراف کیا۔ ان کی تشرح استفاده کیا۔ ان کی تشرح استفاده کیا۔ ان کی تشرح استفاده بسملہ پرتقریظ کھی۔ ہونہارشا گرد کو بھی اپنے اسا تذہ کا بڑا لھا ظر بہتا تھا۔ علامہ شرف الدین منادی کی علی میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة ، علامہ ملائی قاری علیہ الرحمة سے آگے بیشے شے۔ علامہ منادی کو اس سے نکلیف ہوئی اور یوں نصیحت کی کہ ہم لوگ چھوٹے شے و ہمیشہ پیچے علامہ منادی کو اس سے نکلیف ہوئی اور یوں نصیحت کی کہ ہم لوگ چھوٹے شے و ہمیشہ پیچے علامہ منادی کو اس سے نکلیف ہوئی اور یوں نصیحت کی کہ ہم لوگ چھوٹے شے تھے و ہمیشہ پیچے علامہ منادی کو اس سے نکلیف ہوئی اور یوں نصیحت کی کہ ہم لوگ چھوٹے شے و ہمیشہ پیچے علامہ منادی کو اس سے نکلیف ہوئی اور یوں نصیحت کی کہ ہم لوگ چھوٹے شے و ہمیشہ پیچے علیہ مسیوطی علیہ الرحمة نے پھر بھی الی ناہی شک

الرحمة ،علامہ شمنی علیہ الرحمة ،علامہ سیف الدین حفی علیہ الرحمة کی وفات پر بڑے در دناک اشعار ککھے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے ذوق علم نے ان کو دوسرے ممالک کے دیکھنے کا بھی موقع بہم پہنچایا اور انہوں نے ہندوستان اور بلادشام ،حجاز ، یمن اور تکرور تک سفر کیا۔

#### سفرحياز

جاز کاسفر ۸۲۹ هر ۱۳۲۳ء بیل بحری راسته سے ہوا۔ ایام جی میں آپ نے آب زم استہ سے ہوا۔ ایام جی میں آپ نے آب زم است سے بیا کہ فقہ میں علامہ تقینی کا مرتبہ اور حدیث میں حافظ ابن حجر کا پارین فیب ہو۔ حجاز کے سفر میں بھی علامہ سیوطی علیہ الرحمة استفادہ سے غافل نہ رہے اور عبد القادر مالکی، جم بن فعند سے کسی فیض کیا۔

مكه المكرّمه كے زمانہ قيام ميں ايك افسوس ناك داقعہ پيش آيا۔ وہ بير كه ابن ظهيره برمان الدين جو محے كے قاضى شفے علامه سيوطى عليه الرحمة كے والد كے شاكر و شفے مكه اورقامره میں ان سے فقداصول، معانی اور بیان پڑھاتھا۔ اس وفت مکہ میں خدانے ان کو ہر طرح سے سرفراز کیا۔ جوان کے جاہ وجلال اور دولت وحشمت کی وجہ سے لوگ عمو ما ان کی مصاحبت میں ملکے رہے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة كابیان ہے كہ ابن ظہیرہ كی خواہش تھی كہ جس طرح دوسرے لوگ ان کی جابلوی کرتے ہیں میں بھی وہی رنگ اختیار کروں حالانکہ ميرى نگاه مي اين طبيره مير عدوالد كدوي شاكرد تن جواييخ كند سے ير جهكو بنهائے بوئے پھراکرتے تھے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کہتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان ہی چھنک چاری رہی۔ بہاں تک ابن ظہیرہ کے بہاں ختم بخاری کی محفل ہوئی۔جس میں میرا جانا ہوا۔ مجھے دیکے کراین ظہیرہ نے تواضع اور خاکساری کے متعلق تقریر شروع کر دی۔ میں سمجھ کیا کہ رہ مجھ پرتعریض ہے۔ میں نے حدیث میں چندسوالات ان کے سامنے پیش کے نے جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔انجام کار ان کو مجھے سے استفادہ کا اقرار کرنا پڑا۔ لیکن درمیانی لوگوں نے اختلاف کو بردھادیا۔ بہال تک کدعلامہ سیوطی علیہ الرحمة مكہ سے رخصت ہوئے اور ابن ظہیرہ سے ملاقات تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ابن ظہیرہ قاہرہ احوال آفرت المحالية ا

علیہ الرحمة تیار نہ ہوئے۔ چند سال کے بعد شیخ عبد القادر بن شعبان الفرض نے بہاں ابن ظہیرہ کوخط لکھا کہ وہ جا کرعلا مہ سیوطی علیہ الرحمة سے ملاقات کریں اور ان سے معافی طلب کریں چنانچہ وہ گئے اور استاذ زادے سے معافی جا بی اور معاملہ دفع دفع ہوگیا اور ابن ظہیرہ نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی ذبل کی تصانیف حاصل کیں۔

اتقان، الاشباه والنظائر، تكمله تضير محلى، شرح العنية الحديث، شرح الضية ابن مالك، در منثور جزاول-

هندو بإكستان كاسفر

برصغیر کو بیخر حاصل ہے کہ اکا برعلائے اسلام نے اپنے بابر کت قدموں سے اسے سرفراز فرمایا ہے۔ لوگوں کو بین کر جبرت ہوگی کہ ہمار نے مشہور معقول مفسر اور منتکلم اسلام اماری بھی ہندوستان آئے تھے۔ امام رازی بھی ہندوستان آئے تھے۔

بہر حال منجملہ ان اکا بر کے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرجمۃ کی ذات بھی ہے علامہ نے خود حسن المحاضرہ میں اپنی ہندوستان میں آمد کا ذکر کیا ہے لیکن باوجود تلاش و فخص کے بید نہ معلوم ہوسکا کہ بیآ کہ کب اور ملک کے سرحصہ میں ہوئی تھی۔ بیہ بات ضرور معلوم ہے کہ امام سیوطی علیہ الرجمۃ کے زمانہ میں خلافت مصرکو مالوہ کی خلی سلطنت سے زیادہ تعلق تھا۔ چنانچہ کہ ھیں مستنجد باللہ عباس نے معرسے شرف الملک کے ساتھ سلطان کے شاہد خلعت بہنا گئے شاہد خلعت بھی ساتھ سلطان نے مع اہل دربار کے اس کا استقبال کیا۔ خلعت پہنا اور منبروں پرسلطان کے نام کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس کا استقبال کیا۔ خلعت پہنا اور منبروں پرسلطان کے نام کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس تعلق کی بناء پر خیال ہوتا ہے اور منبروں پرسلطان کے نام کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس تعلق کی بناء پر خیال ہوتا ہے کہ شاید علا مہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی آمد مالوہ کی طرف ہوئی لیکن میکش قیاس ہے۔ یہ خقیق قول نہیں محض قیاس ہے۔ یہ خقیق قول نہیں محض ظن ہے۔

ورس وتدريس اور قضاء

انسائیکو پیڈیا آف اسلام کامقالہ نگار کہتا ہے کہ سفر تجازے واپس ہو کرعلامہ سیوطی علیہ انسائیکو پیڈیا آف اسلام کامقالہ نگار کہتا ہے کہ سفر تجازے واپس ہو کرعلامہ سیوطی علیہ الرحمة قاہرہ میں مشیر قانون ہو گئے کیاں سے ہدکے ذکر سے عربی ماخذ خاموش ہیں۔ ۲ے کم الرحمة قاہرہ میں مشیر قانون ہوگئے کیا۔

اموالی خرت کے دانوں الملاکرایا۔ نائب شام میں اپنے ہم وطن ابوالطیب المیوطی کی سفارش سے جامع ابن طولون میں کچھ دنوں الملاکرایا۔ نائب شام میں اپنے ہم وطن ابوالطیب المیوطی کی سفارش سے مشیخت التصوف کے عہدے پر فائز رہے۔ شیخونیه مشیخت المحدیث کا مرتبہ ملا۔ بہر سید میں جلال بکری کے بعد ایک متاز جگہ پر فائز ہوئے کین ایک جماعت سے وہاں اختلاف ہوگیا جس کی وجہ سے موز حسین علام سیوطی علیہ الرحمة کی خشک مزاتی بتاتے ہیں۔ یہاں بہت ہی ناگوار مشکلیں پیش آئیں۔ انجام کار ۱۲ رجب کی خشک مزاتی بتاتے ہیں۔ یہاں بہت ہی ناگوار مشکلیں پیش آئیں۔ انجام کار ۱۲ رجب کی خدمت میں پیش کی گئی کین انہوں نے مدرسہ سے ان کو علیہ الرحمة نے درس میں کی خدمت میں پیش کی گئی کین انہوں نے قبول نہ کیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے درس میں طریق اقتد ارکوزندہ کرنا چاہاتو لوگوں کی بے تو جبی دیکھر خود بازر ہے۔

۹۰۲ هر ۱۳۹۱ء میں طیفہ متوکل نے ایک عظیم الشان عہدہ پیش کیا لیعنی ان کوتمام ممالک کا قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) بنادیا سب کاعز ل دنصب العین ان کے اختیار میں ہوتا تھاغالبائیر سید کی ملاقات میں ہی ہے تہدہ ملاتھا۔

#### افآء

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اے ۸ صفی افتاء (فتوی نؤلیں) کا کام شروع کیا۔ ہا وجود این دعوی اجتماد کے فتوی فرہب شافعی پر دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ سائل فرہب سے دریافت کرتا ہے نہ میر سے اجتماد سے نواب صدیق حسن خان طبقات کا شغری سے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا قول نفل کرتے ہیں کہ جب میں سوال کا جواب دیتا ہوں تو میر سے سامنے ہارگاہ خدا وندی میں حاضری کا منظر ہوتا ہے۔

فائدہ:۔اس سے مطلب افتاء میں احتیاط ہے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے فتاوی الحاوی للفتاوی کے نام سے دوجلدوں میں جھیب جکے ہیں۔

#### حافظ الحديث

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے خود فرمایا کہ جھسے دولا کھا حادیث حفظ ہیں ان سے زائد بھی یاد کروں گا۔

تصنيف وتاليف

علوم کی تحصیل و تکیل کے بعد درس و تالیف میں مشغول ہوئے نہا بت سر لیج التالیف سے اور آپ کی سوائح کا میہ باب در حقیقت ایک طویل باب ہے۔ اس لئے بیان کی زندگی کا اصل کا رنامہ ہے اگر کثر ت تصانیف کے لحاظ سے مصنفین کی فہرست بنائی جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمة کو اس فہرست کے اولین نامول میں جگہ دینا ہوگی۔ ای لئے علاء کرام نے آپ کی بردی کرامت مانی ہے۔

۸۲۷ ه میں ان کی تصنیفی زندگی شروع ہوئی اور یہ تصنیف پہلی استعاذہ وہسملہ کی شرح پر ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا زمانہ ایجاد وابداع کا زمانہ ہے۔ بلکہ جمع بشرح اور تفسیر کا زمانہ ہے اور علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے اس سلسلہ میں بہترین خمونے بیش کئے ہیں۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے شاگر دداؤدی کا بیان ہے کہ ایک دن میں تنین تنین اوراق لکھتے اور اس کے ساتھ حدیث کا املاء کرتے اور فمآوی بھی لکھتے۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے حسن المحاضرہ میں اپنی تالیفات کو گنا ہے اس وقت تک کی مؤلفات کی تعداد تین سو ہے ان کے شاگر دواؤدی نے ان کی مصنفات کو شار کیا تو وہ پانچے سو سے زائد تکلیں۔ دوسرے شاگر دابن ایاس نے تاریخ معربیں کہا کہ ان کی مصنفات چیسو ہیں۔ دوسرے نے ان کی کتابوں کی فہرست معلوم کی جس میں آنہیں الا ۵ کتابیں معلوم ہوسکیں۔ حسن المحاضرہ کے بعد علا مہیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی مصنفات کی خود فہرست مرتب ہوسکیں۔ حسن المحاضرہ کے بعد علا مہیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی مصنفات کی خود فہرست مرتب کی۔ وہ ۵۲۵ کتابیں ہیں فن کے مطابق کتابوں کی تفصیل آھے چل کرعرض کریں گے:

#### اجمالي فهرست

فن صديث ومتعلقات قرآن ٣٧

عدیث اور اس کے متعلقات ۲۰۴۲

ف اصول مديث٢٢

/ av est

- اضول فقه، اصول الدين اتضوف ١٩ **�** 
  - لغت بحو، صرف ٢٢٣ Ð
  - معانی بیان،بدیعے
  - ادب ،نوادر،انشاء،شعر ۲۸
    - تاريخ
    - مختلف علوم ا

ان مصنفات میں صحیم تصانیف کے ساتھ مختصر ترین رسا لے بھی شامل ہیں۔

تصنیفی زندگی میں الزام

علامہ میوطی علیہ الرحمة کی تعنیفی زندگی میں الزامات بھی لگائے گئے چنانچہ علامہ خاوی علیہ الرحمة کی سیالزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں کو اپنا کیتے ہیں۔اس سلسلہ علیہ الرحمة کا سب سے بڑا الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں کو اپنا کیتے ہیں۔اس سلسلہ میں وہ بیان کرئے ہیں کہ:

- علامة سيوطى عليدالرحمة في خودميري كتابول كواپنانيا كيونكه ميرے ياس ان كى آيد ورفت می
  - مير المان المعادع المن مجرعسقلاني كي تصانيف كواينان كي كوشش كي مثلاً:
    - الخبصيال الموجبة للظلال
      - الاسماء النبوية
      - الصلوة على النبي مَلْنِيُّهُ
        - (٣) موت الانبياء
        - ان کے سواروسری کتابیں۔

مير ماستادما فظ ابن جرعسقل في كاتصانيف ابنان كي كوشش كي مثلاً:

- (۱)لباب النقول في اسباب النزول
  - (٢)الاصابه في معرفة الصبحابه.

سخاوی کہتے ہیں کہ بیسب میرے سے کی کتابیں ہیں کاش!سیوطی سے ندرتے اور

# این اصلی حالت پر باتی رہے دیے تو زیادہ نافع ہوتیں۔

جی بہی الزام امام غزالی قدس سرہ پرلگایا گیا اس کے جوابات فقیر کے مقدمہ احیاء العلوم جامیں مطالعہ کریں اور مصنفین پرعموماً الزام کلتے ہیں۔ای لئے عربی مقولہ مشہور

ے: "من صنف فقد استهدف" جس نے تعنیف کی وہ نشانہ بنا۔ او کی عفرلہ کھ

(۴)ممحمود بدمدرسه

(اس مدرسه کی تفصیل اور کتب خانه کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ خطط مقریزی جسم جس ۲۳۲)

(شارع قصبہ رضوان مصر) کی قدیم کتابوں کوجن سے معاصرین بالکل ناواقف خصاس میں کچھ تبدیل وتغیر کے بعدا ہے نام سے شائع کیا۔

قاضی شوکانی نے البر الطائع خوالے نمبر میں اس قتم کے تمام الزامات کی تردید کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ نہ کہد سکے کہ دوسرے کی کتابوں سے مضامین نکالناکوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ صنفین کا دستور چاا آر ہا ہے لیکن یہ جواب الٹاسوال کو مضوط کرتا ہے۔ حقیقی جواب یہ ہے کہ علامہ سخاوی علیہ الرحمۃ نے معاصرہ کی کھکش کا جوت ویا ہے۔ ورنہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے تصانیف کا سرقہ جرد گرنہیں کیا البت نفول وعبارات کثیر دوسروں کی تصانیف سے لی ہیں اور یہ سرقہ نہیں ورنہ یہ اعتراض جرمصنف پر عاکم ہوگا اور معاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ام غزائی قدس سرہ کومعاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ام غزائی قدس سرہ کومعاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ام غزائی قدس سرہ کومعاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ام غزائی قدس مراکم کیا کہ آپ نے جم پرلازم ہے کہ ہم اسلاف سے بدطن شہوں۔

خصائص كبرى كاسرقه

(انجوبہ) اس سلسلہ میں ایک دلیسپ اورنا قابل تذکرہ بات ہے کہ بعض نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی تصانف کو اپنی طرف منسوب کردیایا ان کی کتابوں کے مضامین اپنی تصانف میں درج کر لئے اور حوالہ ہیں دیا۔

معجم المطبوعات العربيه والمعربه (١٠٤٠)

الواليا أفرت المحالية المحالية

کاجامع یوسف الیاس مرکس کہتا ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی خصائص کبری کوان کے معاصر نے پالیا اور اپنی طرف مفسوب کرلیا۔ اس پرعلامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے ایک مقالہ الفارق بین المصنف والسادق لکھا۔

کشف الظنون جا بھی ہے کہ علامہ میوطی علیہ الرحمة کوعلامہ قسطلانی علیہ الرحمة کوعلامہ قسطلانی علیہ الرحمة سے شکایت تھی کہ انہوں نے المواهب اللد نیہ بائخ الحمد بید میں ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھایا لیکن ان کا حوالہ نہیں دیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے شخ الاسلام ذکریا انصاری کی خدمت میں بیواقعہ عرض کیا اور شخ الاسلام نے فرمایا کہ علامہ قسطلانی علیہ الرحمة ، علامہ سیوطی علیہ الرحمة میا موری اور بیطر یقہ معاصرین میں تا حال جاری ہے۔

#### تضانيف كامعيار

علامه سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کو خاص حسن قبول حاصل ہوا۔ اور خودان کی زندگی میں ہر چہار طرف ان کا شہرہ ہوگیا لیکن میر خفیقت بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ تصنیفی سلسلہ میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا جو کارنامہ ہے وہ ناقدین کی تنقید سے ہاوجود تا حال اہل علم کے نزدیک مرغوب و پہندیدہ ہیں۔

## شعركوني

تصنیف و تالیف اور درس و تدریس اور افرا و کے ساتھ ساتھ علامہ سیوطی علیہ الرحمة کو شعروشاعری سے بھی خاص دلچیں تھی۔اس فن میں شہاب منصوری سے قلمبند تھا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے نظم ''العقیان' (ص ۱۵۵ تا ۹۰) میں ان کا کلام نقل کیا ہے اور ''نشوح شو اهد معنی اللبیب'' میں ان کے حالات ذکر کئے ہیں۔

علامه سيوطى مينية كى شاعرى زياده ترعلى فواكداورد يى نصحتول برشمل بوتى ہے۔
آپ ند بها شافعی اور عقیدہ می اشعری تھے۔ اپ عقا كدكوا شعار میں اس طرح بیان كرتے ہیں:
تومن احادیث الصفات و لا تشطط و تعطل
لادمت الا المحواص فی تحقیق معضله فاول

ايها السائل قرما مالهم في الخير مذهب اترك الناس جميعا واء لي ربك فارغب

مباحث علمیہ پرتظمیں بھی کہیں ہیں۔ مثلاً تحفۃ المهتمدین باسماء المجتهدین بیلے گزر چکا ہے کہ اپ اسما تذہ کے وصال پراشعار کیے۔ تاریخ الخلفاء کے آخریس ایک قصیدہ درج کیا ہے جس میں خلفاء کے نام اور وفات درج ہیں۔ آپ کا کلام آپ کی تصابیف میں منتشر طور پر درج ہے عالبا تا حال ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا اور آپ کے الحاوی للفتا وی میں بکثر ت منظوم سوالات وجوابات ہیں۔

علامه سيوطى منظالة كاصل علوم

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے اصل علوم علوم شرعیہ تھے۔ تکمت وفلسفہ کے سلسلے میں الا کہتے ہیں کہ جب سے میزیہ نے حرمت فلسفہ کے متعلق ابن الصلاح کا فتوی دیکھا اس وفت سے مجھے فلسفہ سے نفرت ہوگئی اپنی توجہ کوعلوم شرعیہ کی طرف مبذول کر دیا۔ خدانے فلسفہ کے عوض مجھ کو حدیث میں وسعت نظر اور فہم کا مل عنایت کی۔

فائدہ: حیاب کے متعلق علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ میرے لئے اس سے زیادہ سخت مشکل اور کوئی کا مہیں تھا جب بھی مجھے حساب کے کسی مسئلہ سے سالقہ پڑا تو مجھے بھی خیال ہوتا تھا کہ جیسے میں یہاڑا تھار ہا ہوں۔

علامة سخادی نے العنوء اللا مع میں علامة سیوطی علیہ الرحمة کی اس کمزوری کا بردا نداق اڑا یا ہے۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ بقول علامة سیوطی علیہ الرحمة بیدکوئی عیب نہیں اگر انسان کو تمام علوم میں مرتبہ حاصل نہ ہوجس مخص کوجس مضمون سے دلچیسی ہوتی ہے اس میں اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ علامة سیوطی علیہ الرحمة حسن المحاضرہ میں کہتے ہیں کہ جھے سات علوم میں تبحر عطافر مایا ہے وہ علوم ہیہ ہیں:

(۱) تفسر (۲) عد سن (۳) فقد (۲) محالي (۲) بيان (۲) بدلع-

الوالي آفرند المحادث ا

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا خیال ہے کہ فقہ کے سواان تمام علوم میں مجھے وہ وسعت نظر ور بلند مقام میسر آیا جومیر ہے اساتڈ ہ کو بھی نہیں ملا البتہ فقہ میں میرے استاد بلقینی کا بلہ ماری ہے۔

افدہ: علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی جلالت علمی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علائے مصر سے جہاد کی بحث چھڑی تو علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے سات سوال کے جن کا کوئی جواب نہ ہے سکا۔ نواب صدیق حسن خان نے طبقات کا شغری کے حوالے سے ''انتحاف میلا'' کے صفحہ نمبر 191 میں لکھا ہے کہ ان تمام سوالات کا خلاصہ یہ ہے کہ ب ، ت، ث، الحق الم المناس کے بالقابل علائے مصر نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة سے بچاس والات کے تو آپ نے مرسوال کا جواب ایک تصنیف کے ذریعہ سے دیا۔

حتيا د كادعوى

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کواپنے علم وضل کے متعلق جویفین تھااس کی بناء پرانہوں نے متا دکا دعوی کیا اس اجتہاد کے منصب کی تو تع آپ کو پہلے ہے ہی تھی۔ چنا نچہ حسن المحاضرہ میں مران الدین بلقینی کے ترجمہ (جن کوآپ آٹھویں صدی کا بجد دیا ہو۔ ایک رسالہ ' رسالہ کمکن ہے کہ اس تویں صدی میں بھی مصر میں کوئی مجد دیدا ہوا ہو۔ ایک رسالہ ' رسالہ من میں بعث اللہ تعلق داس کل مائے '' میں کھا ہے کہ جس طرح حضرت امام غزالی واپنے مجدد ہونے کا خیال تھا اس طرح جھے بھی امید ہے کہ میں تویں صدی کا مجدد واپنے مجدد ہونے کا خیال تھا اسی طرح جھے بھی امید ہے کہ میں تویں صدی کا مجدد اللہ کا حال میں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد الیا میں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد اللہ المیں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد الیا میں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد الیا میں بہنچ گئیں۔

شام، روم، حجاز، بین، حبشه اور تکرور ہر جگہ میر سے علوم اور تصانیف کی رسائی اور دھوم قاہوئی ہے ان کمالات میں میرا کوئی ٹانی نہیں ہے۔ دوسری جگہا پی ایک نظم کا حوالہ دیتے آپھس کا خاتمہ اس شعر مرہے۔

وقد رجوت الى المجدد فيهافضل الله ليس يجحد فيهافضل الله ليس يجحد ودم المدين المرالله الله المدين المرالله المرال

انوارنيس كياجاسكتا-"

بہر حال علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کواجہ تہا دو تجدید کی جوتو تع تھی ان کے نزدیک وہ بوری
ہوئی۔لہذا آپ نے اس کا دعوی فر مایا اور حسن الحاضرہ میں اپنے ترجمہ مجہدین کے سلسلہ
میں لکھا اس میں صراحۃ یہ ارشاد فر مایا کہ میرے لئے اسباب اجتہا وکمل ہوگئے۔ نیز رسالہ
''الکشف عن مجاوزہ هذہ الامة من الالف ''میں بہت ذور سے کہا کہ جولوگ میر
ہوئے کے خالف ہیں اور مجھ سے معارضہ کا خیال رکھتے ہیں اگر وہ ایک جگہ جمع ہوں تو
ایک بچونک ماردوں سب کے سب پراگندہ ہوکر منتشر ہوجا کیں۔

خودعلامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے عہد میں آپ کے اجتہاد پر بڑا جھکڑار ہااور بقول علامہ سخادی بجھٹر اور ہااور بقول علامہ سخادی بعض لوگوں نے بید کہا کہ اجتہاد کا بید عوی اپنی غلطیوں کی پر دہ پوشیوں کے لئے ہے لئے ہے لیکن بعد کے علماء نے آپ کو مجدد شلیم کیا۔

## علامه ملاعلى قارى عليه الرحمة كي كوابي

علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ مرقاۃ شرح مشکوۃ جاہے ۲۲۷ میں بسلسلہ تجدید واجتہاد لکھتے ہیں کہ نویں صدی میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ منصب تجدید کے زیادہ سخت ہیں استحق ہیں آپ نے تفییر اور حدیث کوزندہ کیا۔علوم شرعیہ میں کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں آپ کی ہڑی یا چھوٹی تصنیف نہ ہوآپ کے بعض مختر عات اور زیادات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا جھوٹی تصنیف نہ ہوآپ کے جانے جا ہیں۔

مولانا عبدالی صاحب (فرنگی کلی )التعلیقات صاامی طبقات ابن هبه سے بیر الفاظ القال کرتے ہیں: 'هو مجدد الماة التامع ''لین آپ نویں صدی کے مجدد ہیں۔

اجتهاد كي نوعيت

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے اس تجدید واجتہادیں ایک غلط ہی ہے ہوئی کہ لوگول نے علوم سیوطی علیہ الرحمۃ التے عمومات ہوں کہ دوہ اجتہاد مطلق کے مدعی لائق تا دیب تھا۔ حالا نکہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ التے آپ وجہۃ مطلق ہیں بلکہ مجہۃ منتسب کہا کرتے ہیں۔
آپ وجہۃ مطلق ہیں بلکہ مجہۃ منتسب کہا کرتے ہیں۔
علامہ شعرانی طبقات کے ذیل میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ

احوال آخرت کے میرے متعلق مشہور کر رکھا ہے کہ میں نے اجتماد کے مطلق کا دعوی کیا ہے حالانکہ لوگوں نے میرے متعلق مشہور کر رکھا ہے کہ میں نے اجتماد کے مطلق کا دعوی کیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ میں مجتمد منتسب ہوں جب میں مرتبہ ترجیح کو پہنچا تو افقاء میں ترجیح نو اوی سے باہر نہیں نکلا اور جب مرتبہ اجتماد کو پہنچا تو افقاء میں فد ہب شافعی سے الگ نہیں ہوا۔

نواب صدیق حسن خان طبقات کاشغری سے نقل کرتا ہے کہ مجث اجتہاد میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا سیوطی علیہ الرحمۃ اورعلمائے مصر سے مناظرہ ہوا جس میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا کہ جہتد کی دوسمیں ہیں ایک تو جہتد مطلق ، یہ درجہ انکہ اورائکہ اربعہ برختم ہے۔ دوسر برجہتد کی دوسم تا قیامت مجتمد منتسب کا پیرو ہے۔ جہتد کی بیشم تا قیامت باتی رہے گی اور میں اس اجتہاد کا مدی ہوں۔

#### معاصرين كااختلاف

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے دعوی اجتہا دیے معاصرین کی نگاہ میں آپ کومبغوض بنادیا اور علماء کی ایک جماعت سے آپ کوسخت تسم کا اختلاف ہوگیا۔اس جماعت کے سرخیل علامہ مخاوی علیہ الرحمۃ ہتھے۔

علامة خاوى عليه الرحمة ،علامه سيوطى عليه الرحمة كاستاد تضيه علامه سيوطى عليه الرحمة المنظم ونثر مين علامة خاوى عليه الرحمة كاتعريف وتوصيف بحى كى ہے۔خود علامة خاوى عليه الرحمة كى تعريف وتوصيف بحى كى ہے۔خود علامة خاوى عليه الرحمة كوا يحي الفاظ مين يادكيا ہے۔ الرحمة كوا يحي الفاظ مين يادكيا ہے۔

## مخالف بھی مداح بھی

ڈاکٹر فلیپ ہٹی نے نظم العقیان کے مقدمہ میں علامہ سخاوی کی التی المسیوک مقدمہ میں علامہ سخاوی کی التی المسیوک می استی استی المسیوک علیہ الرحمة کی مدح استائش پوری طرح موجود ہے۔ اس کتاب میں علامہ سخاوی علیہ الرحمة علامہ سیوطی علیہ الرحمة علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے دالد کا ترجمہ لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

وهو والد الفاضل جلال الدين عبد الرحمن احد من اكثر من الورود على وحد حتى نظما ونثرا نفع الله بهد " بيقاضل جلال الدين عبد الرحمن كوالدين ميال الدين عبد الرحمن كوالدين ميال الدين الوكول

الواليا أرت المحالي المحالية ا

میں سے ہیں جواکٹر میرے پاس آمدورفت رکھتے ہیں۔نظم ونٹر میں میری تعریف کرتے ہیں۔خدا آپ کے ذریعے سے نفع پہنچائے۔''

تعلقات میں بید مکسانی اور میک رنگی برابرموجود رہی لیکن حسب روایت موزخین علامه سیوطی علیدالرحمة کے ذوق ادعانے اس کا خاتمہ کردیا۔

علامہ سیوطی میشند کی پرورش چونکہ شروع ہی سے شاہی ماحول میں ہوئی للہذا امراء و اعیان مملکت سے بھی آپ کے تعلقات تھے۔

شہاب الدین ابن طباخ کے سلسلہ سے امیر برکیبائے چکی سے فاص راہ درسم کھی۔ اینال الاشقر ملک شقد ۲۷۸ھ کے زمانہ میں ملطیہ ، طرابلس ، اور صلب کے نائب رہے۔ پھر ملک اشرف قایت بائے ۱۰۹ھ کے زمانہ میں راس مغوبتہ النوب کے مرتبہ کو پہنچا۔ راس نوبہ تا تاریوں کا ایک عظیم الشان عہدہ تھا۔ مصریوں نے اس کونوبتہ الامراء کہا۔ اس کا مغہوم یہ ہے کہ امراء میں سب سے بلندمر ہے مالا۔ (حن الحاضرہ جم ۲۹ میں)

علامہ سیوطی علیہ الرحمة كواینال الاشقر ہی ئے شیخونیہ میں تدریس حدیث كے لئے مقرر كيا تھا۔

بادشا بول سيطلق

قلفاء میں سے متوکل علی اللہ ٹائی سے زائد تعلق تھا۔ اس کی مید غالبابیہ ہے کہ متوکل علم دوست نیز علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے والد کا شاگر د تھا۔ جبیبا کہ تاریخ الخلفاء میں فہ کور ہے کہ متوکل ہی نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کوقاضی القصافة کا منصب عطا کیا تھا۔ علامہ سیوطی میشد حسن المحاضرہ میں متوکل کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں۔ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لئے دو کتا ہیں کھی ہیں۔

- الاساس في قصل بن العباس
- رفع العباس من بني العباس\_

B william to make the of the state of the st

الوالي آفرت الوالي آفرت المناسبة المناس

اشرف فوری ۹۲۲ ہے جوالیک متنی اور پر ہیزگار بادشاہ تھا۔علامہ سیوطی کامعتقد تھا اور آپ کی خدمت میں مخفے بھیج تاتھا۔ مالک جرکیہ اور خلفاء میں جو اندرونی کشکش تھی اور زیانے کے جوسیای انقلاب تھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ علامہ سیوطی کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔

محوشه يني

ابن عماد مسبوطی علیہ الرحمة نے چالیس برس کی عمر میں گوششینی اختیار کرلی۔ درس وافاء ترک کردیا اورایک الرحمة نے چالیس برس کی عمر میں گوششینی اختیار کرلی۔ درس وافاء ترک کردیا اورایک کاب 'التحقیس' الکھی جس میں اپنی معذور یوں کا اظہار کیا لیکن ہمیں چالیس سال کی عمر سے گوششینی کے تشلیم کرنے میں اس لئے تامل ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة تاریخ پیرائش کے گوششینی کے تشلیم کرنے میں سال کے ہوجاتے ہیں۔ اور ۱۹۸ ھمیں بیر سدی جگہ ایک ممتاز جگہ پاتے ہیں۔ ۱۹۰ ھمیں بیر سید سے ایک ممتاز جگہ پاتے ہیں۔ ۱۹۰ ھمیں بیر سید سے ایک ممتاز جگہ پاتے ہیں۔ ابندا قرین قباس ہی ہے کہ آپ کی عمر غالبا بچین یا چھین برس رہی ہوگی۔ گوششینی سے دھلت تک کا پوراور میانی عرصہ دوضة المقیاس میں گزرا۔

كوشه في كمعمولات

بہرحال کوشہ تینی میں تمام تعلقات ختم کردیئے امراء آپ کی زیارات کے لئے آتے اور ہدایا داموال پیش کرتے مرآب قول نہرتے۔

سلطان غوری نے ایک خواج سرااور ایک ہزارا شرقی ہیجی تو اشرفیاں واپس کردیں اور غلام کو آزاد کر کے روضہ معطفی مقام کا خادم بنادیا۔ سلطان کے قاصد سے کہا کہ آئندہ کوئی مدیدہ اور کے اور کے دوخر معطفی مقام کا خادم بنادیا۔ سلطان کے قاصد سے کہا کہ آئندہ کوئی مدیدہ اور کی است مستقی کردیا ہے۔ مدیدہ اور کا نف دینوی سے مستقی کردیا ہے۔ مدیدہ اور کا نف دینوی سے مستقی کردیا ہے۔

ومسال

آپ ایک معمولی سے مرض لیعنی ہاتھ کے درم میں جتلا ہوکر ۱۹۱۱ مد بجد المتمسک باللہ افتحال فر مایا اور آپ کا مزار پرانوار قاہر د (معر) میں مرجع خلائق ہے۔ آپ نے اس امرکی خود باد کا اللہ تعالی سے مود باد کا تعالی سے مود باد کی تعالی سے مود باد کا تعالی سے مود باد کا تعالی سے مود باد کا تعالی سے مود باد کی تعالی سے مود باد کا تعالی کے مود باد کا تعالی سے مود با

الوالي آفرت المحالي المحالية ا

میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نویں ہجری کا فتنہ نہ دکھائے اوراس سے پہلے اپنے بیارے حبیب ہمارے سروار محدرسول اللّٰمَ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلِمُم

#### كرامات

منثوں میں مکہ عظمہ پہنجا دینا

آپ کے خادم خاص محمد بن علی حباک سے بیدواقعہ آل ہوا ہے کہ ایک روز قبلولہ کے وفت فرمایا کداگرتم میرے مرنے سے پہلے اس رازکوافشاء ندکروتو آج عصر کی نماز مکمعظمہ میں پڑھوادوں۔عرض کیاضرور: فرمایا: آنکھیں بند کرلواور ہاتھ پکڑ کرتقریباستائیس قدم چل كرفر مايااب أتكصين ككول دوتوجم باب معلاة يريض حرم يبنيج كرطواف كياءزم زم بيافرمايا كماس لئے بچھ تجب مت كروكه جمارے ليطى ارض جوابلكه زيادہ تعجب اس بات كا ہے كه مصرکے بہت ہے مجاور حرم ہمارے متعارف بیہاں موجود ہیں مگر ہمیں نہ بہجان سکے۔ پھر فرمايا اكرتم جا بهواورساته چلويا حاجيوں كے ساتھ آجانا۔عرض كيا: ساتھ چلوں گاباب معلاقا تك كئے كير فرمايا: آنگھيں بند كرلواور مجھے صرف سات قدم دوڑا يا آنگھيں كھوليں تو

مصر میں تھا۔ (انوارالباری شرح بخاری ، ج ا، حصددوم میں ۱۲۰)

فاندہ: مصنف انوار الباری کرامت فدکورہ تا کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ آپ کے مناقب، کرامات اور سیح پیشن گوئیاں بکٹرت ہیں۔ میں بطور اختصار صرف اسی کرامت پر اکتفا کر کے آپ کی وہ بہت بڑی کرامت سمجھتا ہوں جوفقیر کے نزدیک تمام کرامات کی

مرتاح ہے لیمی بیداری میں زیارت مصطفی تاہیں۔

سيدنا شاذلى عليه الرحمة كوحضور فأنظفهم كالمكرت زيارت موتى تقى-ايسي علامه سیوطی علیدالرحمة کوبھی انہوں نے اپنے ساتھ خطاب فرمانا بھی نقل کیا ہے۔اس میں سیجی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الند فالقائم میں کیا اہل جنت سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! میں زعوض کما بغرکسی عمّاب کے؟ ارشادفر مایا: تہمارے لئے سیمی سیدنا شاذ کی علیہ الرحمة

ستريية ومرتبد (انوارالباري من١٢٠)

## ياشخ الحديث كالقب

حضورا كرم المنظم كو آب في اوردوسرول في خواب مين ديكها كدحضورا كرم المنظم المنظ

فاندہ: خطاب یانا اور وہ بھی امام الانبیاء والمرسلین مَّالِیَّوْلِیُم کی جناب سے بیکوئی معمولی عہدہ نہیں اور بیعہدہ مشر العلماء یا صاحب بہادر کی طرح نہیں بلکہ ایسے خطابات نبویہ برتو لاکھوں عباد تیں اور کروڑوں ریاضتیں قربان کی جائیں۔

فافده: ای طرح تمام محدثین کھنے چلے آئے ہیں چنانچہ الواقع الانواد القدسیه میں علامہ عبدالوہاب شعرائی علیہ الرحمة نے کہا: ہلکہ تبلہ عالم سیدنا اشخ نور محدمہاروی قدس مره نے فرمایا ہے: کدروزانہ بعد نماز صبح حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے اپنے جمرے میں جاکر حضور تا اللہ کا زیادت (بیدادی میں) ہے مشرف ہوتے۔ لیکن نامعلوم مولوی انور کا شمیری مصاحب کہ دار العلوم ماحب کہ دار العلوم ویوبٹر کے سنون نے اتناقو مان لیا" ایس ہم غنیمت است ''

ورندان كے اصولی ند بہب ( تقویۃ الا بمان ) كے مطابق تو حضور مُنَافِیْ الله الله ہمان کے کہ وہ مرکز میں میں کے اور پھر میں تقدیدہ بھی نا قابل بھر ہے کہ انبیاء واولیاء کے لئے عطائی علم غیب ماننا شرک و کفر ہے۔ (ان کے عقائد کی تفصیل فقیر کی کتاب انتقیق الکامل میں پڑھے۔ اولی غفرلہ ) شرک و کفر ہے۔ اولی غفرلہ )

## علامه سيوطي من كوابك تصنيف برزيارت نبوي النايام

اتفان میں ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ایک کتاب (تفییر) لکھ کرفارغ ہوئے تو حضور مرور دوعالم کالیکٹی نے زیارت سے نوازا۔

### <u>بادشاه کی ملا قات کی تحوست</u>

 ہے احوال آخرت کے ملئے سے سرور عالم اللہ کی زیارت سے محروم ہوجاؤں گاتو مجھ کوخوف نہ ہوتا کہ حکام کے ملئے سے سرور عالم اللہ کی زیارت سے محروم ہوجاؤں گاتو تیری سفارش کے لئے سلطان کے پاس جاتا۔

حضورسيدعالم تالييكم كي خصوصي نظر

حضرت سیدعا کم خواجہ نور محد مہاروی میشانی کی مخفل میں ایک دن علامہ سیوطی میشانی کی مخفظہ کی مخفظہ کی میشانی کے انہیں ہرروز عالم بیداری میں مروروء عالم آئی ایک تصانیف کا ذکر ہور ہاتھا کہ آپ نے فر مایا: کہ انہیں ہرروز عالم بیداری میں مروروء عالم آئی ایک کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ وہ نماز صبح کے بعد خلوت سے اس وقت تک ہا ہر نہیں آتے ہے جب تک انہیں رہمت حاصل نہ ہوتی۔

(خلاصة القوائدس الاه المغوظات قبله عالم مهاروى فارى مرتبه يميم محرع ليدالرحمة ترجمه مولوى شبيراحداخر ولى رضا آبادى)

تصانف علامه سيوطي عليه الرحمة

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ہر طرح جامع العلوم شخصیت تنے محرسات علوم میں خود انہیں مہارت کا دعوی تفا۔ حساب ان کی سمجھ سے بالا ترتھا اور وہ مجتمدہ ونے کے مدمی تنے کیکن مہارت کا دعوی تفا۔ حساب ان کی سمجھ سے بالا ترتھا اور وہ مجتمدہ و نے کے مدمی تنے کیکن یہاں اجتہا دمطلق مراذبیں جبیبا کہ انہوں نے خودوضا حت فرمائی ہے۔

آپ کا حافظ نہاہت توی تھا صرف آٹھ برس کی عربی قرآن مجیدیادکرلینے کے بعد الصمدہ اور المنہائ وغیرہ کتابیں یادکرئی تھیں۔علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ انہائی زودتولیں اور تالیف تنے۔ان کے شاگر درشید مش الدین واودی کا بیان ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ایک دن میں تین صفحات لکھ لیا کرتے جبکہ وواملاء حدیث بھی کراتے اور سوالات کے جوابات بھی دن میں تین صفحات لکھ لیا کرتے جبکہ وواملاء حدیث بھی کراتے اور سوالات کے جوابات بھی دن میں لکھ لیا تاہے کہ تقریر جلالین نصف اول چالیس دن میں لکھ لیا تی ۔

شہاب الدین احر مکنائی م ۱۵۰ اور نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کی تعداد

ایک ہزار سے زیادہ بتائی ہے۔ عبدالقادر العیددوی م ۱۰۳۰ او کا بیان ہے کہ علامہ سیوطی علیہ

الرحمة نے جن کرابوں سے رجوع کیا یا دریا پردکر دیا۔ ان کے علاقہ وان کی تصانیف کی تعداد

چوسو ہے۔ البتہ خودعلامہ سیوطی علیہ الرحمة نے حسن الحاضرہ میں اپنی تصانیف کی تعداد تین سو

بتائی ہے۔ بردکان نے ان کی تعداد جا رسو پندرہ ادر محملہ میں ہیں صفات پر بھیلی ہوئی ایک

نا کی ہے۔ بردکان نے ان کی تعداد جا رسو پندرہ ادر محملہ میں ہیں صفات پر بھیلی ہوئی ایک

نا کی ہے۔ بردکان نے ان کی تعداد جا رسو پندرہ ادر محملہ میں ہیں صفات پر بھیلی ہوئی ایک

احوالی آخرت کے اعلامہ سیوطی علیہ الرحمۃ بریلوی تھے؟ کیا علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ بریلوی تھے؟

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والا ہوں محسوس کرتا ہے کہ امام احمد رضا محدث ہر بلوی قدس سرہ بول رہے ہیں۔ پھروہ سمجھتا ہے کہ بیہ بیک جاس دوقالب والا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة پر ہرنجدی وہائی ناراض ہے۔ جسے فقیر کا واقعہ گزشتہ اوراق میں گزرا۔ فقیر کا نقشہ ذیل ملاحظہ ہو۔

تقنيفات علامه سيوطي عليه الرحمة برائة تائيدامام احمد رضاخان بريلوي قدس سره

| 10                                 |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ء نام كتاب                         | تمبرشار<br>                                                                                                                                                                  |
| تنوير الحلك في رؤية النبي والملك   | 1                                                                                                                                                                            |
| المنجلي في تطور الولى (ا)          | 2                                                                                                                                                                            |
| التعظيم والمنة (٢)                 | 3                                                                                                                                                                            |
| خدر سائل عربی اساء قبرست میں ردھنے | 4                                                                                                                                                                            |
| نظم البديع                         | 5                                                                                                                                                                            |
| انباء الاذكياء                     | 6                                                                                                                                                                            |
| المقاصد الحسنه                     | 7                                                                                                                                                                            |
| فضل الاغواث                        | 8                                                                                                                                                                            |
|                                    | 4                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                                                                                                                                                              |
|                                    | تنوير الحلك في رؤية النبي والملك المنجلي في تطور الولى (ا) التعظيم والمنة (۲) تيرست من روعة الناء البديع نظم البديع الباء الاذكياء المقاصد الحسنة المقاصد الحسنة فضل الاغواث |

نوف به المستجلى فى تطور الولى اورالتعظیم والمنة دونوں كا فقير كى تعنيف طالمن والمنة دونوں كا فقير كى تعنيف طالم والم الم الم دونوں كا مقيركى كى تعنيف شمول الا الم اورفقيركى الم الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم اورفقيركى الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم اورفقيركى الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم اورفقيركى الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم اورفقيركى الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم الم دونوں كى تعنيف شمول الا الم الم دونوں كى تعنیف كالم دونوں كے تعنیف شمول كالم دونوں كے تعنیف كے تعنیف كے تعنیف كالم دونوں كے تعنیف كے ت



# بدایات برائے ترجمہ احوال آخرت

فقیراولی غفرلدنے کتاب کے فظی ترجمہ کے بجائے مفہوم سے اداکرنے کی کوشش کیا ہے۔

اسناد حذف کردی ہیں کیونکہ بیتر جمہ عوام تک پہنچا نامقصود ہے عوام کواسناد سے کیاتعلق
اسناد حذف کردی ہیں کیونکہ بیتر جمہ عوام تک پہنچا نامقصود ہے عوام کواسناد سے کیاتعلق
ان کے لئے صرف علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا نام سند کے لئے کافی ہے۔ ہاں! اٹل علم
کوسند کی ضرورت پڑے گی تو وہ اصل کتاب البدور انسافرہ کو ملاحظہ فرما تھیں۔ البعتہ

ہر صدیت کے آخریں اصل کتاب کانام لکھ دیا گیا ہے۔ بقدر ضرورت ترجمہ میں بریکٹ () ڈال دیا ہے اور بعض جگہ حاشیہ پر وضاحت کردی

ہے۔اور ماشیہ کو کا سے شروع کر کے کہ پرخم کردیا گیا ہے۔

علامه سيوطى عليه الرحمة شافعى المذبب بين مسأئل فقه مين كبين ضرورت يدمي تواس كى علامه سيوطى عليه الرحمة شافعى المذبب بين مسأئل فقه مين كبين ضرورت يدمي تواس كى وضاحت كردى بيئين الجمد للدعقا كدائمه اربعه مين آيك دوسر كوكونى اختلاف نبين -

ہرآیت کے شیج سورت کا اور آیت تمبر بھی درج ہوگا۔

نوت : موجوده دور میں ہمارابد فرہب سے اختلاف ان کے غلط عقا کد کی وجہ سے ہوش لوگ دھوکہ یا غلط ہی سے کہددیتے ہیں کہ ان کا اختلاف فروی ہے جیسے شفی ، شافعی ، ماکلی ، منبلی وغیرہ یہ غلط ہے۔ ہمارابد فرہب مرزائی ، منکرین حدیث اور و ہائی دیو بندی سے عقا کد کا اختلاف ہے۔ غلط ہے۔ ہمارابد فرہب مرزائی ، منکرین حدیث اور و ہائی دیو بندی سے عقا کد کا اختلاف ہو تا تو بھی ائر ہرکرام باہم شیروشکر ہوکر یا در ہے کہ سابق دور میں جہاں فروی اختلاف ہوتا تو بید ہیر ہوجاتے یہاں تک کہ جیل میں جانا اور گزارتے لیکن جس سے عقیدہ کا اختلاف ہوتا تو بید ہیر ہوجاتے یہاں تک کہ جیل میں جانا اور سولی پدلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرجب سے سینہ ہرر ہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے در کیسے فقیر کی سولی پدلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرجب سے سینہ ہرر ہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے در کیسے فقیر کی سولی پدلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرجب سے سینہ ہرر ہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے در کیسے فقیر کی سولی پدلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرجب سے سینہ ہرر ہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے در کیسے فقیر کی سالمان کا تر جمان کی مسلمان ''

فقط والسلام مدینے کا بھکاری مدینے کا بھکاری

ابوالصالح محدقيض احمداوسي رضوى غفرله

## خطبه

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسان اور زمینیں بیدا کیں اور ظلمات ونور بنائے اور نوع انسان کوعدم سے وجود ہیں لا یا جبکہ وہ نہیں تھا۔ پھراس پر قضائے مقد ورکی گردشیں جاری فرما کی میں اور محنوں اور تکلیفوں کے اس دار میں اس کی آزیائش فرمائی پھر اسے قبر میں نتعل فرمایا جبکہ اس کی روح کودار الا مان میں امانت رکھا اور اس کا جسم قبر میں پھر بعث ونشور کے دن اسے لوٹائے گا اور اس سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لے بعث ونشور کے دن اسے لوٹائے گا اور اس میں اور جے خسارہ ہوگا وہ ہائے ہائے اور خرابیوں کو یکا رہے گا۔ جو کا میاب وگا مران ہوگا اور جے خسارہ ہوگا وہ ہائے ہائے اور خرابیوں کو رکا رہے گا۔

اً مابعد! بدوعده بورا بواکہ جو ہیں نے ایک دومری کتاب البرزخ (شوح الصدور بشوح حال الموتی والفبور مردول اور قبرول کے حالات کی تشریح سے سینوں کا محولاً) کے خطبہ میں کیا تھا کہ علوم الآخرة میں کتاب کھوں گا جو نفخ صور ونشر بعث اور حشر موقف وحوض کو ر اور میزان اور بارگاہ جن میں چین ہونے کے مضامین کی جامع اور تمام مضامین کو جمینے والی ہوگ ۔ اس میں حساب و کتاب اور قصاص اور بل صراط اور صفة الجنة وصفة النارکا کامل بیان ہوگا۔ اس میں حساب و کتاب اور قصاص اور بل صراف اور صفة الجنة وصفة النارکا کامل بیان ہوگا۔ اس میں آیات قرآنیہ واحادیث مبارکہ جومرفوع حدیث اور قصفة النارکا کامل بیان ہوگا۔ اس میں آیات قرآنیہ واحادیث مبارکہ جومرفوع حدیث اور قارموقو فدسے مضامین تیار کے جائیں گے اور ان کا تھم احادیث مرفوع کا ہوگا جواصطلاح

عدیث کے مطابق مرفوع حدیث کی جاتی ہے اور آیات قرآنیہ میں تغییر کے لئے کلام المصطفیٰ میں تغییر کے لئے کلام المصطفیٰ میں تغییر کے لئے کلام المصطفیٰ میں تغییر کام محققین امت کی تشریحات سے کروں گا۔اورکوشش کروں گا کہ ہرمضمون بطریق تواثر ثابت ہوائی کا نام میں نے ''المبدور السافرة فی احوال الآخوة ''احوالی آخرت سے متعلق جیکتے دیتے جاندر کھا ہے۔

مترجمہ فقیراو لیی غفرلہ نے اس کا آسان نام اردو دان حضرات کے لئے رکھا ہے ''احوال آخرت''

اللہ تعالیٰ غالص اپی ذات کے لئے بنائے جواس کے نزدیک کامیا بی وفلاح کا موجب ہو اور اسے جمع کرنے والے اور پڑھنے والے اور ترجمہ کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے کے لئے اس دن کے لئے نافع بنائے جس دن لوگ اس کے ہاں حاضر ہوں گے۔اپٹے احسان وکرم سے دہی جمیں کافی ہے اورا چھا لمذگارہے۔

\*\*\*

### باب (۱)

# وُنيا كاخاتمه إورث صور كابيان

حضرت ابوہریرہ نظافتے ہے مردی ہے کہ رسول الندگافیکی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بعد صور پیدا کر کے حضرت اسرافیل کودے دیاوہ اسے اپنے منہ بیس رکھے جانب عرش نگاہ جمائے کھڑے ہیں وہ اس انظار میں ہیں کہ انہیں کب صور بچو نکنے کا تھم ہوتا ہے۔

حفرت ابوہریرہ نگائی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ صور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا :وہ قبر ان (بیل کا سینگ ) ہے۔ میں نے عرض کی: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک عظیم شخصے ہاں کی عظمت کا دائرہ آسانوں اور زمینوں کی چوڑ ائی کے برابر ہے۔ اسے تین مرتبہ پھوٹکا جائے گا۔ بہل مرتبہ تھی ایمٹ کے لئے ، دوسری مرتبہ موت کے لئے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لئے تا کہ وہ اللہ تعالی کے مال چیش ہوں۔

صور پھو گئے ہے روس اس طرح نکلیں کی جیے شہد کی تھیاں۔ وہ روس آسان و
زیبن کے خلاکو پر کرریں گی اور ناک کے راستے سے جسموں میں داخل ہوں گی۔ جب
امرافیل خلیا کو تھم ہوگا کہ وہ صور پھو نکے تو وہ صور پھونکیں گے اس سے تمام آسانوں والے
زیمن والے تھراجا کیں گے سوائے ان کے جن کے لئے اللہ تعالی چاہے۔ جب اللہ تعالی
مرافیل خلیا کو تھم فرما تا ہے تو اسرافیل خلیا صور کو تھنج کر لمباکرتے ہیں اور وہ اس میں ستی
مرافیل خلیا کو تھم فرما تا ہے تو اسرافیل خلیا صور کو تھنج کر لمباکرتے ہیں اور وہ اس میں ستی

 احوالِ آخرت کے اس الموالے آخرت کے اس محلق ہے جو ہوا کے جموعوں سے وی بیاس قدیل کی طرح ہوجائے گی جو عرش کے بیچے علق ہے جو ہوا کے جموعوں سے تھر تھراجا تا ہے۔ ای کواللہ تعالی نے فر مایا:

يوم نور توجفُ الرّاجِفَةُ فَ تَتَبِعُهَا الرَّادِفَةُ فَ (پ٣٠ النازعات آيت ٤) يوم ترجفُ الرّاجِفَةُ فَ تَتَبعُهَا الرّادِفَةُ فَ (پ٣٠ النازعات آيت ٤) " كركافروں برضرور عذاب ہوگا جس دن تفرقرانے والی اس كے بیجھے آئے گی بیجھے آنے والی۔"

اس کے بعد زمین اپنے آو پرلوگوں کوسمیٹ لے گی تو دودھ پلانے والی دودھ پلانا کھبرا کھول جائے گی اور شیطان گھبرا کھول جائے گی اور شیطان گھبرا کر بھاگ جا کی اور نیچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور شیطان گھبرا کر بھاگ جا کیں گے اور زمین کے تمام کناروں میں پھیل جا کیں گے انہیں فرشتے ملیں گے تو ان کے چبروں پر مارکر واپس لوٹا کیں گے اور پھرتمام لوگ پیٹے پھیرکر بھا گتے ہوئے ایک دوسرے کو پکاریں گے۔

اسے اللہ تعالی نے ایسے ارشادفر مایا:

يوم الناف في مور تولون من بين (ب٣٠ المومن، آيت ٣١) و جس دن بيار مي كي جس دن بين دريما كو كي-"

ای دوران زمین بھٹ جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زمین کے اس دوران زمین بھٹ جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زمین کے کھڑے اڑ جا کیں گئے کھرلوگ آسان کو دیکھیں کے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوگا لینی آسان بھٹ جائے گا دورستارے منتشر ،سورج اور جا ندینے درہوجا کیں گئے۔

حديث ميارك

الواليا أرت المحالية المحالية

يَّالَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوْارَ بَكُمُ أَنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَنَى ءَعْظِيْمُ ويَوْمَرَّ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَبَّا آرضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرْى النَّاسُ شُكِرًى وَمَا هُمْ بِشُكْرًى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْنُ وَ

(پ4اءانج ،آیت ارد)

"اے لوگو! اپ رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ بلانے والی دودھ بیتے کو بھول جائے گی اور تو لوگوں کو دیکھی اپنا گا بھاڈ ال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھی جسے نشہ میں جی اور نشہ میں نہ ہوں گے گر ہے بیاللہ کی مارکڑی ہے۔"

پھراس عذاب میں (زلزلہ میں) جتناع صداللہ تعالیٰ چاہے گالوگ تھم ہیں گے۔ پھر
اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ اکوصور پھو نکنے کا تھم فرہائے گا وہ صور پھونکیں گے تو تمام آسانوں اور
زمین والے بے ہوش ہوجا میں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا۔ پھر ملک
الموت بارگاہ جبار میں عرض کریں گے اے میرے پروردگار! آسان وزمین والے تمام مر
گئے سوائے ان کے جنہیں تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا: (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) اے
ملک الموت! کون نے گیا ہے؟ عرض کرے گا تو ہاتی ہے کہ تو حیبی و قیوم ہے اور تیرے
عرش کے حاملین ہاتی ہیں اور جبریل ومیکا ئیل (عظم) اور میں (ملک الموت) ہاتی ہوں۔
عرش کے حاملین ہاتی ہیں اور جبریل ومیکا ئیل (عظم) اور میں (ملک الموت) ہاتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبریل ومیکا ئیل (عظم) بھی مرجا کیں۔ یہ دونوں مرجا کیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبریل ومیکا ئیل (عظم) بھی مرجا کیں۔ یہ دونوں مرجا کیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

''(حالانکہ دہ خوب جانتاہے) کون ہاتی ہے؟'' ملک الموت عرض کرے گا کہ حاملین عرش ہاتی ہیں اور میں (ملک الموت) اور تو ہاتی ت

ہے کر تو حیبی وقیوم ہے تو موت سے پاک ہے۔ اللہ نعالی فرمائے کا حاملین عرش نجی مرجائیں۔وہ مرجائیں کے ملک الموت عرض کرنے کا کہ حاملین عرش بھی مرسے۔

اللدتعالى ملك الموت سے يو يھے كا (طالانكد و خوب جانا ہے) كدكون باتى

وفت ضرف میں (ملک الموت) باقی رہ گیا ہوں۔

الله تعالى فرمائے گا: تو بھی میری مخلوق میں سے ایک ہے لہذا تو بھی مرجا ملک الموت بھی مرجائے گا۔ جب کوئی بھی باقی ندرہے گاسوائے اللہ واحداحد کے اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کو ایسے لینے گا جیسے کل فرشتہ اعمال نامہ کو لیٹتا ہے اور فرمائے گا میں ہی واحد وجبار ہوں آج کے دن کس کی بادشاہی ہے تین بار بیکمات ارشادفر مائے گا کرئی بھی جواب ندد کے گا چرخود ہی فرمائے گا: آج اللہ واحد فہار کی باوشاہی نے پھر اللہ تعالی اس زمین کواور زمین سے بدل دے گااور آسان کو بھی پھرانہیں بچھائے۔اورابیاسیدھا کردے گاجس میں ، تهمین خم نظراً یے گا اور نہ او نیجائی دیکھو کے نہ ڈھلائی پھرتمام مخلوق کوزجر وتو پیخ (جھڑ کنا۔ ڈ انٹنا) فرمائے گا اس کے بعد تمام مخلوق ایک مقام پر جمع ہوجائے کی اور سب ای حالت میں ہوں گے جیسے دنیا میں تھے جوز مین کے پیٹ میں تھاوہ اس کے پیٹ میں ہوگا اور جواس کے اوپر تھا اوپر رہے گا اس کے بعد اللہ تعالی عرش کے نیچے سے یانی برسائے گا پھر آسان کو علم ہوگا کہ اس تمام مخلوق برجالیس دن بارش برسائی جائے۔بارش برسے کی بہال تک کہ ان بربارہ ہاتھ یانی جمع ہوجائے گا۔اس کے بعد اللہ تعالی جسموں کو علم فرمائے گا کہ بہاں ے ایسے اکیں جیسے انگوری زمین سے آئی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے اجسام کو ممل كرے گا تو وہ يوں ہوں كے جيسے پہلے ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا: كہ عرش كے حاملين زندہ موجا كيس وه زنده موجا كيس كي يجر الله تعالى حكم فرمائ كاكه اسراقيل عليها صور منه مي كركح گاكه جرايل وميكائنل (عَيْنَا) زنده موجائيں وه زنده موجائيں گے پھراللہ تعالی ارواح کو بلائے گاوہ حاضر ہوں سے تومسلمانوں کی ارداح نور سے چیکیں کی اور کا فرول کی ارواح تاریکی کی طرح ہوں گی۔ علم ہوگا کہ انہیں صور کے اندر دکھاجائے حضرت اسرافیل عليه السلام صور پھونليس كے وہ ارواح صور سے اليے تكليل كى كوميا وہ شہدكى تھيال بيل وہ زمين وآسان کے خلاکو بھر دیں گی۔ پھر اللہ نتعالی فرمائے گا: مجھے اپنی عزت وجلال کی فتم ارواح اسيخ اجهام ميں داخل موں تو تمام ارواح ناك كے سوراخ ميں داخل موكر اجهام ميں سرایت کرجا میں کی جیے ڈسنے سے زہر سرایت کرتا ہے اس کے بعدیم سب سے زمین مختے کی۔اور میں سب سے پہلا ہوں گاجس کے لئے زمین محیث جائے گی۔ محرتم سب سینتیں

الوالي آفرت الحالي المرات المحالي المحالية المحا

سال کے جوان ہوکر قبور سے نکلو گئے۔اس وقت سب کی زبان سریاتی ہوگی قبور سے نکل کر تمام لوگ الند تعالیٰ کی طرف تیزی رفتاری ہے او برمنہ کر کے دوڑیں گے۔ کا فرکہیں گے آج كادن بہت براسخت ہے قبروں ہے نكلنے والے سب ننگے ياؤں اور ننگے جسم اور غيرختنه شده ہوں گے۔ پھروہ ایک جگہ پرستر سال کی مقدار میں تھبرے رہیں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ نہ فرمائے گا اور نہ ہی تہہارا کوئی فیصلہ فرمائے گا۔اس وفت تم (عوام) اتنا روؤ کے کہتمہارے آنسو تم ہوجا تیں گے۔اس کے بعدتم خون کے آنسو بہاؤ کے۔ پھرتم اسے نیسے میں غرق ہوجاد کے۔ یعن تہارے جسموں سے پید نظے گا یہاں تک کہعض کولگام کی طرح منہ کو مجرد ہے گا۔ بعض کوتو تھوڑی تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا اس کے بعدتم فریاد كروك بكوتى جوبهاراسفارتي بهواوراللد ثعالى كي طرف بميں لے جائے كه وہ بهارا فيصله فرمادے تم خود بی کہو گے کہ اس کام کے زیادہ حفدار ہمارے باب حضرت آدم ملینا ہی ہوسکتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونگی اوران سے بلاواسطہ آمنے سامنے گفتگوفر مائی۔ای لئے وہ تمام لوگ حضرت آدم علیہا کے ہاں حاضر ہوکر عرض کزیں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرما تیں وہ فرما تیں گے میں اس کا الل جیس ہوں اس طرح ہرنی کے پاس حاضری دیں گے وہ جس نی کے پاس جائیں گے وہ سب اٹکار کرندیں گے۔

رسول اکرم کالی کے بارگاہ میں گئی کے دوالوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ اللہ تعالم اللہ کی بارگاہ میں چل پروں گا۔ تعالم اللہ حص اللہ کی بارگاہ میں چل پروں گا ہاں تک کہ ''مقام اللہ حص ' بیس آ کر مجدہ ریز ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فرمایا: میں نے عرض کی ''مقام اللہ حص ''کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ وہ عرش کے سامنے ایک جگہ ہے اس کے بعد ایک فرشتہ آ کر جھے اٹھا کر کہے گا آپ محمد ہیں؟ میں کہوں گاہاں!

شفاعت كبري

 کا وعدہ فر مایا تھا اور ساتھ ہی ہی فر مایا تھا کہ شفاعت قبول ہوگی اب ان کا فیصلہ فر ماوے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گا: ہیں نے تہاری شفاعت قبول فر مالی ہے ہیں ابھی تشریف
لاکر ان کا فیصلہ فر ماؤں گا۔ رسول اللہ کا تیکھ نے فر مایا: پھر ہیں وہاں ہے لوث کرلوگوں کے
ساتھ کھڑ اہوجاؤں گا ہم ای حالت ہیں ہوں گے کہ آسمان سے ایک شخت آ واز سنائی دے
گی اس وفت آسمان دنیا والے اتریں گے ان کی تعداد زمین کے انسانوں اور جنوں سے
دوگنا ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب ہوں گے تو زمین چک اٹھے گی۔ پھروہ ہرایک صف
دوگنا ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب ہوں گے تو زمین چک اٹھے گی۔ پھروہ ہرایک صف
بستہ ہوکر کھڑ اہوجائے گا اور ہم انہیں کہیں گے کیاتم میں ہمارار ب ہے؟ وہ کہیں گئیں!
دوہ آنے والا ہے پھر اسی طرح ہر آسمان والے اسی دوگنی تعداد میں اتر تے رہیں
گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبار وقبار اور فرشتوں اور باولوں میں اترے گا اس وقت عرش اللی کو آٹھ فرشتے اٹھا کیس جیس اور عرش الی کو آٹھ فرشتے اٹھا کیس جیس اور عرش الی کا ن خوں پر ہے ان کے قدم پلی ان کی جھولی میں جیس اور عرش الی کا ن خوں پر ہے ان کے قدم پلی ان کی جھولی میں جیس اور عرش الی کا ن درس کی جھولی میں جیس اور عرش الی کا ندھوں پر ہے ان کی گرح دار آ واز پہر بھے ہے۔

الله سبوح و قدوس ہے الله پاک ہے، عزت وجروت کا مالک ہے الله پاک ہے الله پاک ہے الله پاک ہے الله پاک ہے الله عال کے باک ہے الله کا مالک کا مالک ہے پاک ہے زندہ ہے اس پرموت بیل پاک ہے الله عادا گلوق کو مارتا ہے اس پرموت واقع نہیں ہوتی۔ سبوح وقدوس ہے پاک ہے الله عادا رب اعلی ہے وہ ملائکہ وروح کارب ہے۔

جِيلًا كَثِيرًا الْفَكُرُ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَا مَهَدَم جَهَدُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَ إِصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنْتُمْ تُكُفُرُونَ ﴿ بِ٣٣ يَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا ال

''اے اولا وا وم! کیا ہیں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کونہ پوجنا ہے۔
شک وہ تمہارا کھلا وتمن ہے اور میری بندگی کرنا بیسیدھی راہ ہے اور بے
شک اس نے تم میں سے بہت می خلقت کو بہکا یا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی بیہ
ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج ای میں جا وَ بدلہ اپنے کفر کا۔''
اس کے بعد اللہ تعالی مخلوق کو جدا جدا گروہوں میں کر دے گا اور وہ تمام گھٹوں کے
بل گرجا کیں گے۔ چنانچے فرمایا:

و توی کل آخذ جائیہ تا گائی آخذ تن تی الی کیٹیما (ب۱۰۱۱) الجائیہ، آیت ۲۸) "اورتم ہر گروہ کود کیمو کے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔"

اس کے بعد اللہ تعالی انسانوں اور جنوں کے سواتمام علوق کا فیصلہ فرمائے گا یہاں اسک کہ وحشیوں اور جانوروں میں ایک سے دوسرے کے حقق دلوائے جا کیں گے اس دفت سینگ والے جانور سے بے سینگ جانور کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالی ان کے حماب دکتاب سے فارخ ہوجائے گا تو انہیں فرمائے گاسٹی ہوجاؤ آقو وہ تمام مٹی ہوجا کیں گے اب کا فرتمنا کریں کے کاش ایم مجی مٹی ہوجائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنے بندوں سے حماب لے گاسب سے پہلے فون کا حماب لے گاتھ ہوگا سب سے پہلے اسے لاؤ جو اللہ تعالی کی راہ میں ہوا دوار کول کو ہاتھ پردکھ کرلائے گا اور اس کی اللہ تعالی کی راہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا یا اللہ ایس قاتل اللہ تعالی کی بارگاہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا یا اللہ ایس قاتل مے بہلے ہے کول کی بارگاہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا یا اللہ ایس قاتل سے بچ چھے کہ اس نے جھے کیول کی بارگاہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا یا اللہ ایس کا کہ سے بچ چھے کہ اس نے جھے کیول کی بارگاہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا یا تھ اس لئے تا کہ سے بچ چھے کہ اس نے جھے کیول کی بارگاہ میں جاضر ہوکر عرض کر سے گا تو نے اس لئے تا کہ سے بی جھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جاضر کر سے گا تو نے اس لئے تا کہ سے بھی بیا ہو جو داس کے معاملہ کو خوب جانے کے معاملہ کو خوب جانے کے اس کی بیا گا تو نے براکیا۔

بت برستوں <u>کی سزا</u>

حماب و کماب سے فراغت کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہربت

پرست اپ بت کے ساتھ ال جائے۔ یونی ہربت کا بجاری اپ بت کے ساتھ ہوگا۔ پھر

اللہ تعالی ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ کی شکل میں بنائے گا اور ایک فرشتہ حضرت عیسی علیہ کی صورت میں بنائے گا۔ یہود حضرت عزیر علیہ کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ہوجا کیں گے

اور نصاری حضرت عیسی علیہ کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ۔ اس طرح ہر معبود باطل اپ اور نصاری حضرت میں کھینی کرلے جائے گا اس وقت بت پرست کہیں گے:

پرستاروں کو دوز خ میں کھینی کرلے جائے گا اس وقت بت پرست کہیں گے:

لوگان کھؤ لا تھ اللہ میں میں نہ جائے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔''

د'اگر بیضد اہوتے جہنم میں نہ جائے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔''

د ب**دارال**لی

جب تمام کفار دوزخ میں چلے جائیں گاب صرف مؤن دمنافق رہ جائیں گااللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہیئت خاص سے ان کے ہاں تشریف لا کرفر مائے گا تمام لوگ اپنے معبودوں کے ماتھ چلے گئے تم لوگ می عیادت کرتے تھے؟ عرض کریں گے بخد اہمارااللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ۔ہم اللہ وصدہ لا تربیک کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان سے علیحہ ہ ہو کر پھر تشریف لا کروہی سوال کرے گا وہ بھی وہی عرض کریں گے جیسے کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور خصوصی جلو ہے ۔ جبیل بحدہ کریں گے جو خصوصی جلو ہے ۔ جبیل بحدہ کریں گے کیا میں مرافعا تیں گئی مولی کی طریق ہوگا کہ دہ بحدہ سے سراٹھالیں وہ بحدہ سے مرافعا تیں گئی میں گا کہ معرفی کے طریق ہوجا کیں گئی ہوگا کہ دہ بحدہ سے سراٹھالیں وہ بحدہ سے مرافعا تیں گے۔

بل صراط برگذر

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بل بچھائے گاجودوز ٹ کی پیٹے بر ہوگا بال سے باریک اور تکوار سے تیز تر اس برکائے دارلو ہے کی میٹیں وغیرہ بچھی ہوں گی آئیس پر بل ہوگا جس پر اور تکوار سے تیز تر اس پر کانے دارلو ہے کی میٹیں وغیرہ بچھی ہوں گی آئیس پر بل ہوگا جس پر الواليا أفرت المحالية في المحا تمام لوگ گذریں گے۔ بل صراط پرلوہے کے کنڈے بعنی میخیں اور کانٹے دار جھوٹی میخیں ہوں گی اور کانے دار چھونے والی چیزیں ہوں گی جیسے سوران (خاردار بوئی) کے کانے ہوتے ہیں اور ڈیکمگادے والی اور پھسلانے والی ہے اس پر بعض لوگ بیل کی طرح گذر جائیں گے۔بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز رفقار گھوڑے کی طرح ،بعض عام سواریوں کی طرح ان میں بعض سیح سالم نجات یا کمیں کے بعض نجات یا جا کمیں کے لیکن بمشکل بعض کے چرے زخی اور محضے ہوئے اور منہ کے بل جہنم میں گریڈیں گے۔جب اہل جنت کے لئے جنت میں جانے کا فیصلہ موجائے گا بقایا لوگ کہیں کے کون ہے جوآج ہماری شفاعت كرك الجس سے ہم بھی جنت میں جائيں؟ سب متفق ہوكر كہیں گے حضرت آ دم عاليّا كے سواکون اس کازیادہ سخق ہوسکتا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اینے ہاتھ (قدرت) سے پیدا کیا اوراس میں ایل روح ( بحل خاص) پھونکی اور ان سے آمنے سامنے گفتگوفر مائی اور ان کے کئے ملائکہ حاضر ہوں مے ان سے شفاعت طلب کریں گے وہ اپنی لغزش کا اظہار فرمائیں کے اور فرما تیں سے میں اس کا الل تہیں تم لوگ حضرت نوح نظیلا کے پاس جاؤ کا فروں کی طرف وہ سب سے پہلے نی مبعوث ہوئے تمام لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ بھی اپنی لغزش كااظهار فرماتيس كے اور فرماتيں كے كہ ميں اس كا اہل تبيں تم لوگ حضرت ابراہيم مَلِينًا كَ بِإِسْ جِادُ اسْ لِنَهُ كَهِ أَبِينِ الله تعالى نه إبناطيل بنايا - بدلوك حضرت ابراجيم عَلَيْلِهِ کے پاس آئیں مے اور شفاعت طلب کریں گے۔ وہ این لغزش ظاہر کر کے فرمائیں گے میں اس کا الل جیس تم حضرت مولی ملی ایک یاس جاؤ انہیں اللہ تعالی نے اپنا مقرب بنایا اور بلاواسطهان مصكلام فرمايا بين اس كاامل تبين اوران يرتورات نازل فرمائي بيلوك حصرت و موی مان کا اس ما صرمول مے وہ اسی لغزش طاہر فرما کیں کے اور فرما کیں سے میں اس کا الل نبيس تم حصرت عينى روح الله عليها ك ياس جاؤوه الله تعالى كى روح ( جلى خاص ) الله المنافي كاكلمه بين يعنى معترت عليلى ابن مريم مايناك ياس جاؤ بدلوك معترت عليل مايناك ورت مسطق الما كا خدمت من عاضرى دو حضور سردرعا لم الما الما الما المالية

الوالي آفرت كي المحالية المحال ساتھاس کا وعدہ ہے اس لئے میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے پاس پہنچ کراس كا دروازه كعلوانا جا بول كانواس كا دروازه تطلتے بى ميں اندر داخل بوجاؤل كا۔ مجمعے مرحبا (خوش آمدید) کہاجائے گا۔ میں داخل ہوتے ہی میں اینے رب کود مکھ کرسجدہ میں کرجاؤں گا بھراذن البی ہے میں اس کی حمد وتھید کہوں گا جتنا دیر میرے لئے مقدر ہوگا اور بیمیرے سوا اس کی مخلوق میں کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی۔اس پر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا:اے محمہ (مَنْ الْيَوْلِمُ)! سرميارك المُعاسيّة ! ال وفت ميس سرا مُعاوَل كَا تو الله تعالى فرمائے گا ( حالا نكه وه خوب جانتاہے) کیابات ہے میں عرض کروں گایارب! تیرامیرے ساتھ شفاعت کا وعدہ تھا اے پورا فرما اور عم دے تا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی اس کئے اہل جنت کو جنت میں داخلہ کی اجازت ہے۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا تِي مِنْ كُولِ اللَّهِ وَات كَالْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا يَكُمُّ اللَّهُ وال تم اين از داج اورمساكن كودنيا من اتنا زياده تبيس بهجائع جتنا وبال تم افي ازواج و مساکن کو بہجانو کے ہرمرد جنت میں بہتر از واج کے ساتھ داخل ہوگا دوزوجہ آ دمیوں میں سے ہوں کی اور باقی حوریں ہوں کی جنہیں ان کے لئے اللد تعالی نے پیدا فرمایا اور دو از واج جو آدمیون سے ہوں کی انہیں حوروں برفضیات ہوگی اس کئے کہ انہیں دنیا میں عبادت کی وجہ سے حوروں پر فضیلت دی جائے گی زوہ جنتی ان دوازواج میں سے ایک کو بالاخانه میں لے جائے گا جو یا قوت کا ہوگا اس مین ایک تخت سونے کا بچیا ہوگا جس کا جر وان خاص موتیوں سے ہوگا اس پر سندس واستبرق کے ستر مطے (جوڑے) ہوں گے۔ پھروہ اپنی زوجہ کے دونوں کا ندھوں کے درمیان ہاتھ رکھے گاوہ اپنے ہاتھ کوزوجہ کے سیندیر رکھا ہوا کیڑوں اور چڑے اور گوشت یا ہرسے دیکھے گا اور اس کے بنڈلی کے اندرونی حصہ کو ايد كھے كا جيے تم ميں سے يا قوت كا ندروني حصد ميں اس كا تا كرو تھے كى بارا يے ہوكا اور دو ای حالت میں ایک نو جزنو جوان عورت کو یائے گاجس سے بنداس کافر کرو میلایٹ ہے اورنداس کی فرج کوکوئی شکایت ہوجیا کہ ہم نے بیان کیادہ اس حالت میں ہوگاتو شاہے اس سے ملال ہوگی اور اسے اس سے اور نہمرد سے می کا خروری ہوگا اور نہ مورت سے ای کے علاوواس کی اور توریس می بول کی جواس کے لئے ایک ایک ور حاضر بول کا ۔ جب

احوالی آخرت کے کہ میں نے جنت میں جھ جھیا حسین وجمیل نہیں دیکھا اس کی کوئی مورت آئے گی کہ میں نے جنت میں جھیجھیا حسین وجمیل نہیں دیکھا اور نہوں ہے۔ اور نہ بی تھی سے بڑھ کر جھے کوئی اور محبوب ہے۔

اوردوزخی دوزخ میں داخل ہوں کے اللہ تعالیٰ کی بہت مخلوق الی ہو گی جنہیں جنت کے داخلے سے اعمال نے روک رکھا ہوگا۔ بعض کو دوزخ میں دونوں قدموں تک تھیرا ہوگاان کے آگےنار ( آگ ) تجاوز نہ کرسکے گی بعض کو چڑا کے سواتمام جسم کو تھیرے ہوئے مول کے کہ اللہ تعالی نے ان کے چیرے کوآگ برحرام قرمادیا۔ رسول اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ كه ميں الله تعالى سے عرض كروں كا يارب ! ميرى امت كے لوگ دوزخ ميں ہيں ۔ الله سے میر دامتی دوز رخ سے تکال لئے جائیں کے کوئی ان میں سے دوز رخ میں ندر ہے گا۔ بمراللدتعالى شفاعت كى تمام اجازت بخشے كاس كے بعد كوئى نبى كوئى شہيد باقى ندر ہے كاجو منتفاعت نه کرے۔ پھراللہ تعالی فرمائے گاجس کے دل میں دینار کے برابرایمان ہےا۔ ووزخ سے نکال او۔ اس طرخ کہ لوگ دوزخ سے نکال لئے جائیں سے پھر شفاعت قبول ہوگی اور حکم ہوگا کہ جس کے دل میں دونہائی نصف تہائی چوتھائی دینار کے برابرایمان ہو پھر فرمائے کا قیراط کے برابر ہو پھر فرمائے گارائی کے دانے کے برابر ہواس طرح کے لوگ دوزخ من عال لئے جائیں سے کہ کوئی بھی اس طرح کا دوزخ میں باقی نہ ہوگا۔ بھر اللہ تعالی می برے گا (جیماس کی شان کے لائق ہے) تو دوزخ میں کوئی بھی ندرہے گا الرجيمى نف كوئي بملائى يمى بندى موكى يهاب تك كداب كوئى شدموكا جس كى شفاعت كى جائے اس وفت البیس بحی رحمت اللی کی وسعت و مکر شفاعت کے لئے امیدوار ہوجائے ما (ميكن اس ك لي شفاعت نهوك)

احوالی آخرت ہے۔ ان کی گردنوں میں کھا ہوگا: الجہنمیون طرح ہوکر جوار کے دانہ کی طرح نظر آئیں گے۔ ان کی گردنوں میں کھا ہوگا: الجہنمیون عتقاء الله انہیں اہل جنت اس علامت سے پہچانیں گے۔ حالا نکہ انہوں نے کوئی نیک کام جھی نہ کیا تھا۔ وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ! ہمارے لئے پیعلامت مٹادے تو وہ علامت

ان سے مٹادی جائے گی۔

فاندہ: اس روایت کواس کی طوالت کے ساتھ ائمہ ندکورین نے روایت کیا ہے حفاظ نے فرمایا: کہ اس روایت کا دار و مدار اساعیل بن رفع قاضی اہل مدینہ پر ہے اور اس پر اسی روایت کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے بلکہ اس کے بعض سیافت میں نکارت ہے اور بعض نے کہا کہ اس نے روایت کو گئی طرق سے جمع کیا۔ اما کن مختلفہ سے جمع کیا ہے لیکن اس نے اسے ایک سیاق سے دوایت کیا ہے۔

عافظ الوموی مدینی نے فرمایا کہ اس روایت میں اگر چہ کلام ہے کیکن متفرق طرق سے مروی ہے اس کے تضعیف میں سے مروی ہے اس کے اس نید ٹابت ہیں محدثین نے اس کی تصبح وتضعیف میں اختلاف کیا ہے ابن العربی و قرطبی و مغلطائی نے تصبح کی ہے اور بہتی وعبدالحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور بہتی وعبدالحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور بہتی وعبدالحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور دونوں کی حافظ ابن حجر نے تصویب فرمائی ہے۔

عشرت ابن مسعود فالنو کی روایت میں دجال کا بھی ذکر ہے اور فر مایا کہ اس وقت

لوگ تین گروہ ہوجا کیں گے ایک گروہ اس کی اجاع کرے گا ایک گروہ اپ آباء کی

زمین کو لاحق ہوگا اور وہ اس سے علاوہ نہ ہوں گے۔ ایک گروہ فرات کے کنارہ سے

آکر اس کا مقابلہ کرے گا یہاں تک کہ تمام اہل ایمان ملک شام کے فربی جانب
جمع ہوں گے اس کی طرف ایک لشکر جمیجیں گے بیائل فارس ہوں گے جو گھوڑوں پر
موار ہوں گے ان کے بعض گھوڑے اشتر ہوں کے بعض ابلتی بیاس سے جنگ
موار ہوں گے ان کے بعض گھوڑے اشتر ہوں کے بعض ابلتی بیاس سے جنگ
کریں کے لیکن ان میں سے کوئی جنی باتی نہ دہے گا۔ پھر حضرت سے ابن مربی ایک اور

وجال کوئل کریں گے پھریا جوج اجوج تکلیں گے وہ زمین پر چیل جا کیں گے اور

اس میں فساد ڈ الیس گے۔

حضرت ابن مسعود ڈٹائٹو نے بیا ہوت یا جوج تکلیں گے وہ زمین پر چیل جا کیں گے اور

حضرت ابن مسعود ڈٹائٹو نے بیا ہوت یا جوج

مِنْ كُلِّ حُرَّ بِينِيلُونَ ﴿ (بِ١٠ الانبياء، آيت ٩١) "اوروه بربلندي سے وصلكتے بول كي "

پھر الند تعالی ان پر ایک پرندہ بھیج گا جو ان کے کا نوں اور ناک کے سوراخوں میں واغل ہوجائے گا اس سے وہ تمام مرجا کیں گے ان سے زمین پر بد بو پھیل جائے گی اس خرابی سے لوگ اللہ تعالی کی طرف پناہ چا ہیں گے اس پر اللہ تعالی پانی بھیج گا جوز مین کو ان کی بد ہو ہے گا جوز مین کو ان کی بد ہو سے گا جوز مین کو ان کی بد ہو سے پاک وصاف کر وے گا۔ پھر اللہ تعالی ایک ہوا بھیج گا جس میں خوب شونڈک ہوگی جوروئے زمین کے تمام مسلمانوں کو کافی ہوجائے گی۔ لیعنی تمام اہل ایمان فوت ہوجا کی جوروئے زمین کے تمام مسلمانوں کو کافی ہوجائے گی۔ پھر صور کا فرشتہ زمین ہوجا کی میں گے اس کے بعد قیامت شریر ترین لوگوں پرقائم ہوگی۔ پھر صور کا فرشتہ زمین واسمان کے درمیان کو اور ہو گئی جس سے تمام گلوق مرجائے گی سوائے اس کے پھر واسمان کے گئی ہو دو تھی گئی جوردوں کی منی کی طرح ہوگا۔ اس پانی ہے لوگوں کے اجسام اور گوشت آگیں گے اپنی بھیج گا جومردوں کی منی کی طرح ہوگا۔ اس پانی ہے لوگوں کے اجسام اور گوشت آگیں گے ایسے جسے زمین کی انگوری شبنم سے آگئ ہے اس پر حضرت کے اجسام اور گوشت آگیں گئی ہے۔ ایسے جسے زمین کی انگوری شبنم سے آگئی ہے اس پر حضرت کے اجسام اور گوشت آگیں گئی ہیں ہوگی۔

وَاللّٰهُ الّذِي َ اَرْسُلُ الرِّيامَ فَتَوْيَدُ سَكَانًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَّهِ مَّيِّتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُدُ مَوْتِهَا ﴿ بِ٢٢، فَالْمِرِ، آيت ﴾

"اوراللدے جس نے بھیجیں ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں پھرہم اسے کی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مرے بیچھے۔"

پھرصورکا فرشتہ اسان وزمین کے درمیان کھڑ ہے ہوکرصور پھو کے گاتو ہرنس اپنے جہر کی طرف جلے گا اور اس میں داخل ہوگا۔ اس پرتمام لوگ اٹھ کھڑ ہے ہول کے اور اللہ تعالیٰ کوایک ہی مرد کی طرح تحیہ عرض کریں مے پھراللہ تعالیٰ کلوق کے لئے ممثل ہوگا اور ان سے سلے گا۔ مخلوق میں جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہوگا وہ اس کے بیچے لگ جائے گا۔ سے سلے گا۔ مخلوق میں جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہوگا وہ اس کے بیچے لگ جائے گا۔

ادوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ال شكل مين دكھائے گا كير حضرت عبد الله ابن مسعود طافيز نے بيآيت تلاوت كى: وَ عَرَضْنَا جَهِنْمَ يَوْمَنِنِ لَلْكَافِرِينَ عَرَضَا - (ب١١١١١١١٠ مَتَاءَا) '' اور ہم اس دن جہنم کا فروں کے سیامنے لائیں سے۔'' بھرنصاری کولایا جائے گاان سے پوچھا جائے گا کہم کس کی پرستش کرتے ہتے وہ کہل تے ہم عیسیٰ (علیما) کی البیں کہاجائے گا کیا تہمیں یاتی جائے وہ کہیں کے ہاں!ان کے لئے جہم لائی جائے گی جوشراب کی شکل میں نظرائے گی۔ بوئمی ہراس سے بیسوال ہوگا جواللہ تعالیٰ کے ماسواکسی کی برستش کرتے تھے۔اس برحضرت عبداللہ بن مسعود بڑھنے نے بیآ بہت بڑھی: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ ﴿ (١٣٠١ممانات، آيت٢١) "اورائبیں تقبراؤان سے بوجھناہے۔" یہاں تک کہمسلمان پیش ہوں سے ان سے بھی یوجھا جائے گا کہمس کی عبادت كرتے تھے وہ كہيں مے ہم اللہ تعالی كی عبادت كرتے تھے ہم اس كے ساتھ كى كوشريك نہیں تقبراتے ہتے ان برایک باریا دویا رجھڑک کر پوجھاجائے گا کہ س کی عبادت کرتے تعے؟ وہ کہیں کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ ہم کسی کوشر یک تہیں تغہراتے تنے۔ انہیں کہا جائے گا کیاتم اپنے رب کو پہنان او مے؟ وہ کہیں مے سان اللہ! جب می دہ ہارے سامنے آئے گاہم اسے پہچائیں کے۔ اس وفت الله نعالي الى پنزلى كمولے كا (جيبال كى شان كے لائق ہے) تو تمام مسلمان تجدے میں گرجا ئیں محصرف منافقین کمڑے نظر آئیں محے۔ بھی نیس ایک گروہ سجدہ ندکر سکے گاوہ کھڑے ہوئے ہول معلوم ہول سے کو یابیاون کے کدے ہیں۔ و و کہیں مے اے رب! اللہ تعالی فرمائے گاہتم بحدے کی طرف بلائے جاتے تھے حالاتكهم سالم موت محردوزخ يربل بجهايا جائے كاات برلوك كروه دركروه موكرائے اعمال کے مطابق گذریں ہے۔ ببلاكروه بكل ي طرح كذر \_ كا، دومرا موا ي طرح، تيسرا كرده يرتدول كي طرح، مر تیز رفار جانوروں کی طرح بیاں تک بیمن دوڑتے ہوئے پہنے بیان علنے مالے کی

اوال آفرت کے بیچے رکھا۔ فرمائے گا: تیرے اعمال نے تیجے رکھا۔

پھراللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دےگا۔ سب سے پہلے جرائیل ایکی، پھرابراہیم الیکی، پھرابراہیم الیکی، پھرموی الیانہ ہوگا پھرموی الیکی، پھرتمہارا نبی آلیکی چوشے نمبر پر کھڑ ہے ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی الیانہ ہوگا جوشفاعت کرے آپ مقام محمود پر ہوں گے وہ جس کا آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا۔ اس وقت ہرخض اپنا گھر جنت میں دیکھے گا اور دوزخ میں بھی اپنا گھر دیکھے گا۔ پھر کہا جائے گاتم نے جومل کیا ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔

میرست کا دن ہے بھر دوزخی اپنا گھر جنت میں دیکھے گا اسے کہا جائے گا اگر تونے نیک عمل کئے ہوتے تو نہی تیرا جنت میں گھر ہوتا اور اہل جنت دوزخ میں اپنا ٹھکا نہ دیکھے گا اسے کہاجائے گااگر اللہ تعالیٰ کاتم پر احسان نہ ہوتا تو ای کھر ( دوزخ ) میں جانا ہوتا پھر ملائكه وانبياء وشهداء وصالحين اوراهل ايمان شفاعت كرين كيه اللدتعالى ان كي شفاعت قبول فرمائے گا پھر فرمائے گا میں ارحم الراحمین ہوں۔اللہ نتعالی دوزخ سے استے لوگ نگالے گاجتے دوسرے لوگوں کی شفاعت سے نکالے جائیں گے۔ بیاس کی اپنی رحمت سے ہوگا پہال تک کدووزخ میں وہ بھی باتی ندرہے گا جس نے کوئی خیرو بھلائی ندکی ہوگی۔ جب اللدتعالي كمي كے لئے دوز رخ سے ندنكا لنے كا ارادہ كرے كا پيركوئي ان كى شفاعت كرناجا بكانوفرمائ كاكتم جاكرات بهجان لو بعراسة دوزخ سة نكال لوروه شفاعت مرنے آئے گاتواس کی شکل وصورت ورنگ تبدیل ہوگاای لئے وہ اسے پہیان نہ سکے گاوہ دوزخی کے گااے فلال! میں آتے ہیں شم ہے تیرے رب کی بقاء کی وہ زمین کی انگوریاں جمع كرك كالوتم الى قبور سے نكل برو كيم اسے ايك لحد ميں ديھو كے فرمايا ميں خبرويتا وجوال اللي كالندنعالي كي تعملون سي سورج وجاندية بيت اس كرويب بالبيس ايخ و یکھنے میں چھوٹاد کھتے ہولیکن انہیں دیکھیں یاتے۔ شم ہے تیرے رب کے بقاء کی وہ تہیں و کھے گا اور تم اسے دیکھو کے وہ اس پر قادر ہے میں نے پوچھا کہ جب ہم اینے رب کو المسين كورود المرام المحكياكر مع المائم المعامل كالمراب المائم المعامل كالمراب المناهد المنادية المال نامال مل على كولى من مولى من يوشيده بين موكى - بحر الله تعالى بانى كا ايك جاو وقا من الله الما المحمد تير درب كى بقاء كالله تعالى ساتهار دودو من كوئى

چېره باقی نه رہے گا۔اس کے لئے تمام چېرےایک چېره کی طرح بیں۔ بعض چېرول برغبار ہوگا۔مونین کے چبرےسفید کپڑے کی طرح ہوجائیں گے اور کا فروں کے چبروں کو کوئلہ کی طرح کالا سیاہ بنادے گا۔ پھرتمہارے نبی آنائی او ہاں پھریں گےان کے بیجھے صافحین ہوں گےوہ بل صراط پرچلیں گےا ہے جیسے تنہارا کوئی آگ کے اٹکارے پرچلتا ہے۔ پھر تیرارب فرمائے گا کہ پیاسے جاؤ حوض رسول ٹائٹیٹٹی پر بخداسپراب کن چشمہ ہے۔ میں نے اسے یقینا دیکھا ہے مجھے تیرے رب کی بقاء کی شمتم میں کوئی بھی اپنا ہاتھ بھیلائے گا تو اس کے ہاتھ ایک پیالہ ہوگا اس وقت سورج اور جا ندمجبوں ہوں گے انہیں اس کے بعد کوئی بھی نظرنه آئے گامیں نے عرض کی یارسول الله مَا الله م فر مایا: جیسے تم اب دیکھ رہے ہو ہیدوہ وفت تھا کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوامیں نے عرض کی يارسول النَّدَنَّا يُعْلِيمُ كما بم برائيون اورنيكيون برجزاء دين جائين محر؟ آب في مايا: ايك نیکی کی جزاء دس کے برابر ہوگی اور برائی کی صرف ایک سزاہوگی یا پھروہ کریم بخش دے میں جن میں کسی تشم کا تغیر نہیں اور جنت میں یاتی کی نہریں ہیں جن میں بدیونہیں ہے اور نہریں میں شراب کی اس میں پیالے پینے کے لئے ہیں ندسر میں در دندسر کا چکرانا ہوگا اور نہ کوئی ندامت اور اس میں میوے ہیں۔اور دوزخ کے سات وروازے ہیں اس کے ایک وروازے تک سترسال کی مسافت ہے جسے سوار سواری سے طے کرے۔

جھے تیرے معبود کی تتم ایہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے اوراس کے ساتھ اور خیر و بھلائی ہے اس کے ساتھ از واج مطہرہ بھی میں نے کہا: کیا جمیں از واج مطہرات ملیں گی؟ آپ نے فرمایا: صالحات صالحین کے لئے ہوں گے جو وہ ان سے ایسے لذت یا تیں گے جیسے تم ونیا میں لذت یا تی سے جواور وہ تم سے لذت یا تیں گے جیسے تم ونیا میں لذت یا تے ہواور وہ تم سے لذت یا تیں گے لیکن اس وقت بچوں کی پیدائش نہوگی۔
میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ورود حوض سے بل صراط کا ذکر پہلے اور اس

یں ہے جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ قیامت میں اٹھتے وقت مب سے پہلے سرپیدا ہوگا۔ میں ہے جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ قیامت میں اٹھتے وقت مب سے پہلے سرپیدا ہوگا۔

#### باب (۲)

## الثدنعالي نے فرمایا

ما ينظرون إلا صَيْحة وَاحِرة تأخُذهُم وهُمْ يَخِصِهُون وَهُمْ يَخِصِهُون وَهُمْ يَخِصِهُون وَهُمْ يَخِصِهُون و يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية وَلاَ إِلَى الْهَلِهِمْ يَرْجِعُون وَ (بِ٢٦ البين، آيت ٥٠) "راه بيس و يَصِح مَرايك فِي كَه البيس آيل جموره و دنيا كے جمار سي من يعنب ول گوندوميت كرسيس گاورندا بي گھر مليك كرجائيں گ\_ائر ما ا

لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بِغَتَهُ ﴿ (پ٥ ،الا مُراف، آیت ١٨٥)
" تم برندا آئے گی مراحا نک "

حضرت ابن عمرو بھا بھن فرماتے ہیں کہ نفخ صور ہوگا اور لوگ بازار وں اور راستوں اور علی معلی موں عمر وہ بھا بھر ا عجالس میں ہوں گے۔ یہاں تک کہ کیڑا دومر دول کے درمیان ہوگا جو کہ وہ آپس میں اس کے سودا کر دہے ہول گے تو ان میں سے ایک کیڑے کواپنے ہاتھ ہے نہ چھوڑے گا کہ نفخ صور ہوجائے گا اور وہ اس میں بے ہوش ہوجا کیں گے اور اس کی تقمد ایق قرآن مجید میں ہے:

مَايِنظرونَ الاصيحة واحِلَةً۔

"او پردوآ یتول کے مضمون کے مطابق ہے۔" (ابن ابا مام)
حضرت ابو ہر برہ و الفق نے آبت مذکورہ کی تفسیر میں فر مایا: کہ قیامت قائم ہوگ اور
لوگ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہول سے اور کیڑے ناپ رہے
ہول کے اور ایک آدمی او فنی کا دود مددو مدر ہاہوگا۔ پھر آپ نے پڑھا:
مول کے اور ایک آدمی او فنی کا دود مددو مدر ہاہوگا۔ پھر آپ نے پڑھا:
گلایستولی بھون تو صید آ۔ (فریال)

حضرت زبير بن العوام طافظ نے قرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور ایک مرد کیڑا ناپ رہا

الواليا أفرات المحالية المحالي

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً (زوابرالزبر)

حضرت عقبہ بن عامر تلافؤے مروی ہے کہ رسول الشرافی نظر مایا : قیامت کے وقوع سے پہلے تم پر ایک سیاہ بادل امنڈ آئے گا اور سارے آسان پر چھاجائے گا۔ پھر ایک پیار نے والا پیارے گا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا تھم آگیا جلدی نہ کرو جھے فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک دوآ دی کپڑا (خرید وفروخت کے لئے) بھیلائیں گے ابھی اسے لیپ نہ بائیں گے اور مرد ارخرید وفروخت کے لئے) بھیلائیں گے ابھی اسے لیپ نہ بائیں گے اور مرد اور می کھیلائیں گے اجداس کا پانی نہ بی سکے گا اور مرد اور فنی دوھر کر اس کا دودھنہ بی سکے گا (کہ اچا تک قیامت قائم ہوگی)

اں ہ دودھ تہ ہی ہے ہو ملت میں مان اور اللہ ہو مان اللہ ہوتا ہے۔ ایس اللہ مان اللہ م

موجائے۔(ابن الی عاتم طبرانی)

مضرت ابو ہریرہ دافیز نے فر مایا: کہ میں نے رسول اللاکی افر ماتے سنادہ آفری فخص جس پر (مدینہ پاک میں) قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مزینہ کے دو چروا ہوں ہوں گے جو مدینہ پاک جانے کے قصد سے اپنی بحریاں ہا تھتے ہوئے آئیں گے الکین مدینہ پاک کو وشیول سے پر یا کس کے جب ثنیة الوداع پہنچیں گوتو منہ کین مدینہ پاک کو وشیول سے پر یا کس کے جب ثنیة الوداع پہنچیں گوتو منہ کے بال کرجا کیں گے۔ (ان پرموت آجائے گی) (بخاری سلم احمد) حضرت سریحة الففاری دافقاری دافقاری دافقاری دافقاری دوایوں مردشیة

الوالي آفرت كي الوالي آفرت كي 145 کی کر میدان حشر کی طرف مینی کر لے جائیں گے اور وہ دونوں حشر کے اعتبار سے آخری ہوں گے۔(مام) ﴿ جولوگ حضور مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّم عَيب كِم مَثكر بين ان كے لئے درس عبرت ہے كہ نبي یا کے تابیکی قیامت کے وقوع سے پہلے کے حالات کیسے واضح طور پر بتارہے ہیں تفصیل د يكفي فقير كي كتاب علامت قيامت اور برء الساعة في علم الساعة \_اوليي غفرله كه حضرت ابوسعید خدری بالنو سے مروی ہے کہ نبی یاک تالیکی نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلی چیخ سے قبل منادی بکارے گا اے لوگو! تمہارے یاس قیامت آگئی آواز مینی کرید یکارے گاجے تمام زندہ اور مردہ سنیں گے۔اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسان کی طرف نزول فرمائے گا پھرمنادی بیارے گا کہ آج کس کی بادشاہی ب(آج كى بادشاى) الله واحدقهارك لئة بى ب- (عام ،ابن الى الدنيا) حضرت ابن عمر بناج اسے مروی ہے کہ رسول الله فالفال نے فر مایا کہ میری امت میں دجال خروج كرے كاوه جاكيس ماه تقبرے كا (راوى كبتاہے) مجھے معلوم نبين كه "آپ نے جالیس ماہ فر مایا یا جالیس سال فر مایا۔ پھراللد نتعالیٰ حضرت عیسی ابن مریم نائیلا کو بھیجے کا کو یا وہ حضرت عروہ بن مسعود ملافظ ہیں (لیعنی ان کے مشابہ ہوں گے ) تو وہ (حضرت عیسی غایدہ) اے (بعنی دجال کو) تلاش کرکے آل کردیں گے۔ وہ لوكوں میں سات سال كزاريں كے اس ونت آپس میں ایك دوسرے كے ساتھ عداوت نہ ہوگی۔ (امن کا زمانہ ہوگا) پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے مصندی ہوا چلائے گااس وقت زمین برکوئی ایبا آ دمی ندیجے گاجس کے دل میں ذرہ برابرخمرو بعلائي اورايمان بوكا مرسب كوالثدنعالي موت وكالر يهال تك كدا كركونى يها ز كاندر موكاتو بعي موااست تمير ساركى يهال تك كداست مجمی موت آجائے کی اس کے بعد شرارتی لوگ نیج جائیں کے اور وہ پرندوں اور ورندوں و معرمت من مول مے وہ نہ نیکی کو جائے ہوں کے نہ برائی کو اس وقت ان کے پاس و المعلمان آكر كيم احياء كيول بيس كرت وه كبيل كي توكيا تكم فرما تاب وه البيل بت بري والمعم دست كاده ال والت حسن معاشرت سے وقت بسر كرد ہے موں كے كر لفخ صور موكا تود احوالی آخرت کے کھرند بن پائیں گے ایک دوسرے کی طرف کان لگائیں گے قیاب (کاش!) کی آواز سنیں گے دند بن پائیں گے ایک دوسرے کی طرف کان لگائیں گے قیاب (کاش!) کی آواز سنے گاوہ اونٹول کے حوض کولیپ رہا ہوگا تا کہ پانی ہاہر نہ نکل جائے ہو بھروہ بھی اور دوسرے تمام لوگ ہے ہوش ہوجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہارش بھیج گا اس سے لوگ انگوری کی طرح زمین سے باہر نکلیں گے۔

پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا اس دفت تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ادر ایک دوسرے کود بھتے ہوں شکے پھر کہا جائے گا:اے لوگو!اللّٰہ تعالیٰ کی طرف آوُاور شم ہوگا: ویقودہ مراتھ میں میں میں میں ایک کا است است ہے۔ است ۲۲ معانات،آیت ۲۲۲)

''اورانہیں تھہراؤان سے بوچھنا ہے۔''

پر تھم ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جاؤعرض کی گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی ہرار میں سے ٹوسونٹا نوے فرمایا: بیاس وفت ہوگا جس دن بچے بوڑ ھے ہوجا کیں گئی ہے اور بیدوہ دن ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ (مسلم، ماکم، احمد) جوڑھے موجا کیں گئی ہے اور بیدوہ دان ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ (مسلم، ماکم، احمد) حضرت ابن مسعود ملائی سے مروی ہے کہ نبی یا کے متابق کی ایک مقال کی است قائم

ہوگی مگرشرارتی لوگوں پر۔(مسلم،احمہ)

"الله سبوح وقدوس ہے۔ ہمارا پروردگار و الله ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں۔"

اس کی آواز پردنیا کے تمام مرغ اپنے پرجھاڑتے اور شیع پڑھے ہیں جب آیامت کا دن ہوگااس مرغ کواللہ تعالی فرمائے گا اپنے پرسمیٹ لےاورا بی آواز بندر کھاس سے تمام زمین وآسان والے جان لیس مے کہ قیامت قریب ہوگئی۔ (ابوائیٹنے ،طبرانی فی الاوسط) جہراس تمام مضمون برغور سیجے میلم غیب مصطفیٰ مُنافیکی اواور کیا ہے۔ اولی غفرلہ جہر

### باب (۳)

# صعقه "كرك" اور تفخ صور جمعه كے دن ہوگا

- حضرت اوس بن اوس ڈائٹھ نے فر مایا کہ نبی پاکٹائٹھ کا ارشاد ہے کہ تمہارے ایا م
  میں جعدافضل ہے اس میں حضرت آ دم علینیا بیدا ہوئے اور اس ون فوت ہوئے اور
  اس دن نفخ صور ہوگا اور اس میں صعفہ ہوگا۔ (احمر،ابوداؤد،نمائی،داری،عام)
- حضرت ابو ہریرہ فافن سے مرفوعا مروی ہے کہ انسان اور جن کے سواکوئی ایبا جانور نہیں جو جمعہ کے دن (صبح سے لے کرطلوع شمس تک) قیا مت کے خوف سے نہ چنتا ہو۔ (ابوداؤد، نسائی، احمد)
- رسول الله و الله الله و الله
- امام مجاہر علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوگا تو جنگل اور دریا اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ڈرتی ہے سوائے انسان اور چمن کے۔ (سعید بن معور ابن ابی شیبه)

  ہم ہم جملہ جولوگ کہتے ہیں کہ دسول اللہ مان کا مقیام قیامت کاعلم ہیں ان کا رد ہے ان روایات میں صاف بتایا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اولین غفر لہ جہر ہے دوایات میں صاف بتایا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اولین غفر لہ جہر ہیں

### باب (٤)

# التدنعالي نفرمايا: ونفخ في الصور

پھر آپ نے فر مایا کہ میں سب سے پہلے سرمبارک اٹھاؤں گاتوا چا تک حضرت موکی علیہ عرش کے سنون کو پکڑ ہے ہوں گے میں ( ذاتی طور پر ) نہیں جانتا کہ میں نے پہلے سر اٹھایا ہے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آیت مذکور میں متنتی فر مایا ہے۔ اٹھایا ہے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آیت مذکور میں متنتی فر مایا ہے۔ اٹھایا ہے بیادی ہسلم بر مذی ابن ماجہ احمہ)

اور زمین والوں میں سے اس وقت جولوگ زندہ ہوں گے جن پرموت ندآئی ہوگا کہ المائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جولوگ زندہ ہوں گے جن پرموت ندآئی ہوگا وہ اس سے مرجا کیں گے اور جن پرموت وار د ہو بھی پھر اللہ تعالی نے آئیں حیات عنایت کی ۔وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء وشہداء ان پر بختہ سے بے ہو تی کی کیفیت طاری ہوگا اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں آئیں اس نخہ کا شعور بھی ندہوگا۔ (اولی غفرلہ) ہو فائدہ: اس استناء میں کون کون واضل ہیں اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ فائدہ: اس استناء میں کون کون واضل ہیں اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔

حضرت ابن عباس بڑھنانے فرمایا: کہ بخد صفق ہے تمام آسان اور زمین والے مرجائیں گئے۔ کے سوائے جبریل ومریکا سیل واسرافیل وملک الموت نظام کے پھر اللہ تعالی دونوں فحول کے ورمیان جوچالیس برس کی مدیت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دےگا۔

دوسراقول سے کہ مستقی شہداء ہیں جن کے لئے قرآن مجید میں بل احیا آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء جو تکواری حمائل کئے گردعرش حاضر ہوں گے۔ تیسرا قول حضرت جابر ڈی ڈونے فر مایا کہ مستقی حضرت موی علیدا ہیں چونکہ آپ کوہ طور پر ہے ہوش ہو چکے ہیں۔اس لئے فتہ ہے آپ ہے ہوش نہ ہوں کے بلکہ آپ جا گئے اور ہوشیار دہیں گے۔ احوال آخرت کی حوری اور عرش و کری کے رہنے والے ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ منتی جنت کی حوری اور عرش و کری کے رہنے والے ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ منتی رضوان اور حوری اور وہ فرشتے ہیں جوجہتم پر مامور اور جہنم کے سانپ بچھو ہیں۔ سوال: تم کہتے ہو کہ حضور سر درعا لم فالیون کی علم غیب جانتے ہیں اس حدیث میں تو آپ خود اپنا کا مام کی فی کرد ہے ہیں۔

جواب: لا اوری کالفظ حدیث میں ہے اور قاعدہ ہے کہ درایت سے علم کی ٹی نہیں ہوتی ۔ یہاں چونکہ حضرت موی علینہ کی نصیات کا اظہار مطلوب تھا اسی لئے بحا ورہ عرب فر مایا کہ نامعلوم دہ پہلے یا میں لیکن حقیقت ہے ہے کہ بیر مسئلہ مسلم ہے کہ نبی پاک تُلَافِیَرُمُ کو ہرامر میں اولیت حاصل ہے۔ (تفصیل فقیر نے الغیب فی الا حادیث میں بیان کردی ہے۔ اولی غفرلہ ) ہے ہے حاصل ہے۔ (تفصیل فقیر نے الغیب فی الا حادیث میں بیان کردی ہے۔ اولی غفرلہ ) ہے ہے اولی خفر سے اولی ہیں جن کے حضرت ابو ہریرہ دفافیز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیَا فِیْرِمُ مایا کہ جس نے جریل علی الله علی ہے ہوں ہوں فر مایا دوہ کون لوگ ہیں جن کے علیہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے اللّٰہ تعالیٰ ہیں جا ہما کہ وہ ہوں گے۔ (ابویعل دارّ طلق میں جو ہمواری کے اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمواری کے درابویعل دارّ طلق مام)

ادوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي کے پھر اللہ تعالی فرمائے گا: اے جزیل موت ضروری نے وہ تجدے میں گرجائیں كے اورائيے دو پر جھاڑيں كے رسول اكرم الني اللہ فالني اللہ علاق برميكائيل بہاڑ کے تو دے کی طرح عظیم تر ہیں۔ (فریانی ، ابن مردوبہ) حضرت الس طالفي سعونفع في الصور كي تفير مين منقول هي أيت مين جن كا استناء کیا گیاہے دہ بیتن چیزیں ہیں۔جبریل،میکائیل،ملک الموت۔اللہ تعالی فرمائے گا حالاتکہ وہ خوب جانتا ہے اے ملک الموت ! کون باقی (زندہ) ہے وہ عرض کریں گے: تیری ذات کو بقاءاور تیرا بندہ جبریل وملک الموت باقی ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبریل کوموت دے دے۔ جب وہ فوت ہوجا تیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اے ملک الموت! کون باقی ہے؟ عرض کرے گا: اے رب! تیری ذات کو بقاء ہے اور تیرا بندہ ملک الموت اور وہ بھی مرجائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گاتو بھی مرجا۔ ملک الموت کی موت کے بعد اعلان کرنے

والا پکارے گا کہ میں نے مخلوق کی ابتداء کی پھراسے میں ہی لوٹا وُں گا اب کہاں
ہیں وہ جبار اور مشکیر لوگ۔اس کا کوئی جواب نہ دے گا تو خود ہی کہے گا وہی اللہ واحد
قہار ہی مالک اور زندہ وائم قائم ہے۔اس کے بعد دوسرانفخ ہوگا تو اس وقت تمام
لوگ آئی میں کھولے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (بیمنی ،ابن مردوبیہ)
حضرت زین بن اسلم ڈاٹٹو نے فرمایا: اس آیت میں جن کا اسٹناء فرمایا ہے وہ بارہ ہیں۔

والے فرشنے ۔ (بیمنی)
والے فرشنے ۔ (بیمنی)

منرت مقاتل بن سلیمان دافق سے آیت و نفخ فی الصود کی تغییر میں منقول ہے کہ اس سے قرن مراد ہے اور اسرافیل ملیڈا ای قرن پر اپنا مندا سے دکھے ہوئے جسے بگل ہجائے والا بگل مند پر دکھتا ہے اور قرن کے سرکا دائر ہسالوں آسانوں اور جسے بگل ہجائے والا بگل مند پر دکھتا ہے اور وہ عرش کی طرف آسکتیں لگائے کھڑا ہے۔ ای انظار میں ہے کہ اسے کیا تھم ہوتا ہے پہلے نفخ سے تمام ہے ہوش ہو

احوال آخرت کی حضرت بین تمام مرجائیں گے گرجنہیں اللہ تعالی چاہے گادہ ہے ہوش نہوں گے۔ پھر حضرت فرید بن اسلم مرائین نے جریل و میکا ئیل وامرافیل و ملک الموت کو مشتیٰ فرمایا۔ پھر ملک الموت کو حتم ہوگا کہ وہ میکا ئیل وامرافیل و ملک الموت کو حتم ہوگا کہ وہ میکا ئیل کی روح قبض کریں۔ پھر جبریل خلیف کی پھر امرافیل کی پھر ملک الموت کو حتم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرجائے گا اس نفخ اولی امرافیل کی پھر ملک الموت کو حتم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرجائے گا اس نفخ اولی امرافیل کی پھر ملک الموت کو حتم فرمائے گا کہ وہ دو مرافغ ہوگا اس سے اللہ تعالی امرافیل خلاق کی اس کے بعد برزخ میں گلوق چالیس سال گزارے گی۔ پھر دو مرافغ ہوگا اس سے اللہ تعالی امرافیل خلاق کی وہ دو مرافغ صورکومل میں لائیس۔ امرافیل خلاق کی وہ دو مرافغ صورکومل میں لائیس۔ کی مطلب ہے اللہ تعالی کے قول اٹھ تو فیٹیہ آخرای فاذا ہے قیام پر قیامت کا انتظار کریں گے۔ (بیتی)

ہلا اس باب کی جتنی احادیث گذری ہیں علوم غیب سے متعلق ہیں اور العدد کی خبر حضور مُلِی ہیں اور العدد کی خبر حضور مُلِی فی است علیہ میں اور العدد کی خبر حضور مُلِی اللہ منظم میں اور العدد کی است علیہ جانتے ہیں۔ (اور لی غفرلہ) ہمیں۔

حضرت وہب مینی فرماتے ہیں کہ وہ چار ہیں لیعنی جریل دیمیکائیل، اسرافیل، ملک الموت نظیم جنہیں گلوق میں سے ہملے پیدا فرمایا اوران سب سے آخر میں انہیں موت وے گااور انہیں سب سے پہلے قیامت میں زندہ فرمائے گااور تھم میں انہیں موت وے گااور انہیں سب سے پہلے قیامت میں زندہ فرمائے گااور تھم الہی سے با خفے والے فرشتے یہی ہیں۔ (اباض فی العظمة)

أبيت كے استناء كى شخفین سيوطی

روایات میں منافات نہیں کہ بعض میں شہداء مراد ہیں اور بعض میں ملائکہ کا گردہ ان
دوایات کی تعلیق یوں ہوگی کہ تمام مراد ہیں جنہیں علیحدہ علیحدہ روایات میں بیان کیا گیا ہے۔
افدہ: شہداء تو اس لئے کہ دہ اللہ تعالی کے ہاں زعرہ ہیں (یونمی انبیاء بیٹی کو بجھتے) اور دہ اللہ اللہ کے ہاں زعرہ ہیں (یونمی انبیاء بیٹی کو بجھتے) اور دہ اللہ اللہ کے ہاں دعرہ ہیں دورہ ہیں:

(۱) حورین (۲) بهتی ولدان (بیج) جنت و نار کے دارو نے اوروہ جو دوز خ میں

و امام لیس نے مداء کے علاوہ باتی استنی کوضعیف قرار دیا ہے کیونکہ آیت میں استناء

الواليا أفرت المحالية ان کے لئے ہے جوآ ساتوں اور زمینوں کے سالنین ہیں اور حاملین عرش اور ان کے علاوہ د وسرے وہ ملائکہ جوآ سانوں کے ساکن ہیں۔ کیونکہ حاملین عرش آ سانوں ہے اوپر ہیں اور جبريل غايبًا وديكر تنين فرشتے عرش كے اردگر دصف بستہ ہیں اور جنت ودوزخ وونوں عليحدہ عالم ہیں۔انہیں دوام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور فانی عالم سے ایک علیحدہ مقام ہیں اس کئے ان کے ساکنین آیت کے استفناء میں نہیں داخل ہیں اور تمام جنتیں آسانوں سے اوپر اورعرش کے بیچے ہیں اس کئے وہ بھی استناء میں داخل نہیں۔ اذاك وهم : حورعين كي عدم الموت كالجمي الكارنيس كيا جاسكتا يونبي ولدان اور جنت اور دوزخ کے داروغوں کا حال ہے کیونکہ جنت وروزخ دارالخلو دبیں اپنوان میں داخل ہیں وہ بھی نہیں مریں گے اگر چہ وہ موت کے قابل ہیں تو جو مخلوق اس میں پیدا ہوئی ہے وہ اولی ہے کہ اس پر فنانہ ہو علاوہ ازیں موت تو مطلقین پر اظہار قبر کے لئے اور ایک وارے دوسرے وار کی طرف منتقل کرنے کے لئے ہے اور اہل جنت پر کون می تکلیف لیجنی 💴 غیر مكلّف ہیں۔ای لئے وہموت سے محفوظ ہیں۔ سوال: يدكل شئ هالك الاوجهه كظاف كهاجار باي-جواب: اس کا مطلب سے کہ ہرشے ہلاک ہونے کے قابل ہے بلکہ ہرمحدث (نی پیدا شره شے) ہلاک ہونے کے قابل ہے اگر چہ بالفعل وہ ہلاک نہ ہو بخلاف ذات قدیم ازلی ك كداس ك لئة اليانصور بين كياجاسكاس كى تائد عرش ب موسكتى باس لئة كداس كے لئے بلاك ہونے كى كوئى روايت بيس تواسى طرح جنت بھى ہے۔ تحقیق دیکو: امام میں کے غیروں نے کہا کہ صحق موت سے اتم ہے ان میں بعض موت سے مریں کے اور بعض عنی (مدہوشی سے) لیکن لفخ ٹانید کے بعد جوموت سے مر جائیں کے وہ زندہ ہوچا کیں سے اور جوشی سے مدہوش ہوئے وہ افاقد یا کی سے اور ہو هدر دروي انبياء عليم البلام برطاري موكي سواية حيزت موي الياب كال لي ال كے لئے بھی تردو ہے۔ اگرتردون بھی موت بھی ان برعث (معنی) کووطور بروادومون کی منى راس كيون اب مدموني ندموكي بيدموكي بيدموكي بالإيلامية بروي فينبيليت بيها كان السب

احوال آخرت کی اخوال آخرت کی اعوال کی اعتران کی تقریر حاشیه پر پہلے گزر چی ہے وہاں جزئی فضیلت کے مفہوم کی ضرورت نہیں) (اولین غفرلۂ)

### حيات الانبياء غيظم

امام بیمتی نے فرمایا کہ انبیاء بیٹا کی ارواح مقبوض ہونے کے بعدان برارواح والیس اوٹائی جاتی ہیں۔ فلہذاوہ شہداء کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں جب نفخ صوراولی ہوگا تو وہ بھی مدہوشوں میں مدہوش ہوں گے اس معنی پرموت جمیع معانی میں ان پروا تع نہ ہوگ۔ اور حضرت موکی عالیہ کا استثناء ای معنی میں ہے کہ ان براس حالت سے عدم شعوری طاری نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہے اس کا بدلہ ہوگا جو انہیں کو ہ طور برغشی طاری ہوئی تھی۔

فائدہ: میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ ای سے واضح ہوا کہ صفق سے یہاں موت مراد ہے اور موکی علیہ ایک متعلق وہ فتی برجمول ہوگی کیونکہ جب وہ حاصل ہوئی ہے تو دونوں امریکجامراد ہول کے اوران کا استثناء ابن دونوں امروں سے ہے اور فتی سے شہداء کا استثناء نہیں ہوسکتا اس لئے کہ جب یہ فتی انبیاء نظام پر طاری ہوگی تو شہداء کو کیسے سنتی کیا جاسکتا ہے ای حرائے وہ اس فتی کے بطریق اولی لائق ہیں۔

فافدہ: امام منفی نے بحرالکلام (تغییر) میں فرمایا ہے کہ اہلسنت والجماعت نے فرمایا کہ آٹھ اشیاء کو فنا نہیں۔ (۱) عرش (۲) کری (۳) لوح (۴) تلم (۵) جنت اور دوز خ آٹھ اشیاء کو فنا نہیں۔ (۱) عرش (۲) کری (۳) لوح (۴) کلم (۵) جنت اور دوز خ (۲) جنت ودوز خ کے کمین ملاککہ (۲) جنتی ملاککہ یا جنت یا نار کے حور عین (۸) ارواح۔ ۱۲۰ کرچہ یہ میں قائل فنا ہیں جس کی تشریح ہمائے گزری ہے۔ (او لیم غفرلہ) کہ

### باب ره

# عبور لوزفر شندج سيكام سيردكيا كياب

مور الموادر الموادر المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي في المرائي في المرائي في المرائي المرائي

الواليا أفرت المحالية المحالية

حضرت زید بن ارقم بڑائنز ہے مروی ہے کہ رسول اللّذ کُانی ہے کہ بنایا کہ یہ کیسا انعام ہے سے ساحب قرن (فرشتہ) نے قرن کولقمہ بنایا ہوا ہے۔ لیعنی مند میں ڈالا ہوا ہے اور ما تھا شکیے ہوئے ہیں اور کان لگا کرساع (سننے ) کا منتظر ہے کہ اس کے بچو تکنے کا کہ تھا ہے کہ اس کے بچو تکنے کا کہ تھا ہے کہ اس کے بچو تکنے کا کہ تھا ہے کہ اس کے بچو تکنے کا کہ تھا ہے کہ اس کے بچو تک کے کا کہ تھا ہے کہ اس کے بچو تک کے بیا کہ بیا

حَسِبنا الله وَتِعْمَ الْوَكِيلُ-

و وجميس الله كافي ہے اور وہ احجما كارساز ہے۔ " (احمر طبرانی فی الكبير)

حضرت ابن عباس برائف سے مروی ہے کہ رسول الله الله علی اوہ کیا وقت ہے صاحب صور نے صور کولفمہ بنایا ہوا ہے اور بیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور کان لگائے ہوئے ہیں وہ اس انظار میں ہے کہ آئیس کب تھم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول الله الله الله علی الله تو تک گنا۔ حسبت الله وَنعم الله وَنعم الله وَنعم الله تو تک گنا۔

" بمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کیا۔' (طبرانی، احمد ، ماکم)

معزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ قائی ہے کہ ابیا کہ بے شک جس فرشتے کو نفخ صور کا کام جب سے سپر دکیا گیا ہے وہ اس ونت سے عرش کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں اس خوف سے کہ آ تھے جھیکئے سے پہلے کہیں اسے اس کا تھم نہوجائے (اس کی دونوں آ تکھیں دو چیکتے ستارے ہیں) (مام)

فائدہ امام قرطبی نے فرمایا: کہتمام امتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ صاحب قرن لیعنی وہ فرشتہ جو نقع صور ہر مقرر ہے وہ اسرافیل مائیلا ہیں۔ جوصور پرمقرر ہیں انظار کرتے ہیں کہ انہیں کے حکم ہوتا ہے کہ وہ صور پھونگیں۔ (يزار، حاكم) حضرت ابوسعید الفیز سے مردی ہے کہ صور دوفرشتوں کے ہاتھوں میں دوقرن ہیں آئکھیں کھو لے کھڑے ہیں کہ انہیں کب حکم ہوتا ہے۔(این ماجہ) حضرت ابن عمر بن السعمروي من كدرسول التنظيم في فرمايا: كد تع صور وال فرشتے دوسرے آسان میں ہیں ان میں ایک سر کامشرق میں اور دونوں یاؤں مغرب میں۔ یا فرمایا کہ ان کے ایک کا سرمغرب میں ہے اور دونوں یاؤں مشرق میں اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب تھم ہوتا ہے کہ وہ قرن پھوٹلیں۔ (احمہ) فانده: امام قرطبی نے فرمایا کہ ہراحادیث دلالت کرتی ہیں کہ اسرافیل ملیجا کے ساتھ تھے صور کیلئے ایک دوسرافرشتہ بھی ہےاور مید کہاس کے لئے دوسرا قرن ہوگا جس بیں وہ پھونک مارے، گا۔ علامه سيوطي عليه الرحمة نے فرمايا: يهي ابن ماجه ميں مصرح ہے۔ حضرت عبداللدين الحارث ولأنظ نے فرمایا كه میں ام المؤمنین سیده عائشه ذانخا ك ہال موجود تھا اور ال کے ہال کعب (برواعالم) بھی حاضر تھا اس نے اسرافیل مالیا کا كعب فرمايا: كدكياتهارك بال اسكاعكم في في صاحبه والفا في مايا: بال! لیکنتم اس کے متعلق بیان کروعرض کی اس کے جار پر ہیں۔ دوخلا میں ہیں ، ایک پر اس نے بچھایا ہوا ہے۔ ایک (چوتھا) پر اس کے کا ندھوں پر ہے اور عرش اس کے کا ندھوں کے یا انقابل ہے اور قلم اس کان پر ہے۔ جب وی نازل ہوتی ہے تو وہ قلم سے لکھ لیتا ہے پھر المنت دومرے پڑھتے ہیں۔اورصور کا فرشتہ مھننے کے ہل کھڑا ہے اور دوسر داس کے ساتھ کھڑا الواجادراس فرن كومنه من القرينا الواجداوروه كركونير مع كي موت جاسيكم ا الله المراقبل علیم الیم الیم التران الت سيده عائشه نظافا في فرمايا كه بس نا بحي رسول الله مَا الله مَا يَدِي فرمات ساب-(ابوليم بطبراني في الاوسط) ابن جرن فرما إبي حديث ولالت كرتى ب كدان صور والافرشته اسرافيل عليها كعلاده كوتى

الواليا ترت كالمحالي المحالية اور ہےاس کی تو جیہہ میہ وکہ وہ گفخ صوراولی کرے گااور جب وہ اسرافیل ملیبا کود تکھے گا تواہیے سر سمیٹ کے گا۔ پھردوسرائع قیامت میں اٹھنے کے لئے اسراقبل علیمی عمل میں لائیں گے۔ حضرت ابو بكر مذلى عليه الرحمة نے فرما يا كەصور كافرشندوه بے كدجے صور پھو تكنے كا کام سپر دکیا گیا ہے اس کا ایک قدم ساتویں زمین میں ہے اور وہ زمین پر گھنے کے بل بروے ہیں اور اس کی آئکھیں حضرت اسراقیل علیا کی طرف تھلی ہوئی ہیں۔ سے جب سے پیدا ہوا ہے بھی آ تھے ہیں جھیکی وہ دیکھ رہاہے کہ اسے صور میں چو تکنے کا كب حكم موتاب \_ (ابوائيخ في العظمة ) حضرت عبدالله بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں :صور قرن کی شکل میں ہے جس میں يھونكا جائے گا۔ (ابن منده) حضرت وہب بن مدہہ ملائظ نے فرمایا کے صور کو اللہ تعالی نے سفید موتیوں سے بتایا ہے جوآئیند کی صفائی کی طرح صاف وشفاف ہے عرش سے فرمایا کہ اسے لے لیس اس بروہ صور عرش ہے متعلق ہو گیا۔ پھر فر مایا: ہوجاؤ تو اسرافیل علیہ پیدا ہوئے اے حكم ہوا كموروى لے ليس اس نے اسے ليا اوراس ميس تمام ارواح كى پیدائش کی گنتی کے برابر سوراخ بیں دوروح ایک چونک سے ظاہر ند ہول کے۔ صور کے درمیان ایک در بچہ ہے اس کی مسافت آسان وزمین کے برابر ہے۔ امرافیل علیدالسلام ای در یجه براینامند کے ہوئے ہیں۔ مجرات الله تعالى في فرمايا: ادهم آوه حاضر مواتو فرمايا: كم صور من في تير عيرو كيانفخ و صبحة كاكام تير اؤمد الراقل الياان وعرش كالمح عص من داخل موكرا بنابای باؤل عرش كے نيچے ركھ دیااس نے ابنابای باؤل عرش میں ركھا اسے تميل مثایاجب سے پیدا ہواہے وہ اس انظار میں ہے کہاسے تعضور کا تھم کب ہوتا ہے۔ (ابواليخ في العلمة)

### **باب** (۲)

# د دونو ن فخو ل کی درمیانی مسافت کابیان

الله تعالى في ارشادفر مايا:

لَهُ مَا اَبِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا اَبِينَ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ "الى كائب جو جمارے آگے ہے اور جو جمارے بیچھے اور جو اس كے درميان ہے۔"

حضرت الوہریہ نگافت مروی ہے کہ رسول اللہ مکا ایک دوفتوں کے درمیان چالیس میں لوگوں نے کہا: اے ابوہریہ درفتوں اللہ مکا ایک دوفتوں کے درمیان چالیس میں لوگوں نے کہا: اے ابوہریہ درفتوں باز اس سے ہماراا نکار ہے، پھر کہا گیا: چالیس ماہ! فرمایا اس سے ہمراا نکار ہے۔ پھر اللہ تعالی ہے پھر عرض کی گئی: چالیس سال؟ فرمایا: اس سے میراا نکار ہے۔ پھر اللہ تعالی آسان سے جہاں کھ پانی نازل فرمائے گاتو اس سے لوگ سبزی کی طرح آگیں گے انسان کی ہرشے کل سرخ جائے گی سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ہے دین ہوئی ہڈی اس سے تمام محلوق قیامت میں مرکب کی جائے گی۔ ( مغاری سلم )

حضرت ابوسعید خدری دانش سے مروی ہے کہ رسول الندی بینے نے فر مایا: انسان کوشی کھا جائے گئی سوائے اس کی ریزھ کی ہٹری کے دوایک دانہ کی طرح ہے اس سے تم اسے تم الکے جاؤے۔ (احمد ماکم ،ابن حمان)

سلمان نے فرمایا: کہ قیامت میں اٹھنے سے پہلے جالیس دن لوگوں پرمسلس بارش برسے کیا۔ (انن البارک)

معرت الوجريره الفنزية مروى ب بي ياك ألفي النظم في المصور محود كا والما والمورية و

الواليا أفرت المحالي المحالية رمیان چالیس سال ہیں۔ان جالیس سالوں میں اللہ تعالی بارش برسائے گا۔اس ہے لوگ ایسے اکیں کے جیسے زمین ہے جیتی آتی ہے انسان کی ایک ہڑی ہے جسے زمین ہیں کھاتی اوروہ ہے ریڑھ کی ہڑی اور قیامت میں انسان کی اسے ترکیب ہوگی۔ (ابوداؤو) حضرت ابو ہریرہ منافظ سے مروی ہے کہ نبی پاکستانی اے فرمایا کہ تمام بنوآ دم کوشی کھاجائے گی سوائے اس کی ریڑھ کی بٹری کے کہاس سے وہ اسے گا اور اللہ تعالی آب حیات برسائے گا اس ہے لوگ سبر تھیتی کی طرح الیس کے بہاں تک کدر مین تمام اجمام كوبا برنكاك كان كى طرف الله تعالى ارواح بيج كابرروح اجمام كى طرف تيزى سے آئے گی۔ پھرصور بھونکا جائے گا اور وہ و مکھتے ہوئے کھڑے ہول گے۔ (ابن الب عامم) حضرت ابن عباس نتی ای فرمایا که دوقتوں کے درمیانی مدت میں عرش کی جڑ سے ا کید یاتی کی وادی بہے گی اور ان دونوں تخوں کے درمیان جالیس سال کی مسافت ہے اس یانی سے مخلوق اکے گی اور انسان ویرندے تمام می میں مٹی ہوجا کیں گے۔ اس وفت جو بھی اس کے سامنے ہے گذرے گاتو جسے زمین میں پہنچا نتا تھا اس وقت بھی وہ اسے پہچان لے گاوہ زمین ہے اگیس سے پھراللہ تعالی ارواح کو بھیجے گا تو وہ اجسام میں جمع ہوجائیں گے۔جیسا کداللہ تعالی نے فرمایا: وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ٥ (ب٣٠ الله مِهِ آبت ٤) ''اور جب جانول کے جوڑ بنیں۔'' (ابن ابی عاتم) حضرت سعید بن جبیر طافظ سے منقول ہے کہ اصل عرش سے وادی بہے گی اس سے ہروہ جانور زمین برتھا اے گا اس کے بعد ارواح اڑیں گی۔انہیں تھم ہوگا کہوہ اجهام میں داخل ہوں یمی مطلب ہے ذیل کی آبیت کا۔ (ابن جریر) يَآيَتُهُ النَّفْسُ الْمُطْبَيِنَّةُ فَارْجِعِي إلى رَبِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَأَدْعُلِي في عباري ﴿ وَادْ عُلِي جَنَّتِي هُ (بِ ١٠١ الْفِرِ، آيت ١٤٦٤ آخر) "اے اطمینان دالی جان اپنے رب کی طرف دالیں ہو ہوں کہ تو اس راضی وہ بھے سے راضی مجرمیرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری

جنت میں آ۔'

159 E حضرت الس خلفظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يا: کہ قيامت ميں نوگ اتھیں کے تو آسان ان پر پھوہار برسائے گا۔ (احمد الو یعلی) غانده: الطش (طاء \_ے اورشین مہملہ) کمزور بارش یعنی بھوہار \_ انتهاه: سابق حدیث میں گزرا کہ حضرت ابو ہریرہ خاننے نے بار بار فرمایا: میں نے انکار کیا اس کے متعلق امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کی دوتاویلیں ہیں۔ الف: مجھےاس کی تغییر اور اس کے بیان سے تع کیا گیا ہے اس سے تابت ہوتا ہے کہ انہیں اس كاعلم تقااسے انہوں نے حضور سرور دو عالم تائیز کے سے سنا ہوگا۔ ب: من ال كمتعلق رسول التذافير المست سوال كرني سي زكار با (اس سي ثابت موتاب كدانيس ال كاعلم تفا ) ليكن بهلامعني زياده ظاهر بــاسهاس كئي بيان ندكيا كماس كي ضرورت تبیں۔دوسری روایت میں مروی ہے کہ دوقتوں کے درمیان جالیس سال ہیں۔ فانده: ابن جرنے فرمایا که حضرت ابو ہریرہ النظائے نے تصریح فرمانی ہے کہ اس کا آہیں علم نہیں مین اس کا یعین تہیں کر سکتے۔ سند جید سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے کہا: کہ جا لیس سال والى بات كياب انهول في كهاميس في ايساساب\_ قاده سے منقول ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے یہی تھی کہ وہ جالیس سال ہیں۔ **خانده: امام ملیمی نے فرمایا: روایات متفق ہیں وہ جالیس سال ہیں۔** مرس المن سے ہے كفوں كى درميانى مسافت جاليس سال ہے بہلے تفخے سے اللہ تعالى سب كوموت دے كادوسرے كئے سے اللہ تعالى تمام مردوں كوزنده قرمائے گا۔ فانده: حديث صور مين كررا ي كه جب الله تعالى فرمائ كا (لمن الملك اليوم) تو اسے کوئی جواب مددے کا بیجالیس سال کی درمیانی مسافت میں ہے۔ معترست ابن مسعود يَخْ فَتُنْ مِنْ إِلَيْ لِمِن الملك اليوم كااعلان دوباره بوگا ا- سىلى جوندكور موا\_ الم المال وقت الل جنت جواب وي ك-(لله الواحد اللهار)

# الوالي آخي الوالي الوال

### باب (۲)

# نفخة بعث (قيامت ميں اٹھنا) تمام مخلوق کازندہ ہونا پيهاں تک کہ جانو راور وحوش اور ذر (نسل انسانی)

الدّرُعائ کے در مایا: ویر و روز و دور ان فاداهم قبیام ینظرون (پسر، ازمر، آیت ۱۸) ثمر نفخ فید انحری فاداهم قبیام ینظرون و روز کمتے ہوئے کھڑے ہوجا کی

يَّوْمَرِينْفَكُمْ فِي الصَّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفُواجًا ﴿ بِ٣٠ النّهاء ، آيت ١٨)

١٠ جس دن كرصور پهونكا جائے گا تو تم چلے آؤگو جوں كى فوجيں۔ ''
وُنْفِيحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ قِينَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿ لِهِمْ النِّينِ ، آيت ١٩)
وُنْفِيحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ قِينَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿ لِهِمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّ

يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَ تَتَبِعُهَ الرَّادِفَةُ فَ (ب ١٠٠٠/نازعات، آيت ٤) يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَ تَتَبِعُهَ الرَّادِفَةُ فَ (ب ١٠٠٠/نازعات، آيت ٤) "جس دن قرتم إلى على الرائيل والله الله عليه المنظمة الم

د اور نبیس کوئی زمین میں جلنے والانہ کوئی پرند کیا ہے پروں پراڑتا ہے مگرتم جیسی رہنتس ''

A.

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

فاندہ: حلیمی وقرطبی نے فرمایا: سقط سے وہ کیا بچہ مراد ہے جس کی تخلیق کھمل اوراس میں رو ح بچونگی گئی ہو بخلاف اس کے کہ جس میں ابھی روح نہیں بچونگی گئی۔

معرب ابن عباس بن السية يت

وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرت ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ آيت ٥)

"اورجب وحش جانورجع كيّ جائيس ك\_"

کی تغییر پوچی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت میں ہرشےاٹھائی جائے گی یہاں تک کرکھیاں بھی۔(ابن الی حاتم)

حضرت عکرمہ ڈائٹونے فرمایا کہ بے شک دہ لوگ جودریا میں غرق ہوئے توان کے گوشت کو مجیلیوں نے تقسیم کرلیا باقی صاف ایک حصہ بڈیاں رہ گئیں تو انہیں دریا نے جنگلوں میں بھینک دیا۔ ایک عرصہ بڈیاں جنگلوں میں رہ کر چورہ چورہ ہوگئیں ان پراونٹ گزرتے رہے اور انہیں کھاتے رہے یہاں تک کہ انہیں مینگنیاں بنا کر پیٹ سے باہر پھینکا اس کے بعد قوم نے آکران پر گھرینا کے اور ان مینگنیوں کوآگ میں جلایا وہ بالکل راکھ ہوگئیں بھراس راکھ کو ہوانے اڑا کر زمین میں بھیرا توجب میں جلایا وہ بالکل راکھ ہوگئیں بھراس راکھ کو ہوانے اڑا کر زمین میں بھیرا توجب صور بھونکا جائے تا تو قیامت میں وہ دوسرے اہل قبور کی طرح برابر طور اٹھائے ، جائی قبور کی طرح برابر طور اٹھائے ، جائیں گے۔ (ابریم)

حضرت وہب بالنزنے ''البحو المسجود'' (سلگایا ہوا دریا) کے بارے میں فرمایا کہاں کا واللہ جانتا ہوا دریا) کے بارے میں فرمایا کہاں کے اور اس کے آخر کا حال بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہاں کا پائی مرد کے بائی (منی) کی طرح ہے۔ستر سال اس کی موجیس ور موجیس آخیں گا نہیں کوئی شے ندرو کے گی۔اس دریا کے بائی سے اللہ تعالیٰ مخلوق پر جالیس سال دابھہ (لاخ اولی) اور دادفہ (لاخ ثانیہ) کے درمیان بارش برسائے گا۔ لوگ اس سال دابھہ (لاخ اولی) اور دادفہ (لاخ ثانیہ) کے درمیان بارش برسائے گا۔

162 Ex 3 = 27 July 1

وتعالی الل ایمان کی ارواح جنت سے اور کفار کی ارواح دوز خے سے نکال کراکی جگہ جمع فرمائے گا کہ دہ صور جمع فرمائے گا کہ دہ صور بھر کرد ہے گا۔ پھر اسرافیل بائیں کو تھم فرمائے گا کہ دہ صور پھونکس تا کہ ارواح اپنے اجسام میں جلی جا کیں۔ پھر جبرائیل بائیں کو تھم ہوگا کہ دہ اپنا ہاتھ زمین کے بنچے سے کرکے اسے حرکت دیں تا کہ ذمین بھٹ جائے اور دہ متمام اجسام کواپنے اوپر لے آئے۔
اس کے لئے فرمایا:

فاذا هم قيام ينظرون.

وود يكت موسئ كور عموجا كيل محد (ابواتي في العلمة)

حضرت يزيد بن جابرتا لعي عليد الرحمة في آيت:

واسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْهُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿ ١٠١، ق، آيت ١٩)

"اوركان لكاكرسنوجس دن يكارنے والا يكارے كاايك ياس جكہ سے-"

کی تغییر میں فرمایا کہ اسرائیل مائیل کو بیت المقدی کے سخرہ (پھر) پراٹھایا جائے گا وہ اٹھا کر کے گا اے چورہ چورہ ہونے والی ہڑیو! اور اے گلے سڑے چڑو! اور اے ٹوٹے پھوٹے بالو! بے شک اللہ تعالیٰ سخم فرما تا ہے کہ تم فیصلہ وحساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔

ہوئے بالو! بے شک اللہ تعالیٰ سخم فرما تا ہے کہ تم فیصلہ وحساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔

ہوئے والی سنت کا اتفاق ہے کہ قیامت میں تمام اجسام اس طرح لوٹائے جا کیں سے جیسے دنیا میں شخصے بعید وہی اجسام ہوں گے ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوگا وہی رنگ وہی اوصاف وغیرہ وغیرہ و (ابن عسام)

فاندہ: عدیث طویل صور کے بارے میں گزری ہے کہ قبورے تکلیں مے تمام لوگ بینتیں مالہ نو جوان ہوں گے اور زبان سریانی ہوگی اپنے رب تعالی کی طرف جلدی سے حاضری دیں گے۔

مانده: تخات كمتعلق اشال بم مثلا كما كما بها كر (ا) نفحة فزع، (۲) نفخة صعقه (۳) نفخة معتد

الله تعالى فرما تابي:

ويُومُرينُفُخُ فِي الصَّوْرِ فَغَرْعَ مَنْ فِي السَّياطِينِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ \* وَكُلُّ أَتُوهُ ذَخِرِيْنَ ﴿ إِنَّ السَّياطِينِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ \* وَكُلُّ أَتُوهُ ذَخِرِيْنَ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ \* وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِرِيْنَ ﴾ (بعد الله الم

دماورجس دن بھونکا جائے گاصور تو گھرائے جائیں گے جتنے آسانوں میں بیں اور جتنے زمین میں بیں۔ گر جسے خدا جا ہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوں گے عاجزی کرتے۔''

وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِی مَنْ فِي السَّمَاوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ نَفِحُ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمُ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ بِ٢١،١٤ مِنَ الرَّمِ المَّهِ اللَّهُ مَنْ "اور صور پجونكا جائے گاتو بہوش ہوجا كيس كے جننے آسانوں ميں ہيں اور جننے زمن ميں مرجے اللہ جائے پر وہ دوبارہ پجونكا جائے گاجبى وہ و كھتے ہوئے كور بے موجا كيس محري،

فانده: بدوه ب جسام ابن العربي (مالكي) في اختيار كيا موركي طويل مديث كي تصريح گذری ہے۔ بعض نے کہا: نفخه صرف دو ہیں اور نفخه غزع کی نفخه صعق ہے كيونكه دونول امرايك دوير كولازم ولمزوم بين يعنى كمبرابث مين آكرمر جائي كيري وه جس كى امام قرطبى نے سے كى ہے اور اس سے استدلال كيا ہے۔ بيد نفخه فزعيس ايما استناء بجيدنفخه صعق بين بيدليل بأس كى كرده دونون أيك بين فانده: امام ميمي نے قرمايا كمالله تعالى مبلے لوكوں كے متفرق اجسام كوجمع قرمائے كاجواجسام ورندول اور یانی کے حیوانات (محیلیال وغیره)اورز من کے پید می ہول سے اورجنہیں و المك في جلايا اورياني من غرق موسة اورجنهيس سورج في جوره چوره كياجنهيس مواوّل في الاايا بحرائع بعث موكا اورجب أبيل جمع فرما لي محربر بدن كواى طرح ممل كري كاجيدونيا من و المال المال المرح مول مے جیسے دنیا میں وہی حال و مال وہی جان پیجان وہی صفات اور وينك وعنك بمرارواح كوصور من جمع كرے كا۔ اسرا قبل عليه السالام كوظم موكا كه وه صور يحونليس الى صوركے برسوران سے اللہ تعالی كے عم يردوح اينے جم من داخل بوجائے كى۔ المعومة: ابن حزم نع مجيب بات لكودى ١١٠ يدكد للغ صور جار باربوكا\_ الما المرفى نے فرمایا كروك تكلنے كے لئے آئے آواز كيے ميں محمالاتك دهمرده موں كے

احوال آخرت کی افزار از ہوگا تو وہ اس طرح نہ ن سکیں کے جینے زیرہ الوگ سنتے ہیں ہواب: احیاء کا نفخ طویل اور دراز ہوگا تو وہ اس طرح نہ ن سکیں کے جینے زیرہ الوگ سنتے ہیں ہاں کھڑکا نے کی آوازیں کی طرح سنیں گے اس میں بیا خال بھی ہے کہ دہ پہلی بار کھٹکا نے سے ای سن لیس گے۔

### باب (۸)

## ميدان حشركهال موگا؟

حضرت معاویہ بن حیدہ رفائن سے مروی ہے کہ رسول النگر اللہ اللہ مقام کے قرمایا کہ تم تمام ادھر جمع ہوں گے آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ (حاکم بیمی )

معزت ابن عباس براها نے فرمایا: جسے بیشک ہوکہ میدان حشر شام میں ہوگا یا نہیں تو کا یا نہیں تو کا یا نہیں تو اسے آیت ذیل براهنی جائے۔
ور اسے آیت ذیل براهنی جائے۔

هُوالَّذِيِّ إَخْرَجُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَابِهِمُ لِأَقَلِ الْمَثْرِطِّ (پ١٨، الحشرة بنه)

''ونی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کوان کے گھروں سے نکالا ان کے سیلے حشر سے لئے۔''

کیونکہ رسول اللہ میں گائی اللہ میں ایس (یہودکو) فرمایا تھا کہ نکلوانہوں نے عرض کی کدھر فرمایا: حشر کی زمین کی طرف (یعنی شام کی طرف) (برار بلبرانی)

حضرت وہب بن مدہہ ڈائٹو نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے سخر ہ کوفر مایا کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے سخر ہ کوفر مایا کہ اللہ تعالی کے بیت المقدس کے سخر میں گاور اس کا اور ای گاور اس کا درای کا درای کا درای کا درای کا درای کی دن تیرے ہاں داؤر علیہ اللہ اور کرآئیں گے۔ (اولیم)

مضرت وبهب الفيئ في آيت:

فاذا هم بالساهرة - (ب سمالنانه عات آیت ۱۱)
د جیمی وه کلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔ '
کمتعلق فر مایا کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ (بیق)

# اللدنعالي نے فرمایا

إِذَا الشَّامُ سُ كُورَتُ أَنْ (ب ١٠٠٠ اللورية آيد) "جب دهوب ليدني جائے"

اور قرمایا:

﴿ إِذَا السَّهَاءُ الْفُطِّرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَعَارِهَ مِنَّ اللَّهُ فَعَارِهَ مِنَا )

"جبآسان پھٹ جائے۔"

إِذَا السَّمَاءُ انْشَعْتُ أَنْ (ب سوالانتَال، آيت)

"جب آسان شق مو<u>.</u>"

فَإِذَا انْشَعْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَاللِّمَانِ فَ (بِ١٥/١/من، آيت ٢٧) " پھر جب آسان بیٹ جائے گاتو گلاب کے پھول سا ہوجائے گاجیسے سرخ زی ( برے کی رقعی ہوئی کھال)۔

يَوْمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِي ﴿ إِنَّ ١٩١، الماريَّ، آيت ٨)

"جس دن آسان مو گاجيس كلي خيا ندي."

حضرت ابن عمر يَيْ أَلِهُ اللهُ فَر ما يا كه رسول اللهُ فَالْفَالِمُ كَا ارشاد هي كه جوكوكى قيامت كو المحول سے دیکنا طاہے تو اے طاہے کہ وہ سورۃ اِڈاالقامس کورت کی إِذَا السَّهَا وُالْفَطَرَتُ فَاور إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَتُ فَيْرِهِ هِـ (رَمْنَ احْمَامَ) حضرت ابن عباس فلله في الدحضرت ابو بكر ولا الدين آب كويس بورها بوتا و كيدر بابول آب نے قربایا: جمے سورة هود، الواقعة،

المرسلات، عمر يتساءلون اوراذا الشمس كورت في اورها بناويا

(ترندي، حاكم پيميل)

حضرت ابن عباس المحافظ في إذا القائم سكورت في كانسير من فرمايا كه كورت كا معنى اطلعت بينى جب سورت بنور بوجائ كا- "وَإِذَا النّجُومُ انْكُدُرَتْ" معنى اطلعت بينى جب سورت بينى ستار بمنفير بهوجا مي ك- "وَإِذَا الْبعَادُ مِن انكورت بمعنى تغيرت بهوجا مي ك- "وَإِذَا الْبعَادُ وَمِن انكورت بمعنى تغيرت بهوجا مي ك- "وَإِذَا الْبعَادُ وَمِن اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابن عباس بن الله فرمایا که "وادا البه او معرت ابن عباس بن اله فرمایا که "وادا البه حاله سجوت "بعن جب دریا بعد کانے جا کی سے توجوش ہے آگ جیسے ہوجا کی سے (بیق)

نی پاک آلی الگام سکورٹ اللہ کی کورٹ کی میں فرمایا کہ جب دھوپ جہنم میں لیبٹ لی جائے گئی النام کی النام کورٹ کی میں لیبٹ لی جائے گئی ''وَإِذَا النّام وَم النّام وَم النّاب کَ مَا اور جب ستار ہے جہنم میں اور ہروہ باطل معبود جس کی پرسٹش کی جاتی تھی وہ بھی جہنم میں ہوگالیکن غلط فہمی ہے۔ جن مقدس لوگوں کی پرسٹش کی گئی جیسے حضرت عیسی عالی اور ان کی والدہ

کریمہ سیدہ فی فی مریم انتہاں ہے وہ مراد تہیں۔ (این ان ماتم، دیلی)
حضرت ابن عہاں بڑا ہوا القائم س کورٹ ہے، کی تغییر میں فرمایا کہ اللہ تعالی سورت
اور جا ند اور ستاروں کو قیامت میں دریا میں لیبیٹ کرڈالے گا اور پھر دبور (ہوا) کو
سجے گا جس کے چلنے ہے آگ کے دریا میں وہ بھی آگ بن جا کمیں گے۔ بعض
نے کہا: جب سورت کو دریا میں ڈالا جائے گا تو اس کا بعض تصد کرم ہوکر آگ بن

جائے گا۔ (ابن الی مائم ،ابن الی الدنیا)

حصرت ابوہریرہ ناتی نے فرمایا کہ نبی پاکستانی نے فرمایا کہ سورج اور جاند قیامت میں لینے جائیں کے۔(بناری)

معرت الى بن كعب والنون فرمايا كه قيامت سے بہلے چونشانيال فالم مول كى

الك بازارون من محرر بيمول كواجا كسورة بياورموجائك

ا ما ک بہاڑ زمین برگر برس کے وزمین مخرک ہوکر بہاڑ وں میں قلوط ہوجائے کی اس برانسان جنوں کے باس اور جن انسانوں کے باس قبر اکرجا میں سے ایس اتوالی آفرت کے مسال کے اور دوشنی ایک دوسرے کے ساتھ الکر آپس میں نگرا جا کیں گے۔

اللہ تعالی نے فرمایا: 'وَاذَا لُوحُوش حُشِرَت' (اور جب وحش جانور جمع کے جا کیں گے) اور وہ آپ میں مخلوط ہوں گے۔

اللہ تعالی کے) اور وہ آپ میں مخلوط ہوں گے۔

''وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَت' اور جب تھلکی (گا بھن) اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی کہ ان کے بالک انہیں چھوڑ کررکھیں گے۔

ے بالک ایل چوز کر دیل ہے۔

اور جب سمندر سلگائے جائیں گے جنات انسانوں کو کہیں گے ہم تنہیں خبر لاکر
دینے ہیں جنات سمندر کی طرف چل پڑیں گے دیکھیں گے کہ دوا چا نک آگ ہوکر
جوش دار ہا ہوگا دوائی حالت میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ یونہی ساتوں
زمینس بھیرہ دوائی گی اور دنی مہل تسان سے ایک از میں تبید نے اسے کی ۔ یونہی ساتوں

زمینیں بھٹ جائیں کی اور یونمی پہلے آسان سے لے کرساتویں آسان تک بھٹ جائیں مجے۔ وولوگ ای عال میں ہوں مے کہ ان مرہوا حلاگی اور وہ دان میں کومہ میں

وہ لوگ ای مال میں ہوں کے کہ ان بر ہوا سلے کی اور وہ ان سب کوموت کے کہ ان بر ہوا سلے کی اور وہ ان سب کوموت کے کہ ان بریرہ این ابی الدنیا)

معرست ابن مسعود الفندية بيت:

کترگین طبقاعن طبق (پست،الانتان،آیده) "دفرورتم منزل برمزل چرمو سے"

کی تغییر میں قرمایا کہ طبق سے مراد آسان ہیں پہلے وہ چرچا کیں سے پھر بھٹ کر سرخ ہو جا کیں گے۔ (معید بن منصور بناکم ،ابن جریر)

حضرت ابن مسعود بالنف فرمایا کرآسانوں کا رنگ گلے ہوئے تانے کی طرح ہوجائے گا اور نری میں گلاب کے پھول کی طرح ہوجا کیں سے جسے سرخ زی اور اس کی مورے کی دور ہوجا کیں اور ان کا بالکل بتلا حال ہوگا اور ذرہ ذرہ ہوجا کیں مرف میں کے۔ (ایمن کے۔ (ایمن کے۔ ایمن کے۔ (ایمن کے معظرت تحرین کعب قرقی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ قیا مت میں لوگ تار کی میں جمع معظرت تحرین کعب قرقی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ قیا مت میں لوگ تار کی میں جمع معظرت تحرین کعب قرقی علیہ الرحمة میں میں اور سمارے جمز جا کمیں میں اور سورج

الله تعالیٰ نے فر مایا:

**باب** (۱۰<u>)</u>

# التدنعالي نے فرمایا

يَوْمُرَنْبُكُلُ الْكَرْضَ غَيْرَ الْكَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبُرُزُوْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ الْمُعَالِي (پ١١٠١م، ايم، آيت ٢٨)

''جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان اور سب لوگ نکل کھڑ ہے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جوسب پرغالب ہے۔'' من فیران

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتَهُ يَوْمُ الْقِلْمَةِ وَالسَّمُوْتُ مَطُولِتُ يَكِينِهُ الْمُعَالَّةِ مَا الْقَلْمَةِ وَالسَّمُوْتُ مَطُولِتُ يَكِينِهُ الْمُعَالَّةِ مِا الْقَلْمَةِ وَالسَّمُوْتُ مَطُولِتُ يَكِينِهُ الْمُعَالَمِ مِلْ مِن اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَالَمُ مِنْ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

"اوروہ قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسان لپیٹ دیئے جا کیں مٹے۔"

اور قرمایا:

يو مرنظوى السّماء كملّ السّعال المكني المالانمام آيت ١٠٠٠) «جس دن بم آسان كوليش مح جيس كافرشته نامهُ اعمال كوليشا هـ- "

وَإِذَا الْأَرْضَ مُكَتَى (ب ١٠ الانتَّالَ، آيت)
"اور جب زين دراز كي جائے"
اور فرمایا:

# اوال آز ت

فَإِذَا نَفِخَ فِي الصَّوْرِ نَغَفَةٌ وَاحِدَةً وَحَبِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَلَّتَا وَكُلَّتَا وَكُلَّتُا وَلَا رَضُ وَالْجِبَالُ فَدُلَّتَا وَكُلَّتُا وَالْجِبَالُ فَدُلِّتَا

" كيم جب صور يجونك ديا جائے ايك دم اور زمين اور ببهاڑ اٹھا كر وفعة چوراكرديئے جائيں۔"

اور قرمايا:

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا وَ إِلَّا الْغِرِا يَتِا)

و جب زمین کرا کریاش یاش کردی جائے۔

حضرت ابن مسعود ظائف آیت "بوه تبدل الادف" کی تفیر میں فرمایا که قیامت میں زمین الدی الدف "کی تفیر میں فرمایا که قیامت میں زمین الی تبدیل موجائے گی گویاوہ جاندی ہے کہ جس پرندکوئی ناحق خون بہایا گیااور نداس پرکوئی گناہ ہوا۔ (طرانی فی الادساء)

حضرت این مسعود الطفظ فے فرمایا کہ قیامت میں زمین سفید ہوگی کو یا بیکو ملی ہوئی جا ندی۔ (این جریر مواکم)

جعرت ابوابوب انصاری الفنظ نے فرمایا کررسول الله فالفائی فدمت میں یہود بول کا ایک عالم حاضر ہوا اور عرض کی بتاہیئے :جب الله تعالی فرمائے گا :یوم تبدل الارض تواس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا: وہ الله تعالی کی مہمان ہوگ اوروہ الله تعالی کو برگز عاجز نہ کر سکے گی۔ (ابدیم، ابن جریہ)

حصرت انس الطفظ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ نقائی زمین کوجیا ندی جیسی زمین کی طرح بنائے کا کہ اس پر بھی کوئی برائی نہ ہوئی۔ ( ابن جریر )

نی باک الله است آیت بدکوره کی تغییر میں فرمایا اس وقت زمین جا ندی کی طرح سفید موکی ۔ (ابن جریر)

معترت علی بن افی طالب دان فراند آیت کی تغییر میں فرمایا کداس دن زمین جاندی جیسی میں میں اور جنت سونے جیسی ۔ (این جریراین انی الدنیا)

حضرت عابد ظائم فی ایک در مین ایس بوگی که کویا وہ جا ندی سے تیاری کی ہے اور بوئی کہ کویا وہ جا ندی سے تیاری کی ہے اور بوئی آسان ت

170 Ex 170 Ex 170 Ex

حضرت عکرمہ والنونے نے فرمایا: ہمارے ہاں ہوں پہنچاہے کہ بید مین لپیٹ لی جائے کو اسے کے اس کی میں اور زمین ہوگا۔
گی اس کے پہلومیں اور زمین ہوگی جس کی طرف اور جس پرلوگوں کا حشر ہوگا۔

عنرت بهل بن سعد ولا تنظیر ایا که بیس نے رسول الله والی کوفر ماتے سنا کہ لوگ قیام کا میں سفید تکلید کی طرح ہوگی کسی فتم کا قیامت بیس سفید زبین پرجع ہوں سے وہ زبین سفید تکلید کی طرح ہوگی کسی فتم کا نشان نہ ہوگا تکمیہ سفید الیسی کہ جسے قدرتی صفائی حاصل ہونہ ہووہ سفیدی جومثلا آئے کو چھان چھان چھاناوغیرہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ (بخادی دسلم)

ام مجابد خلافی نے ''فَادَا هم بالسّاهِرَةِ '' آیت میں ساہرہ سے دہ جگہ (جو برابر ہو) مرادلی ہے۔ (جو برابر ہو) مرادلی ہے۔ (جینی)

حضرت جابر النفائ نے فر بایا کہ نی پاک النفاؤ نے فر بایا کہ قیامت میں زمین اوموری کی طرح بچیائی جائے گی پھر این آدم کے لئے دوقد موں کے برابر کی جگہ اوموری نہوگی ۔ پھر میں تمام لوگوں سے پہلے بلا یا جاؤں گا اور میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر سجد ہے میں گر جاؤں گا پھر جھے اون ہوگا تو میں کھڑ اہموجاؤں گا اور عرض حاضر ہو کر سجد ہے جر میل عالیہ نے خبر دی ہے کہ (اور وہ اس وقت رب الرحمٰن کی کروں گا یارب! جھے جر میل عالیہ انے خبر دی ہے کہ (اور وہ اس وقت رب الرحمٰن کی وہ میں جانب ہوں کے اور بخد اس سے بل جر میل عالیہ نے اللہ تعالی کو بھی خدد یکھا تھا) اور انہیں تو نے میر سے ہاں بھیجا تھا فر ماتے بین کہ سے بات جر میل عالیہ من رہے ہوں اور انہیں تو نے میر سے ہاں بھیجا تھا فر ماتے بین کہ سے بات جر میل عالیہ من رہے ہوں اس مورک کی میں اس میکھا تھا کی دور آللہ تعالی فر ماتے گا

فائدہ: داؤدی نے فرمایا: النزل وہ ہے جوطعام سے پہلے مہمان کے لئے کی جائے اوراس النزل سے وہ مہمانی مرآو ہے جوموقف (میدان حشر) میں پہنتی لوگ بہشت میں واخل ہونے سے وہ مہمانی مرآو ہے جوموقف (میدان حشر) میں پہنتی لوگ بہشت میں واخل ہونے سے پہلے کھاتے رہیں گے۔ یونمی ابن برجال نے الارشاد میں فرمایا ہے کہ زمین روئی کی صورت میں بدل جائے گی جے مومن اپنے سامنے سے کھائے گا اور حوض کوڑ سے یانی ہے گا۔

فائدہ: ابن جمرنے فرمایا کے موقف (میدان حشر) میں اتفاظویل زمانہ گرارنے میں مومن کجوکا ندرہ کا بلکہ اللہ تعالی زمین کی طبع بدل کراپئی قدرت ہے مومن کی خوراک کا انتظام فرمائے گاجوکہ اللہ ایمان کے قدموں میں ہی آئیس غذا ملے گی جواللہ تعالی چاہے گا کہ اس میں اللہ ایمان کو نہ کوئی کاروائی کرنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھائی پڑے گی۔ اس مے فدکورہ بالا حدیث کی تائید ہوتی ہے۔

معرت سعیدین جبیر طافظ نے فرمایا که زمین سفیدرونی جاندی جیسی ہوجائے گ

جے مومن اپنے قد موں کے بیچے سے کھائے گا۔ (ابن جری)
حضرت عکرمہ تا اللہ نے قرمایا کہ قیامت میں زمین روٹی کی طرح سفید ہوجائے گ
اس سے الل اسلام کھا کیں مے یہاں تک کہ حساب سے قرافت یا کیں گے۔ (بیلی)
حضرت ابن مسعود والکی نے قرمایا کہ قیامت میں اوک جو کے آخیں کے کہ اس سے
اللہ میں جو کے نہ ہول مے اور پر ہندا تھیں مے کہ ایسے کہا ہیں جیسی برہند (بے آباس) جیس

مون كالوجود تيالي الدنعال كے لئے عي كو كاتا زيا اے الله تعالى قيامت ميں

احوالی آخرت کے اعوالی آخرت کے کہا ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کفایت پہنائے گاجس نے کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ (این ابی الدنیا۔ خلیب)

حضرت ابی بن کعب طاق نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت میں آسان دھواں
ہوجا نمیں گے اور سمندر کی جگہ آگ ہوجائے گی اور زمین اپنی حالت سے غیر بن
جائے گی۔ (ابن جریہ)

حضرت ابن مسعود طالع نے فرمایا کہ قیامت میں تمام زمین آگ ہوجائے گی۔ (ابن جریہ)

حضرت كعب الاحبار ظائفة نے فرمایا كەسمندركى جگه برآگ ہوجائے گی۔ (ابن جریہ)

حضرت الى بن كعب ولاتنون في آيت "و حملت الادهن" كى تفيير ميس فرمايا كه زمين اور بها و كفار كے چېرول ميس غبار بن جائيس كے اور مومن محفوظ ہول كالله تعالى كا ارشاداس كى تائيد كرتا ہے۔ فرمايا:

ووجوة يومين عَلَيْهَا غَبِرَة ﴿ تُرْهَقُهَا قَتُرُةٌ ﴿ بِ٣٠ المِس آيت ٢٠)

''اور کتنے مونہوں پراس دن گر دیڑی ہوگی ان پرسابی پڑھر ہی ہے۔' (جبی )

الم الم مجاہد نے ''یوم تر جف الر اجفة'' كی تفیر میں فرمایا كه زمین و بہاڑ كانہیں الم مجاہد نے ''یوم تر جف الر اجفة''اس كے بارے میں فرمایا كه زمین نگراكر الر اجفة''اس كے بارے میں فرمایا كه زمین نگراكر باش باش باش ہوجائے گی۔ (ابن جریہ بیتی)

سیدہ عائشہ فی فرماتی ہیں کہ یہود یوں کا ایک عالم حضور کی فی کے خدمت اقدی میں ماضر ہوا اور عرض کی جب زمین تبدیل ہوگی اس زمین کے سواتو لوگ کہاں ہوں گے ؟ تو آپ تا فی این اوہ اس وقت بل پر ہوں گے ۔ (مسلم جبیق) مان میں نے فرمایا: وہ اس وقت بل پر ہوں گے ۔ (مسلم جبیق) فاندہ: امام جبیق نے فرمایا: اس مقام کو بل کہنا مجاز ہے اس کے کہ دہاں سے گزرنا ہوگا اس کی فاندہ: امام جبیق نے فرمایا: اس مقام کو بل کہنا مجاز ہے اس کے کہ دہاں سے گزرنا ہوگا اس کی

موافقت حضرت توبان والمنظر كول سے ہے كدانہوں نے "دون الجسد "فر مايا تو يہال مطلق كررگاه مراد ہے نہ كہ بل سے متعلق بل متعين ہوگئ كونكداس كا ثبوت مطلق كررگاه مراد ہے نہ كہ بل صراط اس دليل سے متعلق بل متعين ہوگئ كونكداس كا ثبوت موجود ہے اوروہ اس لئے بھی ہے كہ بندول كو بي خبراس وقت ہوگی جب وَه و نيا كى زين سے موجود ہے اوروہ اس لئے بھی ہے كہ بندول كو بي خبراس وقت ہوگی جب وَه و نيا كى زين سے

ختا الما والمراجع المراجع المر

تعالیٰ آسانوں کو لینٹے گا پھرانہیں قدرت کے سیدھے ہاتھ میں لے کرفر مائے گامیں بى ما لك بهول كبال مين جبارلوگ؟ كهال بين متنكبر؟ پيمرزمينون كوليديي گا بيمرانهين قدرت کے بائنی ہاتھ سے لے کر فرمائے گامیں ہی مالک ہون کہاں ہیں جہار الوك أوركهال بين متكبر؟ (بغاري وسلم)

حضرت ابن عمر بن اسمووی ب نی یاک منافظیم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کودست قدرت کی مقی میں كرفرمائ كانيس الله بون، مين رحمن بنون، مين ما لك بون، مين قدوس بول، يس مومن بول، يس مهيمن بول، يس عزيز بول، يس جيار بول، يس متکبر ہوں، وہ ہوں کہ میں نے دنیا کی ابتداء کی حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھی، میں وہ موں کہ پھراسے لوٹا وُن گا کہاں ہیں ہادشاہ؟ کہاں ہیں جبابر ۃ؟ (سرکش لوگ) ( بيهني الواشيخ في العظمة )

المام قاصى عياض نے فرمايا: "قبض وطي والاحذ" سبكامعنى جمع ہال كئے كرآ سان مبسوط اورزمين دراز چھي ہوئي ہے۔ پھر بيرت واز الدوتبديل كے معنى كى طرف المبين لوٹايا كيا تواس معنى ميں ہے كما يك شے كودومرى شے سے ختم كياجائے۔ يمتيل ہے ان اشیاء کے بین وجمع کے لئے بعدان کے بسط وتفرق کے تاکہ مبسوط ومقبوض پر ولالت ہو نه كه بسط وبفل كمعنى ير

فانده: امام قرطبی نے فرمایاطی سے اذباب (لے جانا) اور اسے فنا کرنامر ادہے مثلا کہاجاتا ب بمارے سے لیمنا حمیاجس میں ہم تھے اور بمارے یہاں اس کا غیر آ حمیا اس سے اس کا كذرنا اور چلاجانا مراد ب-اور الله تعالى كے لئے ہاتھ اور سيدها ہاتھ اور بايال ہاتھ كے الفاظ ان صفات سے ہیں جن کے ظاہر پر ہمارااعتقاد ہیں بلکداس معنی کے مراد کو اللہ تعالی کی طرف سپردکرتے ہیں ماالی تاویل کریں سے جواللد نعالی کی جناب مقدس کے لائق ہو

اوراس مرادكويس في "انقان" من مقل كيا ہے۔

النتهاه: احاديث وآخار فدكوره من اختلاف هيجيها كداوراق سابقه من كزرا يكدز من و تدل موجائے کا بہلے ول کواین افی عزونے ترجے دی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ بیزین

174 EN EN EN EN EN EN EN مصحل ہوجائے گی اوراس کی تحقیق گذری ہے قیامت میں تھرنے کی جگہنی بنائی جائے گی كيونكه عدل وانصاف اورظهوركاون بي تو تقاضائي حق يبى بي كداس كے لئے ايمامقام ضروری ہے جس میں اس کا وقوع الی جگہ پر ہوجو ظلم ومعصیت سے یا ک ہوا در میاس کئے بھی ضروری ہے کہ وہ الی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسینے بندوں کو اپنی بھی سے نوازے گا نو بھروہ ایسی زمین ہوجو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہو۔ فاندہ: حافظ ابن جرنے فرمایا کہ زمین میں تبدیلی اور اس کے بچھائے جانے اور کی وہیشی کے بارے میں کوئی منافات بیں اس لئے کہ بیسب چھارض دنیا کے لئے ہے اور موقف کی ز مین اس کی غیر ہے۔ کیونکہ ارض موقف کی طرف لوگوں کوز جروتو بیخ کے طور پر لا یا جائے گا جبكهاس زمين دنيامين تندمل وتغير بهوكي جبيها كماوير فدكور بهوا فاندہ: رہی حافظ ابن تجرنے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی منافات تبین کہ احادیث میں فرکور ہوا کہ زمین روئی کی طرح اور غبار والی اور آگ ہوجائے گی۔ بیٹصوصیت اس زمین کے لئے ہےجودریائی ہےاس کی دلیل حضرت الی بن کعب رفائظ کی حدیث ہے۔ فانده: امام قرطبی نے ان روایات کی تطبیق میں فرمایا کہ صاحب افصاح فرماتے ہیں کہ زمین ادرآ سانوں کی تبدیلی دوبار ہوگی (اس وجہ سے بعض روایات میں کچھے ہے اور بعض میں کچھے)

### تنديل وتغير كابيان

ز مین و آسان کی تغیر و تبدیلی دوباراس طرح ہوگی مرف ان کی صفات میں تبدیلی آئے گی یہ پہلے صور پھو گئے ہے قبل ہوگا اس وقت تمام ستار ہے جھڑ جا کیں گے اور جا ند وسورج بنور ہوجا کیں کے اور آسان پھلے ہوگئا ستار کر لوگوں کے سروں پر آجا کیں گے اور بیا آگ بن جا کیں کے اور دیمی چکر کھا کر پھٹ پہاڑ جلتے نظر آئیں گے اور دریا آگ بن جا کیں گے اور ذمین چکر کھا کر پھٹ جائے گی اس کی بیئت تبدیل ہوکر دوسری ہوئت میں آجائے گی ۔ پھر دو توں کے درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیل ہوکر دوسری ہوئت میں درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیل ہوکر دوسری ہوئت میں درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیل ہوکر دوسری ہوئت میں

آجائے گاای کواللہ تعالی نے قرمایا:

واشرقت الأرض بنور ربها ـ (ب١١٠١/١/مر، من ١٠٩٠)

"الدرين جمكا مع كى أين رب كنوري.

اور زمین دباغت شدہ چڑے کی طرح ہوجائے گی پھراس طرح لوٹ آئے گی جسے پہلے تھا کہ جس میں قبور داقع ہیں بعض لوگ اس کے ظاہر پر ہوں سے اور بعض لوگ اس کرائیں

سے تبدیلی اس وقت ہوگی جب لوگ محشر میں وقوف کریں گے تو زمین تبدیل ہوجائے گی اے 'نساھو ہ '' کہاجائے گا۔ اس پرلوگ بیٹیس کے بہی زمین اس وقت فاکسری اور سفید ہوگی۔ جا ندی جیسی صاف شفاف کہ جس پر کوئی حرام خون نہ بہایا گیا ہوگا اور نہ بی اس پر معصیت کا ارتکاب ہوگا اس وقت لوگ بل صراط پر کھڑے ہوگا اس وقت لوگ بل صراط پر محصات کھڑے گی اس پر پہلے وہ گزریں گے جوصاحب فضیلت ہوں گے وہ بل صراط جہنم کی پشت پر ہے اور وہ دباخت شدہ چوصاحب فضیلت ہوں گے وہ بل صراط جہنم کی پشت پر ہے اور وہ دباخت شدہ چرک کی طرح جما ہوا ہے۔ یہ وہی فر مایا کہ وہ زمین آگ ہے ہے جب لوگ بل صراط ہے گزر جا کیں گے اور بل صراط ہے گزر وہا کیں گے اور بل صراط ہے گزر وہا کیں گے اور بل صراط ہے گزر وہا کیں گے اور بل صراط ہے گزر دبا کیں گے اور بل صراط ہے گزر دبا کی جو جنت بل صراط ہے گزر ہوا گی کی صاف کی کی طرح ہوجائے گی اس سے لوگ اپنے پاؤں کے بی گور کے اشاکر کھا کیں طرح ہوجائے گی اس سے لوگ اپنے پاؤں کے بی گور ہونا کہ کھا کیں گے جو جنت میں طرح ہوجائے گی اس سے لوگ اپنے پاؤں کے بی کھڑر (بھنا) ہوا ہوگا۔

افدہ: امام بینی کے کلام میں ان دوحد یوں کے متعلق تطبیق کزر پھی ہے جسے امام سلم نے وابعت فرمایا ہے اس اس اواد بیث کے متعلق کوئی تعارض ندر ہا جن میں بظاہر اور معلوم موتا ہے۔

معرت ابن عاس على الما المروى بكرسول المرافظ في المرافي ما المرفق المرت كرما المرفق المرت كرما المرفق المرت المرفق المرافق الم

ا توالي آخرت المراني الاوسط)

باب <u>(۱۱)</u>

# التدنعالي نے ارشادفرمایا

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا وَأَخُرَجَتِ الْأَرْضُ اَنْقَالُهَا ﴿ (ب٣٠ مزال آبت؟) "زبین تقرتقرادی جائے جیبااس کا تقرتھرا ناتھ ہرا ہے اور زمین اپنے ہوجھ ماہر کھینک دے۔"

واَلْقَتْ مَا فِيها وَتَخَلَّتُ ﴿ (بِ٩٠١الانْمُعَانَ، آيت؟)

در اور جو پچھاس میں ہے ڈال دے اور خالی ہوجائے۔''
در روز کھا اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہوجائے۔''

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَلَى ءُ عَظِيمٌ ٥ (پ١١١ أَنَّ المَّا اللَّهُ المَّا اللَّهُ المَّا اللَّهُ المَّا

'' بِ شَكَ قَيامِت كَازُلُولِهِ بِرِي تَخْت چِيزِ ہِ۔' إِذَا رُجَّتِ الْكِرْ مِن رَبِيَّالُ وَيُسَّتِ الْجِهَالُ بِسَيَّالٌ فَكَانَتُ هَبَاءُ مُنْهَالُهُ

(پ ١١٤ الواقعرة يت ١٢٢)

'' جب زمین کانے گی تفرتھرا کر اور پہاڑر بزہ ریزہ ہوجا کیں گے چورا ہو کرتو ہوجا کیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ڈرے چیلے ہوئے۔'' سور کڑو جف الگرفٹ والیم کال و گالت الیم کال گئیسا تھیں لا (بوہ المزل آنے۔''ا) یو مرکز جف الگرفٹ کے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہوجا کیں گے دیے کا ''جس دن تفرتھرا کیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہوجا کیں گے دیے کا

شلہ بہنا ہوا۔

وَيُسْتُلُونَكَ عَنِ الْبِهَالِ فَعُلُ يَنْسِفُهَا رَبِيْ نَسْفَاهُ فَيَهُرُهُا قَاعًا

صَفْصَفًا ﴿ لاَ تَرْى فِيهَا عِوجًا وَلاَ أَمْتًا ﴿ يَوْمَينِ يَنَيْعُونَ الدَّاعَى لاَ

عَوْبَهُ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْلِي فَلا تَسْفُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الدَّاعَى لاَ

عَوْبَهُ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاصُواتُ لِلرَّحْلِي فَلا تَسْفُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

کہ تو اس میں نیچا اونچا کھے نہ دیکھے اس دن پکارنے والے کے بیچھے دوڑیں گارنے والے کے بیچھے دوڑیں گے اس میں بجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمٰن کے حضور بیت ہوکررہ جارئیں گاتو تو نہ سنے گا مگر بہت آ ہستہ آوازی ''

وَيُوْمُرُنُسُورًا لِمِهَالَ وَكُرَى الْأَرْضَ بِالِزَقَّا وَّحَشَرْنَهُمُ فَكُرُنْفَادِرُمِنْهُمُ الْأَرْضَ بِالِزَقَّا وَّحَشَرْنَهُمُ فَكُرُنْفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرْنُفَادِرُمِنْهُمُ الْكُرُنُفَادِرُمِنْهُمُ اللّهُ اللّ

"اورجس دن جم بہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف تھلی ہوئی دیکھو گے اور جم انہیں اٹھا کیں گے تو ان میں سے کسی کونہ چھوڑیں گے۔"
وکٹوی الجبال تخسیما جا میں گا تھی تھو می التکان سے اسلام آیت ۸۸)
"اور تو دیکھے گا بہاڑوں کو خیال کرے گا کہوہ جے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گیا دال کی جال۔"

وَسُورِتِ الْجِيالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ، آيت ٢٠)

"اور پہاڑ چلائے جا کیں گے کہ ہوجا کیں گے جیسے چکتاریتا دورے یانی کا دھوکہ دیتا۔"

الْقَارِعَةُ فَ مَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَا اَدُرلكَ مَا الْقَارِعَةُ فَى يَوْمَ لِكُونَ النّاسُ الْقَارِعَةُ فَ يَوْمَ لِكُونَ النّاسُ الْقَارِعَةُ فَيْ الْمَنْفُوشِ فَ (بِ ١٠ التارية) كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ (بِ ١٠ التارية) "دُولُ وَبِلا نَهُ والى اورتو نَهُ كِياجِانا كيا بِ دَبِلا نَهِ والى جَسِر وَالى جَسِر وَالى جَسِر وَالى جَسِر وَالى الله وَالَّا وَلَيْ الله وَالَى الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

and the state of the

### احوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي كفران نكاليكي-(اين الي ماتم) " وَأَلْقَتْ مَا فِيها وَتَخَلَّتُ" بيل حضرت ابن عباس بي الناان في الكرامين سون کے تنکن ماہر تھنکے گیا۔ حضرت ابن عباس النافيان في إذارجت الدّرض رجّا "كامعى زلزلت كيا إدار "بست الدوض" كامعنى فتتت لكها ب يعنى زمين مكر ككر به جوجائے كى تو

- اڑتے تھ مے عِبار کی طرح ہوگی جیسے سورج کی کرنیں ہیں۔(ابن جریر)
- حضرت ابن عباس ظُفُنائي " كَثِيبًا مُهيلًا" كالمعنى كياب "بهما مواريت كالمله-"
- حضور سرور عالم النفائيل سے كفار قريش نے عرض كى كه قيامت ميں الله تعالى ال بيارُ ول عن البيارُ عن الجيال "-
- حصرت ابن عباس برانجا في القاعا" كامعنى كياب مستوى اور "صفصفا" كامعنى ہے لانبات فید (جس زمین میں سرونہ ہو) "عوجا" جمعنی واویا ہے (جس کامعنی وادى كناجا تاب بإل مراد نيج كياجا سكتاب كيونكه وادى عالم زمين كى نسبت فيحى موتى ہے)"امتا" بمعنی اونیا" و تحشّعَتِ الآصُواتِ" بمعنی سکت (آوازی ساکن بوجا مين كى ياخاموش بوجا كني كى) "همسا" بمعنى آبسته أواز\_(ابن الياماتم)
- حضرت ابن عباس الما الما الله الساس الميت كالميمطلب بمي مروى ب كريسيل زمين کهاس برکونی او چی نیج نه مو یا نشیب وفراز نه مور ( ابن منذر )
  - حضرت ابن عباس نظفنای سے "همسا" کامعنی بیہ کرفقد موں کی آواز ندہوگی۔
- قادہ سے مروی ہے: 'فتری الارض بارزہ''کامطلب ہے کہال ہیں شہوئی ◑ مكان بوگااور شدر خت \_ (ابن الي حاتم)
- حضرت ابو ہریرہ طافق سے مروی ہے رسول اکرم تانیک نے فرمایا کہ مہیں زمین کا فيص ببنايا جائے كالينى زمين (قبروں) ميں جلے جاؤ كے۔ (بزار)
- حضرت ابن عمر تفاقها سے مروی ہے تی یاک صاحب لولاک تانیک نے "إذاالسماء

اوال آفرت کے کھی اورال آفرت کے ایکا کھی اورال آفرت کے ایکا کھی اورال کھی اورال کھی اورال کھی اورال کھی اورال کھی انشقت ' کی تفییرخود بیان فرمائی که قیامت میں زمین سب سے پہلے مجھ پرشق ہوگی میں اینے روضۂ انور میں اٹھ کر بیٹھوں گا۔ پھر میر ے سرمبارک کے بالمقابل آسان کی طرف دروازہ کھلےگا۔ یہاں تک کہ میں عرش البی کودیکھوں گا (اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ عرش گنید خصراء کے بالقابل ہے) پھرمیرے لئے زمین کے یے سے دروازہ کھلے گا تو میں نیجے ساتوں زمینیں دیکھوں گا یہاں تک کہ تحت المرى ديھوں گا۔ پھرے ميرے دائيں جانب كى طرف سے درواز و كھے گاتو ميں بہشت اورائیے ماروں کی منازل ویکھوں گا پھر زمین تفرتفرائے گی۔ میں اسے كبول كا: بيكيا كررى بي عرض كرے كى جھے اللہ تعالى كا تھم ہے كہ ميرے پيك میں جو چھے ہے میں اسے باہر پھینکوں اور اسے ان تمام چیز وں سے خالی کر دوں تو ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ای لئے اب میرے اندر کوئی شے نہیں۔ "وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ" كالبيم مطلب ب- (ابوالقام الخطى في الديباج) النتباه: آیت فدکوره می زازله سے کیام اوے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ زازلہ تعجد ثانیا در لوگوں کے قیورے اٹھنے کے بعد ہوگا۔ یا اس سے پہلے بخداولی کے وقت امام علیمی نے پہلے تول کوا ختیار فرمایا اور ابن العربی (مالکی) نے دوسرے تول کواور امام قرطبی نے بھی مہلے قول کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ بیامات قیامت میں سے ہے۔اس کا قرینہ خود آیت میں ہے کہاں وقت دودھ پلانے والی بھول جائے گی اور گا بھن گا بھرڈ الے گی اور ان سب

ے آخرت میں حقیقی طور پر تیجی ندہوگا۔قول اول والوں نے جواب دیا ہا سے طور تحقیق وہ مجاز منٹیل ہے بخت ہول و گھبرا میٹ سے حقیقت نہیں۔جیسا کہاللہ تعالیٰ کابیقول:

يَوْمًا يَجْمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَيْ (ب١٩١١/مرس، آيت ١١)

وداس دن جو بچول کو بوژ ها کرد فے گا۔"

انہوں نے مندرجہ ذیل حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت عمران بن حصین طالعۂ قرماتے ہیں کہ ہم رسول الڈ

معرست مران بن حصین طافظ قرمات بین که ہم رسول الله تافظ کے پاس منے تو رہا۔ ایت نازل ہوئی:

يَالَهُ النَّاسُ الْعُوارِ كِلْمُ وَإِنَّ زَلْزُلُهُ السَّاعَةِ مَنَّى عُطِيْمٌ ويَوْمُرَثُرُونُهُا

ادوال آفرت کی کی ایوال آفری کی ادوال آفریک کی دوال آفریک کی ادوال آفریک کی ادوال

تَذُهَالُ كُانُ مُرْضِعَةِ عُنَّا أَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كُانُ ذَاتِ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُلَرِي وَمَا هُمْ بِسُلَرِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ٥

(پ ١١٠ انځ ، آيت ارا)

''اے اوگو!اپ رب سے ڈرو بے شک تیامت کازلزلہ بڑی شخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ بلانے وائی دودھ پینے کو بھول جائے گی اور ہرگا بھنی اپنا گا بھاڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے گر ہے بیاللہ کی مارکڑی ہے۔'' تو آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کونسا دن سے بیدوہ دن ہے جس کے لئے اللہ تعالی حضرت آدم مَالِیٰ کوفرمائے گا'' تاریوں کوجہنم میں جھیج''۔ (اس کی تفصیل آ گے آنے والی حدیث میں آرہی ہے۔) (ترین منائی)

حديث البعث

بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللّه تَا اَلَيْهُ اللّهِ مَا اِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

صحابہ کرام وہ الکھنے نے عرض کی یارسول اللّذِیّا اللّٰہ ال

رر ہے والا وال ہے اور میں سے وہی ایک تم ہو گے اور تم گذشتہ امتوں
ہیں ہے وہی ایک تم ہو گے اور تم گذشتہ امتوں
میں ہے ایسے ہو سے جسے سفید ہالوں میں ایک سیاہ ہال یا سفید ہالوں والے بیل میں صرف
ایک سیاہ ہال والا بیل۔

## اواليآ فرت الحالية في العالية في

### قول ثانی والوں کی دلیل

دوسر نے آول والے لیمنی این العربی وغیرہ اس کا جواب بید سے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بعث النارزلزلہ ماعت کے وقت ہو بلکہ اس میں بیہ ہے کہ اس دن زلزلہ ہوگا اور بیہ بعث کا مراس زلزلہ کے بعد ہوگا۔ گویا حضور سرور عالم النظام النظام النظام کی خبر دی۔ پھر بتایا کہ اس میں ہولتا کہ امور ہوں گے خبر لہ ان میں سے ایک بہی بعث بھی ہوگا اور وہ یوم کے اثناء میں ہوگا اس کا بیر تقاضا بھی نہیں کہ تھے اولی کے متصل ہی ہو۔ (بیا یک علمی بحث ہے)

### باب (۱۲)

حضور نبی پاکستان کاروضهٔ انور سے سب سے پہلے تشریف لانااور آب کے مبعوث ہونے کی کیفیت

حضرت ابوہریرہ نافظ سے روایت ہے حضور سرور عالم تافیظ نے فرمایا کہ سب سے مسلم میں اور عالم تافیظ نے فرمایا کہ سب سے مسلم جہتے ہوگی۔ (مسلم جہتی)

حضرت الس والتحق من المار المنظمة المن

معرت عبدالله بن عمر ظافها سے مروی ہے کہ دسول الله ظافی نے فر مایا کہ میں قیامت میں ابو بکر وعمر ظافه کے درمیان اضوں گا۔ پھر میں بقیج الغرفد (جنت اہتیج) والوں کی طرف تشریف لے جاؤں گا۔ وہ بھی میرے ساتھ انتیں سے پھر میں اہل مکہ کا (خطيب عكيم ترندي)

حضرت اسامہ بن ابی حارث ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ دسول اللّمَثَالَیْلِمُ نے فر مایا کہ آئی صوری آ وازس کر بقیع کی طرف چل پڑوں گا اہل بقیع میر ہے ساتھ میدان حشر میں چلیں گے۔(ابن منذر)

حضرت نافع وابن محر فی اسے مروی ہے کدرسول النّدَا فی ایم الله میں ابو بکر وعمر فی اسے درمیان میں ہوں گا اس کے بعد اہل ترمین کے درمیان کھڑار ہوں گا اس کے بعد اہل ترمین کے درمیان کھڑار ہوں گا اس کے بعد اہل ترمین کے درمیان کھڑار ہوں گا اس کے بعد اہل ترمیدان میں آئیں گے۔ (خلیب) حضرت کعب الاحبار والنّ فرماتے ہیں کہ ہر روز سورج طلوع کے وقت ستر ہزار فرشتے آسان سے اتر کر حضور سرور عالم فالنّ اللّه کے مزار کو گھیر لیتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں اور آپ پر درود ہیں جب شام ہوتی ہے بیہ آسان کی طرف چلے جاتے ہیں دیکرستر (۱۷) ہزار فرشتے آسان سے اتر تے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے بیہ آسان کی طرف جل جاتے ہیں دیکرستر (۱۷) ہزار فرشتے آسان سے اتر تے ہیں۔ وہ پہلی ٹولی (ملائکہ) کی طرح استغفار ودرود ہیں مصروف رہجے ہیں ایسے بی وہ پہلی ٹولی (ملائکہ) کی طرح استغفار ودرود ہیں مصروف رہجے ہیں ایسے بی قیامت تائم ہوگی تو نبی کریم آلیا گیا

# ١٥٠٥ اضافه او يى غفرله ١٥٠٨

ستر (۷۰) ہزار فرشنوں کے ساتھ قیامت میں تشریف لائیں کے

اللہ اکبر اینے قدم اور بیہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سری ہے

محبوب رب عرش ہے اس سبر قیہ میں بہلو میں جلوہ کاہ عنیق وعمر کی ہے .

جھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود

ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف ورخ آٹھوں پہر کی ہے

جوایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت بی بارگاہ سے بس!اس قدر کی ہے

معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی بردے رہیں تو صلاعمر بحرک ہے

(حدائق بخشق جصداول مطبوعه رضاً اكيدًى بمبي بهارت)·

باب (۱۲)

### قبورے اٹھتے ہی اہل قبور کیا کہیں گے؟

يوم يَلْعُو كُو فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِد (بِ١٥، نَى اَرَائِل، آين) "جسرون وه تهيس بلائے گاتو تم اس كي حركرتے علي آؤگين قالوا يونيكنا مَن بعثنا مِن مَوْكِرنا مَا اُعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَى قالوا يونيكنا مَن بعثنا مِن مَرْكِرنا مَا اُعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَى الْمُوسَلُونَ وَصَدَى الْمُرْسَلُونَ وَ (٢٣٠ اللهِ مِن اَعَدَ اللهِ مَا وَعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَى الْمُوسَلُونَ وَ (٢٣٠ اللهِ مِن اَعَدَاه)

و کہیں سے ہائے ہماری خرائی کس نے ہمیں سوتے سے جگادیا ہے۔ وہ جس کارمن نے وعدہ دیا تھااور رسولوں نے حق قرمایا۔''

حضرت ابن عمر بنائلا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم کانتائی نے فرمایا کہ: "لا الله الا الله" والول بعن الل ایمان کوکوئی وحشت نہ ہوگی موت میں نہ قیامت میں، اٹھتے وفت اور نہ قیور میں کو یا میں انہیں و مکید ہا ہوں کہ وہ تبور سے نکل کرا ہے سروں سے 184 20 20 - 17 | 191 20

الحدد يلاوالذي أذهب عنا العزن البراء المرات المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم "سب خوبيال الله كوجس نے بهاراغم دوركيا-" (طبراني في الاوسط المجيني)

> > **باب** (۱٤)

# قیامت میں لوگ اپنی نیبوں اور خواہشات اور اعمال پراٹھیں گے

• استصرت عمر بن خطاب والتنزية في ما يا كه مين في رسول التنزيم كوفر مات سناكه والمستحر بن خطاب والتنزيم المين المي

عند سام المنظر المنظر المنظر المنظرة المنظرة

### 185 Ex 185 Ex 1919 Ex

جس بروهمرا- (ملم، احربهام)

مصرت جابر بلانز سے مردی ہے کہ حضور اکرم آلانے آئے نے فرمایا: جو ان مراتب میں سے جس مرتبہ پر اسلے گا۔ (مسلم، احمد ابن حیان) سے جس مرتبہ پر مرے گا قیامت میں اس مرتبہ پر اسلے گا۔ (مسلم، احمد ابن حیان)

معرت ابو ہریرہ ڈافٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا ایک جھے سے اس خصرت ابو ہریرہ ڈافٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ ہے ہے سے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی، زخمی ہمیں ہوتا مردہ ہر ذخمی ہونے والے کوخوب جانتا ہے جب وہ آئے گا اس کا خون رستا ہوگا اس کا رشک خون جیسا ہوگا اور اس کا پیدنخوشبونا کہ ہوگا۔ (بناری ہسلم نائی، احمد)

حضرت ابن عباس بن المنظمان فرایا که ایک محرم (احرام والے) کواونٹی نے گرایا تو وہ
اس وقت مرکبیا۔ رسول اکرم فائیو کی این کہ اسے پانی اور بیری کے بتوں سے
نہلا و اور اسے کپڑوں سے کفنا و اسے خوشبون لگا و اور نہ ہی اس کا سرڈ ھانی کیونکہ یہ
قیامت میں ملبیہ (لبیک لبیک) پڑھتا ہوا الصے گا۔ (بناری مسلم بنیاتی ،ابن بانہ ،احمد)

عضرت جابر منافظ نے فرمایا کے درسول النفظ الیا کے فرمایا: افران پڑھنے والے مؤون الدولیا کے فرمایا: افران پڑھنے والے مؤون اور لیک پڑھنے ہوئے المحصیں سے۔
اور لیک پڑھنے والے قبور سے افران اور لیک پڑھنے ہوئے اٹھیں سے۔

(طبراتي في الاوسط)

معترت الس طافئ سے مرفوعا مروی ہے کہ جوش نشری حالت میں دنیا ہے جدا ہوا وہ قتر میں دنیا ہے جدا ہوا وہ قتر میں انشے والا ہوکر جائے گا اور قبر سے نشہ والا ہوکر الشھے گا۔ (دیبی)

#### زنائے کا تصہ

ایک بیجر کے نے حضورا کرم کا بیجر کے خدمت میں حاضر ہوکر ہاتھوں وغیرہ کومہندی سے رکھنے کی اجازت جا ہی آب نے اجازت نددی جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی گناہ گار ہیں کہ اگر تو بہ کے بغیر مرے تو اللہ تعالی آبیس قیامت میں اس طرح مخنث بھا المعام کے کاکہ لوگوں سے سنزنہ چھپا تکیس کے جب تبورسے آفیس کے تو بے ہوتی کے عالم المعام المانی فی انہیں)

### الواليآ فرت كي الوالي

#### باب (۱۵)

## ہرانسان اینے اعمال کے ساتھ اٹھے گا

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمْ - (ب٢٢ العافات آيت٢٢) " باكوظالموں اوران كے جوڑوں كو-"

وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ (ب٠١ الكوير، آيت ٤)

'' اور جب جانوں نے جوڑ بینیں۔''

حضرت عمر فاروق النائية فرمات بين كه "واذاالتفوس و بيت كامطلب بيه حضرت عمر فاروق النائية فرمات بين كه سودوزخ بين جائيس كامطلب بيه جنت ودوزخ بين جائيس كاورفرمايا كه وو و و و و و النائيين "كامطلب بيه به كه برممل والون كرجم جنس مراد بين - (مام)
"اخشروا النائيين" كامطلب بيه به كه برممل والون كرجم جنس مراد بين - (مام)

سعید بن منصور کی روایت میں ہے کہ ہر نیک مرد کے ساتھا س جیسا نیک جنت میں مل سعید بن منصور کی روایت میں ہے کہ ہر نیک مرد کے ساتھ اس جیسا نیک جنت میں مل کرجائیں سے یونہی ہر برابر ہے کے ساتھ دوز نے میں داخل ہوگا۔ (عام)

حضرت ابن عباس بن المحشر وا الذين "كانفير من فرمايا كه ازواجهم مضرت ابن عباس بن المحشر وا الذين "كانفير من فرمايا كه ازواجهم عبر ادبين الماهم" يعن ان حرم شل (بيني)

حضرت نعمان بن بشير ظافؤ روايت فرمات بي كدرسول اكرم النافي في الأوراد المرم النافي في المرسول اكرم النافي في الدينوس والمنافية في النافوس المرم النافوس المرم النافوس المرافع المرافع المرافع المنافوس المنافوس المنافوس المنافوس المنافوس المنافوس المنافوس المنافقة في المنا

( پ ١٤ الوالد ، آيت ا

"اور بنین فتم کے ہوجاؤ کے تو وی طرف والے کیسے وی طرف والے اور بنین فتم کے ہوجاؤ کے تو وی طرف والے کیے ووتو اور بائیں طرف والے اور جوسبقت لے مجے ووتو سبقت ہی لے مجے ۔" (ابن ابی حاتم)

اضافه اورى غفرله ١٠٠٠

ہ (۱) تغییر خزائن العرفان میں ہے کہ ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیاطین جو دنیا میں ان کے جلیس وقرین رہتے تھے ہرایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور حفزت ابن عباس بھانے نے فرمایا کہ جوڑوں سے مراد اشباہ وامثال ہے۔ لیعنی کافراپنے ہی تتم کے کفار کے ساتھ ہا نکا جائے گا۔ بت پرست ہر بت پرستوں کے ساتھ اور ہر آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ۔ وعلی حد القیاس۔ ہ

کیکن علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اس سے عام مراد لے رہے ہیں جیسا کہ ہاب کاعنوان اور پھران کی روایات سے ٹابت ہور ہاہے۔ یہ بھی تیجے ہے کیونکہ عموم میں خصوص داخل ہوتا ہے۔ (اولیکی غفرلہ)

الله (۲) خزائن العرفان میں ہے کہ اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے اور بدبدول کے ساتھ یا بیمعنی جانیں اپنے جسموں کے ساتھ ملادی جائیں یا بیرکہ اپنے مملول سے ملادی جائیں یا بید کہ ایمانداروں کی جائیں حوروب کے اور کا فروں کی جائیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں۔ بہال عموم وخصوص دونوں مرادیں۔(او کی عفرلہ) جہز ١٠٠٠ أخزائن العرفان مي بيكدد خول جنت مين حضرت ابن عباس في الساغ ما ياكه والجرت مل سبقت كرف والي بي كمآخرت من جنت كي طرف سبقت كري كر ایک قول میے کہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔اور ایک تول میہ ہے كدوه مهاجرين وانصاري جنهول نے دونوں قبادل كى طرف نمازيں يرحيس يعنى سابقين الكول مل سے بہت میں اور پچیلوں میں سے تھوڑ ہے اور الکول میں سے مراد یا تو بہل المتل بين فران حعرت آدم مايا سے جارے سركار دوعا كم الفي كے عبد مبارك تك كى جبیا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ لیکن میول نہایت ضعیف ہے اگر چدمفسرین نے اس کی وجووضعف کے جواب میں بہت ی توجیہات بھی کی ہیں۔قول سیح تفسیر میں بیہے کداگلوں سے امت محدمیر الفاری کے بہلے لوگ مہاجرین وانصار میں سے جوسا بقین اولین ہیں وہ

اواليآثرت كي الوالي آثرت حدیث مرفوع میں ہے کہ اولین وآخرین بیہاں ای امت کے پہلے اور پچھلے ہیں اور بیجی مروی ہے کہ حضورا کرم ٹائیٹی نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ (تفییر كبيرو بحرالعلوم وغيره) 🌣 🌣

#### <u>باب (۱۱)</u>

قيامت مين الوك بنگے ياؤں اور ننگے جسم اورغيرمختون المفائح جاكميل كم

الله تعالى نے قرمایا:

كَيَا بِدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّا الللللَّ الللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ الللللَّ اللللّ

''جیے بہلےا ہے بنایا تھاویے ہی پھر کردیں گے۔''

حصرت ابن عباس بنائبات مروی ہے کہرسول النونان الله الداما کا کہ اے لوگواتم قيامت ميںاللدتعالیٰ کی طرف نتکے پاؤں، نتکے جسم،غیرمختون (بغیرختنه)اٹھائے جاؤكاس كے بعد آپ نے بى آيت پڑى: كَمَا بِدُ أَنَّا أَوَّلَ عَلَقِ تُومِيدُهُ ا اورتمام مخلوق ہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوشاک پہنا ہے جا تیں ہے۔ (بخاری مسلم، ترزی منسانی ۱۰ اند داری)

حضرت سیده عائشه صدیقه ظافات مروی ہے که رسول الله تالی نے فرمایا که تم قیامت میں تھے یاؤں اور غیرمختون اشائے جاؤ کے۔ میں نے عرض کی یارسول الندالية الدار وقت مرداور عورتي ايك دوسرك كونكا ديمي مح؟ آب العلمان فرمایا: کداے عائشہ! وہ دن آج کے دن سے زیادہ مخت ہوگا۔ (لیمی ندہوش ہوگانہ

كوئى كسى كود كيميركا)\_(جنارى مسلم ابن اچه شانى احد)

حضرت سودہ بنت زمعة غافات مروى ب كدلوك فيك ياؤل اور فيكم اور غير

الرال أرت المرال المراكز المركز المركز المركز المركز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ا

حضرت ام سلمہ فاہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم الی فرماتے سنا کہ لوگ
قیامت کے دن نظیجہم اور نظی پاؤل اٹھائے جا کیں گے۔ میں نے عرض کی
یارسول اللہ فائی فرما کیا ہم ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ اس وقت لوگول کومشغولی ہوگی۔ میں نے عرض کی: وہ کوئی مشغولی با فرمایا: اس
دن ہرایک کے نامہ اعمال کھلیں گے جن میں ہر ذرہ جواور ہرائی کے ہراہر ظاہر
ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت ابن عباس ٹھ ایک سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کی اور ایک تیا ہے۔
کے دن نظیجہ منظے پاؤں اور غیر مختون اٹھائے جا کیں گے آپ کی زوجہ مکر مہ ڈھ انتہا کے دن نظیجہ منظے پاؤں اور غیر مختون اٹھائے جا کیں گے آپ کی زوجہ مکر مہ ڈھ ایا:
منے عرض کی کیا ہمارے بعض ایک دوسرے کا ستر دیکھیں گے ؟ آپ نے فرمایا:
اے قلال اس دن ان میں سے ہرایک کوائی قکر ہوگی کہ وہی اسے کافی ہوگا۔

(نسائی، ترندی، حاکم)

خصرت ابن مسعود بالفؤين فرمايا كهرسول اكرم الفلايم في من على مسعود بالفؤير المرابع الم

حضرت بهل بن سعد بلافت مردی ہے کہ نی اکرم الفیلی نے فرمایا کہلوگ قیامت میں پیدل، ننگے یاوک اور غیرمختون ہوں کے عرض کی گئی یارسول الله الفیلی کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کہاس دن ہرایک کو اپنی فکر ہوگی کہ وہی اسے کافی ہوگا۔ (طہرانی)

حضرت حسن بن علی الله است مروی ہے کہ رسول الله فالی نے فرمایا: لوگ قیامت میں نظے پاؤں اور نظے جسم ہوں سے۔ ایک خاتون نے عرض کی یارسول الله فالی کیا جارے کودیکھیں سے؟ آپ نے فرمایا: اس دن آسی کھی کی کی کھی رہ جا کی کھی رہ جا کی گھی الله فالی میادک آ کھیں آسان کی طرف الله کا کی را طبر انی )

### 190 ( - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ -

حل لغات (غيرمختونين)

ان کا وہ چمڑہ جوختہ کے وقت کا ٹا گیا تھا واپس لوٹائے جا کیں سے یونمی انسان کا ہر جزوجود نیا ہیں جسم سے علیحہ و کیا گیا واپس لوٹا یا جائے گا۔ جسے بال، ناخن، تا کہ اجروثواب کا ذا کقہ چکھیں یاعذاب کا دردیا کیں۔

ازالهوجم

ام قرطبی نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ موتی (مردے) اپنی قبور میں ان کفنول کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں جن میں آئیس کفنایا گیا۔ یہ فہ کورہ بالا احادیث کے منافی نہیں اس لئے کہ کفنوں کے ساتھ ملاقات کا مسلم عالم برزخ کا ہے لیکن احادیث کے منافی نہیں اس لئے کہ کفنوں کے ساتھ ملاقات کا مسلم عالم برزخ کا ہے لیکن احادیث میں گے۔ اس کی جب قبروں سے آئیس گے۔ اس کی شخصی آئے ہے گئے۔

#### باب (۱۷<u>)</u>

## مردے اپنے کفنوں میں اٹھائے جا کیں گے

- حضرت ابوسعید خدری دافت کو جب موت کا دفت آپنچا تواہی نے گیڑے منگوا کر
   فرمایا کہ میں نے رسول اللّمَ اللّمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ داوره ما کم ، ابن حبان ، یہی )
   میں اسے موت آگئی ہے۔ (ابوداؤد، ما کم ، ابن حبان ، یہی )
- حضرت معاذبن جبل اللئظ كى والده كودفنا نے كا وفت ہواتو آپ نے فرمایا كه اسے حضرت معاذبن جبل اللئظ كى والده كودفنا نے كا وفت ہواتو آپ نے كہ وہ ان منظم كي روں ميں كفنا يا جائے اور فرما يا اپنے موتى كے كفن الجمھے لواس لئے كہ وہ ان بى ميں اٹھائے جائيں سے ۔ (ابن الى الدینا)
- عدرت عمر بن خطاب الفؤنة نے فر مایا کدایے مردوں کے اجھے گفن لواس کئے کہوہ و قیامت میں ان بی میں اضائے جائیں سے۔ (سعید بن منصور)

زالةوجم

امام قرطی نے فرمایا کہ بیا حادیث ان احادیث کی معارض ہیں جن میں مروی ہے کہ نظے ہوکر قیامت میں اٹھنا ہوگا۔اس کے جواب میں خود فرمایا کہ بیا احادیث اپنے ظاہری معنی پر ہیں کیکن ان سے شہید مراد ہیں کہ وہ ان کپڑوں میں دفنائے جا کیں جن میں وہ شہید ہوئے اور ان پرخون ہوگا کیکن حضرت ابوسعید جا تھے نہ حدیث شہید کے بارے میں سن کراسے عموم برمحول کردیا۔

جواب نمبرا

امام بیکی نے فرمایا کہ ان دونوں معارض احادیث کی تطبیق یوں ہوگی کہ قیامت ہیں بعض لوگ نظیق نیوں ہوگی کہ قیامت ہیں بعض لوگ نظیم تھے اور بعض کپڑوں کے ساتھ یا بید کہ اپنی قبور سے تو ان کپڑوں کے ساتھ اٹھیں گے جن میں مدفون ہوئے بھران سے ابتدائے حشر میں وہ کپڑے اڑجا ئیں سے تو نگے بدن محشر میں آئیں گے۔

واب تمبرس

بعض نے کہا کہ انسان اپنے صالح عمل کی برکت سے کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

ولِباس التَّقُولي ولِكَ خير (پ١٠١٤مران، آيت٢١) دواور پر بيزگاري كالباس وهسب سي بعلاسي "

(14) 44

قیامت میں متعی سوار ہوکر اور گناه گارمومن پیدل اور کا فرکو مینج کرلایا جائے گا

الندنعالي في ارشادفر مايا:

الوالي آفرت المحالية يَوْمُ كَنْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفُدَّاتٌ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمُ ورد ای (بدارم یم، آیت ۸۷) '' جس دن ہم پر ہیز گاروں کورخمٰن کی طرف لے جا<sup>ک</sup>یں سےمہمان بنا کر اور مجرموں کوجہتم کی طرف مانگیں سے بیاسے۔" وتُحَشَّرُهُ مِي يُومِ الْقِيمَةِ عَلَى وَجُوهِ مِدْ - (ب١٥، ني امرائل، آيت ١٩٥) "اور ہم البیں قیامت کے دن ان کے مند کے بل اٹھا کیں سے۔" النوين يخشرون على وجوههم - (ب١١٠الفرقان،آيت٣١) '' وه جوجهم کی طرف ہا تکے جا تیں سے اپنے منہ کے بل۔'' حصرت علی بن ابی طالب طالب الفظائے میں آیت پڑھ کرفر مایا: بخداموڈن نہ تو پیدل چلیں کے اور نہ ہی ہا نکے جا کیں سے بلکہ جنت کی اوسٹیوں برسوار ہوں سے وہ ایک اونٹنیاں جنہیں مخلوق نے ایس کہیں ندریکھی ہوں گی۔ان کی زینیں طلائی سے مرتبع اورنگام زیرجد کی بول کی وہ ان پرسوار ہوکر جنت کا درواز و کھٹکھٹا تیں سے۔ حضرت ابن عباس بن الله عند المعتقبين إلى الرَّحمٰن وفي الله على الرَّحمٰن وفي الله على مين فرمايا كه وه سوار جوكرة كي كاور "ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا" كي تفسير مين فرمايا كدوه بياسه حاضر جول محد (ابن الي مائم ابن جرير) مل المد حضرت على الفنز فرمايا كمومنين متقين حشر من الى قبرول بي سوار جوكر المعائ جا تيس كياوران كي سواريون برم صع زينس اور بالان مون مي (خزائن العرفان) مهر مهم سيدنا الومريره والنوائد في المعتقد المتقين إلى الرحمن وفكا" كي تغير مل فرمایا کدوہ اونوں پرسوار موکرہ کیں سے۔(این جریہ) سیدنا ابو ہریرہ نافظ سے مروی ہے کہ رسول اکرم قابل نے فرمایا : کہ قیامت میں

کرنے والے ہوں گے اور بعض ڈرنے والے بعض ایک اونٹ پر دوسوار ہوں گے ۔ ان کے بقایا دوز خ
بعض ایک اونٹ پر تین بعض پر چار بعض پر دس سوار ہوں گے۔ ان کے بقایا دوز خ
میں جا کمیں گے راہ طے کرتے ہوئے جہاں اونٹ سوار قبلولہ کریں گے دہ اہل جہنم
میں ان کے ساتھ قبلولہ کریں گے۔ یہ جہاں شب باشی کریں گے دہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ رہے جہاں شب باشی کریں گے دہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ (بغاری دسلم)

فانده: حافظ ابن تجرنے فرمایا که''راغیین "اور''راهبین "یه پہلاطریقہ ہے اور بیوام الل ایمان ہوں گے اوران کے علاوہ دوطریقے بہت بڑے بزرگوں کے ہوں گے اورایک اونٹ پرصرف ایک سوار کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ بیاو نچ مرتبے والے ہوں گے جیسے انبہاء کرام۔

فانده: امام بیبتی نے فرمایا کہ'' راغبین'' ابرار کی طرف اشارہ ہے اور''راهبین'' ان مخلصین کی طرف اشارہ ہے اور''راهبین'' ان مخلصین کی طرف اشارہ ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوں گی اور وہ جو دوزخ کی طرف مانکے جا کیں سے وہ اہل نارہوں گے۔

**خاندہ**: فاصل کیمی سے بھی بہی فرمایا اس پر بیاضا فہ کیا کہ ابرار وہی متقین ہیں جنہیں جنت میں بہترین مراتب نصیب ہوں سے۔

ہاں جوایک اونٹ پر دودویا تین وغیرہ کا ذکر ہے وہ مومن ہوں گے جن کے اعمال محلط مول محرکے جن کے اعمال محلط مول محر محلوط ہوں محرلیتی نیکیاں بھی برائیاں بھی لیکن ہوں سے وہ جنتی اور اونٹ بھی ان کے لئے زندہ کیا جائے گا اور وہ اس پر سوار ہو کرمحشر میں آئیں۔

دوسراقول اشبه ہاں گئے کہ وہ خوف ورجاء کے درمیان تھے تو یہ نصیب نہ ہوگا کہ موقف حساب میں جنت کے اعلی مراتب پر ہوں اور فر مایا کہ شبہ بھی ہے کہ یہ خصیص ان اوگوں کے لئے ہے جن کے حساب کے وفت انہیں بخش دیا جائے اور انہیں عذاب نہ ہو ہاں جن پر عذاب مقدر ہے وہ پیدل حاضر ہوں گے اور فر مایا کہ یہ بھی اختال ہے کہ وہ بھی پیدل جن پر جب محشر کے قریب ہوں گے تو وہ پیدل چلیں سے ہاں میں میں اور بھی سوار ہوں مے پر جب محشر کے قریب ہوں مے تو وہ پیدل چلیں سے ہاں میں میں میں ہوں ہے تو وہ پیدل چلیں سے ہاں میں میں میں ہوں ہے۔

احوالِ آخرت کی اسوار (۲) پیدل (۳) اوند هے مند کی نے عن طریقوں پر حاضر ہوں گے۔ (۱) سوار (۲) پیدل (۳) اوند هے مند کی نے عرض کی یارسول اللہ کا آپین کیا اوند ہے منہ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذات جو دنیا میں پیدل چلنے کی قدرت دیت ہے وہی اوند ھے منہ جمی چلا سکتی ہے۔

دنیا میں پیدل چلنے کی قدرت دیت ہے وہی اوند ھے منہ جمی چلا سکتی ہے۔

(ترفری احمد مائن جریر)

حضرت انس بڑا ٹھون سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹھون کی کہ کھار کیسے اوند ھے چلیں گے؟ آپ تا ٹھون کھار کیسے اوند ھے چلیں گے؟ آپ تا ٹھون کھا کہ کھار کیسے اوند ھے چلیں گے؟ آپ تا ٹھون کے مایا: وہ ذات جود نیا میں ووثوں پاؤل پر چلاتی

حضرت اس بڑتاؤ ہے مروی ہے کہ رسول التدی پھرا ہیں دونوں پا کہ تھار ہے اوند ھے چلیں گے؟ آپ آئی آئی آئی آئی آئی اوہ ذات جود نیا میں دونوں پاؤں پر چلائی ہے وہ قادر نہیں کہ قیامت میں اوند ھے چلائے۔ (بناری مسلم بنائی احمد) حضرت معاویہ بن حیدہ بڑائیؤ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ مُزَائیو آئی کوفر ماتے سناتم قیامت میں پدل اور سوار ہوکر چروں کے بل کھنٹی کرا تھا ہے جاؤے۔

(نسائى معالم ماحد مردى)

حضرت ابوذر الما المورج موں ہے کہ جھے رسول اکر م الی اللہ الما کہ ایا کہ لوگ قیامت
میں تین گروہ ہوکر جمع ہوں گے۔(۱) طمع کرنے والے نظے کین سوار (۲) پیدل اور
ووڑ کر (۳) انہیں فرشتے منہ کے بل ڈال کر تھینج کرلا کیں گے۔ (نیانی ماکم بہتل)
حضرت ابو ہریرہ والی فیزے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فیز ایا: انہیاء قیامت میں
سواریوں پرسوارہوکر آئی گا اور حضرت صالح علیا این اختی پرسوارہوں گے اور
میں براق پرسوارہوکر آئی گا اور حسن و حسین جنت کی اونٹیوں پرسوارہوں گے اور
بلال بھی بہشت کی اوٹی پرہوگارضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اور اس پراڈ ان سنائے
بلال بھی بہشت کی اوٹی پرہوگارضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اور اس پراڈ ان سنائے
گا اور شہادت کی حق کے ساتھ ندا وے گا۔ یہاں تک کہ جب کے گا: اشہد ان
محمد رسول اللہ تو پہلے اور پھیلے تمام اہل ایمان گوائی دیں گے جس کی مقبول
گوائی ہوگی اسے قبول کیا جائے گا اور جس کی مردود گوائی ہوگی اس کی گوائی روک

عروبن قیس ملائی والومرزوق سے ہے کہ مومن جب قبر سے اسمے گاتو اس کاعمل اچھی صورت اور خوشبو کے ساتھ استقبال کرے گا۔وہ کیے گاکیا تو جھے پہچانتا ہے المجھی صورت اور خوشبو کے ساتھ استقبال کرے گا۔وہ کیے گاکیا تو جھے پہچانتا ہے کہ گانہیں البین محسوس مور ہا ہے تیری خوشبو خوب اور صورت بھی المجھی ہے وہ سے دہ

جواب دے گاتو دنیا میں یونی تھا میں تیرا نیک عمل ہوں میں نے تجھے دنیا میں سواری بنائے رکھا آج میرے اوپر سوار ہوجائی کے بعد بیآ بت تلاوت کی گئی:

دیور نخشر المتقین الی الدّخمن وَفَدًا '' اور کا فرکواس کاعمل نہایت فتیج اور بر بودار ہوکر ملے گا اور کے گاتو دنیا میں ایسے تھا میں تیرا براعمل ہوں تو نے دنیا میں ججھے اٹھا کے رکھا آج میں تجھے سوار کر کے اٹھاؤں گا۔

بھر میآ یت تلاوت کی گئی:

وهم يخولون أورارهم - (بدرالانعام،آيتا)

"اوروه اسيخ بوجهايي پينه برلا و يهوي اين

انتهاہ: فاضل علیمی اورا مام غزالی نے فرمایا کہ جوسوار ہوں گے وہ اپنی قبور سے ہی پیدل موکر محشر تک آئیں گے اس کے بعد انہیں سوار کیا جائے گا بیان احادیث کی تطبیق میں فرمایا کے مرد ہے قبور سے پیدل اور نظے ہو کرآئیں گے۔ پہلی توجیہداولی ہے بیامام بیہی نے فرمایا۔

باب (۱۹)

### الثدنعالي نے فرمایا

وَجَاءَتُ كُلُ لَفْسِ مُعَهِا سَانِي وَهُوِيدُه (ب٢٦، ١٦، ١٦)

"اور مرجان يول عاضر موكى كداس كيساته اليك بالكف والا اوراكي كواه"

كے ہول كاس بركوانى وينے والا ہوگا۔(سعيدين منعور واين جربر وابن الى ماتم)

حضرت ابو جرمیره طافظ سے مروی ہے کہ ساکن (مانکنے والا) فرشتہ اور شہید ( گوائی .. وسینے والا) اس کامل ہوگا۔ (این ابی ماتم پہنٹی)

طلمه سیوطی نے فرمایا کہ ہم نے کتاب البرزخ بہر (شرح الصدور) باب فتنة القبو میں حضرت جابر المائظ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ قیامت قائم ہوگی

اوال آخرت المناس کے باس آکراس کے گئے میں ایک کتاب لو نیکیوں اور برائیوں کا فرشتہ انسان کے باس آکراس کے گئے میں ایک کتاب (عمل نامہ) لاکائے گا پھراس کے پاس دوفرشتے اور آئیں گے ایک ساکن (با گئے والا) دوسراشہید (گوائی دینے والا) ۔ (این انی الدینا این ابی ماتم)

اللہ ہمارات کا ترجمہ بنام 'لمعة النور فی توجمه مشوح المصدور ''فقیراولی نے کیا ہے اور شہیر براورز لا بور نے شاکع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبز واری پبلشرز نے بھی اس کتا ہو اس کا ترجمہ شاکع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبز واری پبلشرز نے بھی اس کتاب کا ترجمہ شاکع کیا ہے۔ (اولی غفرلہ) ہماری کیا ہماری کیا ہے۔ (اولی غفرلہ) ہماری کیا ہماری کو کہ اس کا ترجمہ شاکع کیا ہے۔ (اولی غفرلہ) ہماری کیا گھوں کیا ہماری کیا ہماری کیا ہماری کیا ہماری کیا گھوں کیا کہ کیا ہماری کیا ہماری کیا گھوں کیا ہماری کیا گھوں کیا گھوں کیا ہماری کیا گھوں کیا گھوں کیا ہماری کیا گھوں کیا گھوں

حضرت ثابت بنانى النفيز في سوره ثم السجده بريض يهال تك كدا بت إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَبِنَا اللهُ ثَعِرَاسْتَقَامُوْاتَ نَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ الْاَتَحَافُوْا وَلَا تَعْرَالُولُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ الْاَتْحَافُوا وَلَا تَعْرَالُولُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ الْاَتْحَافُوا وَلَا تَعْرَالُولُ عَلَيْهِمُ الْمِلْمِكَةُ الْاَتْحَافُوا وَلَا تَعْرَانُوْا - (ب٣١جم المجموعة بيت ٢٠٠)

'' بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتر تے ہیں کہ ندڈر واور نٹم کرو۔''

تک بہنچاتو فرمایا کہ مومن جب قبر سے اٹھے گاتو اسے وہ دوفر شنے ملیں گے جواس کے ساتھ دیا میں رہے (بعنی کراما کا تبین) تو اسے کہیں گے نہ ڈراور نہ خاکف ہو بلکہ اس جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جس کا مجھے وعدہ دیا گیا تھا اس وقت اسے اللہ تعالی خوف سے مامون فرمائے گا اوراس کی آئکھیں ٹھنڈی کرےگا۔ (ابوہیم)

استقامت کیا ہے؟ آپ نے فر مایا یہ کہ حضرت صدیق اکبر رفاقظ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ آپ نے فر مایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔ حضرت عمل فلائٹ نے فر مایا کہ مل فلائٹ نے فر مایا کہ مل فلائٹ نے فر مایا کہ مل میں اخلاص کرے۔ حضرت علی بڑائٹ نے فر مایا کہ استقامت بیہ ہے کہ فرائض ادا کرے اور استقامت بیہ ہے کہ فرائض ادا کرے اور استقامت کے معنی میں بیہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ اس امرکو بجالائے اور معاصی (سمناموں) سے نیے۔

فاندہ: موت کے وقت یا وہ جب قبروں سے اٹھیں مے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو بنان بار بشارت دی جاتی ہے۔ ایک وقت موت، دوسرے قبریں، تیسرے قبرول سے اٹھنے کے الوالياً فرت الحالياً في العالياً في العال

حضرت حسن رفائن سے مردی ہے کہ حضرت موسی علیقی نے عرض کی یا اللہ! جومیت کے جنازہ میں جاتا ہے اس کا کتنا اجر وثواب ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا: کہ میں اس کے جنازہ میں جاتا ہے اس کا کتنا اجر وثواب ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا: کہ میں اس کے مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے کے وقت جھنڈ ہے دے کر فرضتے بھیجوں گاجوا سے قبرسے محشر میں شان وشوکت سے لائیں گے۔(سعیدین منصور)

داؤدین ہلال نصبی نے فرایا کہ حضرت ابراہیم علیا کے صحفوں میں لکھا ہوا تھا کہ
اے دنیا اتو ابرار (نیوکاروں) کے قلوب میں کہیں ذلیل ہے باوجوداس کو نے
ان کے سامنے ہار سنگھار کر کے چیش ہوئی۔ میں نے ان کے قلوب پر تیرا نام القا
کر کے ان کو تھے سے دورر ہے کا الہام فر ایا۔ میں نے تجھ سے ذلیل ترکوئی شے
نہیں بنائی۔ تیرا ہر معالمہ ذلیل ہے اس کا انجام فنا ہے۔ جب سے میں نے تخفے
بنایا میں نے فیصلہ کھ دیا تھا کہ شونے کی کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اور نہ ہی کوئی اور
بنایا میں نے فیصلہ کھ دیا تھا کہ شونے کی کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اور نہ ہی کوئی اور
تیرے لئے ہمیشہ دہ گا۔ اگر چہ کوئی تری وجہ سے بخل کر سے این کوئی اور
ان ابرار کو جنہوں نے میری رضا سے جھے خبر دی اور اپنے ضمیر سے جھے صد ق
واستقامت کی خبر دی انہیں میری طرف سے خوشی ہوکہ وہ جو جس نے ان کے لئے
جزاء تیار کر رکھی ہے جب وہ قبور سے نکل کر میری طرف آئیں گے ان کا نور ان
کے آگے دوڑتا ہوگا اور آئیس فرشیۃ گھیرے میں لئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ
استان کے ساتھ وہاں بنچادوں گا جس کی وہ میری رحمت سے امیدر کھتے تھے۔

باب (۲۰)

### ہرگروہ کا امام ان کے آگے ہوگا

الله تعالى في ارشاد فرمایا: مور قد عدا كل أناس بإمامه هر- (به انتاس الله آیت ما) موجس دن جم برجماعت واس شرامام كرماته بلائيس سحر

الوالي آفرت الحالية في الوالي آفرت المحالية المحالية في المحالية ف ا مام زماں مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے خواہ اس نے حق کی دعوت دی یا باطل کی۔ عاصل مدہے کہ ہرقوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوں گی جس کے علم پردنیا میں چلتی رہی اور آئیں آس کے نام سے لیکارا جائے گا کہ اے فلال کے مبعین۔ (خزائن العرفان، اويى غفرله) 🌣 🌣 **فاندہ**: بعض اسلاف نے فرمایا کہ یہاں اصحاب صدیث کے لئے بہت پڑی شرافت کی نو بدہے کہان کے امام حضور نبی یا کسٹالی اول کے۔ عضرت ابن عمر فالجناسة مروى ہے كه رسول اكرم الفيلا نے فرمایا كه سب سے زیادہ محبوب الله تعالیٰ کے ہاں غرباء ہیں۔عرض کی گئی غرباء کون ہیں؟ فرمایا جودین کی وجدے بھا کنے والے ہوں مے جب کہ وہ قیامت میں حضرت عیسی علیما کے پاس جمع ہول کے۔(احد فی الزید ،ابوقیم) المراجة كيونكه حصرت عيلى علينا حضورا كرم التيلا كامتى بن كرقرب قيامت زمين مرنزول فرماتیں کے۔(اولی عفرلہ) کا کا حصرت محدین کعب القرطی الفرطی الفراسے مروی ہے کہ رسول اکرم الفیار نے فرمایا کہ جعرت معاذبن جبل اللظؤ قيامت ميس علمائے كرام كے آھے ايك ورجنہ ہوكر آئيں محر (طبرانی فی الکبیر، این معدفی اطبهات)

حضرت حسن التائيز ہے مروی ہے کہ رسول الله الله الله فرمایا کہ حضرت معاذین جسل معاذین جسل الله فائد الله معان میں علماء کرام ہے تعور الآ مے ہوکر ہوں گے۔ (ابن سعد)

صرت الس النفظ سے مروی ہے کہ نبی پاکستان المنظم نے قرمایا کہ میری امت میں است میں مسائل طال وحرام کے سب سے بڑے عالم حصرت معاذین جبل الفظام جیں۔ مسائل طال وحرام کے سب سے بڑے عالم حصرت معاذین جبل الفظام این مدد) (ابولیم مائن صحد)

فاندہ: علامہ میوطی نے فر مایا کہ ش کہتا ہوں اس مدیث کا مقتفی ہیہ ہے کہ دعفرت محاذ بن جبل دان کے بیجے اور یہاں علام سے مراد و جی جبل دان کے بیجے اور یہاں علام سے مراد و جی جبل بین جو طال وحرام کے مسائل جانے والے ہیں اور و بی حالین عرش ہیں۔

میں جو حلال وحرام کے مسائل جانے والے ہیں اور و بی حالین عرش ہیں۔

معفرت عمر بن خطاب الناؤے سے مروی ہے کہ جب علامے کرام کیا مے جس حالی ا

احوالی آخرت کے معاذ بن جبل الفیزا کید پھر بھینکنے کی مقداران سے آگے ہوں موں گے تو حضرت معاذ بن جبل الفیزا کید پھر بھینکنے کی مقداران سے آگے ہوں گے۔(این سعد)

حضرت معاذین جبل بڑائٹ ہے مروی ہے کہ رسول الندگائی ہے فرمایا جس نے قرآن پڑھ کراس پڑل کیا اور جماعت (اہل سنت) میں مرااسے اللہ تعالیٰ قیامت میں لکھنے والوں، کرم والوں اور کلوئی والوں (ملا کلہ) کے ساتھ اٹھائے گا اور جو قرآن پڑھ کراس ہے فائدہ اٹھا تا ہے بعنی اس پڑل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دوگنا اجرعطافر مائے گا اور جو ای پڑھ سے کین اس کی استطاعت نہیں رکھتا بعنی پڑھ اجرعطافر مائے گا اور جو اس پر حریص ہے کین اس کی استطاعت نہیں رکھتا بعنی پڑھ نہیں سکتا کین اسے چھوڑتا بھی نہیں ۔اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے برگزیدہ اہل کوگوں میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے تمام یہ یہ دول میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے تمام یہ یہ دول میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے تمام یہ یہ دول میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے تمام یہ یہ دول میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے تمام یہ یہ دول میں کردوں میں گردوں جیل ہے۔

پھر پھارنے والا بھارے گا کہ کہاں ہیں ہوٹوگ جنہیں میری کتاب کی تلاوت سے
انہیں انعام کی رعابت عافل نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ اسے قیام میں پڑھتے (ہے تھے۔ ایسے
لوگوں کے سر برتائ کرامت رکھا جائے گا۔ فرشتہ اس کے دائیں جانب اور جنت اس کی
یا تیں جانب ہوگی۔ پھراس کے ماں باپ کو پوشاک پہنائی جائے گی۔ اگر وہ مسلمان ہوں
گےوہ پوشاک سبزرنگ کی ہوگی جود نیاو مافیھا ہے بہتر ہوگی۔ وہ عرض کریں گے: بیشر اونت
کیوں نصیب ہوئی حالانکہ ایسے ہارے انمال تو نہ تھے جواب ملے گاتمہارا بیٹا قرآن پڑھتا
تھانیاس کی وجہ ہے ہے۔ (بہتی بلرانی فائیر)

جعرت زیداین ارقم نافذ سے مردی ہے کہ رسول النّدَافِیْ نے فرمایا: بلال کیما کہرین انسان ہوہ قیامت میں تمام مؤذنوں کا سردار ہوگا اور قیامت میں مؤذن کردن بلند کرے آئیں گے۔ (حاکم ، این انی شیب، ابوقیم ، طبر انی فی الکبیر) معروف ہے کہرسول النّدَافِیْ اللّهِ انی فی الکبیر) معروف ہے کہرسول النّدَافِی اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الله

احوالي ترمضبوط كيا-

<u>باب (۲۱)</u>

قیامت میں لوگ مختلف صورتوں میں اٹھائے جا کیں گے

الله تعالى في مايا:

الكَوْدُونَ الْقِلْمَةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَحْشُرُنَا فَي أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ وَتَخْشُرُهُ يَوْمُ الْقِلْمَةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَحْشُرُنَا فِي أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ (ب١١،٤،١،١)

''اور ہم اے قیامت کے دن اندھااٹھا کیں گے کے گا: اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھااٹھایا میں تو اکھیارا (بینا) تھا۔''

اورفرمايا:

ومن كان في هذه أعلى فهوفي الاخرة اعلى وأضل سبيلاه

(پ٥١، يي امرائكل، آيت ٢٤)

''اور جواس زندگی میں اندھا ہووہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ کمراہ۔'' جہ جہ نجات کی راہ ہے معنی ہیہ کہ جو دنیا میں کا فر کمراہ ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا کیوں کہ دنیا میں تو ہم تقبول ہے اور آخرت میں تو ہم تقبول نہیں۔

شان نزول

اجازت میں ہرگز ندووں گا۔وہ کہنے گئے یارسول اللّد کا آئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جودوسروں کو نہ ملاتا کہ ہم فخر کرسکیں۔اس میں اگر آپ کواند بیشہ ہو کہ عرب شکایت کریں گئو آپ ان سے کہدد یکئے گا کہ اللّٰد تعالیٰ کا تھم ایسا ہی تھا۔اس پر (فرکورہ) آیت نازل ہوئی۔ (فرائن العرفان، اولین غفرلہ)

اور فرمایا:

النيان بأكُلُون الرِّيوالا يَعُومُون إلّاكما يَعُومُ الّذِي يَعَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ (بِ٣، البقرو، آيت ٢٥٥)

"وه جوسود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے گرجیے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھوکرمخبوط بنادیا ہو۔"

جلا ہلا معنی ہے ہے کہ جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑائیں ہوسکتا گرتا ہوتا ہے قیا ہے قیامت کے روز سود خود کا ایسانی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بھاری اور بوجمل ہوجائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر ہڑنے گا۔ گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر ہڑنے گا۔

حضرت سعید بن جبیر طافق نے فرمایا کہ بیامت اس سودخور کی ہے جوسود کو حلال جائے۔ جانے۔ (خزائن العرفان ، اولی غفرلہ ) جہا ہے

عضرت ابن عماس نظاف فی مندرجه بالا آیت کی تغییر میں فرمایا کدا یسے نوگ قیامت میں بیان کی ایسے نوگ قیامت میں بول بی بیانے جا کیں سے کھڑ ہے ہونے کی طافت نہیں رکھیں سے کمرجیے کھڑا اس بوتا ہے جسے آسیب نے مجموااور گلا کھوٹا ہوا۔ (طرانی ابریعل)

معنرت ابن عباس نظائل نے آستِ مذکورہ کی تغییر میں فرمایا کہ سودخود قیامت میں مخبوط آسیب زدہ اسٹھے گا۔ (ابن جریر، ابن الی حاتم)

معترت عبداللہ بن سلام فائن نے فرمایا کہ قیامت میں ہر نیک اور فاجر کواشنے کا تھم ہوگا سوائے خود خور کے کہ وہ نہیں کھڑے ہول سے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جے آسیب نے چھوکر مخبوط بنا دیا ہو۔ (عبدالرزاق بیبیق)

حضرت وف بن مالك ظافة سے مروى ہے كدرسول الله ظافة فرمايا كدان محتاموں سے بحد جو نہ بخشے جا تيں، جو كسى شے بيس خيانت كرے كا وہ اس كے

الراليا ترب المحالية ساتھ قیامت میں لایا جائے گا اور سودخور قیامت میں مخبوط اٹھایا جائے گا جنب کہوہ آسيب زده ہوگا پھرآپ نے ندکورہ آیت پڑھی۔ (طبرانی فی الکبير) چندلوگ اٹھائے جائیں گے جن کے چبروں میں آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے عرض کی گئی یارسول الله مَنَالِيَّةِ عَلَيْهِ و و كون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا كياتم نہيں جائے اللہ تعالی ان کے بارے میں فرما تاہے: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَالَى ظُلْبًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي يُطُونِهِمُ نَأْرًا ا (پ١٠عالنساوء آيت ١٠) '' وہ جو بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پہیٹ میں زی آگے مجرتے ميل - " (اين الى شيبه ابن حبان ، طبر الى ، اين الى حاتم) مريد العني بيمون كامال ناحق كهانا كويا آك كهانا بي كيونكه ووسبب بعنداب كا حدیث شریف میں ہے روز قیامت بیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں کے کدان کی قبروں سے ان کے منداور ان کے کا نون سے دھوال لکتا ہوگا تو لوگ يبي نيس مح كربيتيم كامال كهانے والا ہے۔ (خزائن العرفان ،اولى عفرله) جلاجلا حصرت سعد بن عباده والنواس مروى ہے كهرسول الله تاليم نے فرمايا كه جس نے قرآن مجيد يزه كربهملا دياوه قيامت مي الله نعالي كوبيس ملے كامكراس حالت ميں كروه كورهى جوكار (ايودادو،احد،واري) فانده: ابن تنبه فرمایا کهاس سے حققی کورهی مراد ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہوہ خرو مملائی سے بالک خانی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ باتھ کٹامراد ہے بعض نے کہا کہ اس پرکوئی جحت ند ہوگی۔ جعرت الودرداء فكالمؤسه مردى بكرسول اكرم الله في الدجواللد تعالى سے ملے کا حالاتکہ وہ بیعت او ڑ نے والا ہوگاتو وہ کوڑھی ہوکرا ملے گا۔ (این صاکر) حضرت ابو بريره فالناسم وي ب كدرسول اكرماليا كد قيامت بى مظروں بےمقداری صورت میں احس کے۔ (بداد)

حضرت جاہر بن عبداللہ رہائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منائی ہے نے فر مایا کہ قیامت میں بعض لوگ ذرہ ہے مقدار کی صورت میں اٹھیں کے جنہیں لوگ اپنے یاؤں میں روندیں گے۔ عرض کی گئی جن کی صورت ذرہ بے مقدار ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ کہا جائے گادہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے تھے۔ (بزار)

رسول اکرم تا الله الله الله متکبر ذره به مقداری صورت میں اٹھائے جا کیں گے لیے نہ ہوں کے مردوں کی صورتوں میں جنہیں ذلت کی وجہ سے لوگ ہر طرف سے روندیں گے چرانہیں جنہم کے جیل خانے میں ہا تک کر لے جایا جائے گا۔اس جیل خانہ کا نام ہے بولس ۔ تمام آگوں کی آگ ان کے اوپر ہوگی دوز خیوں کی پیپ خانہ کا نام ہے بولس ۔ تمام آگوں کی آگ ان کے اوپر ہوگی دوز خیوں کی پیپ انہیں بلائی جائے گی گندگی سے بحری ہوئی مٹی کا نام بولس ہے۔ (تردی، احربیتیق) مظرت الوجریوه براتا ہوئی خانہ کی گندگی سے بحرب لائے جا کی گندگی ہے کہ دسول اللہ کا انتظام کے جا کیں گے جنہیں ذات وخواری مظرف ذرہ بے مقداری صورت میں لائے جا کیں گے جنہیں ذات وخواری سے دوندا جا نے گا اور آنہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا بہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہووہ اس طرح روندے جا کیں گے۔ بالا خرانہیں بخت گندی آگ میں جی جا کی بیان خواری کی بیات گا کے عالی الانتیان فیصلہ ہووہ اس طرح روندے جا کیں گئی یارسول اللہ کا اللہ نارالا نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا اللہ نارالا نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا اللہ نارالا نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا اللہ نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا اللہ نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا اللہ نیار (سخت گندی آگ کی کیا جائے گا ۔ در اور فی کیا جائے گا ۔ در اور فی کیا جائے گا ۔ در اور فی اللہ کیا گا کہ کا کیا گیا گئی گا کی کیا گئی گئی گیا گئی گیا ہوگ کی گئی ہیں ہے۔ در احمد فی الزیب

حضرت وف بن مالک الا جمعی رفاظ سے مروی ہے رسول الدُمُلَّا اللَّهِ فَر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ مختکبرین کو ذرہ ہے مقدار کی صورت میں اٹھائے گا۔اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فلت ہوگی آئید ہیں جن وانسان اور جانو حاسیت یاؤں سے روندیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ این بندوں کے درمیان فیصلہ فر کائے۔(ابن عدی)

حضرت ابن مسعود ملافظ من مروی ہے کہ رسول الشفائل نے قرمایا کہ جس نے کدا کری کے طور پرسوال کیا حالا تکہ اس سے میاس اتنا مال ہے کہ اسے کفایت کرے تووہ قیامت جی آ بے گا جبکہ اس کے چرے بی خراش ہوگی۔

(الدواؤد، نسائل، تريدي، احد، جاكم)

احوال آخرت کے کاف الدرمانی فی الدرمانی می الدرمانی می

حضرت ابن عمر وی ہے فرمایا رسول اللّٰه کا ایک انسان سوال کرتا رہتا ہے اسان سوال کرتا رہتا ہے اسان سوال کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ قیامت میں آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا کلاا نہ ہوگا لینی ہے آبر وہوگا۔ (بخاری مسلم احمر منسانی)

مضرت ابن عباس بڑا جھاسے مرفوعا مروی ہے کہ جولوگوں سے سوال کرے حالا نکہ نہ اس مضرت ابن عباس بڑا جھا ہوندا تناعیال ہے جن کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ قیامت میں اس مالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ دوگا۔ (طبرانی فی الکبیر بہتی کی اس کے منہ پر گوشت نہ دوگا۔ (طبرانی فی الکبیر بہتی )

از ان فرماتے ہیں جس نے قرآن اس لئے پڑھا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے دریعہ سے لوگوں سے کھائے گاتو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چبرہ پر ہڈیاں ہوں گی جن پر گوشت نہ ہوگا۔ (ابن ابی حاتم ،ابونیم)

حضرت ابوہریرہ والنظائے ہے مروی ہے کہ رسول الندگانی کے فرمایا کہ جومسلمان کوئل مصرت ابوہریرہ والندگانی کا اللہ کا تعلقہ کے درمیان کوئل کرنے کی امداد میں تھوڑی کی بات سے بھی حصہ لے گااس کی آتھوں کے درمیان میں لکھ دیاجائے گا کہ بدر حمتِ اللی سے مایوس آدمی ہے۔ (ابن ماجہ بہتی)

حضرت عذیفہ دائیڈ ہے مروی ہے کہرسول اللہ کا او تھوک اس کی دوآ تھوں کے درمیان ہوگا۔

جانب تھوکا تو وہ قیامت میں آئے گا تو تھوک اس کی دوآ تھوں کے درمیان ہوگا۔

(ابوداؤد، ابن خزیہ، ابن حبان)

حضرت ابن عمر وی ہے کہرسول اللہ تفایق نے فرمایا جوقبلہ کی جائے تھو کہا ۔

حضرت ابن عمر وی ہے کہرسول اللہ تفایق نے فرمایا جوقبلہ کی جائے۔

رہتا ہے وہ قیامت میں اس حال میں اسٹھے گا کہ تھوک اس کے چیرے میں ہوگی۔

(این ٹزیمہ ابن حبان)

حضرت ابوامامہ بالفیز سے مروی ہے کہ رسول النترانی نے فرمایا جس نے قبلہ کی جانب تھوکالیکن اسے مٹی وغیرہ سے نہیں جمیایا تو قیامت بیں وہ تھوک سخت کرم ہوکر کرے گی بہال تک کہ اس کی دوآ تھول سے درمیان پڑے گی۔ (طبرانی فی انکبیر) مور کر کرے گی بہال تک کہ اس کی دوآ تھول سے درمیان پڑے گی۔ (طبرانی فی انکبیر) حضرت سعد بن ابی وقاص دائن فی فرماتے ہیں میں نے رسول النترانی کوفرماتے سنا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دائن فی ماتے ہیں میں نے رسول النترانی کوفرماتے سنا کہ

205 Ex 20 قیامت میں آئے گاتواں کے آگ کے دوچیرے ہوں گے۔ (طرانی فی الاوسلا) حضرت الس وللفنظ مع وي برسول الله فأفيل في فرمايا كه جو دوز بانول والا · ( لیعنی اینی زبان پر قائم نبیس رہتا ) ہے قیامت میں اس کی آگ کی دوز بانیں ہوں كى - (طبرانى فى الاوسط ماين الى الدنيا) حضرت الوهرميره والفناسة مروى بهرسول التدفيقي في فرمايا كهجس كي دوعورتين منکوحہ بیں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہیں کرتا تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چیرے کا ایک حصہ پھرا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں ایک حصد گراہواہوگا۔ (ابن حبان، حاکم) حضورمرورعالم المالية المستريدة بيت تلاوت كي: يُومُ يَنْفُحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ بِ٣٠ النَّامِ، آيت ١٨) • 'جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم حلے آ وُ گے نوجوں کی فوجیس '' مین نے عرض کی بارسول الله منافظهم فوجوں کی فوجیس حلے آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا که قیامت میں میری امت کے دس گروہ ہوکر اٹھیں گے۔ بندر، بيقدر بيفرقه موگا۔ ﴿ خزير، بيم جيه فرقه موگا۔ كنول كى شكل ميں بيروربيد (خوارج) مول كے۔ كدهول كاشكل ميشيعه راقطني بول مح\_ ذرہ بے مقدار میں ، بیمتکبر ہوں گے۔ جانوروں کی شکل میں ، بیسودخور موں مے۔ درندوں کی شکل میں بیزند بی لوگ ہوں سے\_ مند بے بل کرے ہوئے میے فوٹو گرافر ہوں سے اور مند پرعیب بیان کرنے والے اور يل بيشت عيب بيان كرنے والے اور جفكر اور النے كى سعى كرنے والے۔ . موار مورا میں سے بیمقرب لوگ ہوں ہے۔ يدل آئيں مے بيال يمين (جنتي) موں مے۔ (ابن عساكرنے فرمايا بيحديث مظرب اوراس كى اسنادى الى بي)

 $\bigcirc$ 

**②** 

♦

4



احوالی آخرت کے دالا اور پس پشت عیب بیان کرنے والا اور لوگوں کو گرفتار کروانے والا ایسا کرنے والا اور پس پشت عیب بیان کرنے والا اور لوگوں کو گرفتار کروانے والا ایسا ہوگا کہ قیامت میں اس کی علامت میہ ہوگی دونوں جبڑوں کی جانب ہے اس کی تاک داغی جائے گی۔ (طبرانی وابن حیان)

#### باب (۲۲)

لوگ قیامت میں اٹھائے جا کیں گے جبکہ وہ مال جوناحق مارا ہوا سے سروں پراٹھا کرلا کیں گے

حضرت سیدہ عائشہ نگافتا ہے مروی ہے رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا کے خرمایا کہ جوکوئی ظلم کے طور پر ایک بالشت زمین چھین لیتا ہے تو قیامت میں زمین کے سات طبقات اس کے مجلے میں ڈالے جو انہیں سے۔ (بخاری مسلم بڑندی، احمہ)

امام احمد کی روایت میں ہے کہ جو کسی کی ناحق زمین چھین لیتا ہے تو اسے قیامت میں علم ہوگا کہ وہ اس کی مٹی سر پراٹھا کر میدان حشر میں لے جائے۔ (طبرانی فی الکبیر) طبرانی کے الفاظ میہ ہیں کہ جس نے ظلم کر کے ایک بالشت کسی کی زمین چھین کی تو مشی است قیامت میں تھم ہوگا کہ وہ زمین کھود ہے یہاں تک کہ پانی تک پہنچے پھر وہ مٹی مسر پراٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ (طبرانی فی الکبیر)

هعرت عم بن الحارث ملى الله المات مردى ب كدرسول الدُوَالله الدُور مايا: حس

الواليا أفرت المحالية نے مسلمانوں کے راستہ ہے ایک ہالشت بھی لے لیا تو 🖪 اس مکڑے کوساتوں زمينوں تك المائے كا - (طبراني في الكبير)

حصرت الس والنوزي عمروى م كرسول التوقية الم في الما : جوهم كطور مركسي كي ز مین لے لیتا ہے ساتوں زمینوں کا وہ ٹکڑااس کے گلے میں طویق بنا کرڈالا جائے گا۔وہ اس طوق میں میدان حشر میں آئے گا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت ابوما لک اشعری والنظ مروی ہے کہ بی یاک فاللہ الله الله الله تعالی کے نز دیک سب سے بڑی خیانت زمین کا ایک ہاتھ ہے تم زمین یا تھر میں دو ہمایوں کود سکھتے ہو کہان کا ایک دوسرے کے تن سے ایک ہاتھ کی مقدار پر قبضہ كرليتا ہے جب وہ اس سے اس كا حصد كاث ليتا ہے تو وہى فكر اساتو ل زمينوں ميں سےاس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ (احمد طبرانی)

حضرت ابوحمید الساعدی الفنزیسے مروی ہے کہ رسول اکرم آلیا اللہ نے قبیلہ از د کے اكدمردكوصدقدكاعال بناياات ابن اللتبيةكهاجا تاب-جبوه والس يةمهارا باوريدمير المرائع بديب رسول التذافية المعريكم مركم مراللد

تعالی کی حمدو ثناء کی اور فرمایا:

أما بعد! بي تنك مين تهار ايك كواس برعال بنايا مون جس كالمجي الله تعالى في منولی بنایا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو کہنا ہے کہ بیتمہارا ہے اور بیمیرا بدیہ ہے تو پھروہ ا پناں باپ کے کھر کیوں نہ بیٹار ہے کہ اس کے پاس ہدیہ تا۔ اگروہ اپنے تول میں نیا ہے بخداتمہارے میں کوئی بھی شے ناحق لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کواس حال میں ملے گا کہوہ شے سریرا تھا کرلائے گا۔ میں تمہارے میں کو بیس جانتا کہ دہ سریراونٹ اٹھائے جودہ آوازكرے كايابيل اللهائے جوآوازدے كا۔ (بخارى مسلم، الوداؤد، دارى، احمد) كدجيهم عامل بنائيس اوروه بمار يسسوني باس يكوئي بدى شے جميائے توده خیانت بهوگی وه قیامت میں اسے سر پراٹھا کرلائے گا۔ (مسلم، ابوداؤد ماحم)

حضرت ابو ہریرہ فٹائنڈ سے مروی ہے کہرسول اللّٰہ تَالْیَدِیِّمْ نے کھڑے ہو کر کھوٹ اور اس کے معاملات کی برائی بیان فرمائی پھرفر مایا :خبر دار! میں تمہیں اس حال میں نہ یاؤں کدوہ آئے اور اس کی گردن پر اونٹ (خیانت سے حاصل کردہ) ہواور وہ أُ واز كرتا ہوئے پھر كے: يارسول اللّٰهُ فَأَيْنَا لَهُمْ ميرى مدد قبر مائية : نو ميں كہوں كه ميں الله تعالی سے تیرے بارے میں ( ذاتی طور ) کسی شے کا مالک نہیں میں تمہیں احکام الہید پہنچا چکا میں تمہارے کسی ایک کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت میں آئے اور گھوڑا (دھوکہ سے حاصل کردہ) اس کی گردن پر ہواور وہ نہ جنہنا تا ہو پھر کیے یارسول النُّمْ النَّيْرِ اللَّهُ مِيرى مدوفر مائي ميں كهون : ميں تيرے لئے الله تعالى سے كسى شے كا ( ذاتی طور ) ما لک تبیس میں تمہیں احکام پہنچاچکا اور میں تہمار ہے ایک کو یاؤں کہ وہ قیامت میں آئے اور اس کی گردن پر بکری (دھوکہ سے حاصل کردہ ) ہواور وہ اس کے لئے آواز کرتی ہواوروہ کے یارسول التُدنی فیانی میری مددفر مائے۔ میں کہوں كهين تيري ليك الله تعالى يهيكي شيكاما لك نبيس مين تهمين احكام پهنجاچكا۔ ( بخاری مسلم منسائی احد)

فائدہ: طبرانی میں ایسے ہی سعید بن عبادہ ابو مسعود کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ یہ سب

کے سب صدقہ کے عاملین کے لئے ہے جنہوں نے صدقہ میں دھوکہ اور خیانت کی ہوگ۔

حضرت عمر بن خطاب بڑا تھڑ سے مروی ہے رسول الدُر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تبہارے

ایک کو قیامت میں اس حال میں بہچانا ہوں کہ وہ بکری اٹھائے ہوئے ہو جو آ واز

کرتی ہو یا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو آ واز کرتا ہویا گھوڑ ااٹھائے ہوئے ہو جو آ واز

کرتا ہویا چڑے کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہواور وہ کے ' یامحمد یامحمد''

رمانی جھے تو میں کہوں کہ میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ ہے کسی شے کا

د مالک نہیں تمہیں احکام بہنچا چکا۔ (ابر سیل، برار)

حضرت معاوید بالفظ نے مقداد بن الاسود کو کدها عطید فرمایا اس پر حضرت عرباض بن سارید دلالله کفرے موسے اور فرمایا کہ معاوید کون لگتا ہے کہ وہ سخمے مجمع عطیہ احوالی آخرت کے طور پر دے۔ گویا میں تجھے قیامت میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس گدھے کواپئی
گردن پراٹھا کرلار ہا ہے اس کا سرنیچرہا۔ (طبرانی)

فاندہ: بیال کے بارے میں ہے جو جا کم وقت بیت المال سے کی کواس کے تن سے زائد
گردی طاکرے۔

حضرت ابن مسعود رئی تیزنے فرمایا: کہ جس نے مکان وغیرہ سے اس سے زاکہ بنایا جواسے کفایت کر بے تو قیامت میں اسے کہا جائے گا اسے سر پراٹھا کر لے آ۔ (طبرانی فی الکبیرایونیم)

فائدہ: طبرانی نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کیا اور منذری نے فر مایا اس کے شواہد ہیں۔
حضرت ابن مسعود بڑا تھی ہے مردی ہے کہ نبی پاک تراثی آئی ایک کویں سے گذر ہے
جس سے پانی پیاجا تا تھا آپ نے فر مایا: کہ اس کنویں کا مالک اسے قیامت میں
اٹھا کرلائے گا آگراس نے اس کاحق ادانہ کیا تو۔ (طبرانی فی الاوسط)

باب (۲۳)

### مجرم کویا ندھ کریا منہ میں لگام دے کر میدان حشر میں لایا جائے گا

حضرت ابو ہر رہ وسعید بن عبادہ نتا اسے مردی ہے کہرسول النتران اللہ فرمایا کہ کہ کہ مول کی طرح بندھا ہوا نہ

# انوال آفرت کے کا انوال آفرت کے الوال کا کہ الوال کے الوال کا کہ الوال کے الوال کے الوال کے الوال کے الوال کے ا

(احمد، دارمي،طبراني في الكبير)

خضرت ابن عباس بخائب سے مرفوعا مروی ہے کہ کوئی بھی کسی صدفہ کے مل پرمقررہ و مگر قیامت میں آئے گا تو اس کا ہاتھ کردن سے بندھا ہوگا یہاں تک کہ عوام اور اس کے درمیان فیصلہ ہو۔ (طرانی فی الکیم)

حضرت ابودرداء بنافز قرماتے ہیں: میں نے رسول اللّٰهُ کَالَیْکِمْ کُوفر ماتے سنا جو بھی تین افراد پر حاکم بناوہ قیامت میں آئے گاتو اس کا سیدها ہاتھ بندها ہوگا پھراسے عدل چھڑائے گایادھو کہ بندھوائے گا۔ (ابن حیان ،طبر انی فی الا وسط)

حضرت ابن مسعود النافذ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم النفظ ہے فرمایا کوئی حاکم جولوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے قیامت میں نہیں آئے گاگر ایک فرشتہ اس کی گری بھڑے میں بھرائی بھڑے میں بھرائی بھڑے کا ایک مطرف سے مرافعات گا است تھم ہوگا اسے دوزخ میں بھرکے گا تو مرافعات گا است تھم ہوگا اسے دوزخ میں بھرکے گا تو چالیس سال تک وہ دوزخ میں گرتا چلا جائے گا۔ (ابن ماجہ، دارقطنی ہیں تا) حضرت ابن عباس بھائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کی فرمایا کہ جس سے علم حضرت ابن عباس بھائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کی فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں بوجھا گیا اوراس نے بچھ چھپایا تو قیامت میں دوزخ کی لگام میں گام دے کرلا یا جائے گا۔ (طرانی فی اکبیر، ماکم ، ابو یعلی)

#### باب (۲٤)

### اسلام واعمال وقر آن وامانت ورحم اورایام اور دنیا قیامت میں اشخاص کی صورتوں میں لائے جائیں گے

حضرت ابو ہریرہ نائنو سے مروی ہے کہ رسول اللہ تائیو ہے نے فرمایا: قیامت میں اعمال

آئیں گے۔ پھر نماز آئے گی عرض کرے گی : یارب! میں نماز ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گاعرض کرے گا: یارب! میں صدقہ ہوں اللہ تعالی فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھر اور وہ آئے گاعرض کرے گایارب!

میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہے۔ پھر اعمال آئیں گعرض کرے گا

میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہو۔ پھر اعمال آئیں گعرض کرے گا

یارب! تو سلام ہے میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہو۔ پھر اسلام آئے گاعرض کرے گا

یارب! تو سلام ہے میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہے تیری وجہ کے کڑوں گا اور تیری وجہ سے چھوڑ دوں گا: اللہ تعالی نے فرمایا:

وکمن تیکئے غیر الْاِسْلامِ دِیْنَا فَكُنْ یَقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُو فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْاٰخِرَةِ مِنَ اللّٰفِیلِیْنَ ہِ (پ۳، آل مران، آئے ۵۸)

''اور جواسلام کے سواکوئی دین جاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے
گا اور وہ آخرت میں زیاں کا رول سے ہے۔' (احمد ابدیعلی طبرانی فی الاوسلا)
حضرت ابوا مامہ با ہلی ڈگاٹوئے سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا گھڑا گھڑا گھڑا گھڑا ہے۔
کوفر ماتے سنا کہ قرآن مجید پڑھواس لئے کہ وہ قیامت میں اپنے صاحبان کے
لئے سفارشی بن کرآئے گا اور روشی والی سورتیں پڑھویعنی البقرہ وآل عمران گویا وہ
دوبادل ہوں گی یا بڑے پردے یا دوگروہ پرندوں کے ہوں کے جوصف بستہ ہوکر
ان کے بڑھے والوں کی طرف سے جست کریں گی۔ (مسلم احمد طبرانی فی الکیمر)

فانده: اہام احمد کی روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں پر سامیہ کریں گیا۔
حضرت نواس بن سمعان خانون مائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ مالے سنا

الواليآ أرت المحالية المحالية

كه قيامت ميں قرآن لايا جائے گا اور ساتھ ہى وہ جنہوں نے اس برعمل كيا اور ان كة كي سورة بقره وسورة آل عمران موكى كويا ده برے دو بادل بي يا ساه چھتریاں ہیںان کے درمیان جبک ہوگی یا گویا وہ دوگروہ پرندوں کے ہیں جوصف بستہ ہول گے صاحبول کی طرف سے جحت کریں گے۔ (مسلم، زندی، احمہ) والول کواس کی قبرے اٹھتے ہی ملے گا ایسے مرد کی صورت میں جواس کا دوست ہو یو چھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گانہیں۔وہ فرمائے گا: میں وہ ہوں جس نے مجهے سخت گرمیوں میں بیاسار کھاتھااور تیری راتوں کو بیدار رکھاتھا۔ جب کہ ہرتاجر ا پی تجارت کے دریے تھا آج میں تیری ہر تجارت کے دریے ہوں۔ پھراس کے وائیں جانب فرشتہ ہوگا اور ہائیں جانب جنت اوراس کے سریر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو طلے پہنائے جائیں گے ان کے لئے دنیا قائم نہیں ہوگی۔وہ پوچیس سے ہمیں ملے کیوں بہنا کیں گئے ہیں؟ جواب ملے گا تمهارے بیچ کی وجہ سے جواس نے قرآن پڑھا تھا۔ (احمد بیکی، داری)

ماندہ: طبرانی نے اوسط میں حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ ہے سوائے لفظ شاحب کے یہی روایت فقل کی ہے۔

للغات

الشاحب بشین معجمہ و حاء مهملہ و موحدہ۔ وہ جس کا جسم تبدیل ہولیعنی دوست تو اس کا ہوگالیکن اس کا جسم دوسر کے طریقے سے نے گا۔

حعرت ابوا مامہ خاتف مروی ہے کہ رسول اللہ خاتف کے مایا کہ جس نے قران اللہ خاتف انداز کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اس نے مروی ہوگی قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہنتے ہوئے ملے مرانی فی الکبیر)

عبد اندہ وگی مہاں کے بعد تم گراہ نہیں ہوگے۔ کماب اور اپنی سنت اور وہ تم حمرات ہوں کے دمائم ، ماک فی الموطا )

حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول الشکاٹی آئے فر مایا کہ نیکی کا تکم وہ بیا اور برائی سے روکنا دو ایسی عاد تی ہیں جنہیں لوگوں کے لئے قیامت میں نصب کیا جائے گا۔ امر بالمعروف اپنے اٹل کوخو تجری بہارسنا کے گی اور نہی تن الصب کیا جائے گا۔ امر بالمعروف اپنے اٹل کوخو تجری بہارسنا کے گی اور نہی تن المحکم نظر کے گی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کوئی بھی ان کی وجہ سے آئیس (عذاب کے لئے) المحکم کے تبدیل چسٹ سکے گا۔ (احمد برار بلر ان فی الاوسل)

حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو سے مروی ہے رسول الشرائی آئی آئی نے فر مایا کہ ایام دنیا کو قیامت میں ان کی ہیئت پراٹھ ایا جائے گا اور یوم جھے کو چمکنا ہوا نور انی صورت میں قیامت میں ان کی ہیئت پراٹھ ایا جائے گا اور یوم جھے کو چمکنا ہوا نور انی صورت میں اشعایا جائے گا۔ اس کے اہل اسے ایسے گھے کیں گے جسے دلین کواینے دولہا کے پاس اشعایا جائے گا۔ اس کے اہل اسے ایسے گھے کیں گے جسے دلین کواینے دولہا کے پاس

حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو ہے مروی ہے رسول التدگاؤؤم ہے قربایا کہ ایام دنیا ہو المام دنیا ہو المام دنیا ہو المام ہونے گا اور ہوم جمعہ کو چمکتا ہوا نورانی صورت میں المحایا جائے گا۔ اس کے اہل اسے ایسے گھیر لیس کے جیسے دہمن کواپنے دولہا کے پاس روانہ کیا جائے۔ جمعہ کا دن چکے گا جمعہ ادا کرنے والے اس کی روشی میں چلیس کے وہ کو فرر کے بہاڑوں میں غوطہ لگا کیس کے جنہیں تھکین (جن وانس) دیکھتے رہ جا کیں گے بہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے ان کے ساتھ کوئی شریک میں گا سوائے ان مو ذنوں کے جواللہ تعالی کی رضا کی خاطر اذان پڑھتے ہے۔ میں داخل ہوجا کی طاطر اذان پڑھتے ہے۔ میں داخل ہوجا کی خاطر اذان پڑھتے ہے۔ دہوگا سوائے ان مو ذنوں کے جواللہ تعالی کی رضا کی خاطر اذان پڑھتے ہے۔

ابوعران جونی نے فرمایا کہ رات آکر اعلان کرتی ہے کہ حسب استطاعت مجھیں انگی کے کہ حسب استطاعت مجھیں انگی کے کہ حسب استطاعت مجھیں نیکی کرلو پھر قیامت تک تمہارے یا سہیں آؤل گی۔ (ابوقیم)

حضرت مجاہد ملائے نے فرمایا کہ ہروہ دن جودنیا سے ختم ہوتا ہے وہ کہنا ہے سب
تحریف اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے جھے دنیا اور اس کے الل سے نکالا پھروہ دن
لیٹ جاتا ہے اور اس پر قیامت تک مہرلگ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر ٹو واللہ تعالیٰ
ہی مہر کوتو ڈےگا۔ (ابولیم)

یمی حضرت مجاہد طافہ فرماتے ہیں کہ ہردن کہتاہے کہ اے این آدم! میں تیرے ہال آیا ہوں پھر میں دوسر ہے دن واپس فیس آؤں گا اب تو دیکھ کے کہ تو جھے مس کونہ عمل کرتا ہے یوں ہی ہردات ریجہ ہی ہے۔ (ابولیم) 215 2000 - 71/191 زید بن اسلم نے کہا جھے پہنچاہے کہ قیامت میں مومن کے پاس ان کے اعمال حسین صورت میں ہوکرآ کیں گے۔ حسین چہرے اور بہترین لباس اور بہترین خوشبو کے ساتھ ہوکروہ اس کے پہلو میں آگر بیٹھے گا۔ جب کوئی شے گھبراہٹ ڈالے گی تو وہ اسے امن دے گاجب کوئی شے خوف دلائے گی تو دہ اس پر آسمان کرے گا۔اے كَ كُا: المه مالقي! الله تعالى تحجه بهتر جزاد ي توكون ہے؟ وہ كے گا تو جھے بيں يبجانا من تيري قبراور دنيامن تيرك ساتهر مامين تيراعمل مون تيراعمل احيما تعااس كَ تَوْجِهِ حَسِينَ وَ مَكِيرٍ مِا ہِ وہ يا كيزہ تھا اى لئے تو بچھے يا كيزہ و مكير ما ہے۔ آجھ يرسوارجوجا جيسه دنياهن مس جحه يرسوارربا الله تعالى كيول كاليم مطلب ہے: وَيُنْتِي اللهُ الَّذِينَ الْقُوا بِمُفَازَتِهِمْ (بِ١٦،١٢مر، آيت ١١) "اورالله بچائے گایر ہیز گاروں کوان کی نجات کی جگہ۔" يهال تك كدوه عمل است الله تعالى ك بال لائع كاعرض كري كانيارب! بر صاحب عمل کو جو دنیا میں کیا اسے ملا اور ہر تاجر وصالع کو اس کی تجارت وغیرہ پہنچی لیکن مير ك صاحب كالفس صرف مجه مين مشغول ربار الله تعالى فرمائ كامين نے اسے بخشا پھر المصرامت كاحله پہنایا جائے گااوراس كے سريروقار كاتاج ركھا جائے گاجس ميں موتي میکتے ہوں مے جن کی روشی دو دنوں کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھرعرض کرے گایارب اس نے اسے مال باب کومشغول رکھا، صاحب تجارت وصاحب عمل کو مال باب سے ہی تفویت ملی می الله تعالی اس کے مال باپ کو بھی وہی انعام عطا فرمائے گا جواہے عطا و المال المركام التي ترين شكل اور بديودار صورت من بوكر كافر كي بهاو من بيند المسلم الله المعالم المام الما الماروه كي النبي إده كم كان من تبرامل مول دنيا من وه في تماس كئة و آج السافيح الراسي اورده بديودارها آج توجه بديودارد كهرباب-بسريح كريس تحدير سوار

الوالية فريد الوالية فريد الموالية في الموال

لِيَعْيِلُواْ اوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ (بِ١١٠١ الْحَلْ، آيت٢٥)

''كرتيامت كون اپنے بوجه بور الله الا الله اكبر ابن الباحاتم ابن البادک حضرت بلال الله وف اور المنكر الله الله الله الله اكبر وف اور المنكر قيامت ميں لوگوں كے لئے نصب كئے جائيں گے۔معروف (نيكی) اپنے المل كو چمٹا ہوگا چيئے گا اور اسے چلئے گا اور اسے چلا كر جنت ميں لے جائے گا اور منكر (برائی) اپنے المل كو چمٹا ہوگا وہ اسے تعین كردوز خين لے جائے گا۔ (طبر انی فی الاوسط البن الی الدنیا) حضرت ابو ہریرہ والتی اللہ ولا الله الا الله والله اكبر ولا حول مسبحان الله و الحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قو آ ة الا بالله

ر سر بیر مین میں آئیں گے مجدیات اور منجیات اور معقبات ہو کر اور بہی باقیات صالحات ہیں ۔ (نبائی، حاکم ہیں نظرانی فی اصغیر)

فانده: مجدبات (بفتح النون) وه جوتمهار \_آ گے آئیں۔

معقبات ( تبسرالقاف المشدوه) وه جوتبهارے بیجھے کرکے آئیں۔

حضرت ابن عباس بی از این کردنیا بوزهی خران اور نیکی آنکھوں والی ہوکرلائی جائے گی۔ان جائے گی اوراس کی داڑھی ظاہر ہوگی۔جسم جلاسر اہوگا وہ مخلوق کو جھائے گی۔ان سے بوچھا جائے گا اسے بہچائے ہو وہ کہیں گے ہم اس کی بناہ مانگئے ہیں۔کہاجائے گا اسے بہچائے ہو وہ کہیں گے ہم اس کی بناہ مانگئے ہیں۔کہاجائے گا کی تو دنیا ہے جس پرتم فخر کرتے اور قطع رحمی اور جھڑتے اور ایک دوسرے سے بغض اور دھو کہ کرتے ہو پھراسے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ پکارے دوسرے سے بغض اور دھو کہ کرتے ہو پھراسے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ پکارے گی اے میرے برستارو! اور میرے جھے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیجئے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گااس کے پرستاروں اور اس کے جھے والوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔

الواليا أفريد

حضرت عمروبن عتب الصحافی بنائن نے فرمایا کہ قیامت میں دنیا کولا یا جائے گا جواللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی اسے جدا کردیا جائے گا اور جو غیر اللہ کے لئے ہوگی اسے نار جہنم میں بھینکا جائے گا۔ (بہتی)

حضرت جاہر اللہ علامے مروی ہے رسول التر اللہ اللہ علام ہوں کے جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبہ کوسنگار کر کے میرے روضہ پر لایا جائے گا۔ وہ عرض کرے گاالسلام علیك یار سول اللہ علاق آپ پر سلام ہوں میں کہوں گا: و علیك السلام یابیت اللہ اللہ تا اللہ تھے پر سلام ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ میرے بعد تیرے یابیت اللہ اے بیت اللہ تھے پر سلام ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ میرے بعد تیرے ساتھ میری امت نے کیا کیا؟ کعبہ کے گا: جو میرے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا اور اس کا اور جومیرے پاس نہیں آسکا اس کی آپ کفایت کروں گا اور اس کا شفیع ہوں۔ (امہانی، دیمی)

حضرت ابن عمر بنی بنا سے مروی ہے رسول اللہ تا بی فرمایا: کدرکن (جمر اسود) قیامت میں جبل ابونبیس سے بھی بڑا ہوکر آئے گااس کی زبان اور دو ہونٹ ہول گے۔(عالم وغیرہ)

حضرت ابن عباس نظفنا سے مردی ہے رسول الله طَلَقَافِیَم نے فرمایا: حجر اسودیا قوت ہے۔ بواقیت (یا قوت کی جمع ) جنت سے اسے مشرکین کی خطاوں نے ساہ کردیا۔ یہ قیامت میں احدیماڑ جتنا ہوکر آئے گااوراس کی گوائی دے گا۔ جس نے اللہ نیا میں اس کا استلام کیا اور اسے بوسد یا۔ (ابن فزیمہ)

خعرت الس الخائز ہے مروی ہے جس نے قرآن پڑھ کراسے بھلادیا اوراس پڑمل نہ کیا اور نہ بی اس کو پکڑ کر کے گایار ب! اس نے بچھے چھوڑ دیا میر ااوراس کا فیصلہ فرما۔ (الطّوی فی عیون الاخبار) حضرت عبدالرحمٰن بن موف الافتاء مروی ہے نبی پاک تا الفظامی نے فرمایا کہ قیامت میں قبل میں میں موث کے بینے بمول کے۔
میں تین مرش کے بینے بمول کے۔
قرآبی بینیوں کا حتیاج کرے گا۔

والمثرو

﴿ رَمْ بِينْدَادِ \_ كَى كَهُ بِسَ نِهِ بِحِصِملا يَا اللّٰدِنْعَالَى اس كوملائے گا جس نے ميری قطع کی الله تعالی الله تعا

سوال: اعمال تو اعراض بین وه قیامت مین کیے آئیں گے اورصورۃ اجہام انہیں کیے حاصل ہوگی؟

جواب ایک جماعت نے کہا اللہ تعالیٰ تواب اعمال کو اشخاص میں پیدا کرکے آئیں میزان میں رکھےگا۔

جواب ان اعمال ومعانی سب الله تعالی کی مخلوق اور الله تعالی کے ہاں ان کی صور تیں ہیں اگر چہ ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ارباب الحقیقة نے نص فرمائی ہے کہ انواع کشف میں سے ایک حقائق معانی پر واقفیت حاصل کرنا ہے اور ان کی صور توں کا اور اک ہے اجسام کی صور توں میں اور اس پر احادیث شاہد ہیں اور بیبہ کثر ت ہیں ان میں اقوی کہی ہے کہ قیامت میں ایام اٹھا کیں گے۔

اور سی حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے رحم کو پیدا فرمایا تو وہ کھڑی ہوگئ اور عرض کیا کہ بیہ مقام ہے تیرے ہاں پناہ ما نگنے کا قطعی رحی ہے۔

ال حدیث سے تابت ہوا کرتم (صلرتی وغیرہ) کلوق ہے اور قائم اور بولنے والی سے اور بیا کے مار بولنے والی سے اور بیا جسام کے صفات ہیں۔ میں (علامہ سیوطی) نے اس موضوع پر علیحدہ جر ولکھا ہے اس بوضوع پر علیحدہ جر ولکھا ہے اس پر ذبح الموت (جس کا ذکر آئے گا) کا قیاس سیجئے۔

### باب (۲۵)

# قيامت كيختلف نام

جان کے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قیامت کے بہت سے اساء بیان کئے ہیں۔ تقریبا اس کے ایک سوتا م ہیں بعض تو وہ ہیں جس کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں اور بعض بطریق اشتقاق حاصل کئے گئے ہیں اور قاعدہ ہے کہ کثر ت اساء سمی کی عظمت پردلیل ہے۔

### فهرست اساء قيامت معمح تضرتعارف

حضرت علی طافظ ہے محامیہ خلق کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ وہ ذات سب کوایک لمحہ میں رزق پہنچاسکتی ہے وہ ایک لمحہ میں ان کا حساب بھی لے سکتی ہے۔

ما منے قیام ہوگا جتنا وقت وہ جا ہے کہ خلوق کا اپنی قبور سے قیام ہوگایا اس لئے رب العالمین کے سامنے قیام ہوگا جا اس دن ملائکہ اور روح کا صف بستہ قیام۔

العدد عد قلوب كوائي جولنا كيون مع محبرا بيث مين واليكي

عاقلة: ال لئے كداس كاوتوع ہے اس ميس كوشم كاشك تبيس اس ميس حق والے

🔷 واقعتہ 🗢 خافضة۔ 🗢 رافعة۔

ان کے وجوہ ظاہر ہیں۔

عاشیة ای لئے ای بولنا کول سے لوگوں کو دھانپ لیس گی۔ آزفة بمعنی قویه ازف الشی عصرے بمعنی دنا وقرب قریب ہوا۔ طاحة: برتے برغالب ہونے والی۔ الی جیخے والی کہ بہرہ بن پیدا کرے یا اس لئے کہ سنائی وے گی یعنی امور آخر ت سنائے والی ہے اور جمعنی داھیۃ۔

ہمعنی یتفرقون۔

پوم الصدر: الله تعالى نفرمايا: يُومَهِ يَنَصُدُرُ النّاسُ اَشْتَأْتُاهُ (ب٣، الزلزال، آيت ٢) "اس دن لوگ ايندرب كي طرف پحرس كركي راه جوكر-" عيوم البعثة بيوم الفزع الاكبر ميوم التناد-

ئىيى \_ (خرائن العرفان، اولىي غفرله) ١٠٠٠ الم

﴿ يوم الدعاء ﴿ يوم الحساب ﴿ يوم السؤال ﴿ يوم يقوم الأشهاد\_ اس دن كركواه قائم بول ك\_\_

عوم القصاص في يوم الوعد في يوم الوعيد في يوم الندامة في حسرة في يوم التبديل. في يوم التلاق. (طاقات كادن) في يوم الماب. (رجوع السلامان) في يوم المصير في يوم القضآء في يوم المصير في يوم القضآء في يوم الحكمة في يوم الوزن. في يوم عقيم.

اس کے اس کے بعد اور کوئی جیس۔

گیوم عسیر ﴿ یوم عظیم ﴿ یوم شهود ﴿ یوم التغابن۔ اس لئے لوگوں کے لئے افسوس کا دنت ہوگا کہ وہ ان منازل سے محروم ہوگئے جن کے دہ مالک ہوتے تھے۔

پین ده وزن ک ذریخ فی با تین طایم کریں گے یون بیال السرائو۔
ایمنی ده وزن ک ذریعے فی باتین طایم کریں گے یون بی اعمال ناموں کے پڑھنے ہے۔
پینی ده وزن ک ذریعے فی باتین طایم کریں گے یون بی اعمال ناموں کے پڑھنے ہے۔
پینی ده وزن کے دریعے فی باتین طایم کریں گے یون بی الفتان الفتان کی دوم الفتنة کی دوم الفتنان کی دوم کی دوم

الاذان

حكايت: حضرت طاوس على ميند عبد الملك بن مشام كم بالتشريف لي كفاورات فرمايا: الله تعالى سے در بوم الاذان سے۔

اسنے پوچھا:

يوم الاذان كياہے؟

آب نفرمایاء الله تعالی کاارشاد ب

فَأَدُنَ مُؤَدِّنَ بِينَهُمُ أَنْ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الطَّلِينِينَ ﴿ بِ٨،الامراف،آيت٢١) "اورن منادى في إردياكم الله كالعنت ظالموس بي"

پوم النطود عيوم الجدال كيوم لا تملك نفس لنفس شيئار الران وي النفس شيئار الران وي المول النفس شيئار الران وي المول المران وي ا

﴿ يُومَ يَدُعُونَ إِلَى نَارَ جَهَنَمَ دُعَا-"اس دن لوگ نارجهنم كي طرف بلائيس جائيس كي-"

يوم لا ينفع الظالمِين مَعْنِد تَهُمْ-"اس دن ظالمون كومعذرت نفع ندد كى-"

> یوم لاینطقون۔ "اس دن لوگ بول نہیں سکین گے۔"

ال دن ون وب بول الله المارة ا

''اس دن نه مال نفع دے گا اور نه اولا دے''

عَوْمَ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا-"اس دن كوئى بات الله تعالى سے نہ چھا سكيس كے-"

يُوم لَّامَرَ دَّلَهُ مِنَ اللَّهِ
 "اس دن اللَّه تعالى كعزاب كوكونى شے ردنه كر سكے كي۔"

يُومُ لَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَا خِلَالُ-"ال دن نه خريد وفرو خت ہوگی اور نه دوئی۔"

> کور لکاریب فیلہ۔ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں۔ (پیکل اس (۸۰) کے قریب ہیں)

#### باب (۲۱)

### الله تعالى نے فرمایا

وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمِلَكُ صَفّا صَفّا فَ (ب ١٠ الْفِرا مَتَ الله وَ الْمِلَكُ صَفّا صَفّا فَ (ب ١٠ الفِرا مَتَ الله وَ الله المُعَالِد الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله والله و

الواليا أرت الوالي المرات المر

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْعَبَامِ وَالْمَلَيِكَةُ وَكُفِي اللهُ مِنَ الْعَبَامِ وَالْمَلَيِكَةُ وَكُفِي الْمُومُ (بِ١٠ البرو، آيت ٢١٠)

"کاہے کے انتظار میں ہیں گریمی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور کام ہو تھے۔" مرفریاں

يوم تشكی السماء بالفهام و تول الهليكة تأنويلا (ب١٩٠الفرقان، آيت٢٥) "اورجس دن مجت جائے گا آسان بادلوں اور فرشتے اتارے جاكيں كے يورى طرح-"

ہے ہے ہے تھے اس عباس رہا نے فرمایا: آسان دنیا بھٹے گا اور وہاں کے رہے والے الے رہے ہے الریس سے ہے الریس سے ہے والے فرمایا: آسان دنیا بھٹے گا اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں جن والس سے ہے وہ اسان بھٹے گا وہاں کے رہنے والے الریس گے وہ آسان و نیا کے رہنے والوں سے اور جن والس سب سے زیادہ ہیں۔ ای طرح آسان کھٹے جا کیں گے۔ اور ہر آسان والوں کی جن وائس سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کے ساتواں آسان بھٹے گا پھر کر و لی الریس کے تعدادا بنے انتوں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کے ساتواں آسان بھٹے گا پھر کر و لی الریس کے گھر والمین عرش اور بیروز قیامت ہوگا۔ (خز ائن العرفان اولین غفرلہ) ہے ہے۔

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَقِي يَوْمَهِنِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى ارْجَالِهَا ﴿ وَيَعْمِلُ وَالْمَلُكُ عَلَى ارْجَالِهَا ﴿ وَيَعْمِلُ عَرْضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ عَرْضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ عَرْضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ عَالَمْ اللّهِ مَا الحَالَةِ مَا مِنْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"اورا سان مجست جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہون کے اور اس دن تنہا رے رب کا عرش اپنے اوپر آئھ فرشتے اٹھا کیس کے اس دن تم سب پیش ہو گے کہتم میں کوئی چھینے وائی جان جیسے نہ سکے گی۔"

ملا ہلا جدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل جار ہیں وہ قیام میں ان کی

# 

حضرت ابن عباس بنظم سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی آٹھ مفیں مراد ہیں جن کی تعداداللّٰہ تعالیٰ ہی جانے۔(خز ائن العرفان ،اولیں غفرلہ) کی کھڑ .

اور فرمایا:

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمِلْمِكَةُ صَفَّالًا (ب٠٠،النباء،آيت٢٨)

''جس دن جبر مل کھڑ اہوگا اورسب فرشتے پراہا ندھے (صفیں بنائے)۔''

حضرت ابن عمر بین الله الله تعالی تمام مسلم حضرت ابن عمر بین الله تعالی تمام استه تعالی تمام استوں کو جمع فرمائے گا بھرعرش نے کری کی جانب نزول اجلال فرمائے گا اور اس کی کری میں سائے ہوئے ہیں آسان وزمین ۔ (طبرانی فی الکبیر)

المان المن الموساء (ب٣١، الوساء الموساة يت٣١)
"المان! مير المان المير المناء ا

الوالي أفرت في سفر -

رسول الله فَاللَّهُ اللهُ ال

انه امر بلالا فاذن\_

بے شک رسول اللہ مُنَّالِيَّةِ اللهِ عَصرت بلال رَبِّيَّةُ كُوادُ ان كَاحَم فرمايا۔ حدیث میں ہے آپ كی طرف اذان كی اضافت اس كئے ہے كہ آپ نے تھم فرمایا۔ یونمی حدیث كتابت میں جوسلح حدید بیر میں ہے كہ

انه كتب في صلح الحديبية محمد بن عبدالله\_

بے شک آپ نے سلح حدید بیائے کا مدین کھا محدین عبداللہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کھنے کا محم دیا۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمۃ چونکہ ابن تیمیہ کے نظریہ کا رد
فرمارہ ہیں تو ان کے مسلمات پیش کرنا قاعدہ مناظرہ سے ہونکہ ابن تیمیہ کی پارٹی
حضور تَافِیْنَا کے لئے نہ لکھنے کے قائل ہیں کہ بطور مجزہ بھی آپ لکونیس سکتے۔وہ حدیث سکے
حضور تَافِیْنَا کے لئے نہ لکھنے کے قائل ہیں کہ بطور مجزہ بھی آپ لکونیس سکتے۔وہ حدیث سکے
حدیبیا ہے وجوی کے جواب میں پیش کرتے ہیں کہ وہاں گتب بمعنی امر بالکتابة
ہے۔ای لئے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لکھنا جائے ہی نہیں یا لکونیس
سکتے تھے (معاذ اللہ) اس مسئلے کی تحقیق کے لئے دیکھنے فقیر کا رسالہ "پڑھا لکھا ای "۔
(اولی غفرلہ) ہے ہے

یونمی حدیث میں ہے:

كتب النبى مَلْنَ الله الى كسرى وقيصر بدعوهم الى الله و فيصر بدعوهم الى الله و فيصر بدعوهم الى الله و في و فيصر بدعوهم الى الله و في و فيصر كولكها اور آب البيل الله تعالى كى طرف وعوت دية تقيد "

ال حدیث میں بھی کتب بمعنی امر بالکتاب لکھنے کا تھم فرمایا۔ یونہی حضرت عثمان والنظ کتے ہے۔ وكتب عثمان المصاحف

حضرت عثمان بناتنظ نے مصاحف میں ہے چھے مہیں کھاتھا بلکہ اوروں کو حکم فرمایا تھا اور بدیجاز کی ایک قشم ہے اور وہ علم معانی و بیان میں مفصلا ثابت ہے۔

( تعلَّی دلیل ) میں (علامہ سیوطی ) نے شیخ شہاب الدین زرکشی کے مخطوطات میں تصریح دیکھی ہے انہوں نے فرمایا: مسلمہ بن القاسم نے کتاب غرائب الاصول میں فرمایا کہ

تجلى الله يوم القيامة ومجيئه في الظلل

قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا اور سابوں میں آنامحمول ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی آنکھیں بوں تبریل فر مائے گا کہ وہ اس کے نزول کی کیفیت کو بوئمی و مکھرہے ہوں کے۔ یونمی اللہ تعالی کاعرش پر ہونے کا یمی مطلب ہے کہ وہ اپنی عظمت سے متغیر ہمیں ہوتا اورنه ہی اینے ملک سے منتقل ہوتا ہے۔ یونہی اس کا مطلب عبدالعزیز الماجشون سے منقول ہے اور وہ امام ھدی ہیں۔

قاعدہ: کہ فرمایا ہروہ صدیث جو بھی محشر میں اللہ تعالیٰ کے لئے تنقل ورؤیۃ کے بارے میں واردہوئی تواس کامعنی بہی ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی آبھیں تبدیل فرمائے گا کہوہ اسے تازل مجلی اورمنا بی دیکھیں گے اور وہ اس سے نخاطب بھی یونہی ہوں گے در نہ وہ اپنی عظمت میں منغیر نہیں ہوتا اور نہ ہی منتقل ہوتا ہے تا کہ وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پرقاور ہے۔اور ہم حضرت جبریل ناپیلا کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضور آلیج ایک حضور میں بھی این اصلی صورت میں آئے اور بھی حضرت دحیہ کلبی الفیز کی صورت میں۔ حالا تکہ جبریل علیم احضرت

وحید کلبی ذانفظ کی صورت سے اعظم واجل تھے۔

حضرت ابن عباس المالية اليت "يوم تشقق السماء بالغمام" يرصر فرماياكم الله تعالى قيامت مين ايك ميدان مين تمام مخلوق كوجمع فرمائ كاليمني جن وانسان، جانور، دربدے، برندے اور تمام مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی تو آسان دنیا بھٹے گا اس ے اس کے اہل اتریں سے تو اہل ارض کہیں سے کیا تہارے میں مارارب تعالی ہے اس کے بعد دوسرے آسان والے اتریں مے وہ پہلے آسان والوں اور زمین

227 Ex 200 Ex 20 تعالی ہے وہ کہیں گے نہیں تو پہلے آسان والوں کو جوان سے پہلے اترے منے کوتمام جن وانسان اورجمع مخلوق کو گھیر لیں گے۔ پھر تیسرے آسان والے اتریں گے وہ يهكے اور دوسرے آسان والوں اور تمام زمين والوں سے زيادہ ہوں كے۔ انہيں كہيں گے كياتمہارے ميں جمارارب تعالى ہے وہ كہيں گے ہيں۔ پھر چوتھے آسان والے اتریں گے۔وہ پہلے دوسرے تیسرے آسان والوں اور زمین والوں ہے زائد ہوں گے۔انہیں کہیں گے کیا تمہارے میں ہمارارب تعالیٰ ہے؟ وہ کہیں گے · نہیں۔ پھریانچویں آسان دالے اتریں کے وہ تمام پہلے والوں سے زائد ہوں کے۔ پھرای طرح حصے آسان والے اتریں گے۔ یونبی ساتویں آسان والے اتریں گے۔وہ تمام آسان اورزمین والول سے زائد ہوں گے۔ان سے پوچیس کے کیا تمہارے میں ہمارارب تعالی ہے؟ وہ کہیں کے نہیں۔ پھر ہمارارب تعالی بادلوں کے سابوں میں نزول اجلال قرمائے گا اس کے ارد کر دکرو بی فرشتے ہوں کے وہ تمام آسان وزمین والوں سے زیادہ ہوں کے حاملین عرش بھی ہوں گے جن کے سینگ ککعوب القناکی طرح ہوں کے جوان کے قدموں کے درمیان ایسے اليه بول مح يا ان ك قدمول ك ايك جوز من سي كفين تك يا في سوسال كى مسافت ہوگی۔ اور ایک محفنے سے دوسرے محفنے تک یانچ سوسال کی مسافت جوكى \_ ( حاكم ماين اني حاتم ماين جرميماين الي الدنيا )

منحاک نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کو ہم فرمائے گاکہ وہ پھٹ جائے اس کے پھٹے کے بعد فرشے اس کے کناروں پر ہوجا کیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ آبیں تھم فرمائے گا تو وہ پیچاتریں گے اور پیچاتر کرز مین اوراس پر رہنے والوں کو گھیر لیس گے۔ یونمی پہلے دوسرے تیسرے چوتے پانچویں چھٹے ماتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کہ آگے پیچے صف ہوجا کیں ماتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کہ آگے پیچے صف ہوجا کیں ماتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کہ آگے پیچے صف ہوگی جب زمین ماتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک جس کے بائیں جانب جہنم ہوگی جب زمین والے جہنم کو دیکھیں مے تو زمین کے جس کتارے پر الے جا کیں گر قربر جگہ ملائکہ والے جہنم کو دیکھیں میں تھے تھے۔ اللہ کی سات منبی یا تیں میں جے جہاں پہلے تھے۔ اللہ

تعالی کاارشادہے:

وَيْقُوْمِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِةَ يَوْمَ ثُولُوْنَ مُدُيرِيْنَ مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ " (ب٢٠٠الون، آيت٣٠)

''اورا ہے میری قوم! میں تم پراس دن سے ڈرتا ہوں جس دن بکار مجے گا جس دن پیشے دیے کر بھا گو گے اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔''

اور فرمایا:

وَّجَاءُ رَبُّكَ وَالْمِلْكُ صَفَّا صَفَّا هُو مِائَءً يُومُ بِنَ بِجَهَنَّهُ (بِ ١٠ الفجر، آيت ٢٠)

"اورتمهار برب كاعلم آئے اور فرختے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی

اورفرمايا:

لَهُ عُشَرُ الْجِنِ وَالْإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعُمُ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّهُونِ وَالْإِنْسُ الْمِن وَالْارْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُدُونَ إِلّا بِسُلْطُنِ ﴿ (پ٤١،الرحن، آبه ٢٣) ''اے جن وائدان کے گروہ! اگرتم ہے ہو سکے کہ آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤتو نکل جاؤجہاں نکل جاؤگے ای کی سلطنت ہے۔'

اورفرمایا:

وَانْ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيةً ﴿ وَالْمِلْكُ عَلَى ارْجَابِهَا السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى ارْجَابِهَا السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى الرَّجَابِهَا السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى الرَّجَابِهَا السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى الرَّجَالِيهَا السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُقَالِقُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَيْهُ السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَيْهُ السَّمَاءُ وَالْمِيلُولُ وَالْمِلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلِي وَالْمِيلُولُ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمِي السَّمِينَ وَالْمُلْكُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلِّ وَالْمُلْكُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولِ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمِلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ واللَّهُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَال

(پ١٤ تر آرين ١٤)

"اور آسان مجے جائے گاتو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔"

یعنی وہ جو بھٹ جائیں سے ان سے کناروں پریس ابھی اس حال میں ہوں سے تو اجا تک آ داز سیس سے کہ حساب کی طرف آؤ۔ (این جریرااین المبارک)

حضرت ابن مسعود والنفظ في الدروح جوشے آسان ميں ہے اوروه آسانوں اور يماڑوں اور ملائكہ سے بھی بڑا ہے۔ (ابن جرس)

في نهدوم يقوم الروح والملائكة صفاى تغير من قرمايا كددوكروه الله

(ابن المبارك وابوالشيخ في العظمة )

ضحاک نے فرمایا کہ دوح اللہ تعالیٰ کا در بان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑار ہتا ہے وہ تمام فرشتے اس بیں ساجا کیں اور معلوق اسے دیکھے لیکن اس کے خوف ہے آگھیں او پڑبیں اٹھا سکیں گے۔ (ابوالیٰغ) حضرت علی المرتضی ڈاٹٹو نے فرمایا کہ دوح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں ستر ہزار ذبا نیں ہیں ہر ذبان میں ستر ہزار بولیاں ہیں وہ تمام بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتا ہے۔

حضرت ابن عباس بی فینافر ماتے بیں کہ خلیق کے لحاظ ہے روح تمام ملائکہ ہے بروا ہے۔ (ابواشیخ)

مقاتل بن حیان نے فرمایا روح تمام ملائکہ سے اللہ نعالی کے نزد یک اشرف
 واقرب ہے اور وہی صاحب وی ہے۔ (ابوائیخ)

ضحاک نے ''یوم یقوم الروح'' کی تغییر میں فرمایا که روح سے مراد حضرت
 جبریل مائیلیا ہیں۔(ایوائینے)

معرب ابن عماس خالجان فرمایا که قیامت می معرب بجریل ماینها الله تعالی کے سامنے کھر ابوگا اور کہتا ہوگا اسبحانك لا اله الا انت ما عبدناك حق عبادتك (الل كو وكا ندهول كا درمیانی فاصله شرق ومغرب كورمیان مطابق ہے۔ يوم يقوم الروح و الملاتكة صفائيں بجی مراد ہے۔ (ابوائینے)

مجامد نے فرمایا کہ دوح نائیا کو حضرت دم نائیا کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ (ابرہیم) ابوصالح مولی ام ہانی نے فرمایا کہ روح کی تخلیق انسانی تخلیق جیسی ہے کیکن وہ انسان میں۔ (ابن البارک)

خصرت ابن عباس بنائنا نے مرفوعا فرمایا کہ روح اللہ تعالیٰ کالشکر ہے وہ ملائکہ نہیں۔ ان کے سر اور: ماتھ ماؤل جن مجر آ۔ تر یکی آیریں مدہ مقد ہوالہ ور۔

### 

عضرت ابن عباس بالخفاف آيت:

وَيَحُمِّولُ عُرْضٌ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِمْ تَعْمِينَ ثَغْيِينَةٌ ﴿ پِ٩٤،الحالة ،آبت ١٤)

"اوراس دن تمهار برب كاعرش اپناو پرآ ٹھ فرشتے اٹھا ئیں گے۔'
کی تفسیر میں فرمایا كه ثمانیة ملائكه كی صفوف ہیں جنہیں اللہ نتعالی كے سوااور كوئی نہیں جانتا۔ (ابن جریہ)

### <u>باب (۲۷)</u>

### الثدنعالي نے فرمایا

الواليا أفرت المحالي المحالية كُلَّ إِذَا ذُكْتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۗ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمِلَكُ صَفًّا صَفًّا ۗ وجاىء يومين بجهنوة (ب٣٠ الفر، آيت٢١) " ہاں ہاں جب زمین مکر اکر پاش پاش کر دی جائے اور تنہار ہے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے۔'' جب اسے لایا جائے گاتو اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے تھینچیں کے لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جہنم ان پر جوش کرے گی اور لوگوں کے قریب آ جائے گی۔اگر فرشتے نہ ہوتے تو وہ ان تمام کوجلا کر رکھ دے جو میدان حشر میں ہوں کے لیکن فرشنول نے اسے پکڑا ہوا ہوگا۔ (ابن دہب فی کتاب الاحوال) فانده: امام قرطبی نے فرمایا کداسے اس جگہ سے لایا جائے گا جہاں اسے اللہ تعالی نے پیدا نرمایا۔ محشر کی زمین پر چکرلگائے گی جنت کے لئے کوئی جگہ باقی ندر کھے گی سوائے بل صراط کے۔ عل لغات الزمام وہ شے ہے کہ جس سے دوسری شے کو باندھا جائے اورمضبوط کیا جائے اور وزخ کی میر باکیں الی جی جوان کے ذریعے دوزخ چلایا جاتا ہے اور میران حشر میں فالى كاحكم بموكا اورجيدوه حاسبكا عطاف بن خالد نے فرمایا کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس کے طبقات ایک دومرك كوكهات بول كاست سربرارفرشة كليخ والهول كيليس جب وه لوكول كور يمي حياللدتعالى فرماتاب:

ادارانهم من مكان بعيد معدالها تغيظا وزوراه (ب١١٠الفرقان،آعد،١١) و دور مدارا اور مدارا اور مدارا اور

و عنت چکماڑے کی اس دفت ہرنی دمید بن زمین پر کھٹنوں کے بل کر جا کیں سے اور سول کے بل کر جا کیں سے اور سول کے بل کر جا کیں اور رسول کے بیٹ میں کا در رسول ک

الوالي آفرت كالمحالي المحالية المحالية

ا كرم النيون أن المرام الله المنتي المتى المتى (يارب ميرى المت) (ابن وبب)

حضرت كعب بناتنو في الله عن الك ون حضرت عمر بن خطاب بناتنو كي ياس تقا انہوں نے فرمایا: اے کعب! کوئی خوف کی بات سنامیں نے کہا: امیر المؤمنین عمل (صالح) سیجئے ایسے مرد کے مل کہ اگرتم سرنبیوں کے بعد قیامت میں آؤتووہ تمام · عمل مضمل ہوجا کیں گے۔فر مایا: اس سے اور کوئی بات سنا، میں نے کہا: اے امیر المؤمنين!اگرمشرق ميں دوزخ كي آگ بيل كے نتھنے برابر كھولى جائے اور كوئى مرد مغرب میں ہوتو دوزخ کی گرمی ہے اس مخص کا دماغ بیکس کر بہہ جائے۔فرمایا اس سے اور کوئی خوف کی بات سنا میں نے کہا:اے امیر المؤمنین! قیامت میں دوزخ چنگھاڑے گی تو میدان حشر میں کوئی مقرب فرشته اور کوئی برگزیدہ نی باقی نہ رہے گا مگروہ گھٹنوں کے بل گرجائے گا اور کیے گا:اے میرے رب! آج میں تجھ ہے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا: اے امیر المؤمن! کیا اس مضمون كوقر آن مين بيس ياتے: الله تعالى نے فرمایا:

يَوْمُ تَأْنِيُ كُلُّ نَفْسِ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا - (پ١١٠١ الظل،آيت١١١) "جس دن برجان اپن بی طرف جھڑتی آئے گی۔ '(احمانی الدہد)

حضرت الس والفيزيد مروى ہے كه رسول اكرم فالفيز ألم نے جبر مل ماليا اسے آيت: وَكُلُونَ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْبَنْفُوشِ ﴿ ١٠،١١١ التارعة ،آيت ٥)

''اور پہاڑ ہوں سے جیسے دھنگی اون۔''

مے متعلق ہو چھا تو انہوں نے عرض کی پہاڑجہنم کے خوف سے پکھل جائیں مے اور اسے قیامت میں لایا جائے گاتو وہ جوش کر ہے گی اس پرستر ہزار یا گیس ہوں گی ہریا گ کوستر بزارفرشتے پڑنے والے ہوں سے بہاں تک کدوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آکر کھڑی ہوگی اور عرض کرے گی: تیرے سواکوئی معبود ہیں مجھے تیری عزت وجلال کی فتم آج ضرور بدلہ اول گىدرزق تيرا كھا تا اور عبادت غير كى كرتا، دوزخ ميےكوئى نہ نئے كلے كاسوائے اس كے ك جس کے پاس جواز (پاسپورٹ) ہوگا۔ میں نے جریل مائیلانے یو چھا: جواز سے کیا مرا ے؟ انہوں نے کما کہ: جس نے کوائل دی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ہیں وہی جہتم

يل سنة مانى سے كر رجائے گا۔ (القوى فى عيون الاخبار)

حضرت ابن عباس فاض سے آیت: إذا را تھ میں مگان بعید کی تفیر منقول ہے فرمایا کہ وہ لوگوں کو سوسال کی مسافت سے دیکھے گی اور میدان حشر میں دوزخ کو لایا جائے گا۔ اس کی ستر ہزار ہا گیں ہوں گی اور ہر ہاگ کوستر ہزار ملائکہ نے پکڑا ہوگا۔ اگراسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر نیک وبد پر چڑھ آئے گی لاگ اس کا جوش اور خت چنگھاڑ ناسنیں کے انسان کا کوئی آنسو ہاتی نہ رہے گا لیعنی ڈر کے مارے لوگ آنسو بہا کیں گے۔ اس کے بعد دوسری لوگ آنسو بہا کیں گو دل قابو میں آنسوختم ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد دوسری بار جوش کرے گی تو دل قابو میں نہ رہیں گے اور ہا چھیں کھل جا کیں گی اور گلے بار جوش کرے گی تو دل قابو میں نہ رہیں گے اور ہا چھیں کھل جا کیں گی اور گلے پھول جا کیں گی اور گلے پھول جا کیں گی۔

الله رتعالیٰ نے فرمایا:

وبلغت القلوب المناجر

"اوردل گلوں کے یاس آ گئے۔"

عبید بن عمیروضحاک نے فرمایا کہ جہنم سخت جوش کرے گی تو نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نی مرسل باتی رہے گا۔ اس کا جوش سن کرسب گھٹنوں کے بل پر گر پڑیں گے اور خوف سے ان کے کا ندھے ملتے ہوں گے۔ ہرایک کہنا ہوگا: یار ب نفسی نفسی۔ (ہنادنی الزیر این الی جانم)

حضرت کعب شاہ نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی اولین وآخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا تو فرمایا: قیامت میں اللہ تعالی میں جمع فرمائے گا تو فرمائے گا اب دوزخ کو لاؤاسے ستر ہزار باگوں (لگاموں) سے جبریل علیہ کوفرمائے گا اب دوزخ کو لاؤاسے ستر ہزار باگوں (لگاموں) سے کھینچا جائے گا۔ یہاں تک کہ مخلوق ایک سوسال کی مسافت دور ہوگی تو دوزخ سخت جوش کرے گا تو نہ کوئی مقرب فرشتہ باقی رہے گا نہ کوئی نبی مرسل بلکہ وہ گھنوں کے جوش کرے گی تو دل گلوں تک آجا کیں گا ورعقلیں اثر جا تیں گا۔ پھروہ دوبارہ جوش کرے گی تو دل گلوں تک آجا کیں گا ورعقلیں اثر جا تیں گی۔ ہرفس اپنے اعمال کی طرف گھرا ہے سے مائل ہوگا یہاں تک کہ اثر جا تیں گی۔ ہرفس اپنے اعمال کی طرف گھرا ہے سے مائل ہوگا یہاں تک کہ

اعوالی آخرت کے جھے نجات بخشا اور حضرت موکی ایش کہیں گے میں اپنی مناجات کی وجہ سے اپنی نظم کی بیاں کی میں اپنی مناجات کی وجہ سے اپنی نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں اور حضرت میں مناجات کی وجہ سے اپنی نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں اور حضرت میں مناجات کی وہ ال کرتا ہوں اور حضرت میں مناجات کی وہ ال کرتا ہوں اور اپنی والدہ مریم کے لئے بھی کہ جس نے جمعے جنا۔

### واه واه ہمارے پیارے نی تانیونیم

### باب (۲۸)

### قیامت کادن کافر برطویل اورمومن کیلئے خفیف ہوگا اللہ تعالی مذفر اللہ '

في يوم كان مِقْدَارُهُ مُنْ بِينَ أَلْفُ سَنَاةً ﴿ (بِ١٩ المارِي المَارِي المَارِي المَارِي المَارِي المَارِي ا "وه عذاب الدن موكاجس كل مقدار بجاس الراريس ب-"

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِةُ فَلَاكَ يَوْمَهِنِ يَوْمٌ عَسِيْرَةً عَلَى الْكَفِرِيْنَ عَيْدُ يَسِيْرِهِ (بِ٢٩،الدرُ،آيت ٨)

'' پھر جب صور پھونکا جائے گاتووہ دن کڑا (سخت) دن ہے کا فروں پر '' سان نہیں۔''

حضرت ابن عباس بن الله من المحالة والمحادة عمسين الف سنة كاتفيريس فرمايا كداكرتم اس دن كا اعدازه كروتو تهارى دنيا كريجاس برارك براير موكايين قيامت كاليك دن \_ (ابن منذر بيهل )

حضرت ابن عباس بن فين المنافظ يت:

ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيُهِ فِي يَوْمِ كَأْنَ مِقْدَارُةَ ٱلْفَ سَنَةِ مِنَّا تَعُدُّونَ ٥

(پ١٦، البحدة ، آيت ۵)

''پھرای کی طرف رجوع کرے گااس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے تنہاری گفتی میں۔''

كى تفسير ميں فرمايا كه بيد نيا ميں ہے كه فرشتے الله تعالى كى طرف جاتے ہيں أيك ون ميں جس كى مقدارتمهار بيد نيا ميں ايك بزار سال ہے اور آخرت الله تعالى كے ارشادگرامی ميں:

فن يقيم كان مِقْدَادُة مُحَيِّينَ الْفُ سَنَادَةً ﴿

''تووہ قیامت کادن ہے جے اللہ تعالیٰ کافر پر پچاس ہزار سال کے ہرابر بنائے گا۔''(بیق)

جڑ ہے ایام دنیا کے حساب سے وہ دن روز قیامت ہے۔ روز قیامت کی درازگی بعض کا فرون کے لئے بچاس ہزار برس کے برابر درازگی بعض کا فرون کے لئے بڑار برس ہوگی اور بعض کے لئے بچاس ہزار برس کے برابر جسے کہ مورہ معارج میں ہے:

تعرج الملائكة والروم إليه في يوم كانَ مِقدَادَة خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ -"اورمومن بديدون أيك تماز فرض كرونت مع بحي بلكا موكا جودنيا بس "وعتا تفاجيها كه حديث شريف من وارد ب-" بهر به

( فترّائن العرفان ،اوليى غفرله )

حضرت الدہریہ فاقت سے مردی ہے رسول الدُوّلَ فَا نَا اللهِ مَا اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ کے لئے اللہ مواوراس کاحق ادانہ کر ہے وہ جب قیامت کا دن ہوگااس کے لئے آگے سے پھر مناسقہ جا کیں گان ارانہ کر ہے اس کے ان پرجہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی اور ان سے اس کی کرویٹ اور پیٹروافی جائے گی۔ جب شخنڈ ہے ہونے پرآ کیں گرویٹ اور پیٹرو افی جائے گی۔ جب شخنڈ ہے ہونے پرآ کیں گرویٹ اور پیٹرو الی جا کی جب شخنڈ ہے ہونے پرآ کیں گرویٹ اور پیٹرول کے درمیان فیصلہ ہوجائے اے وہ انی راہ دیکھے گاجنت کے ایک مقدار پیٹال ہزار سال

کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جواس کاحق ادا تبیں کرتا قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب كے سب نہایث موتے ہوكرآئيں كے ياؤں سے اسے روندي الے اور مندسے کا ٹیں گے جب ان کی بچھلی جماعت گزرجائے گی بہلی لوٹے گی اور گائے بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس مخص کو ہموار میدان میں لٹائیں سے اور وہ سب کے سب آئیں گے ندان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی نہ بے سینگ ہوگی اور نہ ٹوٹے سینگ کی اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ پہلی اس پر كزرجائيل كي آخرتك بجربهلي كولوثايا جائے كا يهال تك كه الله تعالى اليخ بندول کے درمیان فیصلہ فرمائے اس دن کہ جس کی مقدار پیجیاس بزار ہوگی اب وہ دیکھے گا كدجنت كى راه جائے يا دوزخ كى \_ (مسلم، ابوداؤد، احمر، يمكن) حضرت ابوسعید خدری طافت سے مروی ہے کہ رسول الله تالیکی نے فرمایا کہ کا فرکے لئے قیامت کادن پیچاس ہزار کا کھڑا کیا جائے گاجس نے دنیا ہیں کوئی ممل نہ کیا اور كافر جاليس سال كى مسافت ہے جہنم كود مكير كيفين كرے گا كدوہ اس ميں داخل موگا\_(احدرهاکم،این حبان) حضرت ابن عمر فالم السمروي به كدرسول التما في الماسية يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ (ب٠٠، الطَّنِينَ ، آيت ١) " جس دن سب لوگ رب العالمين كے حضور كمر مير سيروں سے " تلاوت فرمائي اور فرمايا تمهارااس وفت كياحال موگا جب الله تعالي تمهيس ايسے جمع فرمائے گا جیے تیرتریش میں جمع کئے جاتے ہیں اور اس طرح سے تم بچاس ہزار سال تک جكر بروك اوراللدتعالى مبين ويص كالجمينين - (ما كم يسى بلراني) حضرت ابن عمر ولي المست مروى ب كدرسول الله فألكا المستفيلة المن قيامت مي أيك ہڑارسال تاریکی میں تھہرے رہو کے اور کوئی بات بھی شکرسکو سکے۔ (طبرانی بیتی) حضرت ابوسعید ظافظ سے مروی ہے کہرسول الله فاقل سے اس ون کے بارے میں يو حما حما جس كى مقدار بيجاس بزارسال بيان دن سے زياده طویل كوتي ول البيل

الواليا أفراد المحالية المحالي

تو فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میرانفس ہے بے شک وہ مومن پر خفیف ہوگی بہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میرانفس ہے بے شک وہ مومن پر هتا خفیف ہوگی بہاں تک کہ ہرنماز فرض سے بھی زیادہ آسان ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ (احمر،این مہان ہیجی)

- حضرت الوہریرہ ڈٹائٹ سے مرفوعا مروی ہے کہ نبی پاک تائی ہے ارشادفر مایا:اس دن جولوگ رب العالمین کے حضور کھڑ ہے ہوں گے پچاس ہزار کے آ دھے دن لیکن اہل ایمان پراہیے ہوگا جیسے سورج کاغروب ہونے کے لئے ڈھلنے سے تعمل غروب ہونے کا درمیاندوفت۔(ابویعلی،ابن حیان)
- - الله تعالی کے حضور کتنی مقدار میں کھڑے ہوں گے؟
    - 🖈 مومن کواس پیشی میں کتنی مشقت ہوگی۔
    - 🕏 کیاجنت ونار کے درمیان میں بھی کوئی منزل ہے؟

دوسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ موس دوطرح کے ہیں۔ سابقون وہ تو اس وقت میں بول رہے ہوں ۔ سابقون وہ تو اس وقت میں بول رہے ہوں گے جیسے دوسردول کی گفتگواوران کی گفتگوطویل ہوجائے۔ پھر وہ اینداز فراغت سیدھے جنت میں جلے جائیں گے۔ پھر فر مایا: اس سے بردھ کر زیادہ آسان امراور کیا ہوگا۔

تیسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ جہنم وجنت کے درمیان مزل دوش ہے جس کے کنارے جنت پر بیں اور دوسرے کفار دوزخ پر اور اس کا طول وعرض ایک ماہ کی مسافت ہے جس نے اس سے ایک پیالہ پیانہ بیاس رہے گی اور نہ کوئی تم یہاں کیک کہاؤگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ (طبرانی)

ہوں گے کہاجائے گا اس امت محمد بینگائی کے فقراء ومساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوجا کیں گا اس امت محمد بینگائی کیا ہے کا دنیا میں تم نے کونسائل کیا عرض کریں گئے: اے پروردگار! ہم مبتلا کئے گئے اور تو نے اموال اور بڑے مرتبے اوروں کوعطا فرمائے ۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تم نے بچ کہا اس کے بعد وہ تمام لوگوں سے ایک عرصہ پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور حساب کی شدت مال دار وں اور دنیاوی مرتبےر کھنے والوں کے لئے باقی رہے گا۔ پھر کہا جائے گا: آج اہل ایمان کہاں ہیں؟ فرمایا کہان کے لئے نور کے منبر بچھائے جاکھیں گے جن پر بادلوں کا سایہ ہوگا وروہ ون اہل ایمان کے لئے دن کی ایک ساعت سے بھی کم ہوگا۔

(ابن السيارك بطبراني ، ابونعيم)

سعید صواف نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنی ہے کہ اہل ایمان کے لئے وہ دن قیامت کا نہایت ہی کم ہوگا جیسے عصر سے غروب ممس تک کا وقت اور ''دیاف الجنة'' بہشت کے باغات میں قیلولہ کریں گے یہاں تک کہ لوگ حساب سے فراغت یا کیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَصْعَبُ الْبِنَافِي يَوْمَهِ فِي خَيْرٌ فَلَهُ مِنْقَدًا وَالْحُسَنُ مَقِيْدُلَا ﴿ (بِ١٩ الفرقان آيت ٢٣) '' جنت والوں كا اس دن احجما لمحكانه اور حساب كے دو پہر كے بعد الحجمی آرام کی جگہ۔''(ابن جریر)

حضرت ابن مسعود طَالَمُنَا في فرما يا كما الله ايمان كے لئے اس دن كا آ دھا بھى ند ہوگا يہاں تک كديدلوگ قيلولدكريں گے۔ پھر آپ نے پڑھا: " اَصْطَبُ الْبَيْنَةِ يَوْمَينَ فَيُولدند ہوگا۔ خور مُسْتَقَرّا قَا حُسَنُ مُقِيلًا ﴿ " پھر انہيں نارجہنم كی طرف قيلولدند ہوگا۔ خور مُسْتَقَرّا قَا حُسَنُ مُقِيلًا ﴿ " پھر انہيں نارجہنم كی طرف قيلولدند ہوگا۔

( حاكم ، اين المبارك ، اين الي عاتم )

حضرت ابن عہاس ڈی ڈا یا کہ یہ جاشت کا وقت ہے کہ اولیاء اللہ تختوں پر حور عین کے ساتھ قبلولہ کریں گے اور اللہ تعالی کے وشمن شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوکر قبلولہ کریں گے۔(ابن الباحاتم)

المرضى زفر ما كراسا في كاخبال ہے كه قامت ميں الله تعالی لوگوں کے حساب

الواليا زيد المحالية المحالية

نے آدھے دن کی مقدار میں فارغ ہوجائے گا اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں قبلولہ کریں گے۔ (ابن المبارک وابونعم)

تجاج نے عکرمدمولی این عباس بڑھناسے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ انہوں نے قرمایا کہ اس کی ابتداء دنیا سے اور آخر آخر نت ے ہوگا۔(این عساکر)

غانده: تخارج نے کسی کو تیج کر میسوال کیا تو مذکوره بالا جواب بایا۔ (ابن ابی عاتم)

# اس دن لوگ اللہ نعالیٰ کے حضور کھڑ ہے ہوں گے

# اورسزايائ كاجوسزايا فتتهوكا

حضرت ابن عمر ظافها سے مروی ہے کہ رسول الله فالله الله تا ایت: "یومریقومر النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ "كَ تَعْير مِن فرمايا: ان كا ايك اين بين مِن نصف كانول تك غرق موكا - ( بخارى مسلم ، ترندى ، إبن ماجه ، احمد )

فائدہ: حاکم نے ایوسعید خدری دانٹن سے اس طرح روایت کی ہے۔

حصرت الوجريره وللفيزية مروى بكرسول الله مَا يَعْمَ الله مَا يَا لوك قيامت مي پید پیدہوں سے بہال تک کہ پیندزمین کے اندرسز (۵۰) ہاتھ تک چلا جائے گا اور انہیں پیندلگام دے گالین منہ تک آکر کا نوں کوڈ ھانپ لےگا۔

( بخاری مسلم،احد ) حفرت این عباس بن است مروی بے که رسول النّدالي الله من عباس بن ان من قيامت کے استنے پڑے دن میں اسے بسیندلگام دے رکھے گا یہاں تک عرض کرے گا کہ ا اے کا قرامیری اس سے جان چیز ااگر چددوزخ میں بھیج دے۔

(طبراني في الكبير، الوقيم وابن حبال بيهي )

حضرت جابر طافظ ہے مزدی ہے کہ رسول التعلق نے فرمایا کہ موقف (میدان

انوالي آفرت كي 240 حشر ) میں انسان کو پسینہ چھوٹ جائے گا یہاں تک کہ کیے گایارب مجھے دوزخ میں جیج دے وہی میرے لئے آسان ہے اس بلاسے کہ جس میں میں مبتلا ہوں حالانكهايدوزخ كےعذاب كامجى علم ہوگا۔ (بزار، ماكم) حضرت ابوہریرہ والفنزنے فرمایا کہلوگ قیامت میں ننگے یاؤں، بنگےجسم اور غیرمختون (بغیرختنه) قبورے اٹھ کر جالیس سال تک آنکھیں آسان کی طرف تان کر کھڑے رہیں گے۔ پھرانہیں شدنت کرب سے پیدنگام چڑھائے گا۔ پھراللہ تعالی فرمائے گا: ابراہیم علیٰلِا کو پوشاک بیہناؤ آئبیں جنتی لباس میں ہے دوقیا کیں پہنائی جا کیں گی۔ پھر حضور سرور عالم مَنْ الْبِيَامِ كَام كى يكار ہوگى تو آپ كے لئے حوض بانى سے اہل یڑے گا اور وہ ایلہ سے مکہ المکرمة تک کی مسافت تک پھیلا ہوگا۔ آپ اس سے پائی نوش فرمائیں گے۔ پھر مسل فرمائیں گے۔ آج پیاس سے مخلوق کی گردنیں مکڑے مکڑے ہورہی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: پھر مجھے جنت کے طلے پہنائے جا کیں کے۔اس کے بعد عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوجاؤں گا۔اس دن اس مقام پر مير \_ سوااوركوني نبيل كھر اہو سكے گا۔ پھر جھے كہاجائے گا: آپ مانگيں آپ كوعطاكيا جائے گا،آپشفاعت فرمائیں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ (ابن السارك، احمد في الزهر بيهني) حضرت قاده والنوائية في الموريقوم الناس لرب العالمين "كانسير من فرماياكم ہمیں حضرت کعب دالفنزے ہے ہیات پہنچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن تنین سو سال کھڑ ہے رہیں گے۔ (این منذرہ بیلی) حصرت مقدادین الاسود مناتفهٔ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مناتفهم کوفر ماتے سنا ک قیامت میں سورج مخلوق کے قریب ہوجائے گا یہاں تک کدمیل مقدار پران کے مرول برآجائے گا۔ سروں پر جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جانتا کہ کیل سے کیا مراد ہے کیا زمین کی المادہ: فائدہ: سلیم بن عامر نے فرمایا: بخدا میں جانتا کہ بل سے کیا مراد ہے کیا زمین کی المادہ: سر مدال الماد کے مطابق احوالی آخرت کی بیدند می غرق ہوں کے بعض کوان کے گھنوں تک بعض کو کا ندھوں تک بعض کو مند تک لگام دے گا۔ یہ فرما کر دسول اللّذ کا فی آئی ہے اتھ مبارک سے مند کی طرف اشارہ فر مارے تھے (یعنی کہاں لگام دے گا) (مسلم برزی، احر بطرانی فی انکیر)

فافدہ: امام طبرانی نے مقدام سے ای طرح روایت کی ہے۔
فافدہ: علاء کرام نے فر مایا کہ یہ بھی خرق عادت کے طور پر ہے کہ قیامت میں اتنا طویل فافدہ: علاء کرام نے فر مایا کہ یہ بھی خرق عادت کے طور پر ہے کہ قیامت میں اتنا طویل قائدہ: علاء کرام نے فر مایا کہ یہ بھی خرق عادت کے طور پر ہے کہ قیامت میں اتنا طویل قائدہ دیں میں دور ایک کے دور ایک کہ دور ایک کے دور ایک کے

**فائندہ: علاء**کرام نے فرمایا کہ بیبھی خرق عادت کے طور پر ہے کہ قیامت میں اتنا طویل قیام کیسے ہوگا جب کہ چندلوگوں کا معتدل زمین پر پانی پر کھڑا ہونا اور پانی میں ڈ بکیاں کھانا پرابر ہے۔

حضرت الوامامه بابلی برات سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَا اللهِ عَلَیا: قیامت میں سورے ایک میل کی مقدار سر پر ہوگا اور گرمی میں ایسے ایسے زیادہ ہوگا کہ کھو پڑیاں بول اہلتی ہوں گی جیسے ہانڈی۔اپنے گناہوں کی مقدار ہر مجرم اپنے پسینہ میں غرق ہوگا۔ بعض وہ ہیں جنہیں گھٹوں تک پہنچے گا بعض وہ ہیں جنہیں کمریک بعض وہ ہیں جنہیں کمریک بعض وہ ہیں جنہیں کمریک بعض وہ ہیں جنہیں ہوگا۔ (احم طرانی فائلیر)

حضرت عقبہ بن عامر ولائن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه کَالَائِمَ کُونر ماتے سنا کہ قیامت میں سورج زمین کے قریب ہوگا لوگ اپنے پیدنہ میں غرق ہوں گے بعض کو عامت میں سورج زمین کے قریب ہوگا لوگ اپنے پیدنہ میں غرق ہوں گے بعض کو منول تک بہنچ گا بعض کو بنڈ لیول تک بعض کو گھنوں تک بعض کو کر دن تک بعض کو ارد کا دائد، طبرانی فی الکیر، این حیان، ماکم)
تک بعض کواس کا پیدنے فرق کردےگا۔ (احمد، طبرانی فی الکیر، این حیان، ماکم)

جعرت ابن مسعود التائلان فرمایا که قیامت کے دن ساری زمین آگ ہوگی اور جنت اس کی دوسری جانب ہوگی وہاں سے جونشانات نظر آئیں گے ہرانسان اپنے جنت اس کی دوسری جانب ہوگی وہاں سے جونشانات نظر آئیں گے ہرانسان اپنے میں خرق ہوگا۔ یہاں اپنے قد کے مطابق اس کی ناک تک بہنچ گا یہاں تک کہ وہ حساب کے لئے عاضر ہو۔ اس کی ناک تک بہنچ گا یہاں تک کہ وہ حساب کے لئے عاضر ہو۔

(طبرانی فی الکبیر،ابویعلی،این حیان)

# 242 242 242 242 242 242

تک کہ پھراسے پیدہ آکر گھیر لے گا۔ ببیندا تنا وافر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل سکیں گی۔ (احمہ المرانی فی الاوسلا)

- حضرت ابن عمر بی ہے کہ فر مایا ایوم قیامت کا دن تخت ہوگا یہاں تک کہ کہ کا فرمایا ایوم قیامت کا دن تخت ہوگا یہاں تک کہ کا فرکو پینہ لگام چڑھائے گا۔عرض کی گئی تو اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا :
  سونے کی کرسیوں پر اوران پر بادل سابیکریں گے (بیلی)
- حضرت ابن مسعود زائن نے فرمایا کہ قیامت میں سورج مخلوق کے سرول پر بمقدار قاب توسین یا صرف توسین فرمایا کئی سالول کی گرمی جمع ہوگی اس دن لوگول میں کسی کے او برکوئی کپڑ اوغیرہ نہ ہوگا اور نہ ہی ایک دوسر سے کاستر د مکھیں گے۔ نہ مومن مردوں کا ستر عورت اور نہ مومن عورتوں کا مردستر دیکھیں گے ہول ہی مومن مرداور عورتوں کو قیامت کی سخت گرمی ستائے گی۔ بہر حال کفار وغیرہ انہیں گرمی جلائے گی بہال تک کہ ان کے پیٹوں کی گر برنسنائی دے گی۔ (ہنادنی الربر، این المبارک)

#### حل لغات:

الطحرية بمعنى النحرقة (كيرا)

امام قرطبی نے فرمایا: مذکورہ بالا حدیث میں مومن سے کامل ایمان مراد ہے اور وہ مومن جوعرش کے ساید کے تلے ہوگا میاسپے عموم پڑئیں۔

امام ابن عمز ہنے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ پسینہ کفار کو ہوگا اس کے بعد اصحاب کیائر (گناہ کبیر کے مرتکب) اس کے بعد درجہ بدرجہ ماں انبیاء کرام وشہداء اور جنہیں اللہ تعالیٰ جائے گاان کو بسینہیں آئے گا۔ (اور نہ کوئی اور شدت)

243 Ex 243 Ex 25 = 7 1 | 191 Ex

پنڈلیوں تک بعض کو پیٹ تک زیادہ در تھہرنے کی وجہ سے بعض کو پیندلگام ير هائے گا۔اس كے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا كه ملائكہ مقربین کو تھم ہوگا کہ دہ عرش کو اٹھا کر اس سفید زمین پر لے آئیں کہ جس پر نہ خون بہایا گیا ہواور نہاس پرکوئی گناہ کیا گیا ہووہ زمین سفید جاندی کی طرح ہوگی۔ پھرعرش کے اردگر دفرشتے کھڑے ہوجائیں گے۔ یہ پہلا دن ہوگا جس میں آتکھیں اللہ نعالیٰ کو ریکھیں گی۔ پھر ایک منادی کو تھم ہوگا کہ وہ پکارے کہ جسے تما م اتن وجن سنیں۔اعلان ہوگا:فلال بن قلال کہاں ہے؟اسے قریشتے لے کرآئے گا اور وہ موقف ہے نکلے گاتو اللہ تعالیٰ لوگوں ہے اس کا تعارف کرائے گا۔ پھروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوجائے گا۔ پھر کہاجائے گا اہل مظالم کون ہیں؟ان میں ہرایک جواب دے گا۔اللہ تعالی ظالم سے کیے گا: تو نے ایبا ایباظلم کیا؟ وہ کیے گا: ہاں یارب! بیدوبی دن ہے جس میں انسان کی اپنی زبان گواہی دے گی اور ہاتھ یاؤں اس کی گواہی دیں کے جوانہوں نے عمل کئے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں کی۔ آج ورہم ودینار نہ ہوگا نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ اہل مظالم کی نیکیاں مظلوموں کودی جائیں گی۔ جب ظالم کی تمام نیکیاں ختم ہوجا ئیں گی کیکن اہل حقوق المجى باتى مول كي عرض كريس كين الله! بهار حقق ق دلوائ جائيس الله تعالى فرمائے گا: اِن کے حقوق کی ادائیگی موں ہوکدان کے گناہ ظالم کے سر پر رکھے جائیں۔اللہ تعالی اس کا کم کا اہل موقف کو تعارف کرائے گا اس کے حساب سے فراغت پاکرظالم سے فرمائے گا: جا اپنی ہاویہ (جہنم) میں اور آج کسی پرظلم نہ کیا

النده: آج کے دن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی صدیق وشہید اور نہ کوئی عام و المان مولاج المان مدولا كرآج حساب كى تختى بياج كوئى بھى نجات نديائے كا مروه الشرتعالى بجائد (ابديعل)

عبيدالله بن عرار نے فرمایا كرقیامت میں قدم ایسے ہوں سے جیسے تیرقرن میں اس والتصرف معادت مندى موكاجوكى جكه يرقدم ركع كااور قيامت بيس سورج

انوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية سروں برآجائے گا۔ یہاں تک کہ سورج اور سرول کے درمیان کوئی شے حاکل نہ ہوگی یا فرمایا کہ سورج میل یا دومیل سروں کے اوپر ہوگا۔ پھروہ اپنی گرمی بڑھا تا جائے گا ساتھ اور کئی گنا گرمی بڑھائے گا اور میزان کے نزدیک ایک فرشنہ ہوگا جب سی کے وزن تو لے جائیں گے تو وہ اعلان کرے گا کہ فلال کے اعمال بھاری ہیں۔اور وہ سعادت مند ہے کہاب کے بعداسے ہمیشہ تک شقاوت (بدیمی ) نہیں آئے گی۔اوراعلان کرنے گا کہ فلال بن فلال کے اعمال ملکے ہزن کے اور سے بدبخت ہے اس کے بعد ہمیشہ تک سعادت مندنہ ہوگا۔ (ابن المبارک) رسول الله مَنَا لِيَكُمُ فِي فِي مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ وَلِي مِينَ لِكُام جِرْ صائع كَا كِيرِ النَّ كَي جِيرِ مِ عَباراً لود ہوجا تیں گے۔ چنانجہ اللہ تعالی نے فرمایا: ووجوة يومين عَلَيْهَا غَبُرة ٥ (ب٣٠١،١٠٠) "اور کننے مونہوں براس دن گرد بڑی ہوگی۔ "(این ابی ماتم) امام قمّا دہ نے آیت: إِنَّهَا يُؤْخُرُهُمْ لِيُومَ تَشْخُصُ فِيهِ اللَّايْصَارُ-" أنبيس وْهيل نبيس و مي ريا مكرايسے دن نے لئے جس ميں آئلميس كلى كى کی تفسیر میں فرمایا کہ اسمی الی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہان کے پاس والی بہیں لوٹیں گی۔ مهطعين إلى الداع-" دا عي کي طرف ليکنے والے \_" لیعنی اس کی طرف رجوع کرنے والے۔ مُقْنِعِي رُءُونِهِمُ لا يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ طَرُفَهُمْ وَأَفْرِلَتُهُمْ هُوَآءُ ﴿ ١١١١١ إِلَيْمِ الراجِمِ الراجِمِ "ابیخ سرا تھائے ہوئے کہان کی بلک ان کی طرف لوتی نہیں اور ان کے ولول میں چھ سکت شہوگی۔'' لعنی ان کے قلوب نکل جا کیں سے صرف ان کے سکلے میں باقی رہیں سے ندمندسے

الواليا أفرت 245 كالمنافقة المنافقة الم

ام مجاہد نے "مهطعین" کا ترجمدد کی المنظر کیا ہے بین آنکھیں ہمیشہ کی کھلی کے کھلی ۔ رکھنے والے "مقنعی رءوسهم" کا ترجمہ کیا ہے۔ "دافعی دؤوسهم" اپنے مرافعانے والے (ابن جریرابن ماتم)

مره بن شراحبل نے ''وافیز کتھم ہوآء'' کی تقبیر میں فرمایا کہ اب ان کے قلوب کر مہیں فرمایا کہ اب ان کے قلوب کے خلوب کے خلاب کے خلوب کے خلوب کے خلاب کا این جریرہ ابن جائم )

معزت کعب ڈاٹھ نے فرمایا کہ اگر کسی کے سرز (۵۰) انبیاء کرام جیسے اعمال ہوں تو معزت کعب ڈاٹھ نے کہ نامعلوم اس دن کے شرسے نجانت ملے گی یانہیں۔

(این المیارک)

حضرت سن بھری الفرنے فرمایا کہ جھے یہ بات پہنی ہے کہ مومن میدان سشریں جنت میں اپنا گھر دیکھنے کے باوجود تب بھی تمنا کرے گا کہ کاش! وہ پیدا نہ ہوا ہوتا قیامت کے دن ہولنا کے منظر کی وجہ ہے۔ (الدینوری فی الجالیة) قیامت کے دن ہولنا کے منظر کی وجہ ہے۔ (الدینوری فی الجالیة) قکر معاش بد بلا ہول معاد جاں گزا لاکھوں بلا میں مجینے کوروح بدن میں آئی کیوں لاکھوں بلا میں مجینے کوروح بدن میں آئی کیوں

(حدائق بخشش، حصداول)

کاش! میں زمانہ میں پیدا نہ ہواہوتا
قبر وصشر کا سب غم ختم ہوگیا ہوتا
بلال بن سعد نے فرمایا: قیامت میں لوگوں سے لئے ادھرادھر بھا گناہوگا چنانچہاللہ
تعالی نے فرمایا:

يَعُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ أَيْنَ الْمَفَرَقَ (ب١٩، القيامة ،آيده) "الدن آدى كم كاكرم بماك كرجاوس"

اور فرمایا:

وگوئڈی إذ فزعوا فلا فوت والمجاروا مین فلکان فریب (پالمهار آیداد) "اور کی طرح تو دیکھے جب وہ مجرا بہث میں ڈالے جائیں سے۔ پھر نے "کرنڈنگل مکیں محاورا یک قریب جگہ سے پکڑ لئے جائیں سے۔" الوالي آفرت كالمحالية (الوقيم ما إلى المرارك)

ابوطازم نے فرمایا کہ اگر چہ آسان سے اعلان ہو کہ اہل زمین کونار میں دخول کا امن کے ابوطازم نے فرمایا کہ اگر چہ آسان سے اعلان ہو کہ اہل زمین کونار میں دخول کا اور اس کے ہے لینی وہ دوز نئے میں نہیں جائیں گے تب بھی قیامت کی ہولنا کی اور اس کے عذاب کے معاینہ کا خطرہ لاحق ہوگا۔ (ابوجیم)

حضرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ رسول اللّمظافیۃ کی این نظر مایا: پرندے ابنی چونجیس زبین پر مارتے ہیں اور کان کو حرکت دیتے ہیں قیامت کے دن کی ہولنا کی ہے۔ (طبرانی نی الاوسلا)

حضرت وہب رہائی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عورتوں کی طرح پھر چھر چین کے اور درخت خون کے آنسو بہائیں گے۔(ابوجیم)

حضرت جابر ولانفظ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مالی کا وفر ماتے سنا کہ اونٹ کا ما لک کہ جس نے اس کاحق ادانہ کیا تو اس کے اونٹ آئیں گے اس سے زیادہ جو ونياميس تتصنوا سے ہموارمیدان میں لٹا دیا جائے گااسینے یاوک سے اسے روندیں كے اور گائيں والا آفئے گاجس نے اس كاحق ادانه كيااس سے زائد جود نيايس معيں ہے میدان میں لٹادیا جائے گاتو گائیں اسے یاؤں سے اسے روندیں مجے اور سینگو ں سے اسے ماریں کے اور بکریوں والا آئے گاجس نے اس کاحق ادانہ کیا تواہے میدان میں لنادیا جائے گاوہ بریاں اسے روندیں گی اور سینگون سے مارین گی اور صاحب خزانه آئے گاجس نے اس کاحق ادانہ کیا۔ قیامت میں وہ خزانداس کا سنج سانپ کی طرح منہ کھول کراس کے پیچھے بھا مجے گاوہ اسنے و مکھے کر بھا مجنے ملکے گا تو اسے بکارا جائے گا اپنا خزانہ جے تو چھیا تا تھا میں اس سے بے نیاز ہول جب وہ و کھے گا کہ مانپ نہیں جیوڑتا تو اپنا ہاتھ اس کے مند میں دے گاتو وہ اس کے ہاتھ اليے چبائے كا جيے مست اونث كى شےكو چياتا ہے۔ (ملم، نسائى، احمددارى) حضرت عبداللدين مسعود والفؤاس مروى بيكرسول التوالية المراياكم جوكوكى زكوة ادائيس كرتا تو قيامت ميس اس كامال مخياسانب بن كراس كے ملے ميس والا

# 247 2000 - 11/191 20

جائےگا۔ال برآپ نے بیآیت پڑھی کہ بیاس کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

ولا يحسبن الذين يبخلون بها الله من فضيه هو خيرا لهور المهر الله من فضيه هو خيرا لهور المهر الله من فضيه هو خيرا لهور الله من فضيه هو خيرا لهور الله من من فضيه المعروب المران، آيت ١٨٠) و الله هو شرك المورج بخل كرتے بين اس چيز بين جو الله تعالى نے انہيں اپنے فضل سے دی برگز اسے اپنے لئے اچھانہ بمجھیں بلکہ وہ ان كے لئے برائے عقریب وہ جس بین بخل كيا تھا قيامت كے دن ان كے لئے كا طوق ہوگا۔"

(ائن ماجه،نسائی وابن خزیمه)

حضرت ابو ہریرہ فائق سے مروی ہے کہ دسول النّدُنَّا اَلَّهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت او بان المنظف مروی ہے کہ رسول اللہ قالیم نے فرمایا: جس نے مرنے کے الا تعلق اللہ تعلیم اللہ تعلق اللہ

الوالي آفرت المحالية ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس کے سریر بال نکلتے ہیں جب وہ دو ہزار برس کا ہوتا ہے تو وہ اولی این ایا ہے۔ (اولی انا ہوگا اور وہ بہت زہر بلا ہوتا ہے۔ (اولی انا ہوگا اور وہ بہت زہر بلا ہوتا ہے۔ (اولی انفرار) حضرت معاویہ بن حیدہ ذائن ہے مروی ہے کہرسول التعلقی نے فرمایا: جس نے اینے مالک (بہی تھم افسر اور ماتحت کا اور بیرومرید اور استاذ شاگر د کا ہے۔اولیک غفرله) ہے الی شے ما تلی جواس کی ضرورت سے زائد تھی اوروہ اس نے اسے ہیں وى توقيامت ميں اسے بلايا جائے گا اور وہ شے جواس نے ہيں دى وہ گنجہ سانپ بن كرلا في جائے گي \_ (ابوداؤد ، ترندي ، نسائي ،احمه) ضرورت سےزائد تھی لیکن وہ اس پر بخل کر ہے قیامت میں اللہ تعالی جہنم ہے ایک سانپ نکائے گاجو گنجہ ہوگا آ کراہے جائے گا پھروہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ (طبرانی نی الکبیر) (نوحه) كرنے والى توبە كئے بغير مرجائے تواسے الله تعالى آگ كى جا دربيهائے گا اورعبرت کے لئے قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑ اکرے گا۔ (ابو یعلی وائن حبان) حضرت ابو ہرمیرہ بالفظ سے مروی ہے کہ رسول اللنظامین نے فرمایا: بیان (نوحہ) کرنے والی عورت قیامت کے دن جنت ودوزخ کے راستہ پر ہوگی اور اس کی جاور تارکول (کا لے بیل) کی ہوگی جواس کے چیر کوڈ ھانپ گی۔(طبرانی فی الکیر) عطافر مائے اور وہ لوگوں سے بخل کرے یا اس پر طبع لا بچ میں ہواس کے عوض مال ودولت کمائے۔(اس سے دور حاضر کے مقررین اور نعت خوان حضرات عبرب حاصل کریں۔اولیی غفرلہ) تو قیامت میں نارجہم کی نگام اس کے منہ میں ڈا جائے گی اور مناوی بیکارے گامیدوی (مولوی یا نعت خوان) ہے جے اللہ تعالی ۔ علم دیالیکن اس نے اس بربخل کیا اور اس برطع ولائے کر کے مال ودولت کما کی

يهان تك كرساب يعقر اغت مور (طراني في الاوسط دسنده لاباس به)

حضرت علی المرتضی رفتان نے فرمایا: قیامت میں لوگوں پر بد بودار ہوا چلے گی یہاں

تک کہ اس وقت ہر نیک اور بد پکارے گا اور وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہوگی۔ پھر ایک ندا

وینے والا ندا دے گا جس کی آ واز ہر ایک س لے گا کہ کیا جائے ہو یہ ہوا کیا ہے

جس نے تہمیں اذبیت پہنچائی ہے؟ عرض کریں گے نیں! کہا جائے گا: کہ یہ زائی

مردوں اور عورتوں کی فردج وذکور (شرمگا ہوں) کی بد ہو ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ

کو ملے لیکن تو بہ نہ کی پھر ان سے ہٹائی جائے گی۔ لیکن آ پ نے یہ بیس بتایا کہ ہوا

کے ہٹانے کے بعدوہ جنت میں یا دوز خ میں ہیں۔ (ابن الی الدیاء الحراکش)

معزت این عمر برا بناسے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ اَلْیَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ ا

#### باب (۳۰)

وه اعمال جو قیامت میں سابیعرش اور منبروں اور کرسیوں اور شیلوں پر بیٹھنے کا موجب ہیں

حعرت ایوموی اشعری بالفیزئے فرمایا کہ قیامت میں سورج لوگوں کے سروں پر جوگا۔ان کے اعمال ان پرسا میکر نیں مے اوران کے ساتھ رہیں گے۔

(ابوقيم، ابن السبارك)

حضرت الو ہر رہ المخترت مردی ہے کہ رسول النظام نے فر مایا: سات ایسے خوش قسمت ور جنہوں اللہ تعالی مناسلہ رحمت میں رکھا ور رکھا الدون کے حدال اس

# الرال آفرت بخال المحالية المحا

کے سابیہ کے سوااور کوئی سابیہ نہ ہوگا۔

- امام عادل \_
- 🕏 وه نوجوان جوعبادت الهي ميس جوان موايه
  - وه مردجس كا دل مسجد ميس النكابو ...
- ﴿ وومرد جوالله نعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ای پرجمع ہوتے ہیں اس پر جدا ہوتے ہیں ن
- ﴿ وه مرد جسے صاحب جمال وصاحب مرتبہ عورت (زنا) کے لئے بلائے تو ہیہ کہے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔
- المردجومدقدا تناجعيا كردے كداس كے بائيں ہاتھ كوخر شہوكددائيں ہاتھ نے كيا كيا۔
  - ﴿ مردجوتنها بَي مِين الله تعالى كاذكركر يقواس كي أنكسي آنسوبها كين-

( بخاری مسلم منسائی مزندی واحد )

- حضرت ایو ہریرہ ڈانگڑ کی روایت دوسرے طریقے ہے مروی ہے اس میں نوجوان جوعبادت میں جوان ہوائے ہے جوسر بید (جنگ) میں اپنی قوم کے ساتھ گیا اور انہوں نے دیمن کا مقابلہ کیا اور خوب لڑائی ہوئی جوش وخروش سے لڑے بھر وہ نجات یا گئے اور وہ نوجوان بھی نجات یا گیا یا شہید ہوا۔ (ابن عساکر)
- یدروایت ایک اور طریقے سے مروی ہے کہ مذکورٹو جوان جوعبادت میں جوان میں جوان میں جوان میں جوان میں جوان میں خوان میں خوان

الوالي آفرت كي 251 مدد کی تواسے اللہ تعالی اینے سامیہ میں جگہ دے گاجہاں اس کے سامیہ کے سواکوئی سابينه وگا\_ (احد ايكي، ماكم) حضرت عمر بن خطاب بخاتظ مسے مروی ہے کہ جس نے غازی کی مدد کی قیامت میں اسے اللہ تعالی اینے سایدیں جگہ دے گا۔ (احمر، ابن اجر، ابن حبان، ابو یعلی) حضرت جابر بن عبدالله طالفة المنافظ المست مروى بكر كرسول مقبول نور مجسم كاليوالي في مايا كه تين اعمال ايسے ہيں جن ميں وہ ہوں اسے الله تعالی عرش كے سابيہ تلے جگہ دے كاجس دن اس كے ساميہ كے سوااوركوئي سامينه ہوگاوہ تين اعمال ميہ ہيں: ⇕ نا کواراوقات مثلاسرد یون میں وضوکر تا\_ اندهيري راتول مثن مساجد كي طرف جانا\_ ◈ مجوك وطعام كهلاتا - (ابراتيخ في الثواب والاصبها في في الترغيب) ◈ ◈ حضرت جار بالفيئ مدوى بكرسول التمالية المائية الدين الدين المرسول التمالية طعام کھلایا یہاں تک کہ سیر ہوگیا است اللہ نغالی عرش کے بیچے سامیہ عظافر مائے گا۔ (طبرانی فی مکارم الاخلاق) قیامت میں عرش کے سامیہ تلے ہوگا۔ (امہانی ربیمی) حضرت قاده نافظ نے فرمایا: ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ تا جرامین سیا قیامت میں ان ساتوں کے ساتھ عرش کے سابیہ میں ہوگا۔ (این جریے) حفرت ابوسعید خدری نافظ سے مروی ہے کہ رسول النتائل فی فرمایا: تاجر امین اسچا قیامت میں انبیاء وصدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی، داری، مالم) حضرت ابن عمر نظفنا سے مروی ہے کہ رسول الله فالله الله علیا: تا جرسیا، امین اور مسلمان قیامت میں شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ابن ماجہ ماکم) قیامت میں اللہ تعالی اسے اسے سابی میں جگہ دے گاجس نے تنگدست کومہلت وى اور يريشان خال ى بدوى \_ (طرانى فى الاوسلا)

الوال آفرت کے 252 حضرت جابر جلافيزے مروی ہے کہرسول الله تافید الله عابی جویتم یا بیوہ عورت کا كفيل مواات قيامت مين الله تعالى اليه ما مين حكدد عكا- (طرانى فى الاوسا) اس روایت کے شواہر ہیں اور دیگر طرق ہیں۔ میں (علامہ سیوطی) نے انہیں رسالہ وظل العرش میں درج کیا ہے۔ (الحمد للدعلامہ سیوطی کے تنبع میں فقیراولی غفرله نے بھی رسالہ کھاہے بنام 'سابیوش' جس کاعربی تام 'ظل العرش' ہے۔ ملا ملا حضرت ابو ہرمیرہ طافن سے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِقهم نے فرمایا: الله تعالی نے حضرت ابرا ہیم ملینا کووی بھیجی کہا ہے میرے لیل!حسن اخلاق سے پیش آیا کرو اگر چەكافروں كے ساتھ ہوتم ابرار كے داخله كى جگہوں پر داخل ہوؤ گے اور ميراكلمه سبقت كرچكا ہے اس كئے جس كے اخلاق حسنہ بيں بيں اسے اپنے عرش كے سامير تلے جگہدوں گا اور انسیخ حظیرہ اقدس سے اسے یانی بلاؤں گا اور اسیے خاص جوار ميں اسے قريب كروں گا۔ (طبراني في الاوسط ابن عساكر) سيده عائشه بن في عمروى ب كدرسول التُدَكَّا يَكُمُ في الله معلوم بك قیامت میں اللہ تعالی کے سامیر میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے كها: الله ورسوله اعلم\_ ( الله تعالى اوراس كارسول خوب جائة بيس ) آپ نے فرمایا كروه لوگ جب حق ديئ جاتے بين تو وواسے تبول كر ليتے بين اور جب سوال کئے جاتے ہیں تو وہ خرج کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے بن جیسے وہ اینے لئے قیصلہ کرتے ہیں۔ (احمد الوقیم بیکل) حضرت ابوذر والنوسيم وي ہے كهرسول النوالية المائيل نے فرمایا: تماز جنافره پر جاكرو كه وه تجيم حزن (غم) ميں ڈالے كا اور حزيں (عملين) اللہ نعالی كے سابيد ميں مو كا\_ ( ماكم ، ابن شاجين ، ابن الى الدنيا) خصرت سيدنا ابو برصديق فالنوائ في فالنوائد فرمايا: من في رسول العدي المائية اكوفرمات سنا عاكم، عادل متواضع زبين بيس الله تعالى كاسابياور تيريج بسين في السياسية وراه م المعالم المعالم

(ابن الْي حاتم ،ابونعيم ،اصباني ،ابن شابين )

حضرت الوبكراور عمران بن تصيمن بن المناس مروى به كدرسول التدكر الني الني المنظر المارك التدكر المنظر المنظ

اسلدحی کرنے والا اللہ تعالی اس کارزق بڑھائے گا اور اس کی عمر کبی کرےگا۔

وہ جورت جس کا شوہر فوت ہوکرا ہے چھے چھوٹے بیٹیم بچے چھوڑ گیا تو اس عورت نے کہا کہ میں دوسرا نکاح نہیں کرتی میں بیٹیم بچوں کی پر درش کروں گی یہاں تک کہ وہ فوت ہوجا کیس یا اللہ تعالی اپنے فضل ہے انہیں غنی کر دے۔

وہ بندہ خداجس نے طعام تیار کر کے مہمانوں کو کھلایا اور ان پر اچھاخر چہ کیا اور وہ بتا می ومساکین کو بلا کرانہیں اللہ تعالی کی خوشنو دی میں طعام کھلائے۔

(ابوالثیخ ، دیلمی فی مسندالفر دوس)

حضرت ابوامامہ ظاف سے مردی ہے کہ رسول الدُن الله الله فرمایا: تمن اشخاص قیامت میں اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تعالی کے سامید میں موں سے۔

وومروكه جمال محلي متوجه واوريقتين كريه كالثرته الأراس كرماته

﴿ وہ مرد جے عورت (زنا کے لئے بلائے کیکن وہ اے اللہ تعالیٰ کے خوف ہے چھوڑ ، بر

حضرت ابو ہر رہ ہ ٹائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور کے اور کے اور کے اس بھوک سے زندگی بسر کرنے والے وہ جن کی ارواح اللہ تعالیٰ بیض کرے گا اور وہ جب عائب ہوں انہیں کوئی نہ بو جھے گا اور وہ جب گوائی ویں گے تو قبول نہ کی جائے گی دنیا میں غیر معروف کیاں آسان میں معروف ہیں۔ جب انہیں جابل و کے قو سے تھے تو سمجھے یہ بیار ہیں حالانکہ انہیں کوئی بیاری نہ ہوسوائے خوف اللی کے وہ قیامت میں سایہ میں ہوں گے اس دن کہ سوائے اللہ تعالیٰ سے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (دیمی فی مندا لفروی)

حضرت معاذ بن جبل بن شخطے مروی ہے کہ رسول الله متالی کے خرمایا: اللہ تعالیٰ کے خرد یک زیادہ ہووہ تخی ہیں اور خرد یک زیادہ ہووہ تخی ہیں اور لوگوں ہے در یک زیادہ ہووہ تخی ہیں اور لوگوں ہے بیزار ہیں۔ اگر وہ گوائی دیں گے تو پہچانے جا کمیں گے اور جب غائب ہوں تو ان کے متعلق کوئی نہ ہو جھے۔ (طبرانی دایوجیم)

تعالیٰ کے سامیہ میں انبیاء کیٹا واتقیاء (اولیاء) کے ساتھ ہوں گے۔ جس ون اللہ تعالیٰ کے سامیہ کے سواکوئی سامیہ نہ ہوگا۔ (دیلی)

حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا جا ہے مروی ہے کہ دسول اللہ کا بھی فر مایا: تبین وہ خوش نصب ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باہم گفتگو ہوں کے سامیر عرش میں امن وجین کے سامیر عرش میں امن وجین کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہوں گے۔

الله نعالی کے بارے میں کسی ملامت گرکی ملامت اسے ندرو کے گیا۔

ا وہ امور جواس کے لئے حلال نہیں وہ ان کی طرف ہاتھ ندیر حائے۔

امرند كهدام بين وهان كونظرا على كرندد كهدان)

➂

حضریت سلمان فاری ڈائن ہے مروی ہے کہ رسول الندگائی نے فرمایا کل (قیامت

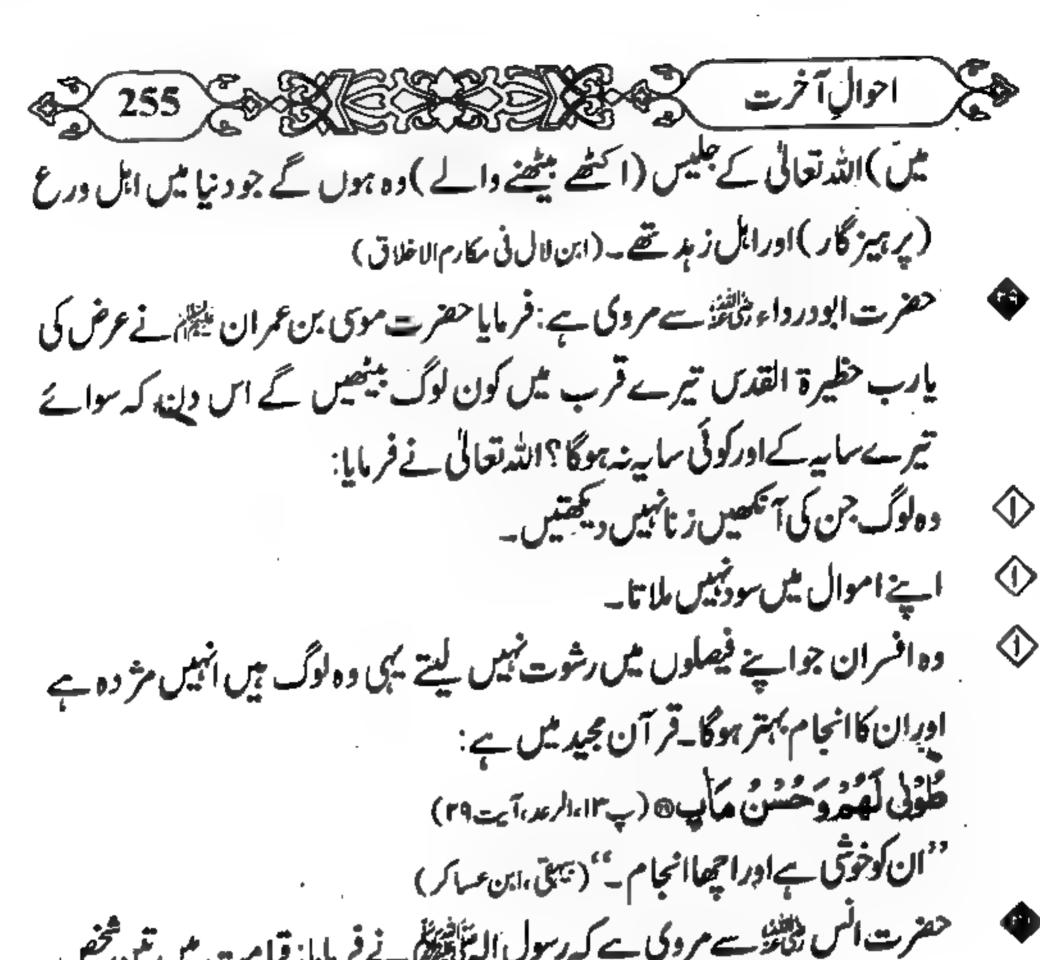

حضرت الس المنظم المستمروي ہے كه رسول المنافيكم نے قرمایا: قيامت ميں تين تخص اللدتعالى سے باہم تفتكوہوں كے۔

وہ جودو مخصوں کے درمیان جھکڑاڈا لنے کے لئے ہیں چاتا بعنی چغل خوری نہیں کرتا اورنه بي باتم جھر اولوا تا ہے۔

جس کے دل میں زنا کا خیال تک نہیں گزرتا۔

جس نے کمائی میں سود کی ملاوٹ بیس کی۔ (ایونیم)

حضرت الوجريره فكالمؤسه مروى بكرسول التمالية الميانية مايا: تين وه خوش قسمت موں مے جنہیں اللہ نعالی اسینے سابیہ میں جگہ دے گااس دن کہاس کے سابیہ کے سوا اوركوني سايينه هوكايه

امانت دارتاجر\_

**②** 

**(**)

0

امام (حاكم)مياندو\_

م ولن بین مورج کی تلمداشت کرنے والا (عیادت گزار) (مام ،دیلی) حضرمت انس طافت مروى ب كدرسول التنظيم في من ووخوش قسمت مي

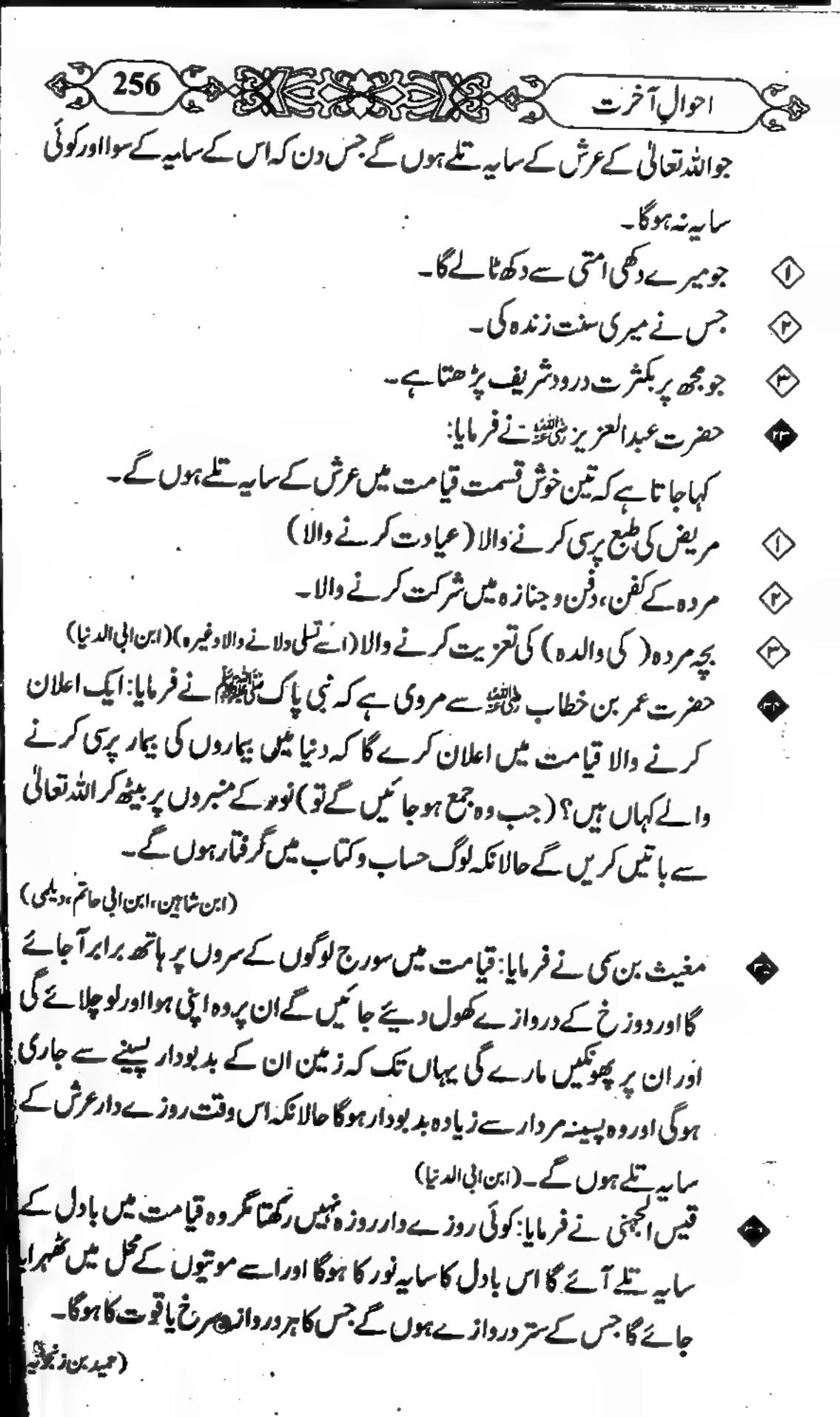

حضرت وہب بن منبہ ﴿ الله الله عمروی ہے کہ حضرت موی علیہ الله تعالیٰ سے عرض کی اے دب العالمین !اس بندے کی کیا جزائے جوزبان وقلب دونوں سے ذکر کرتا ہے؟ الله تعالیٰ نے فرمایا: اے موی! (علیہ اسے اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دوں گا اورا سے اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ (ابوئیم)

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ حضرت موی علیہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے میرے پروردگار! مجھے ان خوش بختوں کا نام بتاجنہیں تو اپنے عرش کے سایہ تلے پنا و دے گا اس دن کہ سوائے تیرے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ یہ لوگ ہیں:

ان کے قلوب طاہر (یاک) ہیں۔

ان کے ہاتھ برائیوں سے پاک ہیں۔

ا دہ ایک دوسرے سے میرے جلال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔

وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب میراذ کر کرتے ہیں تو میری وجہ سے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وہ کہیں ذکر کئے جاتے ہیں تو میراذ کر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہے وہ لوگ ہیں کہنا گوار موسم (سردی وغیرہ) میں کامل وضوکر تے ہیں۔

وہ میرے ذکر کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں ایسے چین سے گزارتے ہیں جیسے گدھا پنے گھونسلے میں اور میرے مارم کی حلت پرایسے غصہ کرتے ہیں جسے شیر حب کی حلت پرایسے غصہ کرتے ہیں جسے شیر جب کی سے لڑتا ہے اور وہ میری محبت سے سرشار ہوتے ہیں جسے چھوٹے بچوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ (احم فی الزید، این المبارک)

غانده: ابن عسا کرنے ایک اور وجہ (سند) نے اضافہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ میری مساجد آباد کرتے اور سحرگاہ میں استفغار کرتے ہیں۔

حضرت کعب طافن سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیا کوتورات میں وی فرمائی کہ اے موسی المنکو" وی فرمائی کہ اے موسی المنکو" المور بالمعروف و نھی عن المنکو" (بحلائی کا علم دینا اور برائی سے مع کرنا) اور لوگوں کومیری اطاعت کی دعوت دی تو اسے میری محبت نصیب ہوگی دنیا میں اور قبر میں اور قیامت میں میرے سایہ تلے اسے میری محبت نصیب ہوگی دنیا میں اور قبر میں اور قیامت میں میرے سایہ تلے

# الواليا أفرت بركارايديم)

عربن میمون سے مروی ہے کہ جب حضرت موئی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات

کے لئے جلدی کی تو ایک مردکوعرش کے سایہ تلے دیکھا تو انہوں نے اس کے اس
مرتبہ پررشک فرمایا کہ بیتو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا برگزیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے
سوال کیا کہ اس کے متعلق خبر دیجئے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تہمیں اس کے مل کی
خبر دوں گاوہ بیر کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپ فضل سے عطا کیا وہ ان پر حسم نہیں
کرتا اور نہ چغلی کے لئے چتا ہے اور نہ ہی ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہے۔ (ابوھیم)
حضرت عتبہ بن عبد السلام ڈائٹیڈ سے مروی ہے کہ درسول اکرم ٹائٹیڈ کی نے فرمایا: مقتول
تین طرح کے ہیں:

﴿ وه مردجس نے نقس ومال خرج کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہوہ دشمنوں سے ملا اوران سے لڑائی کی اور شہید ہوگیا ہیو وہ شہید ہے کہ عرش کے سامیہ سے اللہ تعالیٰ کے خیمہ میں فخر کر ہے گا اس پر اغبیاء عُلِمًا صرف ورجہ فضیلت والے ہوں گے۔ (داری ،احمہ الجرانی فی الکبیر،این حمان)

جَرِ جَرِ الله الله الله الله عن من جنت کے باب میں آئے گی انشاء الله تعالی اور باقی دو شخصوں کا ذکر باب صفحة الجنة میں آئے گا۔ (اولی غفرلہ) جمری میں

حضرت ابو بكر شافعى عليه الرحمة في ما يا بشهداء قيامت ميس عرش كى فضا ميس الله تعالى من الله تعالى كي منا من الله تعالى كير سامنة تصبول اور باغات ميس مول كيد (بنادني الربد)

حصرت انس طافنوسے مروی ہے کہرسول الله تألیکو این فرمایا: شہداء تین میں:

جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خودکواوراپنے مال کولایا اس ارادہ پر کہنہ جنگ اور نہ مارا جائے گا اس لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں فائدہ ہوا) اگروہ اس حال میں مرگیایا شہید ہوگیا تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور اسے عذاب قبرسے بناہ دی جائی اور قیامت کی بوی گھبراہٹ سے اس وقر اردیا جائے گا اور اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا اور اس کے سر پروقار وخلد کا تاج رکھا جائے گا۔

نفس ومال کو جنگ کے لئے نکالا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ جنگ کرے گائیکن مارانہ جائے تو اگر اس حال میں مرگیایا قبل کیا گیا تو اس کے گھٹنے ابراہیم خلیل اللہ تائیل کے ساتھ ہوں گے ( لین ان کا رفیق ہوگا ) اللہ تعالیٰ کے سامنے مقعد صدق میں مالک مقدر کے سامنے۔

جہادیس نکلا اور اپنا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ ہے تو اب کی نیت پراس کا ارادہ ہے کفار
کونل کرے گایا مراجائے گا اگروہ مرکبایا قبل کیا گیا تو وہ اپنی تلوار نہراتا ہوا اور ملوار کو
کا ندھے پر رکھ کر چلے گا حالا نکہ دوسرے لوگ گھٹنوں کے بل چلیں گے ایسے لوگ
کہیں گے خبر دار! ہمارے لئے راستہ فراخ رکھو بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کے
لئے اپنی جا بیں اور اموال خرچ کئے بہاں تک کہ وہ عرش کے نیچ نور کے منبروں
تک پہنے جا بیں اور اموال خرچ کئے بہاں تک کہ وہ عرش کے کہ لوگوں کا فیصلہ کیا
ہوتا ہے اور آئیں موت کا کوئی غم نہ ہوگا اور وہ برزخ کے عذاب میں مبتل نہیں ہوں
گے اور نہ بی آئیں میا مت کی گھ براہے گھ برائے گی اور نہ آئیں صاب کا خطرہ ہوگا
اور نہ بی آئیں تیا مت کی گھ براہے گھ برائے گی اور نہ آئیں سے کہ ان کا حماب
ور تہ بی آئیں میا اور وہ بچھ مانگیں گے آئیں سے گا اور جس کی وہ شفاعت
ور تیا ہیں گے ان کی شفاعت قبول ہوگی اور جنت سے جو چا ہیں گے آئیں عطا ہوگا اور جن میں آئیں مواج کہ میں آئیں گے آئیں سے اور وہ چا ہیں گے آئیں عطا ہوگا اور جنت میں آئیں وہ جد میں آئیں گے آئیں گے آئیں ہوں کی دور ہوگا اور جنت میں آئیں وہ جد میں آئیں وہ وہ جا ہیں گے۔ (بین برار اسے ان)

جعرت الس الخافظ سے مرفوعا مروی ہے قیامت میں متفاعسین آئیں گے۔ یہ الل ایمان کے بیچے ہوں گے۔ انہیں موقف (قیامت کا قیام) ستا کے گاتو وہ چینی گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے جریل! (الیکا) آئیس میرے عش کے سایہ تلے کے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے جریل! (الیکا) آئیس میرے وریلی فی متدانوروں) کے جا جیریل الیکنا آئیل کے جریل الیکنا آئیل کے درسول اللہ کا ایک منادی معنی میں ہرنی کا معنی میں میں ہوئی کا ایک منادی منبر تور ہوگا اور میں سب سے بڑے اور زیادہ نورانی منبر پر ہوں گا ایک منادی الیک منادی ایک منادی الیک منادی ا

احوالی آفرت کے معاور آکر من النظام نیرسے از کر جنت کے دروازہ پر تغیر ایف لیے میں اس کا منظم نیز سے از کر جنت کے دروازہ پر تغیر ایف لیے

مَنْ الْمَالِيَّةُ كَالِي مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت جابر برائیز سے مروی ہے کہ رسول اللّمُرَّالِیْمُ نے فرمایا: قیامت بیل تم بیل سے میر ہے نزد کی مجوب تر اور مجلس بیل قریب تر وہ لوگ ہوں کے جو زیادہ حسن اخلاق والے ہوں گے جو زیادہ حسن اخلاق والے ہوں گے اور قیامت بیل تم بیل سے میر ہے نزد کی تر اور میری مجلس کے دور تر ثر ثارون، متشدقون، متفیعقون، ہول گے۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللّمُرَّالِيَّمُ ہم متشدقون کوتو جانے ہیں یہ متفیعقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: متکبرین۔ (ترفی، این حبان المحر)

فانده: ثرثار اور دوثا اور دراء بمعنى كثير الكلام، باتونى (زياده نفول باتيم)

المتشدق ووالى ففول كفتكورنے والا جوخودكونى ظاہركرے اورخودكودوسرول يربرا مجمكر بات كرے۔

حضرت ابوا مامہ نگافتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا درو مشریف پڑھا کہ واس لئے کہ جمعہ کے دن میرے ہر امہی کا درو شریف مجھ پر بیش کیا جاتا ہے جو بھھ پر بکٹرت درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ قاریف میں میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا۔ (بینی رسمون)

حضرت ابن عباس مُلْ الله على حروى ہے كه رسول اللّه فَالْمِلْ اللّه فَالِيا: جس براجل آجائے ليبنى وہ قوت ہونے گے حالانكه وہ اس وقت طالب علم ہے ( ديني علوم كا) تو وہ الله تعالى كواس حال ميں ملے گا كه انبياء فينظم اور اس كے درميان ايك درجه (فاصله) ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت ابوسعید خدری بھائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فرمایا: مہاجرین محابہ کرام کے لئے تو سونے کے منبر ہوں گے جن پروہ قیامت میں بیٹھیں گے محابہ کرام کے لئے تو سونے کے منبر ہوں گے جن پروہ قیامت میں بیٹھیں گے گھبرا ہے سے امن وقر ارمیں ہول گے۔ (برار ابن حبان ما کم)

حضرت ابو امامہ و فاقط سے مروی ہے کہ نبی پاکٹانا فاقط ہے فرمایا: اندھیرے میں (مساجد کی طرف) جانے والوں کو قیامت میں نورانی منبروں کی خوشخبری سنادو لوگ گھیرا ہے۔ (طبرانی فی الکیر) لوگ گھیرا ہے۔ (طبرانی فی الکیر)

حضرت ابن عمر الحاف مروی ہے کہ نبی باک میں اللہ انساف کرنے والے انساف کرنے والے اللہ تعالی کے نزد کی جا کیں جا نب نور کے منبروں پر ہوں گے والے اللہ تعالی کے نزد کی جا کیں جا نب نور کے منبروں پر ہوں گے وہ حاکم وی لوگ اپنے فیصلوں میں اپنے اور اپنے اہل وعیال پر اور ان پر جن کے وہ حاکم ہوئے کے درمیان عدل وانساف کے فیصلے کرتے تھے۔ (مسلم، نمائی، احمر)

حضرت ابوسعید خدری نگافٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا اللّذِی ایا : قیامت میں اللّذِی کو کو بایا : قیامت میں اللّذِی کو کو ب کر اللّذِی کا اور اللّ کی مجلس سے بہت دورا ہام فیامت میں اللّذِی اللّٰ کے نزد کی مبغوض ترین اور اس کی مجلس سے بہت دورا ہام (حاکم) طالم ہوگا۔ (ترزی اور)

Morfot com

تعالیٰ کے لئے ایک دوسر ہے ہے جبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے سابیہ سلے ہول گے جبہ اللہ تعالیٰ کے سابیہ کے سوااور کوئی سابیہ نہ ہوگا اور نور کے منبروں پر ہول گے جبہ لوگ گھبرا ہے نہیں ہوگی۔ (طرانی الاوسلا) حضرت ابو ما لک اشعری ڈائٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گائٹی ہے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بند ہے جیں جووہ انبیاء لیہم السلام تو نہیں اور نہ شہداء ہیں کیکر ان پر انبیاء شہداء رشک کریں گے وہ او نجی منزلوں پر ہوں کے اور ان کا قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا عرض کی گئی: وہ کون جیں یارسول اللہ گائٹی ہے؟ آپ نے فرمایا:
مین اور ہے منہ وی کہ وہ ایک دوسر ہے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مجت کرتے جیں اور در اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بستہ کھڑ ہے ہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیام اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیام میں نور کے منبرا ہے آگے بچھائے گا جس پر وہ بیٹھیں گے لوگ گھبرا ہے میں ہوگا جس پر وہ بیٹھیں گے لوگ گھبرا ہے میں ہوگی ۔ (احمد طبرانی فی اکبر بیٹی)

عدرت ابو درداء نظافیئے ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَگافی ہے نظر مایا: قیامت میں اللّٰدِ کا اللّٰہ کے اللّٰہ او اللّٰہ او اللّٰہ او اللّٰہ تعالیٰ کے لوگ ہوں کے اوا محض اللّٰہ تعالیٰ کے لوگ ہوں کے اوا محض اللّٰہ تعالیٰ کے لوگ ہوں کے اوا محض اللّٰہ تعالیٰ کے لوگ ہوتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر پر جمع ہوکر اللّٰہ تعالیٰ میں۔ (طرانی)

حضرت عمر وبن عنبه ظافت مروی نے کہ میں نے رسول النمال کوفر مات رب تعالی کے دائیں ہاتھ (اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں) چندلوگ 263 200 - 71 | 191

ڈ مانپ لے گان کی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے اور اس کے قرب کی وجہ ہے ان پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔ عرض کی گئی یارسول اللہ کا پیرائی وہ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ مجموعی طور پر چندلوگ ہیں اور وہ مسافر ہیں مختلف قبائل ہے ان کا تعلق ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جمع ہول گے اور میٹھی میٹھی اور خالص گفتگو کریں گے جیسے کھانے والا بیٹھے اور انتھے میوے چن کر کھا تا ہے۔ (طرانی)

فائدہ: حدیث میں چندالفاظ تحقیق طلب ہیں جماع۔بضم الجیم و تشدید المیم لیجی علی جمع ہے لیعنی غریب (مسافر) لیجی عظف قبائل ومقامات سے جالے لوگ: نزاع نازع کی جمع ہے لیعنی غریب (مسافر) مطلب میہ ہے کہ ان کا اجتماع محص قرابت ونسب اور ایک دوسرے کی بہجان کی وجہ ہے نہ ہوگا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے ذکر کے لئے جمع ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ فاللظ اللہ فرمایا: بے شک قیامت میں عرش کے دائیں اللہ تعالیٰ کے جلیس (ساتھ بیٹھنے والے) نور کے منبروں پر ہوں کے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے وہ انبیاء وشہداء وصدیقین نہیں ہوں گے ۔عرض کی گئی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے ایک دومرے سے عبت کرنے والے ہیں۔

(طبرانی فی اکبیر) معرت ابوا مامه خانفزے مروی ہے کہ رسول الله تانفون نے فرمایا: الله رتعالی کے بعض بندے ایسے میں جنمیں الله تعالی قیامت میں نورانی منبروں پر بنھائے گاجن کے چیروں کوڈ معانب کے یہاں تک کہ حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے۔

ر جران البیر، حضرت ابوابوب الفرنسی مروی ہے کہ رسول الله فاقیل نے لئے کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے اردگرد یا قوت کی کرسیوں پر ہوں مے۔ (طبرانی)

 احوال آخرت کے کھی کے اللہ تعالی حماب سے کرسیاں بچھائی جائیں گی وہ ان پر جینصیں کے یہاں تک کہ اللہ تعالی حماب سے فارغ ہو۔ (طبرانی)

حضرت ابن عمر فرق اسے مرفوعا مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے کی کرسیاں بچھائی جائیں گی ان برجاندی کے قبے ہوں گے جویا توت اور موتیوں اور زمرد سے جڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے بردے سندس اور استبرق کے ہوں اور بھر علماء لائے جائیں گے ان کرسیوں پروہی بیٹھیں گے پھر دخمن کا منادی ندا کرے گا حضرت مصطفی منافی تا اور وہ امتی جنہوں نے علم کی دولت کمائی اور وہ صرف اللہ کی رضا جا ہے تھے آ داور ان کرسیوں پر بیٹھ جاد آج تم پرکوئی خوف نہیں صرف اللہ کی رضا جا ہے تھے آ داور ان کرسیوں پر بیٹھ جاد آج تم پرکوئی خوف نہیں میں داخل ہوں گے۔ (ابولیم موارق کی دولت کمائی اور دولت کہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ابولیم موارق کی دولت کی

یہاں ملک میراند بن عمر الفظ سے مروی ہے کہرسول الله فالفظ نے فرمایا: تین فتم کے حضرت عبدالله بن عمر الفظ سے مروی ہے کہرسول الله فالفظ نے فرمایا: تین فتم کے لوگ میں ندوالے گا۔ لوگ میں ندوالے گا۔ لوگ میک سے شیاوں پر ہوں سے انہیں قیامت کی ہولنا کی تھبراہث میں ندوالے گا۔

جسنے لوگوں کی امامت کی اوروہ اس پرخوش ہول۔

الله تعالی کی رضا) میں اذان پڑھتا ہے۔

وه بنده جس نے اللہ تعالی اور اینے مولی کاحق ادا کیا۔ (ترزی، احمر، ابولیم)

مشک کے سیاہ ٹیلوں پر پہنچائے جا کیں گے۔

جس نے محض رضائے الی کے لئے قرآن پڑھااورلوگوں کی امامت کی اوروہ اس

سے خوش ہوں۔ محض اللہ نعالی کی رضا کی خاطر لوگوں کو پانچ وفت رات دن مسجد میں اللہ نعالی کی

> طرف بلاتا ہے۔ وہ جود نیامیں مبتلا ہوا تو غلامی نے اسے طلب آخرت سے ندروکا۔

(ابن حبال المبراني في الاوسط)

حضرت این تر بناها سے مروی ہے کہ بی پاک تا این تین آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کی گھیرا ہے نہیں اور نہ بی حساب سے ڈریں گے بہاں جنہیں قیامت کی گھیرا ہے گھیرائے گی اور نہ بی حساب سے ڈریں گے بہاں تک کہ جنت میں مشک کے سیاہ ٹیلول پراٹھائے جا کیں گے۔

قرآن الله تعالى كى رضاير بردها چرلوگون كى امامت كى اوروه اس يخوش مول \_

الله تعالى كى رضاكى خاطر رات دن يا ي وقت نماز كے لئے بلانے والا۔

غلام جے غلامی نے اللہ تعالی کی رضا سے ندروکا۔ (طبرانی فی الکبیر اللہ اللہ م

⇕

◈

◈

حضرت ابوسعید خدری والنظرے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ما کوفر ماتے سنا کے خبر دار! انتمہ دمؤ ذنین (امام ومؤ ذن قیامت میں) نہیں گھبرائیں گے جب لوگوں برگھبرائیں گے جب لوگوں برگھبرائیں گے دب

حضرت انس ناتفظ سے مروی ہے کہ دسول التنتائي نے فرمایا: قیامت میں لوگ لائے جائیں گے وہ انہیاء وشہداء نہ ہول گے لیکن ان پر انہیاء وشہداء نہ ہول گے لیکن ان پر انہیاء وشہداء نہ ہول کے لیکن ان پر انہیاء وشہداء نہ ہول کے ان کی ان منازل پر جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ عرض کی ٹی یارسول اللہ تا تی اور کو کو لوگ ہوں گے؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالتے تھے اور نوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالتے تھے اور نوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جاتے تھے اور زمین پر لوگوں کو فیصحت کرنے کیلئے چلتے تھے۔ عرض کی گئی بیارسول اللہ تکا تی تھے اور زمین پر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالی جاتے ہے۔ عرض کی گئی بیارسول اللہ تکا تی تھے۔ عرض کی گئی بیارسول اللہ تکا تی تھی۔ کے لئے کام کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا: وہ جاتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ کولوگوں کی عبت کرتا ہے۔ (طوی فی عیون الا خیاد) کرتے جب لوگ امر بالمعروف و نہی عن اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ (طوی فی عیون الا خیاد)

احوال آخرت کے کہ دسول اللہ کا ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بند ہے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حوائج (عاجات پورا کرنے کے لئے فاص کیا ہے۔ ﷺ اللہ تعالیٰ نے قتم یا دفر مائی ہے کہ آنہیں دوز خ میں عذاب نہ کرے گا حالا نکہ اس وقت لوگ حساب میں جنالا ہوں گے۔

(طبراني في الكبير، الوقيم)

جہ ہے ہوں اولیاء کرام ہیں جن کے حضورہم حاضر ہوکرا بنی حاجات پوری کرائے
ہیں وہ عالم دنیا میں ہوں یا آخرت میں اس حدیث کو مخالفین ہی نہیں اور پڑھتے ہیں تو اللہ
تعالیٰ انہیں بھے نہیں دیتا تا کہ قیامت میں انہیں خت سزادی جائے۔ (او یی غفرلہ) ہم ہم انہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ ہم رہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم رہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ کے مشکلیں قیامت کے دن آسان فرمائے
دنیوی مشکل آسان کر دی اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں قیامت کے دن آسانی دے گا اور جس نے تنگد ہے کو آسانی دی اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا وآخرت میں آسانی دے گا اور جو کسی مسلمان کا عیب ڈھکٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا وآخرت میں ڈھکٹا اور جو کسی مسلمان کا عیب ڈھکٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا وآخرت میں ڈھکٹا کے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا وآخرت میں ڈھکٹا کے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا وآخرت میں ڈھکٹا گا۔ (مسلم، ابوداؤد، تر نہ ی ، احملہ)

(مسلم طبراني في الاوسط بيبيتي

حضرت انس دان في سے مروى ہے كه رسول الله منافي في مایا جس نے كى بھائى كو مایا جس نے كى بھائى كو ملوہ كا ايك لفته كھلايا الله تعالى قيامت ميں اس ہے موقف (ميدان حشر) كا كار واہث دور فرمائے گا۔ (ابن الی ماتم الدقیم)

حضرت اٹس ٹائٹ ہے مرفوعا مروی ہے کہ جو بھوکے کو سیر کرکے کھلائے گایا نظے کے ایک کو سیر کرکے کھلائے گایا نظے کا یا مسافر کو پناہ دے گا تو اسے اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں ہے کہ جو بھوکے لائے اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں ہے بناہ دے گا۔ (طوی فی عون الاخیار)

حصرت الس فالفؤيد عمروى م كرسول الشكالية المنظمة المنظم

احوال آخرت کی استے خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی آئکھیں شنڈی کر ہے آگھ تھنڈی کی لیٹنی استے خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی آئکھیں شنڈی کر ہے گا۔ (دیلی، امہانی)

حضرت الس التافظ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کَا اَیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ کَا اِیْدُ ایْدُ اِیْدُ ایْدُ اِیْدُ اِیْدُایْکُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِیْدُ اِی

حضرت ابوذر النفؤ فرماتے ہیں وحشت قبر دور کرنے کے لئے اندھیری راتوں ہیں خضرت ابوذر النفؤ فرمات کی گری دفع کرنے کے لئے گری کے روزے رکھا کرواور میں کا گری دفع کرنے کے لئے گری کے روزے رکھا کرواور دواور کی تکلیف دفع کرنے کے لئے صدقہ دیا کرو۔(احمد فی الزہر)

حضرت معادید رفان کے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّٰمَ کَالْیَا وفر ماتے سنا کہ قیامت میں کے رسول اللّٰمَ کَالْیَا وفر ماتے سنا کہ قیامت میں مو ذان کہی گردنوں والے ہوں کے (لیعنی انہیں فخر و ناز ہوگا) اس سے وہ لوگوں پرفضیلت والے ہول کے۔ (مسلم، این اجراحد)

حضرت انس نگافئے ہے مرفوعا مروی ہے کہ مؤذن لوگوں سے کمی گردنوں کی وجہ سے فضیلت یا جا تیں گے۔ (ہزار،امہانی)

حضرت انس نگانئے سے مرفوعا مروی ہے کہ قیامت میں مؤون کمی گردنوں کی وجہ
 سے پہچانے جا کیں گے۔ (طبرانی نی الادسلا)

حضرت ابو ہریرہ ظافق سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ اللّٰهِ اللهِ عَلَیٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابوالحلد نے فرمایا: میں نے حضرت داؤد نائیل کے منائل میں پڑھا کہ آپ نے عرض کی اے دب التاد تعالی نے عرض کی اے دب العالمین! تیری خشیت کا کتنا اجروثواب ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کہ اس دن کی جڑاء ہے کہ میں اس کا چہرہ دوز نے کے جعکے پرحرام کردوں اورائے قیامت کے دن کی تحمرام نے سے اس دول۔ (ابن انہارک)

الواليا أفرت المحالية والمكرّ مه ومدينه المنوره) كے درميان مرا الله تعالی قيامت ميں اسے امن والوں كے ساتھ اٹھائے گا اور میں اس كا كواہ وشقیع ہول گا۔ (دیلی، اسمانی) حضرت الس طافئ سے مرفوعا مروی ہے کہ جو حرمین ( مکہ المكرمہ ومدینہ المنوره) میں کسی ایک میں مراوہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گااور جوثواب کی خاطر میری زیارت کرے گاوہ قیامت میں میرایزوی ہوگا۔ (بیلی) حضرت حاطب طالمن المنظم عمروى بكرسول التنظيم نفرمايا: جوحرمين مي سے سی ایک میں مرنے گاوہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ (بیعی) حضرت حسن وللفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله مالی نے کہ الله تعالی نے فرمایا ہے: مجھے اپی عزت وجلال کی تتم میں اینے بندے پر دوخوف جمع نہ کروں گا اور اس کے لئے دوامن بھی جمع نہ کروں گا۔ پہلا وہ جوجس نے مجھے دنیا میں امن دیا لیتن دوسراوہ جس نے مجھے دنیا میں ڈرایا لینی نہ مانا۔ (پہلے کو) میں قیامت میں امن دول گا\_(این البارک) ابن المبارك في موصولا حضرت ابو برمره المنفؤ سے روایت كی اور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة بنائبًا كى روايت ميں ہے كہ جس نے دنيا ميں اجھے اعمال کے وہ قيامت كى مولنا کیوں سے نیج یائے گا۔اے ہم (علامہ سیوطی) نے کتاب البرزخ (بشرح الصدور) میں تکھااسی کئے ممل حدیث تقل کرنے کی ضرورت جیں۔ مومن کو ڈر سے ایمن دیتا ہے اللہ تعالی کے ذمہ کرچھتے کہ وہ اسے ال تھبراہوں ے پناہ دے جو قیامت میں ہول گی۔ (طبرانی فی الاوعاد) حصرت ابوابوب انصاری الفظ سے مروی ہے فرمایا میں نے رسول الله الفظ الرمائے سنا كهرس نے والدہ اوراس كے بينے بيني كوجدا كيا اللہ تعالى قيامت ميں اسے اپنے ووستنون ہے جدا کرے گا۔ (ترندی، داری ، احمد، دارتطنی ، حاکم)

#### باب (۳۱)

# میدان حشر میں کو بوشاک بہنائی جائے گی؟

- حدیث صحیحین گذری ہے گہ سب سے پہلے قیامت میں حضرت ابراہیم علیاً کو پیشا کو پیشا کی دیشا کے دیشا کی جائے گئی ہے۔
- حسرت علی الفیز فر ماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الود و قبا کود و قبا کیں بیانی جا کیں گیا۔ ہمارے نی مقاطع کا جبکہ آپ قبا کی جا کیں گیا۔ ہمارے نی مقاطع کا جبکہ آپ عرش کے دا کیں جانب ہوں گے۔ (احمد نی الزید، این المبارک)
- حضرت ابن مسعود دانش سے مردی ہے کہ نبی پاک تا اللہ تعالی فرمایا: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ کو پوشاک پہنائی جائے گی اللہ تعالی فرمائے گامیر نے لیاں کو پوشاک پہنائی جائے گی اللہ تعالی فرمائے گامیر نے لیاں کو پوشاک پہناؤتو دوسفید جوڑے اوائے جائیں گے وہ انہیں پہنیں گے پھروہ عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑے ہول گے جہال کسی کو کھڑ ابونا نصیب نہ ہوگا جے دکھی کرسب ایلے بچھلے جھ پررشک کریں گے۔ (احمد الباجیم ، مام بطرانی فی الکبیر) حضرت ابن عباس نظاف سے مردی ہے کہ رسول اکرم فالی کی البیر) معردت ابن عباس نظاف سے مردی ہے کہ رسول اکرم فالی کھڑے فرمایا: سب سے پہلے
  - حضرت ابراجیم علیما کو جنت کا حلہ پہنایا جائے گا جوصرف ان کے لئے ہوگا پھر میرے لئے عرش کی ساق برکری بچھائی جائے گا۔ (بہق)
- عبید بن عمیر نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں نظے پاؤں اور نظیجم اٹھیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے فلیل (ابراہیم الیہ) کو برہند دیکھ رہا ہوں پھر انہیں سفید حلہ پہنایا جائے گا آپ ہی سب سے پہلے پوشاک پہنائے جا کیں گے۔(فریان) حیدہ مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم ملیہ پوشاک بہنائے جا کیں گے (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا میرے فلیل (ملیہ ا) کو حلہ پہناؤ تاکہ کوگ جا میں گے (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا میرے فلیل (ملیہ ا) کو حلہ پہناؤ تاکہ لوگ ان کی فضیلت اور بردگی کو جمیں۔(این مندہ)

فعدة المام قرطي فرفيان حصر ماراتهم بانه كاعظم فيزار والمرا

احوال آخرت موی ملیبا کو اللہ تعالی نے خصوصیت بخشی کہ حضور تالیبی ساق عرش سے متعلق دیکھا۔
متعلق دیکھا۔

ازاله وجمم

اس سے ان دونوں حضرات ابراہیم اور موسی علیجا السلام کی ہمادے ہی پاک تُلَا الْوَالِی سے افسیلت ٹابت تہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیجا کوسب سے پہلے حلہ پہنانے میں حکمت یہ ہے کہ انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو ان سے کپڑے سی جے اور چونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اس پر انہوں نے صبر کیا اور یہ اجر واثو ابلہ تعالیٰ کے لئے تھا اس پر انہوں نے صبر کیا اور یہ اجر واثو ابلہ تعالیٰ نے انہیں یوں جزادی کہ قیامت میں سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ان ہی کا ستر دھا نیا جائے گا۔

اس کے بند حضور سرور دوعالم تالیقی کا کوظیم ترین حلہ پہنایا جائے جو حضرت ابراہیم ملی ایک کے حلہ سے قدر دمنزلت میں بہتر و برتر ہوگا جوآپ کے بارے میں تا خبر ہوگا اس کا بدلہ ہوجائے تو گویا یوں سمجھا جائے کہ دونوں کوا کھے طلے بہنائے گئے ہیں۔

فائدہ: بعض نے کہا: چونکہ انہوں نے سب سے پہلے ستر ڈھلینے کا اعلی طریقہ بعنی شلوار پہنے کا طریقہ اختیار فرمایا تو اللہ تعالی نے انہیں اس کی جزاء میں سب سے پہلے بدلباں بہنائے جا کیں گے۔ بعض نے کہا چونکہ حضرات ابراہیم ملی اور میں پراللہ تعالی سے سب بے بہنائے ماکن میں اس کی جزاء میں سب سے پہلے بدلباں بہنائے جا کیں گے۔ بعض نے کہا چونکہ حضرات ابراہیم ملی اور مین پراللہ تعالی سے سب سے بہنائے میں جانے کے انہیں یوشاک بہنائے میں جلدی کی گئ تا کہان کا دل مطمئن ہو۔

زیادہ خاکف رہے تھے تو انہیں یوشاک بہنائے میں جلدی کی گئ تا کہان کا دل مطمئن ہو۔

نفیس تو جیهه

علامہ ابن جمر نے فر مایا: بیا حمّال بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک مَثَالِیْ اللّٰمِ اللّٰهِ روضہ انور
سے ان کیڑوں میں باہر تشریف لا کیں گے جن میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ قیامت میں
جوحلہ بہنایا جائے گا وہ کرامت (عزت واحز ام کے طور پرہوگا) ای لئے معزت ایراہیم
علیمَ کوسب سے پہلے پوشاک پہنایا جانا حضور تُلَّا اللّٰمِ کی شان میں ذاکد ہونے کی ولیل فہیں۔

عزت جابر ڈاٹوئو نے فر مایا: سب سے پہلے جنت کی پوشاک معزت ایراہیم علیم اللہ کو

الوال آثرت المحالية ا

پہنائی جائے گی اس کے بعد حضرت سیدنا محد مصطفیٰ تَا اَلَیْنَ اِلَیْنَ اِلَیْنَ اِلَیْنَ اِلَیْنِ اِلَیْنِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْمِی اللّٰکِ اِلْمِی اللّٰکِ اِللّٰہِ اللّٰکِ اِللّٰمِی اللّٰکِ اِلْمَا کُلُورانی اونٹیوں پر ملیں گے جن کی با گیس سبز زمر دکی ہوں گا وران کے بالا پوٹس سونے کے ہوں گئے جب بی قبر سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے پر تیا ک استقبال کرتے ہوئے انہیں میدان حشر میں لے آئیں گے۔(انذکرہ للتر طبی)

حضرت کثیر بن مرہ الحضر می بڑائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا ایک نے فرمایا: میرا حوض ہے اس سے میں خود بیول گا اور وہ لوگ پئیں گے جو جھ پر ایمان لائے اور وہ انبیاء کرام نظیم پئیں گے جو جھ سے میر ہے حوض کوٹر سے بانی ما تکیں گے ۔اس وقت حضرت صالح مائیڈا کی اوٹنی اٹھائی جائے گی اس سے حضرت صالح مائیڈا دورہ وہ وہ کر تین گے وہ خود بھی اور ان کی قوم سے وہ لوگ جوان پر ایمان لائے ۔ پھروہ اپنی قبر سے اٹھ کراس پر سوار ہول گے یہاں تک کہ میدان حشر میں آئیں گے اور وہ آواز کرتی ہوگی اور حضرت صالح مائیڈا لیک پڑھتے ہوں گے۔

الله الا الله والله والله والله عممه رسول الله\_

. صحابہ کرام نے عرض کی ہم بھی اس کی گواہی دیں گے پھر جس کی گواہی قبول ہوگی وہ نبول ہوگا اور جس کی گواہی ردہوگی وہ مر دودہوگا۔

پھر حضرت بلال ٹلاٹٹ کو جلہ (پہنا کر) پیش کیا جائے گااسے وہ پہنیں گے انہیاء جداء کے بعدسب سے پہلے جنتی لیاس حضرت بلال ڈلاٹٹ پہنیں گے اور وہ نیک مؤذن وہ کے۔ (این مساکر) الوالياً فرت المحالية في المحا

حضرت حسن برائیز نے فرمایا: سب سے پہلے جنتی پوشاک وہ مؤذن پہنیں گے جوثواب کی نیت سے اذان دیتے تھے۔ (سفید بن منصور)

حضرت حسن جلی نے فرمایا: تمام لوگ نظیے جسم انھیں گے سوائے زہد والوں کے ۔ (متفی وعبادت گزار)(دینوری)

صحرت معاذبن انس بھی سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا گیتی نے فرمایا: جس نے قرآن پڑھ کراس بھل کیا قیامت میں اس کے ماں باپ کو ایسا تاتی پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روش ہوگا اس سے اس کا اندازہ لگا ہے کہ جس نے اس پر گا کہ وسورج سے زیادہ روش ہوگا اس سے اس کا اندازہ لگا ہے کہ جس نے اس پر ممل کیا اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ (ابوداؤد،احمر،مام)

حسرت ابوہریرہ بڑا تینے سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا این قرمایا: قیامت میں قرآن خوان لایا جائے گا قرآن عرض کرے گا اے اللہ! اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا تھرع کرے گا اے اللہ! اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا پھرعرض جائے ۔ پھر کہے گا: یاللہ! اور برخ صااس کو وہ کرامت کا لباس پہنایا جائے گا پھرعرض کرے گا: یا اللہ! تو اس سے راضی ہوجا۔ پھراسے کہاجائے گا پڑھتا جا اورعرش اللی پرچ شتا جا پھروہ ہرآئیت کے عوض نیکی میں بڑھے گا۔ (تری دوری این تزیمہ ماکم) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹی سے مروی ہے کہ نبی پاک تائیل کی خرمایا: جومسلمان کسی مصیبت میں اپنے بھائی کی تعزیت کرتا ہے اسے قیامت میں اللہ تعالی کرامت کی بوشاک بہنائے گا۔ (تری کی بہنائے گا۔ (تری کرامت کی بوشاک بہنائے گا۔ (تری کرامت کی بوشاک بہنائے گا۔ (تری کرامت کی بوشاک بہنائے گا۔ (تری کرا

ابن کریز نے فرمایا: مجھے حدیث پنجی ہے کہ جس نے مصیبت میں کی مسلمان کی تعزیت کی اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے چا در پہنائی جائے گی جے وہ کھنچے گاعرض کی گئی کھنچنے کا کیا مطلب؟ فرمایا: لوگ اسے و کھی کر دشک کریں گے۔ (حید بن نجویہ) حضرت معاذ بن انس بڑا تھا سے مروی ہے کہ دسول اللّٰدِ کَا اَلْاَ مُنْ اَلْاَ اِسْ مَنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُلْلِمُ

#### باب (۳۲)

## دونوں عیدوں کی را توں کے فضائل

- حضرت الوامامہ والمحقظ ہے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائی ہے نے فرمایا: جس نے عید کے دنوں اور راتوں میں تو اب کی خاطر قیام کیا تو جس دن قلوب مردہ ہوجا ئیں گے اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ (ابن اجه)
- صخرت عبادہ بن صامت ڈاٹھؤے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ اَلَّیْوَ اِللّٰہِ اَلْمُ اَلِیْہُ اِنْدِ مِیا: جس نے لیے الفطر اور لیلۃ الفحی (دونوں عیدوں کی راتوں) کو زندہ کیا تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ (طبرانی فی انکبیر)

#### **باب** (۳۳)

## روزوں کےفضائل

حعرت ایسعید خدری بالان سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَّالَّا اللّٰه عَلَیْ اللّٰه مَایا: جس نے اللّٰه تعالیٰ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللّٰه تعالیٰ سرّ (۵۰) سال کی مسافت پر اس کے چیرہ کودوز خ سے دورر کھے گا۔ (بناری مسلم، نمائی، ترندی، ابن ماجہ احمد)

274 Ex 27 نے فرمایا: روز وں سے غیررمضان کے روز ہے لینی اس سے فلی روز مے مراد ہیں۔ (ابویعلی) حضرت عتبہ بن عبد ہلا نیز ہے مرفوعا مروی ہے کہ جس نے ایک روژ ہ فرض اللہ تعالی کی راہ میں رکھا اے اللہ تعالی دوزخ ہے اتنا دور کھے گاجتنا ساتوں آسان وساتوں ز مین کی درمیاتی مسافت ہے۔جس نے نفلی روز ہ رکھا اسے اللہ تعالی دوز خ سے ا تناه ورر کھے گا جتنا آسان وز مین کی درمیانی مسافت ہے۔ (مبرانی فی الکبیر) سلمہ بن قیصر سے مروی نے کہ رسول اکرم اُلیٹیٹی نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامیں ایک روز ہ رکھا اسے اللہ تعالی دوزخ سے اتنا دورر کھے گا جیسا کہ ایک کوا اڑے جبکہ وہ چوزہ تھا بہاں تک کہ وہ بوڑھا ہوکرم کے (احمد، بزار بطرانی) المنافده: كو كاذكراس كئے ہے كہ كوك كى عمر بى موتى ہے۔ (حيوة الحيوان) منز حضرت جابر طالفو نے فرمایا کہ میں نے رسول الله تا الله الله الله تا جساجس نے جہاد کی نیت ہے سرحد کی حفاظت میں ایک دن گزارا اس کے درمیان دوزخ کو اتنا دور ر کھے گاجیے سات خند قیں اور ہرا کیب خندق کی مسافت ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کی مسافت کے برابرہے۔(طبرانی فی الاوسط) حضرت ابودرداء رفافيز سے مروی ہے کہ رسول الله قالیقی نے فرمایا: جس کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غیار آلود ہوں اللہ تعالیٰ دوزخ ہے اتناد در کردے گا جیسے ایک سوار تیزرفارسواری پر ہزارسال کی مسافت کے کرے۔(احم) حضرت ابن عمر بلخان سے مروی ہے کہ رسول الله مایا الله عن الله عن مایا : جس نے محو کے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا یا اس طرح کہ پیٹ بحرکر کھانا کھلا یا اوراہے یائی بلا یا بہا ں تک کدوہ یانی سے سیر ہوگیا تواسے اللہ تعالی سات خندتوں کے برابردوز خ سے دوركرے كا ہر خندق كے درميان يا يج سوسال كى مسافت ہو۔ (ابوائنغ، ماكم بيكل) حضرت الس بالفنزيد مروى ہے كه رسول النوالية الله النوالية الله جس نے اجھا وضو كركے اپنے مسلمان بھائى كى طبع برى كى دە دوزخ سے سترسال كى مسافت بردور ركماجات كار (ابودادد) حضرت این عماس بران سے مروی ہے کہ بی یاک تابیق نے فرمایا: جو ایک دان میں

الوالية فرت 275

اعتکاف میں بیٹھا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی اس کے اور دوزخ کے ورمیان اللہ تعالیٰ تین خند قیس بنائے گا (بعنی مشرق ومغرب) کی مسافت سے بھی زیادہ بعید ہیں۔ (طبرانی فی الاوسلہ عالم ہیںتی)

#### باب (۳٤)

## شفاعت عظمی کابیان

اس سے مقام محمود مراد ہے اور ایک قوم بلاحساب جنت میں داخل کرنا اور اہل توحید میں دوزخ کا مستحقین کی شفاعت کہ وہ دوزخ میں داخل نہ ہوں اور جنت میں لوگوں میں رفع درجات اور بعض کفار جو دوزخ میں ہوں تو ان سے عذاب کی تخفیف اور مشرکین کے سیجے کہ انہیں عذاب نہ کیا جائے۔

ال بارے میں طویل حدیث ہے کہ جو حضرت انس وابو بکر صدیق وابو ہر مرہ وابن عباس وابن عمر وحدیف وابن عبار وابوسعید خدری وسلمان جنافیہ ہے مروی ہے۔اور مختصر روایت حضرت الی بن کعب سے عبادہ بن صامت وکعب بن مالک و جابر بن عبداللہ و عبداللہ و عبداللہ بن سلام بھی بین کعب ہے۔

مصرت الس المنظر المسلم المنظر المدال المنظر المنظر المنظر المائد المنظر المائد المنظر المنظر

فانده: ابن عبدالبرنے فرمایا: اس سے غیر بالغ بیچ مراد بین اس کے کدان کے اعمال لہوو لعب کی طرح بیں ندان کا اس بر پخته اراده ہوتا ہے نہ کوئی عزم۔

كروايا اورآپ كو ہرشے كے نام سكھائے۔ ہمارے لئے اپنے رب كے ہاں شفاعت فرمائیں تا کہ ہم محشر کے عذاب سے نجات یا ئیں گے وہ فرمائیں گے میں تو اس مرتبہ کانہیں۔ پھرانی ظاہری خطاولغزش بیان کریں گے۔ مجھے تو اپنے رب ے حیا آتی ہے۔ تم حضرت نوح علیہ اکے ماس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللّٰد تعالیٰ نے اہل زمین کے یاس مبعوث فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے یاس آئیں گےوہ کہیں گے میں تو اس مرتبہ کا اہل نہیں وہ این لغزش ظاہری بتا کیں گے كه ميس في الله تعالى سے اليسے امر كاسوال كياجس كا بحص علم ندتھا۔ جھے الله تعالى ے حیاء آتی ہے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاس جاؤ و و علیل اللہ ہیں۔لوگ ان کے بیاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں تم حضرت موی عَلِیْکِا کے باس جاوڑوہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور انہیں تورات دی۔لوگ حضرت موی علیما کے ماس آئیں کے وہ فرما تیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں کہ آپ اس بندے کو یاد کریں گے جسے آب نے ناحق قبل کرڈ الاتھا اس کئے جھے اللہ تعالی سے جیاء آتی ہے۔ تم لوگ حضرت عیسی مَایِنِاکے باس جاؤوہ اللہ تعالیٰ کے عبد درسول اور کلمہ دروح ہیں۔ لوگ حضرت عیسی علیتیا کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے میں اس مرتبہ کانہیں۔ ہال تم لوك حضرت محمصطفى مَنْ الْمُنْ اللَّهُ كِي مِا وَ وه الله تعالى كعبد ورسول مِن الله تعالیٰ نے ان کے سبب سے الکوں اور پھیلوں کے گناہ معاف فرمائے ہیں۔حضور تنافیو کے فرمایا کہ لوگ میر دے پاس آئیں کے میں اٹھ کر اہل ایمان کی دومفوں کے درمیان چل پڑوں گا۔ میں اینے رب سے سجدہ کی اجازت جا ہوں گا جب میں اینے رب کودیکھوں گاسجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ جنتی دیر مجھے میرارب اجاز ت دے گا جھوڑ ہے گا ایک بار پھر جھے کہاجائے گا اے محمد الفیلیم! اپنا سرمبارک الله الميئة كَهُمُ آب كى بات من جائے كى، شفاعت سيجئے آپ كى شفاعت قبول كى جائے گی۔آپ سوال مینجے آپ کا سوال بورا کیا جائے گا اس بر میں اپنا سراٹھا کر اللدنعالي كى حدكرون كاجواس نے جھے خودسكھائى۔ پھر میں شفاعت كرول كااوراس

الوالية فرت المحالي المحالية في المحالية ف

كي جھے حدیثانی جائے گی۔اس کے مطابق میں اہل ایمان کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر دوبارہ میں وعاما تکوں گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے دار میں داخل ہونے کی اجازت جا ہوں گا۔اس کی مجھے اجازت دی جائے گی جب میں اللہ نتوالی کو دیکھوں گا تو سجدہ کروں گا۔ جنتنی دیرِ اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کی اجازت دے گا پھر فریائے آب كى شفاعت قبول كى جائے كى اور سوال يجيئے آب كاسوال بوراكيا جائے گا۔ فرمایا که میں سرمبارک اٹھا کرایئے رب تعالیٰ کی تعریف کروں گااور وہ حمد کروں گا۔ جواس نے مجھے سکھائی پھر میں شفاعت کروں گامیرے لئے ایک حدمقرر ہوگی اس كے مطابق میں اہل ايمان كودوز خے د نكال كربہشت ميں داخل كروں گا \_ بھر ميں تنيسري باردعا ما عول گاميں اپنے رب کو دیکھے کر تحدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے كا: اع مُمَنَّانَيْنَا المُاسيَّ كَهُمَّ آب كى بات في جائے كى اسوال يجي آب كوديا جائے گا، شفاعت شیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں سراٹھا کراللہ تعالی کی حمد و شاء کروں گا۔جواس نے مجھے سکھائی پھر میں شفاعت کروں گا۔میرے لئے ایک حد مقرر ہوگی اس کے مطابق میں اہل ایمان کو جنت میں داخل کروں گا۔ چوتھی بار ه پهريس ايهانېيس كرول گاجوا دېر مذكور موا ميس كهول گانيا الله! اب دوزخ ميس وه باقي میں جنہیں قرآن نے روکا ہے۔ پھر دوزخ سے انہیں نکالا جائے گاجنہوں نے کہا: لا اله الا الله محمد رسول الله اوراس كرول مين خيرو بملائي سوئي ك سوراخ کے برابرہوگی ن ( بغاری مسلم، ابن ملجد، ابن حبان )

فائدہ: انبیاء نظام کا کہنا: لست ہنائے قاضی عیاض نے فر مایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس مرتبہ کا نبیل بلکہ میرامرتبہ کم ہے یہ بھی عاجزی کے طور پر فرما کیں گے اور اس سوال کو بڑا مجھیں ہے جس کا ان سے سوال کیا گیا یعنی شفاعت کبری ۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ میرامر تبذیبیں بلکہ میر بے سواکسی دوسرے کا ہے۔ ابن تجر نے مطلب ہے کہ یہ میرامر تبذیبیں بلکہ میر بے سواکسی دوسرے کا ہے۔ ابن تجر نے بعض طرق میں کہا: لمست لھا کہیں گے۔ بعض روایت میں ہے: لمست ا

278 فائدہ: فیعدلی حدالینی میرے لئے حدمقرر ہوگی اس میں توی اشکال ہے جس پرعلاء نے تنبیہ فرمائی ہے۔وہ مید کہ حدیث کے اول میں ہے کہ انبیں موقف کی کرو بتول سے راحت پہنچانا اور صدیث کے آخر میں شفاعت کا بیان ہے کہ انہیں دوز خ سے نکالا جائے گا اور بیمونف ہے بلیٹ کر بل صراط ہے گزرنے کے بعد ہوگا اس وقت جو بھی بل صراط ہے گزرتے ہوئے دوزخ میں گرے گااس کے بعد ہی انہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ امام دارمی نے فرمایا کہ کو یاراوی حدیث نے ایک شے کو غیرانل برراکب کردیااس موضوع میں حدیث حذیفہ بی برصواب ہے بل صراط برگزرنے کاذکراس شفاعت کے بعد ہے۔ فانده: حدیث حضرت ابو ہریرہ وابوسعید بنی اب بی میں آنے والی بیں کداس وقت ہر امت اس کے پیچھے ہوجائے گی جس کی وہ عباد ہے کرتے تھی۔ پھرمنافقوں کومومنوں سے علیحدہ کیا جائے گا۔ پھریل صراط رکھی جائے گی جس پرلوگ گزریں کے پھر دوز خ سے نکالنے کی شفاعت کا وقوع ہوگا۔امت کا اینے معبود کا اتباع پہلے ہوگا یمی فیصلہ الہی کے سلے امور میں سے ہوگا۔اس وقت وہ موقف کی کروبتوں سے نجات یا تمیں گے۔ای طرح سے ان متون احادیث کا توافق ہوسکتا ہے اور ان کے معانی کا یونمی ترتیب ہوگا ایسے ہی امام قاضى عياض اورامام نو وى وغير جانے فرمايا ہے۔ عضرت الس طافنة مروى م كنه في ياك مَنْ الله الله المنظار مي كرويا ہوں کہ کب بل صراط ہے گزارنے کا تھم ہوتا ہے تو اچا تک حضرت عیمیٰ علیم میرے پاس آ کروش کریں گے اے محد فائلہ ایساء نظام آپ کے پاس آئے میں۔آپ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امتول کے درمیان میں جوفیصلہ فرمانا ہے۔ فرمایئے اس کئے کہ بیاس وقت بہت بڑے مم مناہیں اور تمام محلوق پید میں غرق ہے سینے نے انہیں لگام چر حار کی ہے۔ بہر حال مومن كا حال بھى يتلا ہے اور كافر كوتو كويا موت نے تھير ركھا ہے۔ آپ نے فر مایا : تقبر نے میں آتا ہوں اس کے بعد رسول اکرم تانیک عرش کے نیجے جاکم کورے ہوجا کیں سے اس وقت آپ کووہ مقام ملے گاجونہ کی برگزیدہ فرشتے کو مرے ہوجا کیں سے اس وقت آپ کووہ مقام ملے گاجونہ کی برگزیدہ فرشتے کا کہ اس میں میں میں میں میں میں کا کہ ا

محمر کانٹی کے پاس جا کر کہوکہ آپ اپنا سراٹھا کر سوال سیجئے آپ کو دیا جائے گااور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ نو میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کی عرض کی کہ اس جملہ مخلوق میں ننا نوے میں سے میرا ایک امنی دوزخ سے نکالا جائے ای طرح میں اینے رب تعالی سے بھی عرض دہرا تا رہا۔ میں جس مقام پر بھی شفاعت کروں گا تو مجھے شفاعت دی گئی یہاں تک کہ مجھے کہا گیا کہ ول سے کمااوراس پراس کی موت آئی تو آب اسے جنت میں داخل سیجے۔(احمد سنجے) حضرت الس بالنواس مروى ب كدرسول الله في المنظم في مايا: جب لوك قبرون سے ا تعائے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے اسے روضہ انور سے باہر آنے والا ہوں اور جب تمام لوگ (میدان) حشر میں خاموش ہوں کے میں ان کا خطیب ہوں گا جب ووالله تعالى كے ياس جائيں كے توسي ان كا قائد موں گا۔ اور جب لوگ جنت كے دافلے سے روكے جائيں كے تو ميں ان كامبشر (خوشخرى سنانے والا) ہوں اس دن کرم کا جعنڈ امیرے پاس ہوگا اور جنت کی جابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔اس دن میں تمام اولا دا دم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرم تر ہوں گا اوراس پر می فخرمین کرتااوراس دن میرے اردگر دایک برار خادم خدمت کے لئے محوم رہے ہوں مے اور حسین وجمیل ایسے ہوں کے کو باوہ خالص موتی ہیں۔

(ترندى،دارى، يهيتى،دىلى)

جعرت سیرنا ابو بکرمد بی دان نا ایک دن رسول الدی ایک کی نماز کے لئے تھریف لائے نماز پڑھ کر خاموش رہے یہاں تک کہ چاشت کے دفت بنس پڑنے اس کے بعدای جگہ پر پھر خاموش رہے یہاں تک کہ ظہر اور عصر ومغرب اوا فرمائی ۔ای دوران آپ خاموش رہے کس سے بات نہ کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز اوا فرما کر اسپند الل کے ہاں تھریف لے مجے ۔لوگوں نے حضر ت سیرنا ابو بکر اوا فرما کر اسپند الل کے ہاں تھریف لے مجے ۔لوگوں نے حضر ت سیرنا ابو بکر صدر بن دوران کے اس کے ہاں تھریف کے مجے ۔ لوگوں نے حضر ت سیرنا ابو بکر صدر بن دوران کے ہاں تھریف کے مجے ۔ لوگوں نے حضر ت سیرنا ابو بکر صدر بن دوران کی اب رسول الندان اللہ اللہ کی ایک کے دوران کے دوران کی اسپند کی اس میں دوران کے دوران کی اسپند کی دوران کی دوران کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی ایک کی دوران کی دورا

الوالي آفرت الحالي المحالية ال

مَنْ لَيْنِهِ اللهِ اللهِ عَرْضَ كَي آب نے فرمایا: ہاں اس كی وجہ رہی كہ آنے والے زمانہ میں جو امور دنیا وآخرت میں ہونے والے ہیں۔وہ تمام پیش کئے گئے لوگ گھبرا کر (محشر کے دن) حضرت آ دم ملینا کے باس گئے ان کا بیرحال تھا کہ عرق میں غرق لینی لینے نے انہیں منہ میں لگام دے رکھی تھی ان سب نے عرض کی اے آ دم علیہ ایا آب ابو البشر میں اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ بنایا آپ اینے رب کے ہال ہماری شفاعت فرمائیے وہ فرما ئیں گے جوشدت تہمیں پینجی ہے وہ مجھے بھی پینجی ہے تم ا ہے آباء ایک کے بعد دوسرے کے پاس جاؤ بالآخر حضرت نوح ملینا کے پاس ا پہنچو۔وہ حضرت نوح علیما کے باس پہنچ کر کہیں گے آپ اینے رب تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش سیجیے۔آپ کواللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا۔آپ کی اللہ تعالیٰ نے دعا مستجاب فرمائی که آب کے کہنے برز مین برکوئی جھونبرای والا کا فرنہ چھوڑا۔حضرت نوح عَلِينًا فرما كيس سح ميس تهمارے كام نه آؤل گا- بال! تم حضرت ابراہيم علينيا کے پاس جاؤ انہیں اللہ تعالی نے خلیل بنایا۔ وہ سب خضرت ابراہیم علیہ ایک پاک جائیں گے وہ بھی بہی فرمائیں گے کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔حضرت موسی عَلَيْهِ كَ ياس جاوَ ان كے ساتھ اللہ نعالی نے كلام فرما ياليكن حصرت موسى عليَّهِ بھى يهى فرمائيس كے كەمين تمهار كام نبين آؤن گائم حضرت عيسى ماييا كے ياس جاؤ كيونكه وه ما درزاد اندهول اور برص والول كوتندرست فرمات يتصاور مردول كوزنده كرتے تھے جب وہ حضرت عيسى عليه السلام كے پاس پہنچيں گے وہ كہيں گے ميں تہارے کا مہیں آؤں گاتم سیدولد آ دم نَالْ اِللَّهِ کے پاس جاؤوہ پہلے ہیں جن کے لئے قیامت میں سب سے پہلے زمین سے گئم حضرت ممصطفی منافیا کے یاس جاؤون الله تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش فرمائیں گے۔تمام لوگ آئیں گے اس يرجريل عليه السلام الله تعالى كے بال حاضر ہوں كيدالله تعالى فرمائے كاكه ميں نے حضرت محمصطفی منافظیم کواؤن شفاعت بخشا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔اس کے بعد جبریل ملیقا حضور سرورعالم الفیقیا کو اللہ تعالی کے ہاں پہنچا کیں كية آب الله تعالى كے لئے جمعه كى مقدارتك سجده ميں كرجائيں سے الله تعالى

فرمائة كاناك محد! (مَنْ الله المائية) مراهاية كهة آب كى بات ى جائة كى اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔حضور نافیتین اس کے بعد سر اٹھا ئیں گے تو ا بیا تک اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھے گی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تك كى مقدارتك مجده ريزري ك\_الله تعالى فرمائ كاشفاعت يجيئ آپ كى شفاعت قبول ہوگی۔فرمائے:آپ کی بات سی جائے گی۔ پھرجا کر سجدہ میں گرجا ئیں گے۔حضرت جبریل امین علیٰہا آپ کے دونوں ہاتھوں کوتھا میں گےاس يرالله تعالیٰ آب کے لئے ایک دعا کا دروازہ کھو لے گاجوآپ سے پہلے کسی بشر کے کے نہیں کھلا ہوگا۔ پھرآپ کہیں گےاے میرے پروردگار! تونے مجھے اولا دآ دم عليتها كامردار بنايا \_اس يرجح فخرنبين اورمين وه اول هون جس كي قيامت مين سب سے پہلے قبرش ہوگی اوراس پر مجھے فخر نہیں اور بے شک میرے لئے حوض عطا ہوا جس كى مسافت صنعاء ايلة سے بر صرب بھر فرمائے گا كەصدىقوں كوبان أتاكه وه سفارش كرين - پهركها جائے گا كه انبياء نيئل كوبلاؤ ايك نبي مَالِيَلِا تشريف لائيس کے ان کے ساتھ ایک گروہ ہوگا اور کوئی ٹی ملیکا ایسا ہوگا جن کے ساتھ صرف پانچ اور چھافراد ہوں گے۔بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا۔ پھر کہاجائے گاشہداءکو ہلاؤوہ جس کے لئے جا ہیں شفاعت کریں۔جب شہداء فارغ ہوجا نیں کے۔اللہ تعالی فرمائے گا میں ارحم الراحمین ہوں میری جنت میں وہ داخل موجا تیں جنہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں مے۔ پھرِاللّٰد تعالی فرمائے گا: جہنم میں دیکھوکوئی ایساہے جس نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ایک مخص ملے گا اسے کہا جائے گا تونے کوئی نیک عمل کیا وہ کہے گا: میں کوئی نيك عمل نه كرسكا صرف بيركه مين بيع (خريد وفروخت) مين چيتم يوشي كرتا تھا۔الله تعالی فرمائے گامیں اس بندے سے چتم ہوشی کرتا ہوں جیسے وہ میرے بندوں سے مجتم بوشی كرتا تھا۔ السے لوگ دوز خ سے نكا لے جائيں سے۔اس كے بعد ايك اوركو كهاجائ كاكدكميا توني تيك عمل كياوه كها عمل كوئى تيك عمل ندكر سكار بال

احوال آخرت کے کارے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاتو نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کرے گاتیرے ہوا میں بھیردینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاتو نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کرے گاتیرے خوف سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ویکھ تیرے لئے بہت بڑا ملک میں نے عطا کیا ہے بلکہ تخصے اس جیسے دس ملک عطا کرتا ہوں وہ بندہ کے گا: یا اللہ! تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ فرمائے گا کہ بیرا ابنسانا کی وجہ سے تھا۔

حديث الوهريره دلانند

حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ ہے مروی ہے کہ نی پاک تَالَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ے متعلق فرمایا کہ اس ہے ۔ مقام مراد ہے جس میں میں اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا۔ (احمد ابن جربہ بہتی)

اور ملائکہ کو علم فرمایا کہ وہ آپ کو تجدہ کریں۔ آپ جمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمایئے اور آپ ملاحظہ فرمار ہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت آ دم عَلِيْهِ فَرِما تَمِي سَكَ بِ شِكَ آج مير ارب غضب ميں ہے اور اس سے قبل وہ ايما غضب میں نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ایسے ہوگا۔ایں نے مجھے تجر سے روکا تھا میں نے اس کےخلاف کیا میں اپنی فکر میں ہوں تم میرے غیر کے پاس جاؤ ہاں حضرت نوح علیا کے باس جاؤتمام لوگ حضرت نوح علیدالسلام کے باس حاضر موں کے اور عرض کریں گے: آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اورالله تعالی نے آپ کا نام عبد شکور (شکرگزار) رکھا آپ رب تعالی کے دربار میں هماری سفارش فرمایی کیا آپ نہیں و کھے رہے کہ ہم اس وقت کس حال میں ہیں۔حضرت نوح ملیتی فرما کیں گے بے شک میرارب آج غضب میں ہے نہاس سے بل بھی ابیاغضب میں ہوانہاں کے بعد بھی ہوگاوہ فرمائیں گے میرے لئے ایک دعائمی وہ اپنی توم پر کرچکا آج مجھے اپنی فکر ہے (تین بار) فرما ئیں گے ہم میرے غیر مین حضرت ابراہیم ملینا کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ حضرت ابراہیم ملینا کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کریں گے اے ابر اجیم علیہ ایک اللہ تعالی کے ہی ہیں اور طلیل بھی۔ کیا آپ ملاحظہ بیں فرمارے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ وہ فرما کیں مے بے شک میرادب آج غضب میں ہے ایسے نہ پہلے اس نے غضب کیانہ بعد کو كريكا ال كي بعدوه اين تين (كذبات)حيلوں كا تذكره فرمائيں كے اور تین بارتفسی تعبی کہد کرفر مائیں سے تم حضرت موی علیہ اے باس جاؤ تمام لوگ حضرت موى مليناك ياس آكرعوض كريس كا الموجه علياً! آب الله تعالى ك رسول بین الله تعالی نے آپ کواپی رسالت و کلام میں منتخب فرمایا۔ ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیے ویکھیے ہم کس حال میں ہیں؟ وہ فرما کیں گے: آج ميرارب غضب ميں ہے نهاس ہے بل غضب ميں ہے نهاس سے بل غضب ميں موااورندی بعدکوموگا۔ بے تلب میں نے ایسے دی کول کردیا جس کا جھے تکم ندھا مرآب تین بار کہیں سے تفی نفسی میرے غیر بعنی حضرت عیسی ملیا کے باس

جاؤ۔ تمام لوگ حضرت عیسی علینا کے پاس حاضر ہوں گے۔ اور عرض کریں گے آپ الله تعالى كے رسول میں اور اس كاكلمہ جومريم كو القافر مايا۔ آپ نے بجين ميں ، مہد (جھولے) میں کلام کیا۔ ہمارے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائے: کیا آپ ملاحظہ بیں فرمارہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔وہ فرما کیں گے: آج میرارب غضب میں ہے نہاں ہے البھی ابیاغضب میں ہوااور نہ بعد کو ہو گاانہوں نے ا پنا کوئی ذنب ذکرنه کیا بلکه کها که میرے غیر بعنی حضرت محمصطفا منافیز کا خدمت میں جاؤ۔تمام لوگ حضور منافیقیل کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔عرض کریں گے ا \_ حضرت محمرةً الثيريم الله تعالى كرسول اور خاتم الانبياء بي \_ الله تعالى نے آپ کے طفیل اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے باں سفارش فرمائے کیا آپ نہیں و مکھر ہے کہ ہم کس حال میں ہیں ان تمام لوگوں کی التجاء پر میں اٹھ کرعرش کے بیجے بحدہ ریز ہوں گا۔ پھراللہ تعالیٰ مجھ پر دعامفتو ح فرمائے گا اور محامد الہام فرمائے گا اور اچھی شاء القاء فرمائے گا کہ اس سے بل اللہ تعالیٰ نے کسی پرمفتوح نہ فر مائی ہوگی۔ مجھے کہا جائے گا:اے محمر فائنی اسراٹھا ہے سوال سيجئے۔آپ کو ديا جائے گاشفاعت سيجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں ان لوگوں کو جنت میں داخل سیجئے جس پر نہ حساب ہے نہ کتاب وہ جنت کے دائیں جانب کے ابواب میں سے ایک جانب میں داخل ہون گے اور 💵 دوسرے درواز دی کے بھی لوگوں کے شرکاء ہوں گے۔ پھر فرمائیں گے قتم ہے اس قدرت کی جس کے قبضہ بیس محد من النہ اللہ کی جان ہے جنت کے دروازوں کے درمیان مسافت ایسے ہوگی جیسے مکہ ومعظمہ وہجر کے درمیان ہے یا جیسے مکہ معظمہ وبھری کی ورمیانی مسافت ہے۔ ( بخاری مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ترفدی)

حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہرسول اللہ فاقید کے فرمایا: میں قیامت میں اور سب اور میں وہ ہوں جس کی سب سے پہلے قبرش ہوگی اور سب اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں وہ ہوں جس کی سب سے پہلے قبرش ہوگی اور سب

(مسلم، ابوداؤد، احد، ترندي)

خضرت این عباس بن فی سے مروی ہے کہرسول الله مَا اَللّٰهِ اللّٰہِ الله عَالَیْ اللّٰہِ اللّٰ ایک دعا خاص ہے جسے ہر نجی آفائی اللہ انے دنیا میں ما تک لی ہے اور بے شک میں نے این وعا چھیار کی جس سے میں این امت کے لئے شفاعت کروں گا اور میں قیامت میں اولا دا دم کا سردار ہوں اور اس سے میں فخر نہیں کررہا۔ اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اس سے میں فخرنہیں کرر ہا اور قیامت کا دن لوگوں کے لئے طویل ہوگا۔لوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے حضرت آدم علیہ اسے پاس چلووہ رب کے ہاں جماری شفاعت فرما کیں تا کدرب تعالی جمارا فیصله فرمائے۔حضرت آدم علینا فرما کس کے میں اس لائق نہیں میں این لغزش سے جنت سے نکالا گیا۔ آج تو مجھے خود اپنی فکر ہےتم حضرت نوح علیتها کے پاس جاؤ وہ انبیاء میں سے پہلے نبی میں۔حضرت نوح علیا کے ہاں جا کر کہیں گے آپ ہماری شفاعت فرمائے ہمارا رب فیصلہ فرمائے۔ حضرت نوح علیا کہیں کے میں اس کے لائق نہیں میں نے ا کیک دعاما تی تھی جس سے میں نے اپن تو م کوغرق کرادیا آج تو جھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ ہال تم حضرت ابراہیم علیبا کے باس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیبا کے پاس ماضر ہوکر کہیں گےاے ابراہیم! ہمارے لئے رب تعالی سے شفاعت سیجئے تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے وہ فرمائیں کے میں اس کا اہل نہیں میں نے اسلام مِن تَيْن كذيات (خيلے) كيروه بيرين:

انی سقیم

⇕

◈

بل فعله كبيرهم هذا

ایگازوجہ سے متعلق فر مایا کہ بیمیری بہن ہے جب میں بادشاہ کے پاس آیا۔
پھرفرہ کی رحم لوگ حضرت موی علیقا کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے
اے موی علیقا! آپ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے رسالت وکلام میں برگزیدہ بنایا اپنے رب
السیموی علیقا اسے موی علیقا

احوالی آخرت کی کارے ہاں تم حضرت عیسی علیہ کے پاس جاؤہ وہ روح اللہ اوراس کا کلمہ ہیں تمام لوگ حضرت عیسی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرما ہے تا کہ وہ ہمارافیصلہ فرما کے حضرت عیسی علیہ فرما میں گے میں اس مقام کے لائق نہیں اس لئے کہ مجھے اللہ تعالی کے سوام جود بنایا گیا اور مجھے آئ اپنیش کی مقام کے لائق نہیں اس لئے کہ مجھے اللہ تعالی کے سوام جود بنایا گیا اور مجھے آئ اپنیش کو گئر ہے ہاں! مجھے بنا ہے کہ سما مان السے برتن میں ہوجس پر مبر لگائی ہے کہا کوئی ہمت کرسکنا ہے کہ برتن کے اندر سے کوئی شے فکال لے جب تک کہ مہر نہ کھولی جائے۔ کہا گیا نہیں! تو حضورت عیسی علیہ فرما کے بیش مجر رسول اللہ خاتم النہیں تائی ہیں۔ آئ وہ موجود ہیں ان کے طیل اس کی چھلے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا گھی اپنی کے بیال اس کے طیل اس کی کھی تمام لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا گھی اب ہماری سفارش فرما ہے تا کہ ہمارا فیصلہ فرما نے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہاں ہماری سفارش فرما ہے تا کہ ہمارا فیصلہ فرما نے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہوں۔

کہیں کے اور نی اذھبوا الی غیری مرے میرے حضور کے لب پر انا لھا ہوگا

اور

فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم حشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

یہاں تک اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے اور راضی ہوا جازت دے جب اللہ تعالیٰ معنوں کا فیصلہ فرمائے گاتو بکارنے والا پکارے گا: کہاں ہیں احمد کا فیصلہ فرمائے گاتو بکارنے والا پکارے گا: کہاں ہیں احمد کا فیصلہ فرمائے گاتو بکارنے والا پکارے گا: کہاں ہیں احمد کا فیصلہ میں گا کہ میں ہے۔ ہم مسب سے آخر میں آئے کیکن اس وقت سب سے اول ہوں گے۔ ہم میلہ امتوں سے آخر میں ہیں کی میں ہوں گے اول دوسری احمد کہیں گی کہ قریب ہے کہ تمام امت انبیاء بینی ہوں۔ پھر میں جنت کے دروازے پر آکر دروازہ کا علقہ پکڑ کر دروازہ امت انبیاء بینی ہوں۔ پھر میں جنت کے دروازے پر آکر دروازہ کا علقہ پکڑ کر دروازہ کی منت کے دروازے پر آکر دروازہ کا علقہ پکڑ کر دروازہ کا کوئے ہوں گا ہوں پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئے اور گا جو کہ وہ کری بر ہوگا میں تجدہ میں گر کر وہ محامہ بیان کروں گا جو کسی نے اس سے بل آخر کی بر ہوگا میں تجدہ میں گر کر وہ محامہ بیان کروں گا جو کسی نے اس سے بل آخر کی بر ہوگا ہوں کے مدال کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا: اے جھر آلفا ہوں کے مدال کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا: اے جھر آلفا ہوں کے مدال کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا: اے جھر آلفاہ ا

فافدہ: علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم ملایا ہے تین کلمات (کذبات) مشکل مضامین میں ہے ہیں اس لئے کہ حضرت ابراہیم ملایا نے کسی قسم کا جموث نہیں بولا تھا۔ ہاں استے صورة کذب کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ جو بہت زیادہ عارف باللہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے قریب تر ہوتا ہے۔

حديث حضرت ابن عمر فالغينا

حضرت ابن عمر ہنگافناہے مروی ہے کہ قیامت میں لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے نظرة كيل كيد برامت اين نبي علينا كے تابع ہوگی اور كہيں كے اے فلال! ہمارے لئے شفاعت سیجئے یہاں تک کہوبت شفاعت نبی یا کے مُلَا اِیْ اِیک مِنْجِے گی توبيه و بي ميں كداس دن أبيس الله تعالى مقام محمود برمبعوث فرمائے گا۔ (بخارى) حضرت ابن عمر بلی است مروی ہے فرمایا کہ میں نے رسول الله کا ایکٹی کوفر ماتے سنا کہ سورج قریب ہوجائے گا بہاں تک کہلوگ اینے پبینہ میں غرق ہوں گے آ دھے كانوں تك غرق ہوں گے۔اى دوران وہ حضرت آ دم مَلِيَبِهِ كے ياس فرياد لے جائیں گے وہ فرمائنی گے میں اس کا اہل نہیں۔ پھر وہ حضرت موی علیما کے پاس جائیں کے وہ بھی بہی قرمائیں کے۔پھر حضرت محمصطفی من اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ شفاعت کریں گے اس پر اللہ تعالی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھرحضورا کرم ٹاٹیونیم چل کر جنت کے دروازے کا حلقہ پکڑیں گے بیروہی دن ہے کہ انہیں مقام محمود پرمبعوث فرمائے گاجہاں آپ کی تمام اہل مجمع حمد (تعریف) کریں کے۔(بخاری)

حديث حضرت حذيف والفن

حضرت مذیفہ وحضرت ابو ہر ہرہ ہو ہے گامون کھڑے ہیں رسول الندگا ہے ہیں۔
فر مایا: اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فر مائے گامون کھڑے ہوں گے ان کے لئے جنت فر مایا: اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فر مائے گامون کھڑے ہوں گے ان کے لئے جنت قریب کردی جائے گی تو تمام لوگ حضرت آ دم علیہ اس کے بہر اس کے اب ہمارے باپ! ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھو لئے دہ فر ما نمیں گے جمہمارے باپ کی لفزش نے اسے جنت سے نکالا میں اس کا اہل نہیں تم حضرت ابراہیم علیہ اس کے کہ پاس جاؤ دہ اپنے میں بی فرما نمیں گے کہ میں جاؤ دہ اپنے میں بی فرما نمیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں نہیں تم میں اس کا اہل نہیں جم کے کہ میں اس کا اہل نہیں میں فرما نمیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں نہیں خالیل جیں حضرت ابراہیم علیہ بھی میں میں خالیل جی حضرت ابراہیم علیہ تھی میں میں خالیل تھا لیکن جنت کے مطابق نداتر اتم میرے جئے حضرت

کے پاس آئیں کے وہ فرمائیں کے میں اس کا اہل نہیں تم اللہ تعالیٰ کے کلمہ وروح حضرت عيسى علينا كے ياس جاؤ۔حضرت عيسى علينا بھى يہى فرمائيں كے كہ ميں اس كا اہل تہیں۔ وہ لوگ حضرت محمصطفیٰ من این ایک یاس آئیں گے آپ اٹھ کھڑے ہوں کے اور آپ کے لئے اجازت بھی ہوگی۔ آپ کے ساتھ امانت اور صلد حمی مجيجي جائے گي۔ بعض لوگ دونوں طرف بل صراط ير دائيں يائيں كر جائيں مے۔ بل صراط پر پہلا گروہ ہوا کی طرح گذر جائے گا۔ بعض برندوں کی طرح بعض تیزرفآری ہے گذریں گے انہیں ان کے اعمال ہی لے جائیں گے ان کے نی علیم بل صراط پر ہوں کے اور فرمائیں کے سلم سلم (سلامتی عطاکر) یہاں تک كەلوگول كے اعمال عاجز آجائيں كے يہاں تك كدايك مردآئے گاتويل صراط ے نہ گذر سکے گا تمرآ ہتہ آ ہتہ جلے گا۔ بل صراط کے دونوں کناروں برلوہے کے كاشفے اللے ہوئے ہوں كے انبيل علم ہوگا كددہ اس سے گذر نے والوں كو پكڑيں کے بعض ان میں زخمی عیاجا ئیں گے کیکن نجات یا جا ئیں گے بعض ان میں ہے دوزخ می گرجا کیں سے۔(ملم، مام)

رضا بل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ منافظا

غانده: حضرت ابرائيم نظيم سيرول من گذرا هـ (الامن دراء) "و داء بفتح الهمزة مناه عند الهمزة

وبالصم" دونول حالتول ميں بلاتوين ہے۔

امام نو وی نے فرمایا : فتیم شہور ترہاں کامعنی ہے کہ بیں اس کے قریب نہ تھا اور نہ جبیب کی منزل کے لائن اولال تھا۔ اور صاحب التحریر نے فرمایا : بیہ جو تمام کہا گیا یہ تو اضع کے طور پر ہے اور گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو نصل مجھے عطا کیا گیا ہے وہ میں اور تا جریل نافیوں نے اللہ تعالی سے عام اور تعرف موں علیہ کے۔ پس انہوں نے اللہ تعالی سے اللہ السطہ کام فرمایا اور حضورا کرم تا اور تا کی مشرف دیدار اور شرف کلام بلا واسطہ عاصل ہے۔ اللہ اللہ اللہ عامل ہے۔ اللہ اللہ اللہ عامل ہے۔ اللہ اللہ اللہ عالیہ میں بوراندا ترسکا)

معرمت مذیغه منافظ سے مروی ہے فرمایا: اللد تعالی لوگوں کو ایک میدان میں جمع

### حديث حضرت عقبه بن عامر طالفنا

حضرت عقبه بن عامر طافظ سے مروی ہے کہ رسول الله تافیظ نے فرمایا: الله تعالی اولین و آخرین کوجمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے جب فیصلہ سے فارغ ہوگا تو اہل ایمان کہیں گے اللہ نعالیٰ نے ہمارا فیصلہ فرمایا اور فیصلہ سے فارغ ہو گیا تو اب ہماری کون شفاعت کرے گا؟ تمام کہیں مجے حضرت آ دم ملینیا جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس سے گفتگو فرمائی۔ تمام لوگ ان کے یاس آئیں کے اور کہیں کے کہ اللہ تعالی نے ہارے لئے فیصلہ فرمایا ہے اور وہ فیصلہ سے قارع ہوچکا آپ چل کر ہماری شفاعت سیجئے۔ وہ فرما تیں سے کہ حضرت نوح مَايَنِهِ كے باس جاؤ وہ لوگ حضرت نوح مَايَنِهِ كے باس آئيں گے وہ انہیں حضرت ابرا ہیم ملینیا کے پاس بھیجیں سے وہ انہیں حضرت موی علینیا کے پاس تجیجیں کے لوگ حضرت موسی مائیلا کے یاس آئیں کے وہ انہیں حضرت عیسی علیلا کے پاس بھیجیں سے لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس آئیں کے دوفر مائیں کے میں تنہیں نبی عربی اور سب کے فخر تالیکی کے ہاں بھیجنا ہوں۔ تمام لوگ آپ س میں ہو کئی سے اور زندالی مجھے اسازیت و سے گا کہ بیس اس کے بال کھڑا ہوں

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

وَقَالَ النَّيْطِانُ لِمَا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَكُمْ وَعَلَ الْحَقِّ وَوَعَلَ ثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ السِلامِ المِرائِمِ المَارِدِ اللهِ المُراثِمِ المَارِدِ اللهِ المُراثِمِ المَارِدِ اللهِ الم

"اورشیطان کے گاجب فیصلہ ہو جکے گابیتک اللہ نے تم کوسیاوعدہ دیا تھااور میں نے جوتم کو دعدہ دیا تھاوہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔"

(دارمي بطبراني في الكبير، ابن السبارك)

### حضرت ابوسعيد خدري دالنيز

حضرت نوح علیقائے ہاں حاضر ہوکر شفاعت کاعرض کریں گےوہ فرما کیں سے میں نے اہل زمین بردعا کی جس سے وہ غرق وتباہ ہوئے تم حضرت ابراہیم علیہا کے یاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیجا کے باس آئیں گےوہ فرمائیں گے جس نے تین کذب (حیلے) بو لے پھررسول اللّٰمَالْ اللّٰمَالْ اللّٰمَالْ اللّٰمَالْ اللّٰمَالْ اللّٰمَالَةِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وعمل ان کے لئے دین کی وجہ ہے حلال تھا۔حضرت ابراہیم علیمافر ما نمیں سے کہتم حضرت موی مالیا کے پاس جاؤوہ ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ میں نے ا کے قبطی کونل کیا تھاتم حضرت عیسی عالیا کے پاس جاؤوہ ان کے پاس جا نمیں گے تو كہيں كے تو وہ فرمائيں كے كہ ميں اللہ تعالی كے ساتھ پرستش كيا گيا۔ ہاں! تم حضرت محمصطفی منافیتی خدمت میں حاضری دووه لوگ میرے پاس آئیں کے تو میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام کراہے كَفَتُكُمْ قَالَ كَالِهِ اللَّهِ عَلَى كُونَ ہُو؟ مِيں كَبُولِ كَامِحِمِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِيرِ مِي لِيَح جنت كا وروازه کھولیں کے اور کہیں کے مرحبا (خوش آمدید) میں مجدہ ریز ہوجاؤں گا۔اللہ تعالى مجصة ثناء ومحامد الهام فرمائے گا۔ پھر فرمائے گا: سراٹھا تيں اور سوال سيجئے آپ كوديا جائے گا اور شفاعت سيجئے آپ كى شفاعت قبول ہوگى۔ اور كہيں: آپ كى بات من جائے گی۔ یہی مقام محود ہے جس کے لئے اللہ نتعالی نے فرمایا: علمی آن يَجْعَثُكُ رَبُّكَ مُقَامًا فَعُمُودًا ﴿ رَمْنَ ابْنَ اجِهِ احمد )

ببعدی امام قرطبی نے فرمایا: حدیث میں ہے کہ لوگ تین بارگھرائیں سے اس کامطلب اللہ فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا: حدیث میں ہے کہ لوگ تین بارگھرائیں سے اس کا مطلب اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے اس وقت دوزخ کو با گوں سے جکڑ کر لایا جائے گا جب وہ مخلوق کو دکھے گی توجوش کرتے ہوئے وسیع ہوجائے گی۔

حديث حضرت سلمان وللنفؤ

حضرت سلمان الشئوسے مروی ہے قرمایا: قیامت میں سورج دی سال کی گرمی دیا جائے گا بھروہ لوگوں کی کھو پڑیوں کے قریب ہوجائے گا۔ پھرحدیث (خدکور) بیان فرما کر کہا کہ لوگ حضور سرور عالم النظامی کی خدمت میں حاضر ہو کرعوش کریں ا اوال آفرت کے کھی اوال آفرت کے 293 ك: الانتعالى كے تي كَالْيَهِمُ اللهِ الله وہ بین جس پر الله نعالی نے فتح دى اور آپ کے سبب سے پہلے اور پچھلے لوگوں کی مغفرت فرمائی۔ آپ دیکھرے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔آپ ہمارے لئے شفاعت سیجئے۔آپ فرما کیں گے ہاں میں اس كا ابل ہوں۔آب لوگوں كو لے كرنكل بڑيں گے۔ يہاں تك كرآپ جنت كے دروازے پر بینج کر جنت کے دروازہ کا حلقہ بکڑیں گے اور دروازہ کھٹکھٹا کیں گے کہا جائے گا کون ہے؟ آپ کہیں کے میں محد (سَالْتِیْمُ) ہوں۔آپ سَالْتِیْمُ کے لئے دروازه كولاجائے كايمان تك كرآب مُنَافِيكِم الله تعالى كے حضور سجده ريز موں كے۔ عَم موكامرا عُماية: سوال يجيئ آب كاسوال بوراكيا جائ كاشفاعت يجيئ آب كى شفاعت قبول ہوگی بھی مقام محود ہے۔ (طبرانی فی الكبير،مصنف عبدالرزاق، ابن البارك) فرمایا که قیامت نیس سورج کو دس سال کی گری دی جائے گی پھر وہ لوگوں کی مجور ایوں کے ایسے قریب ہوجائے گا جیسے قاب قوسین اس سے لوگ پید پید موجاتیں مے۔ یہاں تک کدان کا پیندز مین برگرے گا۔ پیندان کے قد کے برابر ہوگا چر پیندا مجے گا بہال تک کدانسان پیند میں غرق ہوجائے گا۔حضرت سلمان المنظمة فرمايا : يهال تك كه برمروغق غق كهكار جب لوك إلى بيهالت دیکھیں گے تو آئیں میں کہیں کے کیاد کھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اپنے ہاپ حضرت آدم علیہ اے پاس چلودہ تمہارے رب کے ہاں شفاعت کریں گے رہے تمام اوك معزت أوم عليها كى خدمت من حاصر بول محاور كبيل محار حصرت آدم فليا آپ مارے باپ بن آپ کواللہ تعالی نے این دست قدرت سے يدافرمايا اورآب من دوح محوى اورائي جنت من تفهرايا الصحة! بمار برب کے بال شفاعت میجے کیا آپ ہیں و کھرے کہ ہم سمال میں ہیں؟ ووفر ما کیں مے بھی اس کے لائن بیں اوک کہیں مے تو پیرآپ ہم کوس کے یاس جانے کا حکم المعراسة بي وهفره عن كرتم معرت اوج عليها كرياب جاؤوه الله تعالى كريم محنام عدا على عمام اوك معرت توح التاك ياس عاضر مول كاورعن

بندہ بنایا آپ و کھےرہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت سیجئے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے تو آپ ہمیں کس کے باس جانے کا تھم فر ماتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہ کیل اللہ کے باس جاؤ لوگ ان کے باس آ کرعرض کریں گے اے حضرت ابراہیم عَلَیْشا! آپ و مکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں ہماری شفاعت سیجئے۔وہ فرما نمیں کے میں اس کا اہل نہیں وہ عرض کریں گے تو پھر ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں؟ وہ فر ما کیں گےتم حضرت موسی علیہا کے باس جاؤوہ اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ نعالی نے اپنی رسالت وکلام میں منتخب فرمایا ۔ لوگ حضرت موی ملیفا کے ہاں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس خال میں ہیں آب اینے رب کے ہاں جاری شفاعت سیجئے۔وہ فرمائیں سے کہ میں اس کا اہل تہیں۔لوگ کہیں گے کہ ہم کوکس کے ماس جانے کا حکم فرماتے ہیں وہ فرما تیں گے تم حضرت عیسی عَلَیْا کے باس جاؤ وہ اللہ نتعالیٰ کے کلمہ وروح ہیں لوگ حضرت عیسی عَلِيْلًا كَ مِاسَ آكر كبيل كالماللة تعالى ككلمه وروح! آب و مكور ب بيل كهم سمس حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت سیجئے وہ فرما تیں سے میں اس کا اہل نہیں وہ عرض کریں گے تو پھر ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں ؟ وہ فرما ئیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس پراللہ تعالیٰ نے نتح فرمائی ان كصدقة الطي يحصل كناه معاف فرمائ اوروه آج امن سے موه محمد كاليون ميں اوگ جمارے نبی یا کے منافق کا خدمت میں حاضر ہو گے اور عرض کریں گے آپ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے نتح دی اور آپ کے سبب سے اسکے پیچھلے لوگوں کے گناہ معاف فرمائے اور آج کے دن امن کے ساتھ آئے آپ دیکھ دہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ماری شفاعت فرمائیے۔آب فرمائیں کے میں تہاراساتھی ہوں بیفر ماکر تمام لوگوں کو لے کرچل پڑیں سے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پرآئیں سے جنت کے دروازے کو پکڑیں سے جو کہ سونے کا ہے اور دروازہ کھنکھٹا کیں کے کہا جائے گا تم کون ہو؟ آپ فرما کیں سے بیں

اوال آخرت کے دروازہ کھل جائے گا۔ آپ آکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھر( سَلَیْتُیْمُ) ہوں اس بر دروازہ کھل جائے گا۔ آپ آکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جا کیں جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہورہ کرنے کی اجازت ہوگ ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہورہ کرنے کی اجازت ہوگ ۔ آپ کو حدا ہوگا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور دعا کیجئے آپ کو عطا ہوگا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور دعا کیجئے آپ کی دعا قبول ہوگی اس میں آپ سراٹھا کر کہیں گا۔ اللہ امیری امت (یدو ویا تین بار کہیں گے جس کے دل ویا تین بار کہیں گے جس کے دل میں گا۔ میں گا۔ دانہ کے دانہ کرا ہمان ہوگا اور جو کے برابر ایمان ہوگا اور دائی کے دانہ کے دانہ کی مقام محمود ہے۔ (این ان عامی)

صديث خصرت الى بن كعب طالفيا

صفور نبی پاک مُنَافِیمُ این جنوں ایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں امام و خطیب اورسب کاشفیج ہوں گااور بیٹخر کی بات نہیں (بلکہ تحدیث نعمت ہے)

( ترمذي ابن ماجه احمر )

حضرت الى بن كعب منافظ ہے مروی ہے كہ نبی پاک تاليفظ ہے فرمايا: مير براب فرمايا: مير براب سے بہاں قرآن بيجا كہ ميں ايك قرآت پر پڑھوں ميں نے اللہ تعالی كے ہا له وقا كروش كی يارب! ميرى امت كی آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے جھ پر دوبارہ بيج كرفرمايا: آپ تين قر اُتوں ميں پڑھے۔ ميں نے عرض كی امت كی آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے جھ پر دوبارہ بيج كرفرمايا: آپ تين قر اُتوں ميں پڑھے۔ ميں نے عرض كی يارب ميرى امت كے لئے آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے تيسرى بارقرآن بيج ارفرانیا كے اسانی فرما۔ اللہ تعالی نے تيسرى بارقرآن بيج اور آپ نے جتنی بارا سے لوٹايا يا اس كے بيجا (فرمايا كہ سات قر اُتوں پر پڑھے اور آپ نے جتنی بارا سے لوٹايا يا اس كے برابرآب كوسوال كی اجازت ہے۔ آپ جھ سے سوال تيجے ميں نے عرض كیا كہ برابرآب كوسوال كی اجازت ہے۔ آپ جھ سے سوال تيجے ميں نے مو فركيا۔ اللہ اميرى امت كو بخش دے۔ دوبارہ عرض كی تيسرى بارقو ميں نے مو فركيا۔ اللہ اميرى امت كو بخش دے۔ دوبارہ عرض كی تيسرى بارتو ميں ميرى طرف رجوع قیامت ميں تمام مخلوق يہاں تک كہ حضرت ابراہ ہم مايليا ہمى ميرى طرف رجوع قیامت ميں تمام مخلوق يہاں تک كہ حضرت ابراہ ہم مايليا ہمى ميرى طرف رجوع قیامت ميں تمام الحدوق يہاں تک كہ حضرت ابراہ ہم مايليا ہمى ميرى طرف رجوع كريں گے۔ (مسلم ، احربیت ق

حضرت الى بن كعب إلى تن عب ول عب كدرسول التمالية المنظم في على من الله تعالی مجھے اپنا عرفان بخش دے گاتو اس کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤں گا کہ وہ مجھے ہے راضی ہوجائے۔ پھر میں اس کی الیمی مدح کروں گا جس ہے وہ جھے ہے راضی ہوجائے گا۔ پھر مجھے گفتگو کی اجازت بخشے گا۔میری امت بل صراط پر گذرے کی اور وہ دوز خ کی پشت پر چھی ہوئی ہے۔لوگ اس پرالی تیزی ہے گذریں کے جیے آتھوں کا جھیکنا۔ بعض تیز رفنار گھوڑے کی طرح یہاں تک کہ بعض لوگ تھٹنے كے بل كرتے جائيں كے اور بيسب كھاعمال ير جوكا اور دوزخ مزيد (ليمنى زیادہ) کا سوال کرے گی بیماں تک کداللہ تعالیٰ اس میں اپنایاؤن رکھے گا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) تو دوزخ کا ایک حصد دوسرے حصہ میں لیٹ جائے گا اور دوزخ کے گی:بس بس اور میں حوض بر ہوں گا۔عرض کی گئی:یا نبی اللّٰمَ اللّٰمِ حوض کیاہے؟ آپ نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا یانی دودھ سے زیادہ سقید اور شہد سے زیادہ بیٹھا اور برف سے زیادہ مصندااورمشک سے زیادہ خوشبوداراوراس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں اس جوكوتى ايك باريى لے كاتوسيراب بوجائے كالچراس كى طرف دوبارہ نہ جائے گا ا بك باريينے سے بميشه تك سير بهوجائے گا۔ (ابويعلي ابن الي عامم)

حضرت عبادہ بن صامت الآئؤ سے مروی ہے کہ رسول النّدَافَافِی نے فرمایا: میں قیامت میں مام لوگوں کا سروار ہوں گا اور بیکوئی فخر ہیں ہرا یک قیامت میں میرے جینڈ ہے اتلے ہوگا جو کشادگی چاہے گا اسے نصیب ہوگی اور میرے پاس ہی لواء الحمد ہوگا۔ میں چل پڑوں گا لوگ میرے پیچے چلتے ہوں کے یہاں تک کہ میں جنت کے درواز ہے پر آکر اسے تھلواؤں گا کہا جائے گا کون ہے؟ میں کیوں گا جنت کے درواز ہے پر آکر اسے تھلواؤں گا کہا جائے گا کون ہے؟ میں کیوں گا وجودہ میں کر جاؤں گا اور اللہ تعالی کود کھوں گا تو سجدہ میں کر جاؤں گا اور اللہ تعالی کود کھرر ہا ہوں گا۔ (المراثی، ماکم)

### حديث حضرت كعب بن ما لك وثالين

حضرت کعب بن ما لک جائے ہے مروی ہے کہ رسول اللّمَانَ اللّهِ فَر مایا: قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے میں اور میری امت قیامت میں ایک ٹیلے پر ہوں گے میرادب جھے ہز پوشاک پہنائے گا۔ پھر جھے اچازت دے گا میں اس کی ثناء کروں گا جیسا کہ وہ اس کا اہل ہے بہی مقام محمود ہے۔ (احد ، ابن حیان ، حاکم ، طبر انی فی الکبیر)

### صديث حضرت جابر بن عبداللد والتنافظ

حضرت جاہر بن عبداللہ والفرنسے مروی ہے کہ رسول الله کا کہ اللہ بیان ہوں الرسلین ہوں اور میں خاتم النہیں ہوں اور میں خاتم النہیں ہوں اور میں خاتم النہیں ہوں اور میں اور میں سب سے بہلا شافع ہوں اور سب سے بہلا شفاعت قبول کردہ ہوں اور میر خربیں۔ (طبرانی فی الاوسلا، داری بیمانی)

### صديث حضرت عبداللد بن سلام والفيظ

حضرت عبداللہ بن سلام ملائظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا سردار ہوں اور بیٹر نہیں اور میں وہ ہوں جس سے سب سے بہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور بین سب سے بہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور بین سب سب بہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور بین سب سے بہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور بین سب سے بہلا شفاعت تبول کیا ہوا ہوں ۔ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام لوگ سے بہلا شفاعت تبول کیا ہوا ہوں ۔ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام لوگ سے بہلا شفاعت آدم علیا ہوا ہوں ۔ لواء الحمد میرے سے بہلا شفاعت آدم علیا ہوا ہوں ۔ لواء الحمد میرے سے بہلا شفاعت آدم علیا ہوا ہوں ۔ لواء الحمد میرے شاتھ میں ہوگا اور تمام لوگ

الم مغرالی نے کشف علوم الآخرة میں قرمایا ائل موقف کا حضرت آوم علیا کے پاس
آنا کا حضرت اور کے طابق کے پاس جانے کا عرصہ ایک ہزار سال ہوگا۔ یو نہی ہر تی
علیا است دوہرے نی ایکا کے پاس جانے کا عرصہ ایک ایک ہزار سال ہے۔
علی اللہ میں تر ماتے ہیں جانے کا عرصہ ایک ایک ہزار سال ہے۔
جافت اللہ می تجرشرے بھاری میں قرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں یائی ملکہ



اس کتاب میں امام غزالی نے اس تم کی روایات درج فرمائی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔

﴿ قاضی القصاۃ (جیف جسٹس) ﷺ جلال الدین بلقینی سے رسول اللّذ کَالَیْمَ کے تجدہ کے ہارے میں پوجھے گئے اس وقت (قیامت میں) بلا وضو کیے تجدہ کریں گئو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کوموت کا عسل کفایت کرے گااس لئے کہ آپ اپی قبر میں زندہ ہیں اور کوئی شے آپ کے لئے ناقص وضو ہیں ہے اختمال بھی ہے کہ دار الاّ خرۃ دار تکلیف نہیں اس لئے وہاں کا تجدہ وضو کا مختاج نہیں۔

﴿ حضور سرور دوعالم مَنَّا الْمِنَّا الْمُؤَلِّمُ كُوكُون ہے محامد القائعے جائیں گے؟ اس کا جواب وہی ہے جوبعض طرق سے بخاری شریف میں وار دہوئے ہیں کہ محامد القابوں گے کہ ان پر ہوج میں قدرت نہیں رکھتا لیکن قیامت میں وہی محامد بیان کروں گا۔

صرف چندانبیاء کرام بینی کی بات ہوگی اس کی وجدان کی شہرت ہے اور وہ اصحاب انبیاء بینی کی ان کی شہرت ہے اور وہ اصحاب شرائع ہیں کہ ان کی شرعت ہے اور وہ اصحاب شرائع ہیں کہ ان کی شریعت پرایک عرصہ تک عمل ہوتا رہا۔ علاوہ ازیں حضرت آدم مائی اب (باپ) ہیں۔ حضرت نوح علیہ کا ذکر اس لئے ہے کہ وہ پہلے اب (باپ) ہیں۔ حضرت نوح علیہ کا ذکر اس لئے کہ اب کی شرعت ابراہیم علیہ کا ذکر اس لئے کہ ان کی شاء پرتما م اہل زمان کا اتفاق ہے اور وہ ابوالا نبیاء مینی ہیں اور حضرت موکی علیہ اس کے کہ وہ ہمارے نبی یا کے تابعد ار

دوسرے انبیاء ظالم کے لئے سب ہے پہلے انہام کی وجہ طالا نکہ پہلی باری آپ کے الہام کی وجہ طالا نکہ پہلی باری آپ کے لئے سب سے پہلے انہام کی وجہ طالا نکہ پہلی باری آپ کے لئے لوگوں کو انہام ہوجاتا اس میں ہمارے نبی پاکستان اوٹر افت کا لئے لوگوں کو انہام ہوجاتا اس میں ہمارے نبی پاکستان اوٹر افت کا

299 (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (20

امام ابن مجرنے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قیامت میں شفاعت کا سائل ہے عدیث دنیا میں شفاعت کا سائل ہے عدیث دنیا میں ن چکا تھا کہ شفاعت صرف اور صرف حضور سرور عالم اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کے ساتھ ہی فاص ہے اس کے باوجودلوگوں کو یہ بات یا دندر ہے گی لیعنی منصب آپ آلی آئی ہی کے ساتھ ہی فاص ہے اس کے باوجودلوگوں کو یہ بات یا دندر ہے گی لیعنی سنصب آپ آئی آئی ہی کہ کہ ساتھ ہی اللّٰہ تعالی انہیں بیتضور بھی بھلادے گا اس کی حکمت وہی ہے جواویر مذکور ہوئی۔

فائدہ میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ ہرنی کی دعامتیاب والی روایت متواتر ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے وارد ہے جسے شخیان نے روایت کیا اور حضرت انس وجابر اللہ بن عمر اور عبادہ بن عمر اور عبادہ بن عمر اور عبادہ بن عمر اور عبادہ بن عمر اور حبادہ بن عمر اور حبادہ بن عمر اور حضرت ابوسعید خدر کی ٹھائٹ سے مروی ہے۔ جسے امام احمد نے روایت کی ہے اور حضرت ابوسعید خدر کی ٹھائٹ سے مروی ہے۔ جسے ہزار و بہتی نے روایت کی ہے۔ مروی ہے۔ جسے ہزار و بہتی نے روایت کیا ہے۔

میرالرحمٰن بن ابی مقبل ملائٹ سے مروی ہے جسے ہزار و بہتی نائٹا کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث طویل صور میں مردی ہے کہ لوگ ہرنی نائٹا کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ

بعد ہوگا۔اور اہل نار ، تار میں داخل ہوں کے اور اہل جنت کا آخری گروہ تار میں رہ جائے گا۔جنہیں اہل جنت ناری (جہنمی) کے نام سے یاد کریں گے انہیں کفار طعن وشنیع کریں گے کہ ہم تو شک و تکذیب سے پکڑے سے کیا ہے کہا تہ ہیں تمہاری تو حید نے کیافا کدہ دیا ہے۔ بین کروہ لوگ چینیں گے جن کی چیخ ویکاراہل جنت بھی س لیں ہے۔ پھروہ لوگ حضرت آ دم ناپیا کے پاس آئیں گےاس کے بعد تھی نے مذكوره بالاحديث طويل كوؤكركر كيكهاتمام لوك حضرت محمصطفي مخافية كالمخدمت میں حاضر ہوں گے آپ ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور اللہ تعالی کے حضور سجدہ میں گرجائیں گے اور عرض کریں گے اے لوگوں کے یرور دگار! میہ تیرے بندے گناہ ضرور ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنایا لیکن ان براہل كفرنے طعن وشنیع كى ہے كہ ان لوگوں كو اللہ تعالی كی عبادت اور توحید نے كیا فائدہ ديا\_الله تعالى قرمائے كالمجھائى عزت كى تتم ميں انہيں دوز خےسے ضرور نكال لول كا۔ فانده: حافظ ابن جرنے فرمایا: اگریہ ثابت ہوجائے توسابق اشکال وارد ہوگا داؤدی سے منقول ہے کہ ان لوگوں کا دوز خے سے نکالا جانا حدیث شفاعت سے ہے۔اور بیالل موقف کی تکلیفوں میں رفع کرنے میں داخل ہے۔لیکن بیرول ضعیف اور احادیث میجھہ کے صریح خلاف ہے کہ سوال انبیاء نین اسے موقف میں ہوگا اہل ایمان کے جنت میں دخول ہے جمل ہوگا۔(علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ اس میں مطابقت ہوسکتی ہے اور نیہ کہ حالات متعدد ہول مثلا شفاعت دوباره موايك بإرموقف مين تكليف سيانجات دلانا اور دومري بإرفرمايا كه میں جنت میں سب سے بہلے بہلاشق ہوں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ حضور تا اللہ کا شفاعت جنت میں دا ملے کے بعد بھی ہوگی اور اس میں آپ آنا الم ما اقتصان میں سب ے سلے شافع ہیں۔(والشقعالی اہلم)

اضافهاوليي غفرله

کہیں گے اور نی اڈھبوا الی غیری میرے حضور کے لیے پر انا لھا ہوگا

عرش حق ہے مند رفعت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَى وَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ كَى وَ يَكُونُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کا اللہ کو حاجت رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا حاجت رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا حاجت اللہ کا اللہ کا حاجت کا حاجت

تھے سے اور جنت سے کیا مطلب و ہائی دور ہو ہم میں مسلب الدُمنا اللہ منافظ اللہ منافظ ہم مرسول اللہ مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ منافظ ہم مرسول اللہ مر

الل سنت كا بيرا يار اصحاب حضور مَلْ يَلِمُ اللهُ مَلَا يُعَلَّمُ اللهُ مَلَا يُعَلَّمُ اللهُ مَلَا يَلِمُ اللهُ مَلَا يُعَلِّمُ اللهُ مَلَا يَعْمَلُ اللهُ مَلِي اور ناو بي عمر ت رسول الله ما الله من الله الله من الله م

پیش خق مژرہ شفاعت کا سناتے جا کیں گے آپ رویتے جا کیں سے ہم کو ہنساتے جا کیں سے

م کل کھلے گا آج ہے ان کی نسیم فیض سے خودروتے آئیں مے ہم مسکراتے جائیں سے

میمی خبر بھی ہے نقیرو! آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلدا ہے صدیقے میں لٹاتے جا کمیں مے لو! وہ آئے مسکراتے ہم اسپروں کی طرف خرمن عصیاں پر اب بجل گراتے جائیں گے

آئکے کھولو! غمز دہ دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم کواب مٹاتے جائیں گے

اے شافع امم! شہ ذی جاہ لے خبر للد لے خبر مری للد کے خبر

وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مہیب اے غمر دوں کے حال سے آگاہ لے خبر

مجرم کو ہارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے ہے کسی میں تری راہ لے خبر

اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لیے خبر

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گران کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے

خدا شاہر کے روز حشر اک کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میراکون والی ہے خوف نہ رکھ ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تاہیم تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

### باب (۳۵)

کن لوگوں سے ابتدا ہوگی کہ ان برخساب نہ ہواور وہ جلد بلا حساب جنت میں جائیں اور مخلوق کے حساب سے پہلے ہوگا اور یونہی میزان کی وضع اور اعمال نامے سے بھی پہلے ہوگا

حضرت ابن عباس طِ الله الله عبال الله عبال حضورسر وردوعا لم الناه المارے يهال تشریف لائے اور قرمایا کہ تمام امتیں میرے یاس پیش کی گئیں میں نے دیکھا کہ لعض نی علیبا کے ساتھ ایک مرد ہے، بعض کے ساتھ دو ہیں، بعض کے ساتھ ایک نظرہے، بعض ایسے بھی ہیں کہان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک بہت بڑا بچوم دیکھا جس نے کناروں کو بحردیا میں خوش ہوا بیمیری امت ہے تو كَهَا كَيا: كه بيد حضرت موى مَالِينًا كى امت ہے۔ پھر جھے كہا كيا كه ادھرد كيھے ميں پھر ویکھوں گا ایک بہت پڑا ہجوم ہے جس نے تمام زمین کے کنارے بھردیئے ہیں۔ عرض کیا جائے گا بیتمام آپ کی امت ہیں اور ان کے ساتھ وہ ستر ہزار بھی ہیں جو جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے۔اس کے بعدلوگ متفرق ہو گئے اور آپ نے كوئى بات واضح نەفرمانى مىلام الىرام آپىل مىل مختلف باتىل كىنىچ ئىگەمثلا كہا كەبم لائے اور نامعلوم جمارے ایناء (اولاد) کے لئے کیا ہوگا۔ بیہ بات رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ تك ينكي -آب نے فرمايا: جنت ميں بلاحساب جانے والے وہ لوگ ہوں كے جنہوں نے بدفائی شرکی اور نہ ہی بیاری سے داغ لکوایا اور نہ ہی منتز برحمل کیا اور وہ مرف الله يرتوكل كرتے تھے۔ بيان كر حضرت عكاشه بالفظ كفرے مو كے اور دومرا کمراہوااورعرض کی کیا میں ان ہے ہوسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں)

# ادوالي آفرت كي الوالي آفرت كي الموالي آفرت الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي آفرت الموالي الموالي

فائدہ: منتر (جھاڑ بھونک) سے جاہلیت کی جھاڑ بھونک مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ جن کے افاقہ منتر (جھاڑ بھونک راد ہے اور وہ یہ ہے کہ جن کے الفاظ شرک بربنی ہوں ورنہ وہ جھاڑ بھونک جائز ہے جوقر آن واحاد بٹ سے ٹابت ہے۔ الفاظ شرک بربنی ہوں ورنہ وہ جھاڑ بھونک جائز ہے جوقر آن واحاد بٹ سے ٹابت ہے۔ (بخاری مسلم ،احمہ برندی)

ہے ہے تعویزات اور جھاڑ بھونک کا تو حید کے مدعیوں کو انکار ہے بلکہ وہ انہیں شرک ہے تعبیر کرتے ہیں اس کا ازالہ علامہ سیوطی نے فرمایا: کہ وہ جھاڑ بھونک شرک ہے تعبیر کرتے ہیں اس کا ازالہ علامہ سیوطی نے فرمایا: کہ وہ جھاڑ بھونک (تعویزات) وغیرہ ناجائز ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں اور جوقر آن واحادیث پر مشمل ہوں وہ بلاخوف جائز ہیں۔ تفصیل کے لئے ویکھئے فقیر کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک' (ادبی غفرلہ) ہے گئے دیکھئے فقیر کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک' (ادبی غفرلہ) ہے گئے دیکھئے فقیر کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک' اللہ ہوں اور کی خوالہ کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک' اللہ ہوں اور کی خوالہ کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک' اللہ ہوں اور کی خوالہ کی خوا

معرت ابوامامہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّمثَالِیَّا اُکْرُماتِ سنا کہ میرے

رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری امت میں سنز ہزارا لیے لوگ جنت
میں داخل ہوں گے جن پرنہ حساب ہے نہ عذاب اور پھر ہر ہزار کے ساتھ سنز ہزار

دیگر اور میرے رب تعالی کی تین منتی ان کے علاوہ ۔ (ترزی، ابن ماجہ احمہ)

دیگر اور میرے رب تعالی کی تین منتی اس کے علاوہ ۔ (ترزی، ابن ماجہ احمہ)

مين داخل موگا\_ (طبراني في الكبير، احمر)

حضرت ابو ہریرہ وہ النہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایکٹری نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اس نے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار جنت میں داخل ہوں جن کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح ہوں گے میں نے اس سے زائد کا عرض کیا تو ہزار کے ساتھ ستر ہزار مہا جرین کا اضافہ فرمایا ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری امت کے استے مہا جرنہ ہوں تو فرمایا اعراب سے پورا کروں گا۔ (احربیاتی)

حضرت دفاعہ بن عرابہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ دسول اللّٰمَاٰلَیْکَائِمَ نے فر مایا: میرے دب تعالی نے میرے مایا ہے ہے۔ تعالی نے میرے ماتھ وعدہ فر مایا ہے کہ ستر ہزار کو بلاحساب و بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور جمعے امید ہے کہتم اور تمہاری از واج اور اولا د جنت میں گھر بناؤ سے۔ (احمد ابن حیان ،ابرتیم بطبرانی فی الکیم)

حضرت عمر وبن جن م انصاری و انتخاص مروی ہے کہ رسول اللّذ کا انتخاص میں ہے۔ تین ون خائی میں میں میں انتخاص میں انتخاص میں انتخاص میں انتخاص میں انتخاص میں ہارے سے تین ون جارہ ہے ہم نے عرض کی یارسول اللّذ کا انتخاص ہا انتخاص ہوا ہے۔ ایک میں میں خیرو بھلائی ہے وہ بیہ کہ میر سے دب نے میر سے ساتھ وعدہ فر ما یا ہے کہ میر سے دب نے میر سے ساتھ وعدہ فر ما یا ہے کہ میر کے دب نے میر سے ساتھ وعدہ فر ما یا ہے کہ میر کے دب نے میر سے ساتھ وعدہ فر ما یا ہے کہ میر کے دب نے میر سے ساتھ وعدہ فر ما یا ہے کہ میر کے اس تین واقعال ہوں گے اس تین میں ان سے ذائد کا عرض کرتا رہا۔ میں نے اپنے دب کو ہز رگی والا اور کر یم وفول میں ان سے ذائد کا عرض کرتا رہا۔ میں نے اپنے دب کو ہز رگی والا اور کر یم فر مایا ہے اس نے میر سے ساتھ ستر ہزار کا وعدہ فر مایا ہمر میں اس تعداد کو اعراب سے پوری کروں گا۔ (طبر انی بیتی)

حضرت توبان فانت سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے رسول النظام کوفر ماتے سنا کہ میری امت میں سے رسول النظام کوفر ماتے سنا کہ میری امت میں سے ہمری امت میں سے ہمری امت میں سے ہمر

306 (200) (200) (200)

حفرت عاصم بڑا تھے مروی ہے کہ نی پاک ڈاٹیڈ نے ایک اہل کتاب سے فرمایا
کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اس نے کہا بہیں آپ نے
فرمایا: کیا تو رات نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا: انجیل پڑھی
ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ آپ نے اسے قتم دے کرفرمایا: کیا تو نے میرے
متعلق تو رات وانجیل میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا: آپ جیسے کے لئے پڑھا ہے
کہ وہ تیری طرح ہجرت کر کے آئے گا اور تیری ہیئت میں ہوگا لیکن جب آپ
مدینہ میں آئے ہمیں خوف ہوا کہ وہی آپ آٹھ ہوں۔ گرہم نے فور سے دیکھا
تو وہ آپ آٹھ ہیں۔ آپ آٹھ ہی نے فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی کہ وہ ایسے
ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے ستر ہزار اسمتی ہوں گے جس پر نہ صاب ہوگا اور نہ میں
عذاب لیکن آپ کے ساتھ چند گئتی کے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جھے اس ذات کی شم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں وہی ہوں اور وہی میری امت ہے
اور وہ ستر ہزار سے ہڑھ کر ہوں گے۔ (ہزار ہجن الزوائد)

مصرت سمرہ بن جندب طافقہ ہے مروی آہے کہ رسول اللّٰمُ کا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

حضرت ابوسعید انصاری النظائی ہے مروی ہے کہ رسول النظائی ہے نے فر مایا: اللہ تعالی میری امت میں ستر ہزار کو بلاحساب جنت میں داخل کرے گا اور ان کے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید جنت میں داخل کرے گا۔ پھرخود دونوں ہاتھوں سے نین کے ساتھ ستر ہزار مزید جنت میں داخل کرے گا۔ پھرخود دونوں ہاتھوں سے نین مشیاں بھر کر (اپنی شان کر بھی) کے مطابق میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔

فائدہ: حضرت ابوسعید انصناری الفظ نے فرمایا: ہم نے رسول الشنگانی کے سامنے اس کا حساب بنایا تو جارلا کھنٹا تو سے ہزار بنا۔ (ابن ابی عاسم بلبرانی نی انکیر)

حضرت ابو بكر صديق الفضط سے مروى ہے كه رسول الله فالله الله فرمایا: مين عطا كيا كيا بول كه ميرى امت كے ستر ہزار بلاحساب جنت ميں جائيں سے جن كے چرے چودھويں رات كے جاندى طرح بول كے اوران كے قلوب ايك فنس قلب کی مائند ہوں گے۔ میں نے اس سے اضافہ جا ہاتو ہرا یک کے ساتھ ستر ہزار اور ہڑھادیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھؤ نے فرمایا: کہ یہ میں نے ویکھا کہ وہ اہل بوادی (دیباتی) ہوں گے اور اضافہ والے ان کے گر دونوا رح والے (احراب یعلی) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹھؤ ہے فرمایا: جھے میرے دب نے ستر ہزار جنت میں بلا تصاب دافلے کے لئے بخش فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ نے عرض کی یارسول اللہ ڈاٹھؤ آپ نے اس میں اضافہ کا حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ نے عرض کی یارسول اللہ ڈاٹھؤ آپ نے اس میں اضافہ کا عرض کیا ہوتا آپ نے ورفول ہا تصول کو کھولا اور دونوں بغلوں کو بردھایا اور فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالی میری امت مضی بحرکر (اپنی شان کے مطابق) جنت میں دونول کر سے اس

خاندہ: ہشام نے کہا کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے لیکن اس کی گنتی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (احد، بزار)

حفرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فائھ انے فر مایا: میری امت میں ستر ہزار بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔حضرت ابو بکر صدیق جائے ہے عرض کی بارسول اللہ فائھ آپ اس میں اضافہ جا ہے۔آپ تائی اللہ اللہ فائد ہا اس میں اضافہ جا ہے۔آپ تائی اللہ فائد ہا اللہ تعالی ایک برے برتن کے برابر جنت میں داخل کر ہے کہ ایک اللہ تعالی آپ برے برتن کے برابر جنت میں داخل کر ہے گا۔ (برار)

حضرت حذیفہ نالا سے مروی ہے کہ نی پاک تالی اسے کہ ان میں ہے میں ان سے کیا کروں میں نے میری امت کے بارے میں جھ سے مشورہ لیا کہ میں ان سے کیا کروں میں شے کہا ایارب! جوتو جا ہے ہے تیری کلوق ہے اور تیرے بندے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:
اسے حبیب تالی ای امت کے متعلق غم نہ کھا ہے اور جھے خبر دی ہے کہ سب اسے پہلے میری امت کے سر بڑار بلاحساب جنت میں واغل ہوں گے۔ (احم) معرب سال بن سعد منافظ نے فرمایا: میں نے نبی یا ک تالی کی فرمات کے میرے میں سعد منافظ نے نبی یا ک تالی کی اسے سال میں سعد منافظ نے نبی یا ک تالی کی اس کے میرے میں سعد منافظ نہوں گے۔ (احم)

بهرآب نے بہ ایت پڑھی:

وَاحْرِيْنَ مِنْهُمُ لِيّا يَكْمَوْا بِهِمْ الْسِلَاء الْجِدِ، آيت ١)

"اوران میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطافر ماتے جوان اگلوں سروں ملر "

حضرت ابوامامہ را النظر سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک گروہ فکلے گا جو جمکتے ہوں کے وہ کناروں کو بھردیں گے ان کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ ایک منادی نبی ای تانیز کی کارے گااس کا جواب ہر نی ای دے گا کہا جائے گا:اس سے حضرت محمر تَأْتُنِيَا أُوران كى امت مرّاد ہيں وہ لوگ بلاحساب وبلا عذاب جنت ہيں داخل ہوں گے۔ پھر دوسرا گروہ نکلے گاوہ حمکتے نہیں ہوں سے کیکن ان کے چبرے جاند کی چودھویں شب کی طرح ہوں گے۔وہ بھی کنارے بھردیں گے ایک پکارنے والا نی ای ان ای ای ای ای ای است مین کر مرنی ای جواب دے گا۔ کہاجائے گا کہ بہال نی امی محر من النوائم اور آپ کی امت مراد ہیں۔اس کے بعد بیلوگ بلاحساب وبلاعذاب جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد ایک اور گروہ نکلے گاجن کا نور بڑے جیکتے. ستاروں کی طرح ہوگا۔جوآسان پر چیکتا ہے وہ بھی افق کو بھردیں گے۔ پھرمناوی ندا كر ك كا نى اى تَالِيَّا كَم كَالْ إِن اور برنى نَظِم السين لِيَ الْحَدِيثِ كَم الْحِاسِة كا اس معر مَنَا الله المرآب مَنَا لَيْهِمُ كَي امت مراد بي - ولوك بلاحساب وبلاعذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تھم سے میزان (حساب) شروع کیا جائے گا۔(طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ رسول التُدَکُلُیکُا نے فرمایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا جا ندگی چودھویں شب کی طرح ہوگا اور جوان کے بعد آئے گا وہ آسان کے سب سے بڑے روشن ستاروں کی طرح ہوگا ان سب کے قلوب ایک مرد کے قلب کی طرح ہوں گے نہ ان میں بغض اور نہ حسد۔ ہرایک کے لئے دوحور عین ہوں گی چن کی پنڈلی کا اندر کا گوشت اور ہڈیوں کے باہر نظر آئے گا۔ دوحور عین ہوں گی چن کی پنڈلی کا اندر کا گوشت اور ہڈیوں کے باہر نظر آئے گا۔

حضرت ابو ہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّه مُلَّا اللّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ بَهِمَا وہ گروہ جو میری امت میں سے بجات پائے گا • چودھویں شب کے چاند کی صورت میں ہوگا۔ پھروہ لوگ جوان کے بعد جائیں گے ان کی صورت آسان کے سب سے برٹ کے اور روشن تر ستارے میں ہوگی۔ پھراس کے بعد والے یونہی پھر شفاعت برٹ کے اور روشن تر ستارے میں ہوگی۔ پھراس کے بعد والے یونہی پھر شفاعت حاصل ہوگی۔ (بخاری، سلم، ترزی، این اجہ جمر)

### باب (۳۱)

## وه اعمال جوان اعمال كاموجب بين

حضرت انس ناتفظ سے مروی ہے کہ نبی پاک تا تا گاڑا نے فر مایا: جب اوگ حساب کے
لئے کھڑے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی جن کی گر دنوں میں تلواریں لئی ہوں
گی اور ان سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے ان سے جنت کے دروازے پر
جموم ہوجائے گا۔ کہا جائے گا: یہ کون جی ؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں بید زند ہیں
انہیں رزق دیا گیا۔ پھر منادی پکارے گا وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ کے
ذمہ کرم پر اجرواجب ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں۔ پھر دوبارہ منادی پکارے گا
دہ کو پر اجرواجب ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں۔ پھر دوبارہ منادی پکارے گا
دوہ کھڑے ہوں وہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اجرواجب ہے اور وہ جنت میں داخل
ہوں۔ پھڑتیسری بارمنادی پکارے گا چاہئے گئر ہے ہوں وہ جن کا اجر اللہ تعالیٰ
کے ذمہ کرم پر واجب اور جنت میں ہوں اس کے بعد او نبی گئی ہزار لوگ بغیر حماب
جنت میں داخل ہوں گے۔ (ابوجم بطرانی نی الاوسا)

حضرت اساء بنت یزید نظف سے مروی ہے کہ رسول الله فاقی نظر مایا قیامت میں الله تعالیٰ لوگوں کومبدان میں جمع قرمائے گاجنہیں آواز دینے والے کی آواز سنائی دے گی اور وہ انہیں آنکھوں سے نظر آئے گا۔ پھر منادی پکارے گا کہاں ہیں؟ وہ جو دے گی اور وہ انہیں آنکھوں سے نظر آئے گا۔ پھر منادی پکارے گا کہاں ہیں؟ وہ جو ہر سکھ دکھ میں الله تعالیٰ کی حمد کرتے تھے بھر وہ کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور وہ بہت ہی

الوال آفرت الحوال آفرت المحالة المحالة

کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی رات کے وقت بستر وں سے کروٹیں خالی رہی تضیں؟ یہن کرلوگ کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور وہ قلیل ہول گے وہ بلاحساب جنت میں راخلی ہوں گے۔ پھر منادی لوٹ کر پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ذکر اللی سے نہ تجارت غافل کرتی تھی اور نہ خرید وفر وخت بیان کرلوگ کھڑے ہوں گے جو بہت قلیل ہوں گے اس کے بعد تمام مخلوق کھڑی ہوجائے گی اور ان کا حساب ہوگا۔ (ہنادنی الربہ)

رسول اكرم الله المرم الله في الله عن الله تعالى مخلوق كوجمع فرمائ كالمجرمنادي یکارے گا اہل فضل کہاں ہیں؟ لوگ اٹھ کھڑے ہوں کے اور وہ تہا یت قلیل ہول کے اور وہ جنت کی طرف جلدی سے جانے والے ہوں گے انہیں ملائکہ لیں سے اور کہیں گے ہم تمہیں جنت میں تیزی سے جانے والے ویکھتے ہیں وہ کہیں سے ہم اہل فضل ہیں۔فرشتے کہیں کے تم کیے اہل فعنل ہو گئے ؟وہ کہیں کے ہم برظلم كياجا تا تقااور بم صبر كرتے تھے اور د كھ بہنجايا جاتا تو بم انہيں معاف كرويے اور بم و برزیادتی کی جاتی ہم حوصلہ کرتے اس برانہیں کہاجائے گاتم جنت میں جاؤ اور مل كرنے والوں كے لئے اچھاا جرہے پھرمنادي ندا كرے گا الل مبركہاں بيں؟وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہوں گے وہ تیزی سے جنت کی ظرف چل پڑیں کے انہیں بھرملائکہ ملیں سے اور پوچیں سے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جانے والے و سکھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہیں مے ہم اہل صبر ہیں وہ بوچیس کے تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے تم جنت میں داخل ہوجاؤ عمل کرنے والوں کے لئے اچھا اجر ہے۔ پھر منادی نداکر کا۔ آپس میں اللہ تعالی کے لئے محبت كرنے والے كہاں ہيں؟ لوگ اٹھ كھڑ ہے ہوں كے اور وہ نہايت قليل ہول کے اور وہ جنت کی طرف تیزی ہے چل بڑیں سے انہیں فرشنے مل کر پوچیں ے۔ ہم تہمیں جنت میں تیزی سے جانے والے ویکھتے ہیں۔ تم کون ہو؟ وہ میں کے کہ ہم اللہ تعالی کے لئے آپس میں مجت کرنے والے بیں۔وہ بوچین کے تہارا

حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹ سے مروی ہے کہ حضورا کرم نگاٹٹٹٹٹ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جسے کوئی بیاری تھی عرض کیا کہ یارسول الٹنڈٹگٹٹٹٹٹ میرے لئے دعا فرمایئ آپ نے فرمایا ہو چاہتو میں تیرے لئے دعا فرماؤں۔اللہ تعالیٰ تھے شفاء دے اورا گرتو صبر کرے تو تیامت میں تجھ سے کوئی حساب نہ ہواس سے عرض کی صبر کرتی ہوں اور میراحساب نہ ہو۔ (بلاحساب جنت میں جاؤں) (ابن حبان ، ہزار)

حضرت زید بن ارقم طاقت مروی ہے کہ حضور اکرم تانیکی نے فر مایا: اللہ تعالی کسی بندے کو دین کے زوال کے بعد کسی مصیبت میں مبتلانہیں کرتا سوائے آنکھوں کی بندے کو دین کے زوال کے بعد کسی مصیبت میں مبتلانہیں کرتا سوائے آنکھوں کی بینائی کے ختم ہونے کے اور وہ مبر کرے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کو ملے وہ قیامت میں اللہ تعالی کو ملے وہ قیامت میں اللہ تعالی کو ملے کا اس برحساب نہ ہوگا۔ (برار)

حضرت زید بن ارقم دان بار بھوئے تو حضور سرور دوعالم النظام النظام بین کے لئے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا: اس بیاری سے تہ ہیں کوئی خطرہ نہیں لیکن یہ بتاہیئے کہ میرے وصال کے بعدتو نابینا ہوجائے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ عرض کی صبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا: پھر بلاحساب جنت میں داخل ہوگا۔ چٹانچہ وہ واقعی حضور تُنافِیا آئے کے وصال کے بعدنا بینا ہوگئے تھے۔ (احمد بطرانی فی الکیر)

المراف المرافي الم

### ادوال آخرت کے کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم پہ کروڑوں درود ہے کہ کہ تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کا رسالہ ''طلوع اشمس فی علوم الخمسہ'' (ادیمی

#### غفرله) 🖈 🏠

- سیدہ عائشہ ڈی جنافر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰدَ کُلِیْکِیْکِ کُوفر ماتے سناجو جی یا عمرہ کے لئے گئی نہ ہوگا۔ لیعنی لئے گھر سے نکلا اور وہ اس حالت ہیں مرگیا تو وہ حساب کے لئے پیش نہ ہوگا۔ لیعنی اس سے حساب نہ ہوگا بلکہ اسے کہا جائے گا جنت میں (بلاحساب) داخل ہوجا۔ اس سے حساب نہ ہوگا بلکہ اسے کہا جائے گا جنت میں (بلاحساب) داخل ہوجا۔ (طبرانی فی الاوسلہ وارقطنی ہیں ق)
- حضرت جابر بن عبدالله ﴿ الله ﴿ الله عَلَمُ عَلَمُهِ عَلَمُهِ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُهِ الله عَلَمُهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُهُ الله عَلَمُهُ الله عَلَمُهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَ
- معرت ابوسعید والنظر می ہے کہ رسول انٹونا النظر مایا: تین اشخاص جنت میں بلاحساب جا کیں گے۔
  - ا وهمرد جو كير ادهو يخ اوراس كااوركوني كير انه بو-
  - ا بی آگ بردو ہانڈیاں نہ رکائے بعن صرف ایک کھانے پراکتفاء کرے۔
  - ﴿ يَيْنَى شَمْ اللَّهُ اورات بين كهاجائ كدنو كس شي كااراده كرتا ب-

(ابواشيخ في الثواب)

معزت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ تعالی اولین وآخرین کو جمع فرمائے گاتو منادی عرش کے اندرونی حصے سے پکارے گا کہ اہل معرفت کہاں ہیں؟ میں کرلوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں ہیں؟ میں کرلوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں ہیں؟ میں کرلوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں

احوالی آ بڑت کے سامنے پیش ہوں گے تو دہ فرمائے گا: (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) تم لوگ کون ہو؟ عوض کریں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تونے اپنی معرفت عطافر مائی اور آئیس اس کا اہل بنایا۔اللہ تعالی فرمائے گا: تم سے کہدر ہے ہو پیر فرمائے گا: تم پرکوئی حساب نہیں میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔حضور میرور درعالم تا ایک شائی آئی اور آئیس اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات دے سرور عالم تا ایک ایک اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات دے گا۔(ابولیم)

حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹڈ سے مرفوعا مروی ہے: طالب علم ﷺ اور وہ عورت جو

 اسپے شوہر کی فرمانبر دار ہے اور جو اولا دا پنے مال باپ کی خدمت گزار ہے وہ بلا
 حساب جنت میں جا کمیں گے۔ (اساعیل بن عبدالغاقر الغاری الاربین)

ہے ہی واسلام کے طالب علم جواللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول اللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول اللہ تعلیم جواللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول اللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مراد ہیں نہ کہ وہ اسٹوڈ نٹ جود نبوی ڈگر بیاں حاصل کرتے ہیں۔ (اویی ففرلہ) ہی ہی ہیں یا د نبوی جاہ وجلال بیا ال کے حصول کے لئے علم حاصل کرتے ہیں۔ (اویی ففرلہ) ہی ہی ہی ہیں۔ حضرت ابوہ ریرہ فلا تعلیم حاصل کے درسول اللہ مالی اللہ مالی شدت اللہ ہر ریرہ فلا تعلیم عاصل کے درسول اللہ مالی قلیم مالی شدت

اس بھوکے پرندہوگی جوفاقہ اور بھوک پر صبر کرتا ہے۔ (ابن صاکر فی تاریخ دمش)
حضرت انس ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تنافیق نے فرمایا: جو کسی مسلمان بھائی
کے کام کے لئے گھر ہے نکاتا ہے اللہ تعالی اس کے ہرقدم پرستر نیکیاں لکھتا
ہے۔ اگر اس کی حاجت بوری کردی تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردے گا اور
ایسے ہوجائے گا گویا اسے اس کی مال نے ابھی جنا ہے اور اگر وہ اسی دوران فوت
ہوگیا تو بلاحماب جنت میں داخل ہوگا۔ (خرائی فی مکارم الاخلات۔ این افی الدنیا)

جعرت ابن عباس فالله است مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حصرت موی فالیا ہے تمن دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات ارشاد قربائے ان میں سے ایک بیقا کہ اے موی فالیا کردنیا میں زمروالوں سے بردھ کرمیر سے نزدیک کوئی نہیں اور میرا قرب حاصل کرنے والوں سے بردھ کراس سے کوئی نہیں کہ جو چیزیں میں نے حرام کی بیں وہ ان سے فی کر دہتا ہے اور عیادت گذاروں میں میرے نزدیک اس سے

بڑھ کرکوئی نہیں جو میرے خوف سے روتا ہے۔ حطرت موی علیا نے عرض کی:

یا اللہ اتو نے ان کے لئے کیا تیار فرمایا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: زاہدوں کے لئے تو میں نے جنت مباح کر دی وہ جہاں چا ہیں اس میں اپنا گھر بنا کیں اور جن چیزوں کو میں نے جنت مباح کر دی وہ جہاں چا ہیں اس میں اپنا گھر بنا کیں اور جن چیزوں کو میں نے جرام کیا اور جولوگ ان سے نے گئے تو قیامت میں تھک ہوگا سوائے فدکورہ بالا حساب لوں گا اور ہر بندہ اس مشقت حساب میں تھک ہوگا سوائے فدکورہ بالا بر بینزگاروں کے میں ان سے حیا کروں گا اور ان کا اعزاز واکرام کروں گا اور ان کا اعزاز واکرام کروں گا اور جو میرے خوف سے روتے تھے ان انہیں جنت میں بلاحساب داخل کروں گا اور وہ جو میرے خوف سے روتے تھے ان کہیے رفیق اعلی ہے کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ (طرانی فی الکیم اصبانی بیتی) کے حضرت جریل مالیت سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی انہوں کے حضرت جریل مالیت اس میں ان مطلب یو چھا:

ونُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِينَ مَنْ فِي السَّمَاوِيِّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ اللهُ اللهُو

من اور صور پھونکا جائے گا تو ہے ہوئی ہوجا کیں کے جننے آسانوں میں اور حقیے زمین میں مگر جسے اللہ جائے۔''

ان سے کون لوگ مراد ہیں آئیں اللہ تعالیٰ ہے ہوش نہ کرے گا؟ حضرت جریل علیہ ان نے گلے علیہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گاتو کواریں ان کے گلے میں لکتی ہوں گی اور وہ عرش کے اردگر دکھڑے ہوں گے اور ان کے پاس ملائکہ بہترین مواریاں لا ئیں گے جن کی با گیں سفیہ موتیوں کی طرح ہوں گی اور ان کے کیا وے سونے سواریاں لا ئیں گے جن کی با گیں سفیہ موتیوں کی طرح ہوں گی اور ان کے کیا وے سونے کے ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے ذیادہ نرم ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے ذیادہ نرم ہوں گے اور ان کی زینیں سند واستبرق کی ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے ذیادہ کو مور وں پر سوار ہوکر خرم ہوں گے اور وہ طویل ہیر کے بعد کھیں گے واپس جل کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی سیر کریں گے اور وہ طویل ہیر کے بعد کھیں گے واپس جل کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی اس کی اس بات سے بنے گا (وہ ہنئے ہے پاک ہے معلوق کا فیصلہ کیے فر مار ہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے بنے گا (وہ ہنئے ہے پاک ہے وہی ہنا جو اس کی شان کے لائق ہے ۔ اور می غفرلہ ) اور اللہ تعالیٰ میدان حشر ہیں جس بندے کا تو اس برکوئی حساب نہ ہوگا۔ (ابدیعلی دارتندی)

الواليا أفرت المحالي المحالية تعیم بن جارے مروی ہے کہ سی نے رسول الله مَنَّ الْمُنْ الله عَلَيْ الله مِن جان مارسول الله مَنَّ الله مِنْ الله مَنْ شہیدوں میں سے کون اصل ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ شہداء جو جنگ کی صفوں میں تھس جائیں اور پھرمڑ کرنہ دیکھیں یہاں تک کہوہ مجھے قیامت میں ملیں گے یہی لوگ جنت میں بالا خانوں میں ہوں گے اور اللہ نتعالیٰ ان کے ساتھ بنسے گا اور جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی منے گااس پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ (وہ مننے سے پاک ہے وہی ہنسنا جواس کی شان کے لائق ہے) (منداحمہ ابو یعلی) اما مطبرانی نے سندیج کے ساتھ حضرت اپوسعید خدری دانٹوز سے اس کی مثل حدیث بيان كى ب- (طبرانى فى الاوسد) حضرت ابن عمرو النائز من مروى ب كرسول الله تأليم في فرمايا: تبن قسم كالوك جنت میں سب سے مہلے داخل ہوں گے۔ وہ فقراء جومہاجرین ہیں جو ہمیشہ د کھاور تکلیف میں زندگی بسر کرتے رہے جب انہیں کوئی علم ہوتا تو وہ سرتسلیم تم کر کے اطاعت کرتے ،ان میں ہے کئی بادشاہ کے ہاں کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی موت تک پورا ند کیاجاتا اور و این ضرورت سینے بیل کے جائے۔اللہ تعالی قیامت میں جنت کو بلوائے گاوہ اپنے ہارسنگھارے حاضر ہوگی۔اللہ تعالی فرمائے می:وه بندے کہاں ہیں جومیری راہ میں مارے سیجے وہ جبنت میں داخل ہوں گے۔ لوگ جنت میں بلاحساب و کتاب داخل ہوں سے۔ (احمر،این حبان، ماکم) حضرت سيده عائشه ظاف سے مردی ہے كه رسول الله الله الله عليا: جس نے مجوسة يج كى تربيت كى يهال تك كدوه بوك: لا اله الا الله محمد رسول الله اس سيم كى الله تعالى صاب بيس كا- (طرانى ني العنير) حعرت عطا و النفظ مع وي ب كررسول النفظ الله المنظم في مايا: كوتى مسلمان مرو ماعودت جمعه کے دن مارات کومرتے ہیں دہ عذاب وفتنہ قبرسے محفوظ ہوجاتے ہیں وه الندنعالي كوليس محاوران بركوني حساب مده وكااور قيامت ميس جعد كادن آسكاگا توال کے مناتھ چندگواہ ہوں کے جواس کے لئے کوائی وی کے روی میں نے

## 316 ( - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ] [ - ) [ - ) [ - ) [ - ] [ - ) [ - ) [ - ] [ - ) [ - ) [ - ] [ - ) [ - ] [ - ) [ - ] [ - ) [ - ] [ - ) [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -

### باب (۲۷)

## غربیوں کا امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہونا

- حضرت جابر بنائن ہے مروی ہے کہ رسول التدان ہے فرمایا: فقراء مسلمین مالداروں سے جنت میں جالیہ سال پہلے داخلی ہوں گے۔ (ترندی احمد).
- حضرت ابن عمر و دال في نظر ما يا كه بيس في رسول التُمَا الله الم المن عيس معرى امت عيس ميرى امت كي مناقيامت عيس ميرى امت كي فقراء اغنياء سے جنت كي طرف جاليس سال پہلے سبقت كريس كي درسلم، احمر ابن حبان)
- امام طبرانی کی روایت میں اضافہ ہے آپ سے عرض کی گئی کہ آپ نقراء کی صفات
  بیان فرمائیے: آپ نے فرمایا: وہ گردو غبار آلودلباس والے اورسر کے اجڑے بالوں
  والے انہیں محلات میں دافلے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی دولت مند
  خواتین سے نکاح کئے جائیں گے۔ ان سے ان کے حقوق مکمل طور پروصول کئے
  جائیں گئیکن مکمل طور پران کے حقوق نہیں ویئے جائیں گے۔

(طبراني في الكبير طبراني في الأوسط)

اعوالی آخرت کی اغذیاء سے آدھا دن پہلے داخل ہوجاؤ اوروہ آدھا دن

• حضرت ابو ہر مرہ منافظ سے مردی ہے کہ بے شک نبی پاک منافظ ہے فرمایا: میری امت کے فقراء جنت میں اغلیاء سے آ دھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فقراء جنت میں اغلیاء سے آ دھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فز دیک ایک دن تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

(ترغدی،این حبان،احمر)

حضرت ابوہریرہ رافقہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافقہ الله منایا میری امت کے فقر مایا میری امت کے فقر اءاغنیاء سے ایک دن پہلے داخل ہوں سے جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے۔ فقراءاغنیاء سے ایک دن پہلے داخل ہوں سے جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے۔ (ابرقیم)

فانده: امام محمد بن ساک سے مروی ہے کہ اس سے نصف یوم مراو ہے اور اس کی مقدار پاریج سوسال م

الواليا أفرت المحالية كەمهاجرين جنت ميں لوگوں سے جاليس سال يملے داخل ہوں كے وہ اس ميں عیش کریں گے جبکہ دوسر نے لوگ ابھی حساب دینے میں گرفتار ہوں گے پھر دوسرا تروه آئے گاان پرسونسال گذرے گا۔ (سعیدین منصور پہلی) خالد بن ابی عمران نے فرمایا: تبسرا گروہ لوگول سے نصف دن کی مقدار جنت میں واخل ہوگااورنصف دن یا بچے سوسال کا ہوگا۔(سعید بن منصور) مومنین دولت مندوں سے جارسوسال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں (امام احمر) نے عرض کی: امام حسن تو حالیس سال کا کہتے ہیں تو ابوصدیق ناتی (راوی) نے کہا: ہاں بعض صحابہ کرام سے جالیس سال بھی نبی یاک صاحب لولاک تا المالیا ہے مروی ہے اس دوران عنی کے گا: کاش! میں عیالدار (فقیر) ہوتا۔ محالی نے عرض كى: يارسول اللَّهُ كَالْيَهُمُ فقراء كى صفات بيان فرمايية: آپ نے فرما يا كه وولوگ ا يسے بيں كه نا كوار كام كے لئے انہيں بھيجا جاتا اور عيش ومشرت كے مواقع بران کے غیروں کو بھیجا جاتا وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں درواز وں مصروکا جاتا۔ (احم) فائدہ: روایات کا اختلاف مصربیں اس کی مطابقت ہوسکتی ہے اس کے فقراء کے مختلف احوال ہیں۔امام قرطبی نے فرمایا: فقراءمہاجرین اغنیاء سے جالیس سال پہلے سبقت کریں مے اور غیرمہاجرین سے یا چے سوسال ہملے۔ • حضرت سعيد بن المسبب المنتظ من مروى الم كدى في عرض كى يارسول التعليم المنتظ ا مجھے قیامت میں اللہ تعالی کے ہم مجلس لوگوں کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: خوف خدا رکھنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے اور بکٹرت اللہ تعالی کو باد كرنے والے بيں۔اس نے عرض كى كيا يمي لوگ سب سے بہلے جنت ميں داخل ہوں سے؟ آپ نے فرمایا: فقراءتمام لوگوں ہے پہلے جنت میں پہل کریں تھے۔ ملائکدان کے پاس آئیں سے اور کہیں سے پہلے صاب دووہ بیل سے ہم کس بات کا حساب ديس جميس تو دنيا جيس كوئي مال بي جيس و يا مميا كه جس كي مي جيشي جو<del>لي اعد</del>ينه امراء متے کہ می رظلم ہوتا اور کسی سے عدل لیکن جارے پاس اللہ تعالی کا علم آیا اس

کے مطابق ہم نے عیادت کی بہال تک کہ میں موت آگئی۔(این المارک،ابرتیم) رسول اكرم كَالْيَقِيمُ نِي فرمايا: قيامت من الله تعالى كرد وبند ك الله عاكم والمرس دونوں ایک ہی علاقہ کے ہوں گے ایک تنگدست دوسرا مالدار۔ تنگدست کے لئے تحكم ہوگا كہوہ جنت میں چلا جائے اسے كوئى ركاوت ندہوگى وہ جنت كے درواز وں تک چینی جائے گا اسے جنت کے دریان کہیں گے تھمر جا!وہ کیے گاتمہیں واپس تو منہیں لوٹنا اور اس کے سکلے میں مکوار ہوگی اور کیے گا: مجھے دنیا میں مکوار وی گئی اس کے ساتھ میں چہاد کرتا رہا۔ بیہاں تک کہ مجھ پرموت آئی اور میں اس حال میں تھا و و ملوار در با نول کے آگے بھینک کر جنت کی طرف چل پڑے گا اسے کوئی بھی جنت سے ندرو کے اور نہ ہی ہٹا گئا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوجائے گا اور ایک طویل عرصهاس میں تغیرے گا اس وفت اس کا دوسرا ساتھی (دولت مند)اس کے یاں سے گزرے گا تواہے کے گااے بھائی! تجھے کس شےنے جنت ہے دوکے رکھاتھا۔ وہ کیے گا:میری ابھی جان چھوٹی ہے جھے میرے مال نے روکے ر کھا تھا۔میرے تین سواونٹ تنے میں انہیں سیر کر کے کھلاتا رہا اور پانچ یا نچ اکتھے موكر باتى يبية اور ميس سراب كركي چوژ تا\_(ابن البارك)

حضرت ابن عباس بنا سے مروی ہے کہ رسول اکرم تا ایک فر مایا: دومومنوں کو جنبوں نے جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا ایک مومن فنی ہوگا دومر امومن فقیر ہوگا جنبوں نے دنیا میں فنی وفقیر ہوکر وقت گذارامومن فقیر کو جنت میں داخل کیا جائے گائیکن مومن فنی کوروک دیا جائے گا۔ جننا عرصہ اللہ تعالی چاہے گا پھر وہ بھی جنت میں داخل ہوگا جب اسے فقیر ملے گا تو اسے کے گا ہے بھائی ! تخیے کی وجہ سے جنت سے روکا موگا جب اسے فقیر ملے گا تو اسے کے گا ہے بھائی ! تخیے کی وجہ سے جنت سے روکا محمل میں تمہاری اس رکاوٹ سے جھے تمہارے متعلق خطرہ لائن ہوگیا کہ نامعلوم تمہاری میں تمہاری میں ہوگیا کہ نامعلوم تمہارے میائی جمھ پر رکاوٹ سے جھے نیہاں تک کہ جب میں تمہارے پاس بہنچا تو جھے بید سے جھے خت گھر لیا تھا۔ (احر جمع الروائد)

معترت معيدين عامر طافق فرمايا: من في من التنظيم كوفر مات ساك فقراء

احوالی آخرت کے بیس ہے اول ہارستگھار کر کے جیسے جمام سنوارا جاتا ہے انہیں کہا جائے گا حساب کے لئے تھم واوہ کہیں گے: کیا کوئی الیمی شے ہمیں دی بھی گئی جس کا تم حساب کے لئے تھم واوہ کہیں گے: کیا کوئی الیمی شے ہمیں دی بھی گئی جس کا تم حساب لیتے ہواللہ تعالی فرمائے گامیر سے بند ہے درست کہتے ہیں۔"لوگوں سے سات سال پہلے جنت میں داخل ہوں گئے'۔ (طرانی بیتی)

### باب (۲۸)

## سب سے بہلے جنت کا درواز ہ کون کھ کھٹائے گا اورسب سے بہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اورسب سے بہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟

- حضرت انس بالتنظیم سے کہ رسول الندگالی ایک دروازہ کھلواؤں گاتو جنت کا دروازہ کھلواؤں گاتو جنت کا دروازہ کھلواؤں گاتو جنت کا دروازہ کھلواؤں گاتو خازن کہے گا: آپ کو لئے جھے کم خازن کہے گا: آپ کے لئے جھے کم خازن کہے گا: آپ کے لئے جھے کم حضرت آبو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الندگالی ہی نے فر مایا: میں سب سے پہلے ہوں جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گائیکن ایک عورت کود کھوں گا چوجھے ہے جہ سے پہلے جانے میں عجلت کررہی ہے۔ میں نے بوچھا: تو کون ہے؟ عرض جو جھے سے پہلے جانے میں عجلت کررہی ہے۔ میں نے بوچھا: تو کون ہے؟ عرض کر ہے گائی میں وہ عورت ہوں جس نے بیٹے ہوئے گائی نہ کیا۔
- حضرت عمر بن خطاب برائی ہے مروی ہے کہ رسول التد کا ایک فر مایا: انبیاء بینا ہے بہت جنت جرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہوں اور دوسری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ (طبرانی فی الاوسله) حضرت عبد الله بن عبد الله الیمانی فی فی ہے مروی ہے کہ دسول الله فاقی الله میں اگر میں شم کھاؤں تو ضرور اس میں سیا ہوں کہ جنت میں میری امت کے سواکوئی اگر میں شم کھاؤں تو ضرور اس میں سیا ہوں کہ جنت میں میری امت کے سواکوئی

حضرت جابر والنون سے مردی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ ا

(مىدىيەن زنجوبە)

ا مجرتمام مؤذنين اين اعمال كے مطابق (جنت ميں داخل ہوں كے)

عبدالملوك (جواللدتعالى كى احسن طريقے سے عبادت كرے اور اپنے مالك كى بھى خبرخوائى كرے اور اپنے مالك كى بھى خبرخوائى كرے)

یاک دائن پر ہیز گارعیالدار۔ اوروہ تین جوسب سے پہلے دوز خ میں داخل ہوں سے۔

قيدى مبلط

◈

## احوالياً فرت المحالية في المحا

الدارجومال میں ہے اللہ تعالی کاحق ادائیں کرتا۔

﴿ يَنْكُوسِتُ فَخْرِكُرِنْ وَالْأَرْ (مَنْكَبِرِ) (ترزي، احمد، عالم ، ابن حبان ، ابن خزيمه)

حضرت ابن عباس بن است مروی ہے کہ نبی پاک تا انگر نے فرمایا: وہ بندہ جواللہ نتا اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے مالکوں کی بھی کامل فرما نبرداری کرے اسے اللہ نتائی اللہ اپنے مالکوں سے ستر (۵۰) سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا سروار عرض کرے گا یاللہ! بید نیا میں میراغلام تھا (بیہ جھے سے جنت میں پہلے کیوں داخل کیا گیا گا کہ میں نے اسے اس کے مل کی جزادی ہے اور کھے تیرے مل کی جزادی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

الله الله المناده المناد، شاكرد، بيرومريد، افسر اوركلرك وغيره وغيره كا

يهو كا\_ (اويى غفرله) تها

عضرت امسلمہ بن فرماتی ہیں کہ رسول الله تا الله عفر مایا: اہل معروف ( نیکی حضرت امسلمہ بن فرماتی ہیں کہ رسول الله تا الله علی الله معروف ( نیکی کرنے والے) جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ (طبرانی فی الاوسله)

معزت ابوہریرہ ڈاٹھ فار اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فائی کوفر ماتے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہاں ہیں جبار ومتنکبرلوگ؟ وہ لائے جا کیں گا دن ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہاں ہیں جبار ومتنکبرلوگ؟ وہ لائے جا کیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔

حضرت این عباس بی از عرض کی پارسول النّدَ اللّه الله وه کیسے کھڑے ہوں گے؟

آپ نے فر مایا: جیسے دنیا دار کھڑ ہے ہوتے ہیں بیدو بار فر مایا۔ پھر اللّه تعالی فر مائے گا کہ اہل خیر واہل معروف واہل رحمت کہاں ہیں؟ وہ آ تکھیں اٹھا کر اللّه تعالی کود کیمنے ہوں گے انہیں الله تعالی فر مائے گا: میری رحمت ہے امن وسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

اللّه تعالیٰ فر مائے گا: میری رحمت سے امن وسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

### باب (۲۹).

## اہل کرم کون لوگ ہوں گے؟

حضرت ابوسعید خدری بنائظ سے مروی ہے کہ رسول النّدَنَّ اللّهِ اللهُ تَعْمَلُونَ اللّه تَعَالَیٰ اللّه تَعَالَیٰ اللّه تَعْمَلُون الوّک ہیں؟ عرض کی نے فرمایا: قیامت میں معلوم ہوگا کہ اہل محشر میں اہل کرم کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یارسول اللّه تَا اللّه عَلَیْ اللّه کُلُون اللّه کُلُون ہیں؟ فرمایا: وہ مجالس ذکر والے (اولیاء اللّه جوذکر اللّٰی کی مجلس قائم کرتے ہے) (این حبان احمہ)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رائنٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ مَالْ اَلْمُعَالِّمُ نَے قربایا: کوئی بندہ جود نیا میں اپناحق کسی کومعاف کرتا ہے تو قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما مینے گا۔ (احم، ابو یعلی، بزار)

### ا بـ(٤٠)

## احوال قيامت كے مراتب اعمال كے طريقے پر

ابن برجان نے اپنی کتاب "الارشاد" میں فرمایا جمشر میں جب سردار پریشان ہوں گے تو شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈیں کے جوانہیں اس حال سے راحت وے جس حال میں وہ بیں اور وہ سردار رسولان عظام کے بیردکار ہوں گے اور انہیں انبیاء نظام کے بیردکار ہوں گے اور انہیں انبیاء نظام کی طرف لوٹایا جائے گا اور شفاعت واقع ہوگی۔

اور دسول التُعَلَّيْ أَلَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهُ اللهُ

ادوالي آفرت كي المحالية المحال کے کوئی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پچ کہا: پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگار! تیرے بندے زمین کے کناروں میں ہیں کیں وہ مقام محمود ہے۔ حضرت آ دم عَلِیْنا کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی امت کے دوزخی گروہوں کولا نیس وہ سات طرح کے لوگ ہوں گے۔ دونو وہ ہوں کے کہ جنہیں مخلوق میں دوزخ کی گردن ا چک کر لے جائے گی۔ اہل مجمع کو تکم ہوگا کہ ہرامت کے پیچھے ہوجس کی وہ عبادت کرتی تھی جولوگ اللہ نعالی کے سواکسی کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے جائيں كے جنہيں دوزخ ميں بيجينكا جائے گا۔اللہ تعالی نے فرمايا: هُنَالِكَ نَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّأَ السَلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَهُ مُ الْسُقِّ وَضَالَ عنهم من كانوايفترون ﴿ إِلله ورويس أيت ١٠٠) ''یہاں ہرجان جانچ لے گی جوآ کے بھیجااوراللّٰد کی طرف پھیرے جا کیں گے جوان کاسچامولی ہے اوران کی ساری بناوٹیس ان سے تم ہوجا کیں گا۔' فَكُلِكِبُوا فِيها هُمُ وَالْفَاوْنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبَلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ بِ١٠ الشراء، آيت ٩٥) " تواوندهاد ہے سے جہنم میں وہ سب مراہ اور ابلیس کے تشکر سارے۔" بجرجوتفا كروه الفايا جائے گابيلوگ الل توحيد موں كے ليكن رسل كرام نظام كى تكذيب كي تقى اوروه الله تعالى كى صفات سے بھى بے خبر رہے اور الله تعالى كى كتب ورسل كا بهى انكاركيا تقاريم بإنجوال وجعثا كروه انهايا جائے گاوه اہل كتاب بين وه الله تعالى ك یاس بیارے حاضر ہوں کے انہیں کہاجائے گاہم کس طاش میں ہو؟ عرض کریں گے ہم بیاسے ہیں ہمیں یانی بلایا جائے انہیں کہاجائے گاہم یانی پروارد ہونا جا ہے ہو؟ پھران لي جبنم كي طرف اشاره كيا جائے گا وه سراب كي طرح نظرات كي-اس كا أيك طبقا ووسرے طبقے کوروندر ہاہوگا وہ اس میں وارد ہول کے تو وہ انہیں گڑے گڑے کردے گ بجرابل ایمان اور منافقین کے درمیان اللہ تعالی کی معرفت کے بارے میں امتیاز کیا جائے گ

اور موس ثابت قدم رہیں گے۔ پھر بل صراط بچھائی جائے گی جو دوز نے کی پشت پر ہوگی اور موس ثابت قدم رہیں گے۔ پھر بل صراط بچھائی جائے گی جو دوز نے کی پشت پر ہوگی اس پر بدعت (سیر ) کے مرتبین سر کے بل چلتے ہوئے دوز نے ہیں گر بڑیں گےا ہے۔ ہی جو اہل ایمان اعمال میں کمزور ہوں گے وہ بھی اس میں گر جا کیں گے اور باقی لوگ اپ اعمال کے مطابق اس پر گذریں گے وہ لوگ دوز نے اور جنت کے درمیانی بل پر جنیس کے جو دنیا میں ان کے مامین حقوق ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا ہی مقام پر ہوگا یعنی اصحاب الاعرف کے مقام پر شاخدہ: امام قرطبی نے فرمایا: یوں بی تر تیب مذکور ہوئی ہے اور بیدا چھی تر تیب ہے۔ امام قرطبی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ صاحب قوت (القلب) وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ موض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو تر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوز الی نے فرمایا:

لیکن بعض اس طرف سے میں کہ دوش کوٹریل صراط کے بعد ہوگا پیغلط ہے اس کے السي المعنى موتى ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا : معنی كا تقاضا بيہ ہے كہ لوگ تبور سے تكلیں کے بیاسے ہوں مے ای لئے مناسب یمی ہے کہ حوض بل صراط سے پہلے ہواور فر مایا اس کی المام بيا ہے كدوہ جوامام بخارى نے روايت كى كەحفرت سيدنا ابو ہر برہ دافتر سے مروى ہے الدرسول التمثل المتعلق في المان على حوض بر كفر ابهول كا اجا تك ايك كروه ميرى بناه جا ہے گا او البيس پيچانيا ہوں گا ان میں ایک مردنکل کر کہے گا چلو میں کہوں گا: کہاں؟ وہ کہے گا يزخ كى طرف من كهول كا ان كا كيا حال - يد؟ وه كيم كا وه مرتد هو كئة تقيرة مين السياد كون المنابول كرومان من سے كوئى بھى نجات نديا ئے گا اور ندى انبيں اس متم كى نعتيں المام الله المام المام المام المام المام المام الله المام المام الله المام المام الله المام الله المام ا میں (امام قرطبی) کہتا ہوں کہ بیاس کے بارے میں صریح دلیل نہیں اس لئے کہ وانتول آیا ہے کہ خضور فالنظم نے فرمایا: کہ میں حوض کوٹر پر کھڑا ہوں گا تو مذکورہ لوگوں المسترت بيس كريك وفت حاضر بول كر بال ايك تصريح لقيط كى روايت مي ب وغيره المنتاج والمنتاج مروى ہے كہوش بل صراط كے بعد ہے اور وہ حديث حاكم وغيره یک تے ہور بی اعتاد کے قریب ہے۔

الارض میں گذری ہے اور معنوی اعتباز ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حوض بل صراط کے بعد ہوگا کیونکہ بیظا ہر نے کہ بل صراط پرمومن گذریں گےان میں بعض بل صراط سے گز یویں کے اور بعض زخمی ہوں گے تو اگر وہ حوض سے پانی بی چکے ہوں گے تو ان کابل صراط ہے گرنا اور اس سے زخمی ہونا کیسا۔ واضح ہوا کہ حوض بل صراط کے بعد ہوکہ جون کلیں گے وہی حوض سے یانی بیئیں گے اور یہی جنت کی نعمتوں کی ابتداء ہے۔ سوال: جب دخول جنت مك قرب كى وجه سے نجات يائيں كے تو پھر انبيں حوض كور سے یانی یمنے کی کیاضرورت ہے؟ **جواب**: ہاں وہ قرب دخول جنت کے باوجود مظالم (حقوق) کے متعلق سوالات کی وجہت روکے جائیں گے اس وقت آئیں حوض کوڑے یانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ نیز ان اقوال میں مطابقت یوں ہوگی کہ بعض کو مل صراط سے پہلے دوش کوڑ سے پانی بینا نصیب ہوگا، بعض کو مل صراط عبور کرنے کے بعد سیان کے اعمال پر ہوگا جو گنا ہوں ہے یا ک ہوں گ انہیں بل صراط سے پہلے پانی پینا نصیب ہوگا اور جن کے گناہ ہیں ویل صراط سے گذر کی تکلیف سے پاک ہوکر یاتی بیس کے امید ہے بیتقریرتوی ہے۔ فانده: امام قرطبی نے قرمایا: میں نے (کتاب) الزیدامام احدیث ان کی سندے ساتم و يكها كدحفرت الوجريره وللفنظ مدروى بكررسول التدفيظ في فرمايا: من و مكور باجوا کہ لوگ حوض پر میری طرف حساب کے لئے آرہے ہیں تو ایک مرد دوسرے کول کر ہوج كا:كياتونے حوض سے كھے بياہ ؟ وہ كھ كا: بائے ميں بياسا ہول-فانده: اما م قرطبی نے قرمایا: کداس سے تھے وہم نہ ہواور نہ ہی تیرے دل میں بیافیا آئے کہ حوض اس زمین پر ہے بلکہ وہ دوسری زمین پر ہے جواس کا بدل ہے اور وہ زم جاندی کی طرح سفید ہے اس پرنہ خون بہا ہے اور نداس پر علم ہوا ہے۔ امام قرطبی نے ایک مقام برفرمایا: اس میں اختلاف ہے کہ میزان پہلے حوض۔ ابو الحن الفاس نے فرمایا جی یہ ہے حوض میزان سے پہلے ہے۔ میں (

ہے۔ احوالی آخرت کے محصورت ابو ہریرہ دلاتین کی اس روایت ہے ہوئی ہے جواو پر قرطبی کہتے میں کہاس کی تائید حضرت ابو ہریرہ دلاتین کی اس روایت سے ہوئی ہے جواو پر مذکور ہوئی ہے۔

فائدہ: الم قرطبی نے ایک مقام پرفر مایا: علاء فرماتے ہیں کہ جب حماب ختم ہوگا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا اس کے کہ وزن اعمال جزاء کے لئے ہوگا اور وزن ان تقادیر کوظا ہر کرے گاتا کہ اس کے مطابق جزاہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حماب میزان سے پہلے ہوگا اور حماب سے مراوسوال ہے کہ بندے نے کون کون سے عمل کئے بہی وجہ ہے کہ جولاگ بلاحماب جنت میں نہیں جا تیں گے ان کا کوئی عمل وزن نہ ہوگا ہوئی کفار کے اعمال کا بھی وزن بنہ ہوگا۔ ہاں اعمال کا وزن صرف مخلوط الاعمال مؤمنین کے لئے ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دوز خ میں کفار کو پھیکا جائے گا جیسا کہ ابن برجان کے کلام معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دوز خ میں کفار کو پھیکا جائے گا جیسا کہ ابن برجان کے کلام معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دوز ن میں گفار کو پھیکا جائے گا جیسا کہ ابن برجان کے کلام سے پہلے گذرا ہے اوراس بارے میں آیات اورا جادیات کی جس گ

ان کے اعمال کیل ہول یا خفیف سوائے ان کے جو بلا صاب جنت میں جا کیں گے یا ان کے اعمال کیل ہول یا خفیف سوائے ان کے جو بلا صاب جنت میں جا کیں گے یا جنہیں بل ضراط سے عبور سے ہملے جہنم کی گر دن ان چک لے گی جب اس بردی بل صراط سے بنات یا میں کے وہ خنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بیدہ ہیں کہ قصاص نجات یا میں کے دو صرف نجات یا میں کے دو صرف نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہوں کے جو صرف نہیں ان کی نبکیاں ختم نہ ہوگی ۔ تو بھر بید معزات دو سری بل پر روکے جا کیں گے جو صرف الی سے ضاص ہے کیان ان میں سے کوئی بھی دوزخ کی طرف نہیں اوٹا یا جائے گا کیونکہ یہ ان بلی کوعبور کر چکے ہیں جو دوزخ کی پشت پر ہے جس پر گنا ہوں کی وجہ سے گر کر دوزخ کی اس جانا تھا۔ خلا صہ بید کہ بیادگ اس دو سرے بل پر اس لئے روکے جا کیں گے کہ ان سے کہا جانا تھا۔ خلا صہ بید کہ بیادگ اس دو سرے بل پر اس لئے روکے جا کیں گے کہ ان سے کہا جانا تھا۔ خلا صہ بید کہ بیادگ اس دو سرے بل پر اس لئے روکے جا کیں گے کہ ان سے

احوال آخرت به اکد حماب بل صراط اول سے پہلے ہوگا اور دوسر سے بل صراط پر کھڑا ہونا مظالم رحقوق) کے سوال کے لئے ہوگا اور دوسر سے بل صراط پر کھڑا ہونا مظالم (حقوق) کے سوال کے لئے ہوگا لیکن وہ حدیث اہل جن کے لئے وار دہوئی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

فلاف ہے۔

فائدہ: علامہ سیوطی نے فرمایا: میں نے امام نفی کی بحرالعلوم (تفییر) میں دیکھا انہوں نے خدیدہ ال لکہ اس بوگا اور میز ان کہاں؟ پھراس کا جواب خود لکھا کے میزان صراط

فاندہ: علامہ سیوطی نے فر مایا: میں نے امام نسخی کی بحرالعلوم (تفسیر) میں دیکھا انہوں نے خودسوال لکھا کہ حساب کہاں ہوگا اور میزان کہاں؟ پھراس کا جواب خودلکھا کہ میزان صراط پر ہوگا اس میں ہرایک کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی۔جس کی نیکیاں زیادہ یوجھل ہوں گی۔جس کی نیکیاں زیادہ یوجھل ہوں گی وہ وزن خیس جائے گا اور جس کی برائیاں بوجھل ہوں گی وہ وزن خیس جائے گا اور جس کی برائیاں بوجھل ہوں گی وہ وزن خیس جائے گا اور جس کی برائیاں بوجھل ہوں گی وہ وزن خیس جائے گا وہ

فاندہ: ابن جرکی شرح بخاری میں ہے اہل جد کابل برمحبوں ہونا مال کے حساب کے لئے ہوگا یہ بل صراط سے گذر نے کے وقت ہوگا۔

بوہ میں مرسے میں نے وزن کا بیان بھی نہیں فرمایا حالانکہ احادیث میں وازد ہے کہ بینور بل فائدہ: امام قرطبی نے وزن کا بیان بھی نہیں فرمایا حالانکہ احادیث میں وازد ہے کہ بینور بل صراط پر گذر نے کے اراد ہے کے دفت ہوگا۔

راط پر سرر سے میلے ہوگا اسے ہاں اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں دینامیزان وحساب سے پہلے ہوگا اسے نسفی نے علماء کرام سے قال کیا ہے:

الله تعالى نے فرمايا:

فَامِّنَ أُوْتِي كِنْبُهُ بِيمِينِهِ فَ فَسُوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا بَيْدِيرًا فَ (بِعَرِيْنِهِ فَ فَسُوفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا بَيْدِيرًا فَ فَسُوفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا بَيْدِيرًا فَ الله عَلَى الله عَلَى

''تو وہ جوابنا نامہ اعمال داہنے (سیدھے) ہاتھ میں دیاجائے گا اس سے عقریب مہل حساب لیاجائے گا۔''

اور حدیث لقیط میں ہے کہ چبروں کا سفید وسیاہ ہونا بل صراط کے عبور سے پہلے ہوگا۔(واللہ اعلم بالصواب)

فانده: اب جم وه الواب بيان كرتے بيں جوتر تيب فدكوره كے مطابق بيل -

#### باب (٤١)

## بعث النار کی ابتداء اور ان کا ذکر که کن لوگوں کی گرون سر است سات

# ا جِک لی جائے گی

الله تعالى فرمايا:

"تو تمبارے دب کی متم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیرلا کیں گے اور انہیں دوز خ کے آس پاس حاضر کریں گے گھنٹوں کے بل گرے پھر ہم گرو و سے نکالیں کے جوان میں دمن پرسب سے زیادہ بے باک ہوگا پھر ہم خوب جانے ہیں جواس آگ میں بھونے کے زیادہ لائق ہیں۔''

و آئی کل اُمّا جائیہ منظم کا اُمّا تُدُنّی اِلی کِتْبِها (پ۵۱،الجائیہ،آیت،۱۸) "اورتم ہر گردہ کو دیکھو کے زانو کے بل گرے ہوئے اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔''

ابوالا وسے مت کی تغیر منقول ہے فرمایا کہ بہلے ان کے لیڈروں سے حساب شروع کیا جائے گااس کے بعدان سے مرتبہ میں کم جرم والے وغیرہ وغیرہ۔(بنادنی از بد) 330 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

فائدہ: ابن حجر نے فرمایا: کوم ہے مراد وہ اونچا مکان جس پررسول الله کا الله کا امت ہوگی۔

امام مجامدے 'لَننزعَنْ مِن مُكُلِّ شِيعَةِ أَيْهُمُ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيبًا''آيت كَ تَفْسِر منقول هِ كَهُ وه لوگ جُوكَفر مِين سب سے زياده سرکش مول گے۔'

(ابن اني حاتم)

فانده: این جرنفر مایا: یکی واقعه قیامت میں سب یہ واقع ہوگا۔ فائده: یکی مدیث باب زلزلة الساعة میں گذریکی ہے۔

حسرت انس الخافظ في ما یا كه جب آیت: دُلْوَلُهُ السَّاعَةِ فَلَى عُ عَظِیدٌ (بِعالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دُلُولُهُ السَّاعَةِ فَلَى عُ عَظِیدٌ (بِعالَ اللهِ الله دُ بِينِكُ قِيامت كا زائر له بردى تخت چيز ہے۔''

حضور النظیم برنازل ہوئی تو آپ سر میں تھاس کے زول پرآپ نے آواز مبارک بائد فرمائی تو تمام معام کے دوان ہوئی تو آ باند فرمائی تو تمام معام کرام جمع ہو گئے۔آپ نے فرمایا جہیں معلوم ہے بیکون سادن ہے؟ میدوہ دن ہے کہ جب اللہ تعالی آدم مائی کوفرمائے گاانھیں اور دوز خیوں کے کروہ میں سے اکی ہزار سے نوسو نانو کے گھڑے کیجے۔ یہ بات مسلمانوں پرگراں گذری آپ نے فرمایا: درست رہواور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرواور خوشخری ہے۔ جھے اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم تمام لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے مقابلہ میں جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم تمام لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے مقابلہ میں تل یا جیسے داغ کمی جانور کے پہلو میں بیشک تمہارے ساتھ دو بڑی مخلوقیں ہیں وہ جس کے ساتھ ہوتی ہے داغ کمی جانور کے پہلو میں بیشک تمہارے ساتھ دو بڑی مخلوقیں ہیں وہ جنوں اور ساتھ ہوتی ہے دوان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ دو مخلوق یا جوج و ما جوج اور وہ جوجنوں اور

انسانوں میں سے کافر ہو کرم ہے۔ (عالم ،ابن ابی عالم)

حضرت این عباس شخص اس مروی ہے کہ رسول الله مثالی ایک آیت:

آیت النگامی انتقوار کیکٹر (ب ساء الح ، آیت ا)

"العالوكو!اليغارب سع ذروك"

حضرت ابن عماس بن الله الله مردی ہے کہ میں نے رسول الله من کوفر ماتے سنا کہ الله تعالیٰ نے کوئی ہی مائی قوم کی طرف مبعوث نہیں فر مایا گر جب اسے و نیا ہے اشعایا گیا تو اس کے درمیان میں ایک زمانہ رکھا جس میں اس دور کے لوگوں نے جہنم کو برکرنا ہے۔ (طبرانی فی الاوسا)

الواليا أفرت المحالي المحالية في المحالية ود کان ہوں گے جن ہے وہ سنے کی اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی وہ کہے گا: میں تنین اشخاص کے <u>التے جی</u>جی گئی ہوں۔ ہرسرکش ضدی۔ ⇕ ہروہ جواللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں دوسر ہے معبود کی دعوت دیتارہا۔ ◈ فوٹو گرافوں کے لئے۔ (ترفری، احمر بیبیق) الله الله المنتيخة والع عبرت حاصل كرين اكرخوف خدام ليكن افسوس م كمالثا فوٹو گرافر ہارے جیسے رو کنے والوں برطعن وشنج کرتے ہیں۔ بیصرف اس کئے کہ انہیں جواز تکالنے والوں نے دلیر کردیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان دونوں کو اپنی قدرت ومنزلت معلوم بوجائے گی۔ (اولی غفرلہ) کم ایک کھ سيده عائشه ظافها فرماتي ميس كدميس في عرض كى يارسول التذكافية كيا قيامت ميس ووست دوست كويادكر \_ كاآب نفر مايا: بال إلىكن تين مقامات بركوني كسي كوياو ميزان بريهاں تك كداسے يقين ہوكداس كااعمال نامد يوجمل ہے يا لمكا ⇕ جب نامه اعمال (اعمال نامه) الزكر ماتھوں میں آرہے ہوں سے یاسیدھے ماتھ ◈ میں یا النے ہاتھ میں (اس دفت) بھی دوست دوست کو یا دنہ کرےگا۔ جب دوزخ ہے گردن نکلے گی تو لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گی اوران پر سخت غیظ وغضب كرے كى اور كيم كى: ميں تين اشخاص كے لئے بيمي كئى ہول-سرئش ضذی کے لئے۔ ⇕ **②** جواللدتعالی کے ساتھ دوسرامعبود تھبرا تاہے۔ جو يوم حساب برايمان بيس ركه ما تفاان سب كولييث ميس لي كردوزخ كي شعلول ◈ کے اندر کھینک ویں کے۔(احد ابن الی شیب) حضرت ابوسعید النفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول النظامی کوفرماتے سا کہ قيامت مين جب الله تعالى تمام مخلوق كوايك ميدان مين جمع فرمائح كالودوزخ

ہوں گے اور وہ کہتی ہوگی کہ بخدا میرے شوہروں اور میرے درمیان راستہ خالی کردوور نہ ایک ہی گردن سے تمام لوگوں کوڈھانپ لوں۔ اس سے بوچھاجائے گا کہ تیرے شوہرکون ہیں؟ وہ کیے گی عبادت سے ستی کرنے والے، ناشکرے یہ کہہ کر آئیس لوگوں کے درمیان میں سے اٹھالے گی۔ پھراپ پید میں آئیس چھپالے گا اس کے بعد پیچے ہٹ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھرا گے ہو ھی جس جس کی میں اور میرے درک رہ جس کے جھے ایک دوسرے پر سوار ہوں گے اور اسے گران فرشتے روک رہ جوں گاور وہ کے گی میں اور میرے درک رہ میان راستہ خالی کرد وور نہ تمام لوگوں کوا یک گردن میں ڈھانپ لوں گی۔ لوگ کہمان راستہ خالی کرد وور نہ تمام لوگوں کوا یک گردن میں ڈھانپ لوں گی۔ لوگ کہمان راستہ خالی کرد وور نہ تمام لوگوں کوا یک گردن میں ڈھانپ لوں گی۔ لوگ کہمان کے تیرے شوہر کون ہیں؟ وہ کیے گی ہراتر انے والا اور بردائی مار نے والا میرا شوہر ہے پھر دوان سب کوز بان میں چیں کراپ بیٹ میں داخل کر کے تیجھے ہن شوہر ہے پھر دوان سب کوز بان میں چیں کراپ بیٹ میں داخل کر کے تیجھے ہن

حضرت ابوسعید خدری دافتہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ قافی ان فر مایا: قیامت میں دوز خ سے ایک گردن نظلے گی ہے تیز رفتاری سے آگے بروسے گی اس کی دوآ تکھیں مول گی جن سے دیکھے گی اور زبان ہوگی اس سے بولے گی اور کیے گی میں اس کے مول گی جن سے دیکھے گی اور زبان ہوگی اس سے بولے گی اور کیے گی میں اس کے لئے تھم دی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کھیرا تا تھا اور ہر سرکش ضدی کے لئے اور جو تاحق قبل کرتا تھا ہے کہ کران سب کولوگوں سے پانچے سوسال پہلے دوز خ میں سے جائے گی۔ (طرافی فی الاوسلا)

ز مین والوں ہے بھی وہ دوزخ میں دوہرے ہول گے۔ جب وہ زمین پراٹریں کے تو زمین والے گھبرا کر کہیں گے کیا تمہارے میں ہمارارب ہے؟ وہ کہیں گے. ہمارارب باک ہے وہ ہمارے میں نہیں۔وہ تشریف لانے والا ہے اس طرح ہر آسانی مخلوق آتی رہے گی بیہاں تک کہ تمام آسان والے زمین بر پہنچیں ك\_دوسرے آسان والے بہلے آسان والول سے زیادہ ہول گے۔ جب وہ ز مین براتریں گے تو زمین والے گھیرا کر پوچھیں گے کیا تمہارے میں ہمارا رب ہے؟ وہ بھی پہلے آسان والوں جیبا جواب دیں گے بہاں تک کہ ساتویں آسان والے تمیں وہ تمام پچھلے آسان والوں سے زیادہ ہوں گے اور زمین والوں سے بھی ان تمام سے وہ دوہرے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آئی شان کے مطابق ان میں تشریف لائے گااور تمام امتیں جمع ہوں گی۔تمام مخلوق گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی ندا ویے والا بکارے گا کہ آ ہے لوگ معلوم کریں گے کہ اصحاب الکرم کون ہیں؟ تھم ہوگا ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے کھڑے ہوں وہ خوش ہوکر جنت کی طرف علے جائیں گے۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا کہ عنقریب جان لیں گے کہ آج کون ہیں اصحاب الكرم؟ علم ہوگا كہاں ہيں؟ وہ جن كى كرونيس بستر وں سے خالى ہوتی تھيں اور وہ اللہ تعالیٰ کو باد کرتے تھے اور اس کے خوف سے اور اس طمع پر اور جمارے دیئے ہوئے سے خرج کرتے تھے وہ کھڑ ہے ہوں گے اور خوش ہو کر جنت کی طرف طے جائیں گے۔ پھرتیسری باراعلان ہوگا عنقریب جان لیں گے کہ آج کون ہیں اصحاب الكرم؟ حكم ہوگا كہاں ہيں وہ جنہيں تجارت يعنی خريد وفروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غاقل نہیں کرتی اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے اور نہ ہی زکوۃ دیئے ہے وہ اس دن سے خوف کرتے تھے کہ جس دن قلوب والا بصار تبدیل ہوں گی۔ وہ خوش ہو كرجنت ميں جائيں كے جب بينيوں لے لئے جائيں كے توالک كردن دوزخ سے نکلے گی وہ مخلوق کو جھا تک کرد کھھے گی اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن ہے وہ دیکھے گی اور زیان سے ہوگی وہ کیے گی کہ میں تین شم کے لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہول۔

﴿ پھروہ نکلے گی اور کیے گی میں ان لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہوں جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَنْ اَلْمِیْ اِلْمُورِدِیْ کِینِیاتے تھے انہیں بھی ایسے تھینچ لے گی جسے پرندہ تل کے ۱۰ نکواٹ الماتا سے مدانہوں میں فرموں میں کر میں گ

دانے کواٹھالیتا ہے وہ اتبیں دوزخ میں بند کردے گی۔ 🏵 . پھروہ نکلے گی اور کہے گی: میں نوٹو گرافروں کے لئے بھیجی گئی ہوں وہ انہیں لوگوں سے نکال کے جیسے تل کا دانہ پرنذہ اٹھالیتا ہے وہ انہیں جہنم میں بند کردے گی جب ان تینوں کو گرفتار کرلیا جائے گا تو اعمال نامے کھولے جائیں بھے اور تر از و ر کھے جائیں گے اور مخلوق کو حساب کی طرف بلایا جائے گا۔ (ابن جریر بعبد بن حمید ) حضرت ربيعة الحراشي خانبُزنة نے فرمایا: الله تعالی قیامت میں ایک میدان میں تمام مخلو ق کو جمع فرمائے گاوہ اتنے ہی ہوں کے جواللہ تعالی جاہتا ہے بھر منادی پکارے گا کہ آج الل بجمع جان لیس کے کہ آج کے دن کے دن کے عزت وکرم ہے؟ حکم ہوگا کھڑے ہوجاؤوہ لوگ جن کی کروٹیں بستر ول سے خالی رہتی تھیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت ہی قلیل ہوں گے۔ پھرایک عرصہ گذرے گاجتنا اللہ تعالیٰ جاہے گا پھرمنا دی ندا کرے گا عنقریب اہل بجمع جان لیں سے کہ کھے آج کے دن عزت وکرم ہے حکم ہوگا جا ہے کھڑے ہوں یہ جنہیں ذکرالی سے تجارت عافل نہیں کرتی تھی وہ لوگ کھڑ نے ہوں کے اور میہ مہلے ایکوں سے چھزا ند ہوں مے پھر پھے د برگھریں گے جتنا اللہ تعالیٰ جا ہے گا مجرمنادى عداكر كالتح ابل مجمع جان ليس كرة جس كے لئے عزت وكرم ب

باب (۲۶)

الثدنعالي نے فرمایا

کے اوروہ دوتوں مملے لوگول سے زیادہ ہوں کے۔(ابن عما کر بیلق)

پر تھم ہوگا کہ ہرحال میں اللہ تعالی کی حمد کرنے والے کھڑے ہوجا ئیں وہ کھڑے ہوں

احوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

"اور کا فرجہنم کی طرف ہائے جائیں گے گروہ کروہ۔"

- قاسم حمدانى نے "الطامة الكبرى" كى تفسير ميں فرمايا كه جب دوزخى دوزخ كى طرف اورجنتی جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے (ہنادنی الزہر)
  - حضرت حسن ذالننز سے آیت:

وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهُنُّم ورداق (ب١١،١م يم، آيت٨١)

"اور مجرموں کوجہنم کی طرف یانگیں گے۔"

كَ أَفْسِر مِينَ منقول بِ كه "وددا" يمعنى "عطاشا" كيني بياس-

حضرت ابن زید بناتیز نے فرمایا: قیامت میں دوزخ دوزخیوں کو چنگار ایوں سے ستاروں کی طرح ملے گی تو وہ اس سے بھا گیس کے۔اللہ تعالی فرمائے گا: انہیں دوزخ کی طرف لوٹا تو وہ دوزخ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہی مطلب ہے الله تعالی کے اس ارشاد کا:

يوم تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِيم " (١١١١/١١/١٠) '' جس دن پینے و کر بھا گو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والانہیں۔''

## الثدنعالي نے فرمایا

وَكُوْ تُلَّاى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ - (ب مالانعام، آيت ٢٠) "اور بھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جا کیں گئے۔"

وكُورُدُوالعادُوالِما نَهُواعَنَهُ وَإِنَّهُمُ لَكُونَ ﴿ لِهِ الانعام، آيت ٢٨) "اوراگرواپس بھیجے جائیں تو پھروہی کرنیں سے جس سے منع کئے تھے اور بے شک وہ ضرور جمو نے ہیں۔''

حضرت ابو ہریرہ خلفظ نے فرمایا: میں نے رسول اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مائے منا كداللّٰد تعالى

آدم عليها كوتين امور بيان فرمائ كا:

﴿ اے آدم علیہ الگرمیں نے جھوٹوں کو لعنت نہ کی ہوتی اور نہ ہی جھوٹ اور خلاف وعدہ والوں سے بغض کیا ہوتا اور نہ ہی انہیں وعید کی ہوتی تو آج میں تیری تمام اولا د پر رحم فرما تا لیکن قول ثابت ہو چکا انہوں نے میرے رسل کرام علیہ کی کندیب کی اور میرے علم کے خلاف کیا آج میں تمام انسانوں اور جنوں سے جہنم کو سرکروں گا۔

الله تعالی فرمائے گااہے آدم علیہ ا آج میں دوزخ میں کی کو داخل نہ کروں گااور نہ الله تعالی فرمائے گااہے آدم علیہ اسے علم سے معلوم کرنیا ہے کہ آگر آہیں دنیا میں لوٹا دول تو دہ پھراسی طرح پہلے ہے بھی زیادہ شرک کا ارتکاب کریں گے اور نہ گناہ ہے بازآ ئیں گے اور نہ بی تو بہ کریں گے۔

الله تعالی فرمائے گا: اے آدم الیا ایس نے تھے تیری اولاد کا فیصل مقرر کیا میزان کے نزد یک کھڑ ہے ہو کرخود دیکھئے کہ ان کے کیا کرتوت اور غلط کرداریاں ہیں ان میں سے کئی کی بھی ذرہ برابر نیکی برائی پرغالب ہوتو اس کے لئے جنت ہے یہاں تک کہ جہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہیں ان میں سے دوز نے میں اسے داخل کرتا ہوں جو ظالم ہے۔ (طرانی فی الاوساء)

باب (۲۶)

## التدنعالي نفرمايا

حضرت الس النفظ من مروى م كرسول النفظ النفظ النفظ النفظ الما على المرابا على المركولايا من المركولايا المركولايا من المركولايا المركولايات المركول

ہے تو خود ہی بتا کہ زمین سونے کی ہواور تو اسے فکرید دے کرعذاب سے نجات پاجائے کیا تھے ایسا منظور ہے وہ کے گا: ہاں! اسے کہاجائے گامیں نے تیرے لئے اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا تھا جب تو آدم علیہ کی پشت میں تھا کہ تو میرے ساتھ کی وشر یک نہ بنانالیکن تو نے اس کا انکار کر کے میراشر یک تھم رایا۔

(یفاری مسلم احد)

باب (٤٥)

# مؤقف مين التدنعالي كامختلف صورتون مين بخل فرما كرظاهر مونا

الله تعالى نے فرمایا:

يوم يكنف عن ساق قارئ عون إلى الشهود (ب١٩، القم، آيت؟) «جس دن ايك ساق كھولى جائے گى (جس كے معنى اللہ بى جانتا ہے) اور سجدہ كو بلائيں جائيں گے۔"

حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ رسول الشکائی اسے لوگوں نے عرض کی ہم
قیامت میں اپنے رب کی زیارت کرسکیں گے؟ آپ کا انگر انے فرمایا کہ جب سورن
بوری تابانی پر ہواوراس کے آگے جاب بھی نہ ہوتو اس کے دیکھنے میں کی تم کا شبہ
ہوسکتا ہے عرض کی گئی نہیں! آپ تا انگر انگر ایا: کہ قیامت میں یوں ہی اللہ تعالیٰ
کی زیارت کرو گے قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا کہ جو جس کی
اتباع کرتا تعاوہ اس کے بیچھے ہوجائے تو لوگ سورج کی پرسٹش کرتے تھے دہ سورج
کے بیچھے ہوجا کی پرسٹش کرتا تعاوہ جا نے گا اور
جو بیٹوں کی پوجا کرتا تعاوہ بتوں کے بیچھے ہوجائے گااس امت کے لوگ بی جا کیں
جو بیٹوں کی پوجا کرتا تعاوہ بتوں کے بیچھے ہوجائے گااس امت کے لوگ بی جا کیں

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

آئے گا اور قربائے گا کہ میں تمہارارب ہوں وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
عام ہے ہیں ہمارارب اس سے منزہ ہے اور نہ ہی ہم اس کے اہل ہیں کہ وہ ہمارے
یاس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوگا جس کو تمام لوگ پہچان
لیس گے۔ وہ فرمائے گا میں تمہارارب ہوں وہ کہیں گے بے شک تو ہمارارب ہوں
وہ اس کے پیچے ہوجا کیں گے اس کے بعد بل صراط بچھائی جائے گی۔ رسول
اللہ تا اللہ فرمایا: اس پرسب سے پہلے میں ہی گذروں گا اور اس دن انہیاء نظام کی سے گزارد دے اے
کی سید عاہوگی: اللہ مد سلم اللہ مد سلم اللہ میں ہی گذروں گا اور اس دن انہیاء نظام کی سے گزارد دے اے
اللہ اسلامتی سے گزاردے)

اس میں کا نے ہوں گے سعدان درخت کے کانٹوں جیسےان کی موٹائی کو فٹدتعالیٰ كے سوااور كوئى نہيں جانتا اس پرلوگ اپنے اعمال كے مطابق گذريں كے بعض اپنے اعمال کی وجہ ہے اس میں ہلاک ہوجا تمیں کے بعض گھٹنوں کے بل چلیں گے بالآخر نجات یاجائیں گے۔جب اللہ تعالی فیصلہ سے فارغ ہوگا تو ارادہ قرمائے گا کہ وہ جے جا ہے گا دوز خ سے نکا لے اسے جو گوابی دیتا تھا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں تو ملائکہ کو عم فر مائے گا کہ وہ انہیں دوز خ سے نکالیں فرشنے انہیں ہجد ہے کے نشانات سے بیجائیں گے اور اللہ تعالی نے دوزخ برابن آدم کے مجدہ کے نشانات كا كھانا حرام فرمايا ہے وہ انہيں دوز خ سے نكال لائيں كے جوجل كررا كھ ہو كيكے موں مے ان پریانی ڈالا جائے گااس یانی کا نام'' الحیاۃ'' (آب حیات) ہے وہ اليے اگ آئيں مے جيے دانہ يانى كے چشمہ سے اكتا ہے ان ميں ايك باقى رہ جائے گاجس کا چیرہ دوزخ کی طرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے کے گا:یارب!آگ نے میراچیرہ جلس لیا اور اس کی گرمی نے جھے جلا ویا۔میراچیرہ اس سے دوسری طرف پھیردے وہ یونی دعا ما تکارے کا بہاں تک کداللہ تعالی فرمائے گا اگر میں مجھے اس سے نجات دے دوں تو تو بھر جھے سے اور کوئی شے مائلے گا؟ عرض کرے كانتيس ما تكون كا اس برالله تعالى اس كا چېره دوز خ سے پھيرد كا۔اس كے بعد

فرمائے گا: تو نے نہیں کہاتھا کہ اب کے بعد اور پھے نہ مانگوں گا اے ابن آ دم! تیرے جیسا دھوکہ باز اورکون ہوگا؟ لیکن وہ بندہ بدستورسوال کرتارہے گا یہاں تک كاللدنغالي فرمائ كامين تيراسوال بوراكردون اس كے بعد بھی مجھے ہے كى شے كا سوال كرے گا۔اس كے بعداے اللہ تعالی جنت كے دروازے كے قريب كردے گا۔ جب جنت کے اندوجھا تک کر دیکھے گاتو بچھ دیر کے بعد خاموش رہے گاجتنا ور الله تعالى جائب كابالآخرع ص كراكانارب! مجصے جنت ميں داخل فر مارالله بتعالی فرمائے گا: تونے نہیں کہاتھا کہ میں اور کوئی سوال نہ کروں گاتو بڑا دھوکہ باز ہے تیرے لئے افسوس ہے۔عرض کرے گایا اللہ! مجھے اپی مخلوق سے زیادہ محروم نہ ينا مجھے مير اسوال يورا كردے اس كى اس بات سے اللہ تعالیٰ شخك ( ہتمی) فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے جب وہ سخک فرمائے گا تو اسے جنت میں دا ملے کی اجازت بخشے گا جب وہ جنت میں داخل ہوجائے گا اسے کہاجائے گا اپنی تمنا ظاہر کروہ آرز وظاہر کرتے کرتے انتہاء کو بہنچے گا۔اللہ تعالی فرمائے گاتیری تمام آرزو میں یوری کردی کئیں ان کے ساتھ ان جیسی اور بھی۔حضرت ابو ہر مرہ والفیز نے فرمایا: يمي تخف جنت مين داخل ہونے والوں ميں سب سے آخري ہوگا۔حضرت ابوسعيد خدری دان خز معرت ابو ہر رہ و الفنز کے یاس بیٹھے تھے جب حضرت ابو ہر رہ و الفنزنے حدیث بیان فرمانی تو ذِره برابر فرق نه بتایا بهان تک کهاس قول تک پہنچے تیری تمام آرز و تعیں بوری کردی تنئیں اور ان میں اور بھی تو حضرت ابوسعید بڑافنڈ نے فرمایا کہ كئيس اوران جيسي دس اور نيمي -

حضرت ابو ہر رہے والنظر نے فرمایا: مجھے تو وہی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے تیری آرز وال جیسی اور بھی۔ (بناری مسلم ،ابوداؤد ،ابن ماجہ ،احمد)

حضرت ابوہریرہ دافتن سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللّمَقَافِظَام نے فر مایا: اللّه تعالیٰ عضرت ابوہریرہ دافتان اس میں جمع فر ماکران کو تکم فر مائے گا کہ ہرانسان اس کے تابع ہوجس کی وہ پرسنش کرتا تھا اور صاحب صلیب کے لئے اس کی

صلیب،صاحب التصاویرتصویروالوں کے ساتھ ان کی تصاویر اور صاحب نار کے کئے نامتمل ہو گی تو جو جس کی پرستش کرتا ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا باقی مسلمان رہ جائیں گے انہیں اللہ تعالی فرمائے گاتم کیوں نہیں لوگوں کے پیچھے لکتے وہ کہیں گے ہم بناہ مانگتے ہیں ہمارارب یاک ہے اور ہم اس کے لائق نہیں کہ اے اس جگہ پر ديكيس وه البين علم دے كر ثابت قدم ركھے گا۔ صحابہ كرام نے عرض كى يارسول شك كرو كے؟ پھر دہ حجب جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان كو د كھيے گامسلمانوں كوا پنی بهجان عطافر مائے گا۔ چرفر مائے گا: میں تمہارارب ہوں تم میری انتاع کر ومسلمان اتھیں کے تو بل صراط بچھائی جائے گی اس پر وہ تیز رفبار گھوڑوں اور سوار بوں کی طرح گذرجائیں کے اور انبیاء نظام سلم سلم (سلامتی سے گزار دے سلامتی سے كزارد) كہتے ہول كے اس ميں باقى كافررہ جائيں كے جوكہ دوزخ ميں فوج درفوج ہوکر کریں گے۔دوز خے یو چھاجائے گاکیا تو بھرگئ ہے؟ کہے گی:"هل من مزید مجداور مولو" بہال تک کہ جب تمام کفاراس میں وافل موجا کیں گے تو رب اپناقدم اس میں رکھے گا (جیما کداس کی شان کے لائق ہے) اس کا بعض دوسرے بعض سے چمٹ جائے گااور دوڑخ کے گی: بس بس! جب الله تعالی جنتيول كوجنت من اوردوز خيول كود درخ من داخل كرے كا تو موت لبيك يكارتي موئی آئے گی اوراس دیوار کے ساتھ منہرے کی جوابل جنت اور اہل نار کے ورمیان ہے چرکہاجائے گا:اے جنتیوا بیان کر بدلوگ تھبرا کردیکھیں کے اور دوز خیول کوکہا جائے گاا ہے دوز خیو! وہ ہاامید شفاعت خوش ہوکر دیکھیں گے پھر الل جنت اورابل تارہ کہا جائے گا کیاتم اس شے کو پیجائے ہووہ کہیں کے ہاں! ہم جائے ہیں بیموت ہے جو ہماری طرف جیجی جاتی تھی پھرموت کولٹا کراسے اس واوار پر ذراع کیا جائے گا مجر کہا جائے گا:اے جنتیو! اب بیکی ہے آج کے بعد ﴿ مُوتُ حُمْ \_ (رُدُلُي احمر)

العرب الاسعيد خدري الفتات مروى المحام في بارسول الدول الدول

342 Ex 342 Ex 342 = 77 July 1 قیامت میں اینے رب تعالی کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا تھلی فضامیں دوپہر کے وقت تم سورج کود مکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں۔آپ نے فرمایا: تو پھر قیامت میں بھی تم اللہ تعالی کے دیدار میں سی قتم کا شک نہیں کرو گے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ ہرقوم ای طرف جائے جس کی پرستش کرتی تھی۔صلیب والے صلیب کے ساتھ جائیں گے اور بنوں والے بنوں کے ساتھ جائیں گے اور باطل معبود والے اپنے باطل معبودوں کے ساتھ جائیں گے۔ امام عالم نے اضافہ کیا ہے کہ پھروہ تمام دوزخ میں گرجائیں مے صرف دہ لوگ رہ جائیں کے جواللہ تعالیٰ کومعبود مانتے تھے وہ نیک ہوں کے فاجر فائل اور غیرامل كتاب بجردوزخ لائى جائے كى-ايسے معلوم ہوگى جيسے سراب جس كالبعض حصہ دوسرے بعض کوروندے گا۔ پھریہود کو بلایا جائے گاان سے یو چھاجائے گا:تم کس كى يرستش كرتے تھے؟ وہ كہيں كے:عزير ابن الله (حضرت عزير عظا جوخدا كے بينے ہیں۔معاذ اللہ) پھر انہیں کہاجائے گاہتم جھوٹ بولتے ہواللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی اولا و۔ان سے بوچھاجائے گاتم کیاجا ہے ہووہ کہیں کے بميں يانى بلايا جائے البيں علم ہوگا جاؤاں میں وار دہوجاؤ وہ اس طرف جا كرووز خ میں گرجائیں کے۔ پھر نصاری کو بلایا جائے گا ان سے پوچھاجائے گا جم جھوٹے ہواللہ تعالیٰ کی نہ بیوی تھی اور نہ بی اولا دان سے پوچھا جائے گا بھ كياجا ہے ہو؟ و كہيں كے جميں يانى بلايا جائے أليس كياجائے كا:اس من دارد ہوجاؤ وہ ادھرجا کرجہنم میں گرجا کیں سے اب صرف مسلمان باتی رہ جا کیں ہے ج صرف الله تعالى كومعبود مانتے تقےوہ نيك بهول يا فاجريا فاس امام حاكم نے قرمایا: پھراللہ تعالی اليي صورت ميں ظاہر ہوگا جسے ہم نے ديکھائ اس کی غیر ہوگی اور فرمائے گا:اے لوگو! تمام لوگ اسیے معبودوں کے ساتھ کھ ہوجاؤ اورصرف تم باتی ہواس کے ساتھ اس وقت انبیاء نظام مفتلو کریں کے اور كبيس كے: لوكول ميں اور الحق مو محتے جن كى وہ يرسنش كرتے مقے اور ہم استے رس كا انظار كرد ب بين جس كى يم يمادت كرتے تھے وہ فرمائے كا بين تيمار اس

ہوں و کہیں گے : " نعوذ باللہ منک" وہ قرمائے گا: اس کے اور تمہارے درمیان کوئی علامت ہےوہ عرض كريں كے: ہال بيندلى علامت ہے۔اللہ تعالى ابنى بيندلى طاہر فرمائے گااپی شان کے مطابق اس پر ہرمومن اللہ نعالی کو مجدہ کرے گاصرف وہ رہ جائیں کے جواللہ تعالیٰ کوریاد سمعہ (ریا کاری) سے مجدہ کرتا تھاوہ محبرہ کرنا جا ہےگا میجھ نیچے ہوگا تو وہ تمام واپس نوٹ آئیں گے۔ لیٹن سجدہ نہ کرسکیں گے۔امام حاکم نے اضافہ کیا کہ جب وہ تجدہ کریں گے تو گردن کے بل گریڈیں گے پھر تھم ہوگا کہ مراثفا لوہم اللہ تعالیٰ کواس صورت میں یا تمیں گے جس صورت میں پہلے دیکھا تفا ـ الله تعالی فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں وہ تین با رعرض کریں گے: ہاں یارب! تو جارا بروردگار ہے پھریل صراط لائی جائے گی اوراسے دوزخ کی پیٹے بر ركماجائے كا ميں نے عرض كيا: يارسول الله ظافيا إلى صراط كياہے؟ آپ نے فرمایا: وہ و کمکانے والی ہے اس بر کانے وزنجیریں ہیں اور سخت حسکہ ( کانے دار بوداالمنجد) كهاس بربعض مومن بحلى كي طرح بعض مواكي طرح بعض تيز رفار محور وں اور سوار بول کی طرح گذریں سے بعض مسلمان نجات یانے والے ہوں مے بعض مخدوش مرسل ہوں سے بعض مکدوش جہنم میں پڑجا کیں گے۔ان کا آخری انسان عمينا موا آئے گا۔ يس تم ميرے بال فتم كے زيادہ فن دار مور الل إيمان كے لئے تن كے بال مرتبہ مهيں معلوم ہوگيا جب الل ايمان الله تعالى سے ديكھيں کے کہوہ نجات یا محصے تو عرض کریں گے یا اللہ! وہ دوسرے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ فمازي يزهة بهار يها تفردوز يركعة ادر بهار يهاته نيك عمل كرته تق المام حاكم نے زائدروایت كى كدوه كبيل كے كد بمارے ساتھ ج يڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ جہاد کرتے تھے تو بھی وہ دوزخ میں غائب ہو مجئے۔اللہ تعالی فرمائے كا: جاؤجس من من منقال دينار كے برابرايمان ياؤا سے دوز خ سے نكال لو\_الله تعالی نے ان کی ضورتیں دوزخ پرحرام کردی ہیں۔ان میں بعض تو عموں تک ووزخ میں فائب ہوں مے اور بعض بند لیوں تک فائب ہوں گے۔

غائب ہوں گے۔اہل ایمان جنہیں بہچانے ہوں گے انہیں جہنم سے نکال لائر گے پھرلوٹ کرعرض کریں گے:اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤ دوزخ سے انہیں نکال لاؤ جن کے دلوں میں مثقال نصف دینار کے برابرایمان ہواہل ایمان جنہیں بہچائے ہوں گے انہیں نکال لائیں گے۔ پھرلوٹ کرعرض کریں گے:اللہ تعالی فرمائے گا: جس میں ذرہ برابرایمان ہوا ہے نکال لاؤ وہ انہیں نکال لائیں گے جنہیں وہ بہجانے ہوں گے۔

حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹونے فرمایا: اگرتم میری تصدیق نہیں کرتے تو پڑھو:
اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ اَنْ تَکُ حَسَنَةً یَضِعِفَهاً - (پ۵،انساء،آیت، ۱)

''اللّٰہ ایک ذرہ بحرظلم بیں فرما تا اور اگر کوئی نیکی ہوتو اسے دوگئی کرتا ہے۔''
بحرا نبیاء کرام نجر ملائکہ اور اہل ایمان شفاعت کریں گے۔ پھر اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا
مہ ی شفاعت یا تی ہے وہ دوز رخ سے مٹھی بحرے گا۔ ائی شان کے مطابق بہت

اب میری شفاعت باقی ہے وہ دوزخ سے مٹھی بھرے گا۔اپی شان کے مطابق بہت سارے لوگوں کو نکا لے گاجن کے چہرے ذخی ہو چکے ہوں گے۔ سارے لوگوں کو نکا لے گاجن کے چہرے ذخی ہو چکے ہوں گے۔

امام حاکم نے زائد کیاوہ ایسے لوگ ہوں کے جنہوں نے بھی کوئی نیکی ندگی ہوگا اللہ میں ڈالے جاکس کے جوکہ جنت کے سامنے ہوگی اسے ماء الحیاۃ (آب حیات) کہاجا تا ہے وہ اپنی پنڈلیوں پر تر وتازہ ہو کر کھڑے ہوں گے ایسے جسے تازہ گھاس پائی کے جشتے سے تر وتازہ ہوتا ہے جسے تم پھڑ وں کے کنارے یا کنگر یوں کے کنارے دیکھتے ہوں اس کا جو کنارہ سامی طرف ہوتا ہے وہ وہ زر دہوتا ہے اور جو کنارہ سامی کی طرف ہوتا ہے وہ صفید ہوتا ہے وہ دوز خ سے موتوں کی طرح صاف وشفاف ہوں گے ان کی گردنوں میں مہر ڈائی جائے گی پھروہ جنت میں وائل ہوں گے اہل جنت انہیں کہیں کے بیر حمٰن کے آزاد مرہ جن آئیں اللہ تعالی نے بغیر عمل کے داخل فر مایا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی عمل کیا جوائس کے جوائیس آگے کام دیتا آئیں کہا جائے گا تمہارے لئے ہے جوتم نے حاصل کیا اوراس کے ساتھ اس جیسا اور یہ حاکم کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالی فرمائے گا: لووہ جو تہمیں طلا اور تمہارے لئے جو چھتم نے لیاس سے بڑھ کر آؤ کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لووہ جو تہمیں طلا اور تمہارے لئے جو چھتم نے لیاس سے بڑھ کر آؤ کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لووہ جو تہمیں طلا اور تمہارے لئے جو پھرتم نے لیاس سے بڑھ کر آؤ کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لوہ ہو کر تو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لوہ ہو کر تمہارے گا: ایوہ کی تھر کر تو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: وہ جو تھرتم نے لیاس سے بڑھ کر تو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیاس سے بڑھ کر تو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیاس سے بڑھ کر تو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیاس سے بڑھ کر اور حطا کروں گاوہ عرض کریں جے نیاد ب

کیااس سے بزھ کر بھی کھاور ہے جوتو عطافر مائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں وہ ہے جو ممری رضاجس میں پھرغصہ وغضب نہ ہوگا۔ (بغاری مسلم، احد، مائم)

فافده: میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ امام حاکم کی روایت متفقہ ہے اور اس میں بامقصد زیادات ہیں۔ امام بخاری کی روایت سے اس میں زیادہ وضاحت ہے اور اس میں اشکال بھی ہے کہ اس میں بعض مضمون ساقط کئے گئے ہوں علاوہ ازیں امام حاکم کی روایت میں "عن ساق" کی تصریح ہے اور امام بخاری کی روایت میں اشکال ہے کہ اس میں "عن مساق" کی تصریح ہے اور امام بخاری کی روایت میں اشکال ہے کہ اس میں "عن مساق" کے لئے ضمیر لائی گئی ہے آگر چہ بیتا ویل سے بچھ آجائے گی لیکن حاکم کی روایت اظہر اور اشکال سے ابتعدا ورقر آن کے زیادہ موافق ہے۔

حضرت این مسعود خاتفظ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی اولین وآخرین کو یوں معلوم کے میقات کے لئے جالیس سال تک جمع کرے گاتو آتکھیں کھول کر ذوپہر کو دیکھتے ر ہیں گے آئیں فیصلہ کا انظار ہوگا اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے کری کی طرف بادیں کے سابوں میں نزول اجلال فرمائے گا۔ پھرمنادی ندا کرے گا کہاے لوگو! کیاتم رب سے راضی تہیں ہوجس نے مہیں پیدا کیا اور ضور تیں بخش اور مہیں رزق بخشا اور مہیں مم فرمایا کہ ای کی عبادت کروادراس کے ساتھ کسی کوشریک ندیناؤ لیعنی تہارا کوئی ایک دنیا میں کسی کومعبود بند بنائے اور ندی کسی کومتولی ( کفیل کار ) سمجھے كيابيتهادے دب كاعدل نيں ہے؟ عرض كريں محے: ہاں بياس كاعدل ہے پھر فرمائے گا:تم بین سے جس نے کسی کو دنیا میں کفیل کار بنایا اس کے تالع ہوجائے اس وفت الله تعالى ان كے لئے تمثیل بنادے كاجس كى دورستش كرتے عقان کے بعض سورج کی طرف چلیں سے بعض جاند کی طرف اور بعض بنوں کی طرف جوانہوں نے پھروں سے کھڑے تھے۔اس جیسے اور معبود ان باطلہ اور حصرت عیسی عليه كالمتيل شيطان كى بنائے كايوں اى معزرت عزير عليه كا كمتيل شيطان موگاان . کے لئے جوان کی پرسٹش کرتے تھے ہوں ہی درخت اورلکڑیاں اور پھرمتمل ہوں عے۔انالوگوں کے لئے جوان کی اوجا کرتے تھے اتی میرنی الل ایران میں اکس

الواليا أفرت المحالي المحالية گا (جیما کداس کی شان کے لائق ہے) اور فرمائے گاہم کیوں نہیں سکتے جیسے دوسرے لوگ ملے گئے تھے وہ کہیں گے ہمارارب ہے لیکن ہم نے تا حال اسے ديكها نہيں ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا:اگر وہ تمہارے سامنے آجائے تو كيا اسے بیجان لو مے عرض کریں ہے: ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت ہے اگروہ موتو يَهر جهيد بهجيان لين كيالله تعالى فرمائ كا: وه علامت كيام الله تعالى وه علامت کھونے گلاتو تمام خالص مسلمان سرجھکا دیں گے باقی ایک توم محدہ سے رہ جائے گی جوگائے کی پیٹے کی طرح اکڑے رہیں گے بجدہ کاارادہ کریں گے لیکن مجدہ نه رسکیں کے پھر تھم ہوگا کہ بحدہ کرنے والے سراٹھا کیں وہ سراٹھا کیں جے توانیس ا ن کے اعمال کے مطابق نورعطا ہوگا بعض کو بہاڑ کے برابرنورعطا ہوگا جوان کے سامنے آجائے گا اور ان میں بعض کو تھجور کے برابر نورعطا ہوگا جواس کے دائیں جانب ہوگا اور بعض کواس ہے کم بہاں تک کدان کے آخری لوگوں کو اٹلو تھے کے برابرنورعطا موكا جوبهي حكے گا اور بھي بھوجائے گا جب ان كا نور حكے گانو دہ چل یزیں گے جب بچھ جانے گی تو کھڑے ہوجا کیں سے پھریل صراط پر گذریں کے جوتلوار سے تیز اور زم ڈ گرگانے والی ہے تھم ہوگا کہ پل صراط پر سے اپنے اعمال کے مطابق گذرو! بعض تواہیے گذریں سے جیسے ستارہ ٹوٹ کرتیزی سے گرتا ہے بعض آ كه جميك ي طرح بعض مواكي طرح ، بعض سوار يون كي طرح ببرمال برايك اسيناعمال كيمطابق كذر ع كاادروه جن كانكوشم برنور موكا بمي منه كيل الراع المحى باتقون كي ذريع مي ياؤن المصطلح كاكتب باتعا محدومرا سیجے ایسے ہی ایک یاؤں آ مے دوسرا پیچھے اس کے دائیں یا کیں آگ ہوگی لیکن يونبي باتھ ياؤں مارتا موانجات ياجائے گا۔ جب نجات ياجائے گاتو كيے گا: تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے جھے تھے سے نجات دی اور جھے وہ انعام فرمایا کسی کوئیں قرمایا ہوگااس کے بعد واس حوض سے سل کرے گاجو جنت کے دروازے برے محروہ جنت کی خوشبوؤں اور رکوں کی طرف آئے گا اور دروازے

الواليا أفرت المحالي المحالية جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ تعالی فرمائے گا: پھرتو مجھے سے جنت کا سوال کرے كا: حالانكه مين نے تحقے دوز خ سے نجات دى ہے۔ عرض كرے كا: يا الله! دوز خ اور میرے درمیان حجاب کھڑا کردے تا کہ میں اس کی مکروہ آوازیں نہ سنوں اس کے بعدوہ جنت میں داخل ہوگا اس کے سامنے ایک منزل کھڑی کر دی جائے گی عرض كرك كانيارب! مجص ال منزل تك يهنجاد الله تعالى فرمائ كانجب مين مجھے بیمنزل دے دوں تو پھرتو دوسری کا سوال کرے گاعرض کرے گا: یارب! مجھے تیری عزت کی میں کوئی اور سوال نہ کروں گا اس سے بڑھ کر اور کیا منزل ہوگی اسے اللہ نتعالی عطافر مائے گا: پھر ایک عرصہ تک خاموش رہے گا۔اللہ نتعالی خود فزمائے گا کہ تھے کیا ہے کہ تو بھی ہے چھ ہیں مانگاع ض کرے گا: مجھے حیا آتی ہے میں نے منم کھائی ہے کہ میں تھوسے اور سوال نہ کروں گائی لئے مجھے حیا آتی ہے الله تعالی فرمائے گا: کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تھے جب سے ونیا بیدا کی یہاں تك كداسة فناكيا ال كے برابر میں تھے ملك عطاكروں بلكداس سے دس گنا اور زياده و وعرض كركا: باالله! تومير الماته استبزاء فرما تا ب حالا تكه تورب النعرت ہے اللہ تعالی اس کی بات سے اپی شان کے لائق منسی ( صحک ) فرمائے گا اور کے گامیں استہزا منبیل کرتا میں اس پرقاور ہول کہ تھے اتنا وسیع ملک عطا كردول البذاتوما تك ووعرض كرے كانجے دوسرے جنتيوں سے ملادے اس كے بعدوہ جنت على ممانا ہوا جائے گا يہاں تك كدوہ لوكوں كے قريب بي جائے گا مجراب ایک مطاہوگا جو خانص موتوں سے تیار شدہ ہے بیدد کی کروہ تجدہ میں مرجائے گا۔اے کہاجائے گا: سراٹھا تھے کیا ہو گیا ہے گا: میں نے اپنے رب كُود يكها باست كهاجائكا: چل ميل تيراب وه اس كي طرف عطي كاتواس ماستدين كوكى مطي كاس عضاده كه كان تو غرشته ب وه كه كانيس تير عازنون مل سے ایک فازن اور تیرے خدام میں سے ایک خادم ہوں تیرے ماتحت دو براداد کریل جوای کی فدمت کے لئے ہوروای کر سے جا رہ میں

ادر چابیاں سب خالص موتیوں کی ہوں گی۔ اسے ایک سبز موتیوں سے بند جو ہرجیبی شے ملے گی جس کا ہر جو ہر سرخ رنگ کا ہوگا جو آیک دوسرے سے ملا ہوگا ہرجو ہر میں دوہرے موتی جڑے ہوں گے اوراس میں کئی تنم کی خادمہ، کنیزیں

ہرجوہر میں دوہرے موی جڑے ہوں ہے اوران کی کا کا حدمہ میر طے
وغیرہ ہوں گی۔ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ حورمین موجود ہے جس پرستر طلح
ہوں گے اس کی پنڈنی کا اندر کا حصہ اس کے جوڑوں کے باہر نظر آئے گا اس کا جگر
آئینہ جیسا ہوگا اور مرد کا جگراس کے آئیے جیسا۔ جب اس سے منہ پھیرے گا تو اس
کی آئی میں ستر گناہ زیادہ حسن نظر آئے گا اس سے جواس میں پہلے تھا اسے کے گ

کی آنکے میں سر گناہ زیادہ حسن نظراً نے گااس سے جوال کی بہتے ھااسے ہے ت یہ بوئی ہوگا اسے کہاجائے گاغور سے دکھے یہ تیرا ملک ہے جس کی مسافت (۱۰۰) سال ہے جسے آنکھ دور سے دکھے۔ حضرت عمر فاروق ڈائٹٹ نے بیان کر فیان کے مالٹیڈاس سر مرد کہ ام عبد کیا کہدر ماے مدتوادنی جنتی کا مرتبہ ہے

فر مایا: اے کعب رفائن اس ہے ہوکہ ام عبد کیا کہدر ماہے بیتو اونی جنتی کا مرتبہ ہے تو پھراعلی مرتبے والوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت کعب رفائن نے کہا: اے امیر الرومنین! بیروہ تعنیں ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کا نول نے سااللہ تعالی

نے ایک دار بنائی ہے جس میں جدنا جا ہا عور نیس بنا کیں اور ثمرات اور بینے کی اشیاء بنا کمیں بھرانہیں بند کر دیا کہ مخلوق میں کسی نے نہیں دیکھا نہ حضرت جبریل عائیا اور

نه بن كى اور فرشتے نے پھر حضرت كعب الله واليات براسى: الدين كالور فرشتے نے پھر حضرت كعب الله واليات براسى: فلا تعلم نفس ما الحيفي لهم مين قريخ الحين البارات المجدورة يت ال

ود تو کسی جی کوئیں معلوم جوآ کھی شاندک اس میں چھیار تھی ہے۔

ان کے آگے دوباغ بنا کرسنوارا جو چا ہا اوراس میں وہی بنائے گاجن کاذکر معروف ہے
کران میں ریشم اور سندس واستبرق ہے اس کی وہ طلا نکہ زیارت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی
اچا ہتا ہے تو جس کی کتاب علیمین میں ہے تو وہ اس وادی میں انر تناہے جسے کی نے ہمیں ویکھا
اچا ہتا ہے تو جس کی کتاب علیمین میں ہے کوئی اس سے لکل کرائے ملک کی سیر کرتا ہے پھر جنت کا
کرائے خرنہیں ہوتا جس میں اس کے چیر ہے کی خوشہونہ بھتی ہو یہاں تک کہ وہاں کے مکین
اس کی خوشہوں والے کہ میں واہ ایسی بھینی محقشہوں ہے کہ کی الل علیمین کی خوشہوں ہے۔
اس کی خوشہوں والی کی خوشہوں ہے کہ کی الل علیمین کی خوشہوں ہے۔
دور ہے جا رہ قر طاف نو فران اللہ کے اس کے حوال والیمیں بھینی خوشہوں ہے کہ کی اہل علیمین کی خوشہوں ہے۔
دور ہے جا رہ قر طاف نو فران اللہ کے دوران اللہ کی خوشہوں ہے۔
دور ہے جا رہ قر طاف نو فران اللہ کی خوشہوں ہے کہ میں مقلوب کو آثر او چھوڑ ویا آئیں

ال سے نکنے کے لئے تمام ملائکہ اور ہر نبی ومرسل الجنبی گھنے کے بل کرکر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علائلہ ہوتو بھی تیرا مطرت ابراہیم علائلہ کا مل کہ تیرے باس سے ابراہیم علائلہ کہ جی اس کے اس سے نام ملائکہ اور ہر نبی ومرسل الجنبی گھنے کے بل گر کر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علائلہ بھی کہتے ہیں یہاں تک کہ تیرے باس سر انبیاء طبیبی کا ممل ہوتو بھی تیرا مگان ہوگا کہ اس سے نے کرنہ نکل سکوں گا۔ (وارتفیٰی)

فائدہ: امام حاکم نے کہا بیرحدیث سی ہے ابن خالد دالانی کے لئے سب نے گواہی دی کہ دہ صدق دانقان دالے ہیں اور امام بیٹی نے فرمایا کہ اس کی سند کے رجال رجال اسی ہیں سوائے ابو خالد دالانی کے اور دہ بھی ثقہ ہے اور علامہ ذہبی نے کہا کہ اس کی سند جید ہے اور ابوغالد دالانی کے اور دہ بھی ثقہ ہے اور علامہ ذہبی نے کہا کہ اس کی سند جید ہے اور ابوغال بن راہویہ کے طریق میں اب خالد نہیں اور بیر دوایت سے مصل ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

حضرت ایوموی اشعری رفان است مروی ہے که رسول الله نے فرمایا که اوگ محشر میں جمع ہوں گے تو منادی ندا کرے گا کہ کیا جھے سے عدل نہیں ہے ہرقوم اس کے ساتھ ہوجس کی وہ عبادت کرتی تھی ان کے لئے ان کے معبود اٹھائے جائیں گے جن کی وہ اتباع کریں گے پھرسوائے اس امت کے کوئی باتی ندر ہے گا انہیں کہا جائے گا كرتم كيول كبيل بيل جاتے وہ بيل كے ہم اپنے خدا كونيس و كيور ہے جس كى ہم عبادت كرتے تھے۔ پھراللدتعالى ان كے لئے بخل فرمائے گا۔ (طبراني في الكبير) حضرت ابوموی اشعری الفظ مصروی ہے کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله مات سنا كه برقوم كے لئے ان كامعبود مثل كركے لا ياجائے گاوہ ان كے پیچھے چلے جائيں مے صرف الل تو حید باتی رہ جا کیں گے انہیں کہا جائے گا: کہم کس کا انظار کررہے موباقی لوگ تو ملے مسے میں سے ہم دنیا میں رب کی عبادت کرتے تھے اسے ہم مبيس د مكور ب- كمام ائي كا: كياتم اس يجيان لو كوه كبيس كر: مال! كماجات ما جب تم نے اسے دیکھائیں تو پھر کیے پہچانو کے دہ کہیں گے اس کی کوئی مثال مبیں ہے۔ پھران سے تجاب مثایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدہ میں گر جائیں سے لیکن ایک توم مجدہ نہ کرسکے گی ان کی پیٹے گائے کی پیٹے کی طرح اکڑ جائے گی دو مجدو کا ارادہ کریں سے لیکن مجدہ نہ کرسکیں سے۔اللہ نقالی فرمائے گا: احوالی آخرت کے مرافعاؤیس نے تمہارے ہرایک کے بدلے یہودی ولفرانی کودوزخ کے لئے مقرر کیا ہے۔ (ابونیم ،ابن عساکر)

#### باب (٤٦)

# امت کی کثرت اور آخرت میں ان کی علامات

معزت انس بنائی سے مروی ہے کہ میں جنت میں سب سے پہلا شفیع ہوں اور قیامت میں اس بیان بنیاء فیج ہوں اور قیامت میں قیامت میں انہیاء فیج ہا سے زیادہ تابعداری والا ہوں اس لئے کہ قیامت میں بعض انہیاء فیج ہ آئیں گے تو ان کے ساتھ تقدیق کرنے والا صرف ایک فرد ہوگا اور بس ۔ (مسلم،این الی شید پہتی )

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ رسول اللّذ کالیکھ نے فرمایا کہ قیامت میں میری امت رات کی طرح آئے گی اور اس رات لوگ ایک دوسرے کوروند تے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے : حضرت مصطفیٰ من اللہ اللہ اللہ است و وسرے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے : حضرت محمصطفیٰ من اللہ اللہ کے ساتھ بہ نسبت و وسرے انبیاء میں کے زیادہ تا بعدار آئے ہیں۔ (ہزار)

صرت ابو ما لک اشعری برافت سے مروی ہے کہ رسول النترافیل نے فر مایا جسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت میں اللہ تعالی تہمیں جنت کی

طرف شخت سیاہ رات کی طرح اٹھائے گا ( یعنی تم بکٹر ت جنت میں جاؤ گے ) اور

ایک گروہ تو اتناہ وگا کہ وہ تمام زمین کو گھیر لے گافر شنے کہیں کے حضرت جو مصطفی تافیل ایک گروہ تو اتناہ وگا کہ وہ تمام زمین کو گھیر لے گافر شنے کہیں کے حضرت جو مصطفی تافیل کے سمت زیادہ تا بعد ارآئے ہیں۔ (طبرانی)

حضرت انس برافیز نے فر مایا کہ رسول اللہ تافیل فر ماتے ہیں کہ نکاح و بیاہ کروائی کے کہیں تنہاری وجہ سے قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ (اسبانی)

کے کہ یں جہاری وجہ سے حیامت میں دوسری المون کے کر روس میں جہاری وجہ سے حیامت مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیّا اللّٰہ فی اللّٰہ میری امت مروی ہے کہ رسول اللّٰہ فی اللّٰہ میں وضو کے اثر ہے روشن چہرے اور روشن اعضاء والے لیکاریں جائیں میں میں وضو کے اثر ہے روشن چہرے اور روشن اعضاء والے لیکارین جائیں میں میں دوس میں دوس کے اثر کو بوجائے۔

حعرت ابو ہر مر و والفظ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے بوجھایار سول الدَّمَالِيَّا آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے بہجا نیں کے جوابھی پیدائیں ہوئے آپ ٹالٹیو کے ان فرمایا كرتمهارے میں سے كى كے اليے كھوڑے ہول جودوسرے ساہ كالول كے درمیان سفید جیکیلے اعضاء والے ہوں کیا وہ گھوڑے عام بہجائے جائیں کے یانبیں ؟ عرض كى كئى: يهجيانے جائيں كے۔آپ تَلَا يُنْ الله الله عنه مایا: ميري امتى وضو كى وجہ ہے حکیلے اعضاء والے ہوں گے اور میں ان کے لئے حوض (کوڑ) پر انظار کروں گا۔(مسلم،نسائی،احد)

معزرت الودرداء فللفيط مروى بكرسول الله تأفيظ في غرمايا: قيامت ميس ميس سب سے پہلا ہوں جے بحدہ کی اجازت ہوگی اور میں وہ ہوں جوسب ہے پہلے سر المعاوّل كااور ميں اينے آ كے ديكھوں گا۔امتوں ميں ميں اپني امت كو پہچان لوں گا اورائي يحييد يكهول كاتوائي امت كويهيان لول كاريونهي اسيند والمي امتول مين ا پی امت کو پہچان لوں گا یونی اپن یا کیں جانب۔ کسی نے عرض کی یارسول التُدَكَّالِيْنِ أَبِي المت كوامتول كردميان من سند كيد بهجانين كر حالانكه حضرت نوح علیا سے آپ تک درمیان میں بے شار امتیں ہیں؟ آپ آن اللہ ا فرمایا میری امت کے لوگوں کے اعضاء بحدہ کے اثر سے جیکیلے ہوں سے ان کے سوااور کوئی امت الی نہیں ہوگی۔ نیز میں انہیں بیجانوں گا کہان کے اعمالنا ہے دائیں ہاتھ میں ہوں مے نیز میں بہجان لوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے آگے چيوني اولا وروژني جوگي \_ (احمد ما كم)

حضرت ابودر النفظ سے مردی ہے کہ رسول الله فالنفظ فی مایا: میں اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لول گا۔عرض کی گئی: آپ انہیں کیے بہچان لیں مے؟ آپ تالی کے فرمایا: میں انہیں یوں پیچانوں کا کہان کے چروں میں تجدے یکے آٹار نمودار ہوں کے نیز میں انہیں یوں پہیان اول کا کہ نوران کے آگے دوڑتا ( P) - ( P)

انوال آفر المحالية ال حضرت ابو ہر رہ وحد ایف بی اسے مروی ہے کہرسول الندی ایش نے قرمایا: اہل و نیا میں ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت میں ہم سب سے اول ہوں سے اور تمام محلوق سے ہمارافیصلہ سے سلے ہوگا۔ (مسلم،نسائی، این اجہ) بيامت (مصطفى مَنَا لَيْدَالِم) تبين طرح المُعالَى جائے كى حضرت ابوموی طافظ نے فرمایا که رسول الندگانی فرماتے که قیامت میں میامت تنین طرح اٹھائی جا ٹیں گی: نصف توبلاحساب جنت میں جائیں گے۔ ◈ نصف سے آسان حساب لیاجائے گا۔ ◈ مستحشنوں سے بل چلیں سے بلند بہاڑوں کی طرح لیکن ان بر محناہوں کا بوجھ ہوگا۔اللہ تعالیٰ ملائکہ ہے یو چھے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے بیہکون ہیں؟ ملائکہ عرض كريں گے: اے ہمارے پروردگار! ميترے بندے بي تيرى عبادت كرتے تھے تیرے ساتھ کی کوشریک نہیں تھہراتے تھے لیکن ان کی پشتوں برگنا ہوں کا بوجھ ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا:ان سے گناہ اٹھا کر یہودونصاری پرر کھدواور انہیں میرک رحمت سے جنت میں داخل کروو۔ (طبرانی، مامم) حضرت ابوموی الفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله تا الله علی الله تعالی مخلوق كوقيامت ميں جمع فرمائے گا تو امت محد ميناً نظيم كو مجده كى اجازت ہوگی تو م طویل سجدہ کریں سے انہیں فرمایا جائے گا کہ سرجدہ سے اٹھالو میں نے تہار وشمنوں كوروزخ يے تمہارافدىيد بناديا ہے۔ (ابن اجه) حصرت الس طافقة مع وى م كرسول التدانية المن فرمايا: بيدامت ونيامي . مرحومه ہے ایک مردملمان کے بدلے میں ایک مثرک لے کراسے کہاجائے گا

الواليا أفرت الحوالية في الموالية في الموا حضرت ابوموی بٹائٹزے مرفوعا مروی کہ قیامت میں مسلمان آئیں گے جن کے کناہ پہاڑوں جیسے ہول کے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان کے گناہ یہود ونصاري پر دال دے گا۔ (مسلم بيبق) جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہرمسلمان کو یہودی یا نصراتی دے کر فرمائے كانددوز في سے تيرافد بيہے\_(ملم،احربيني) المام قرطبی نے قرمایا کہ بھارے علماء کرام فرماتے بین کہ بیاجادیث اینے عموم برجیس کے اسادیث اینے عموم برجیس بے شک بیان گناه گارمسلمانوں کے لئے ہیں جن پراللد تعالی اینے نظل سے رحمت فرمائے كاكراتيس دوز خسي آزادكر كان كيوض كقاركوعذاب دے گا۔ فانده: يهود ونصاري يرمسلمانول كے گناه والنے كامطلب سيب كه يهود ونصاري پرايخ کفر کا عذاب ہوگا اورمسلمانوں کے گناہوں کا بھی یہاں تک ان پر ان کے اپنے جرم کا

عذاب بھی ہوگا اورمسلمانوں کے گنا ہول کا عذاب بھی اس کئے کہ اللہ تعالی کسی کو دوسرے

ك كناه كى وجد كيس كرتا چنانج فرمايا:

ولا تُزِدُ وَالِدَةُ قِنْدُ أَخْرَى وَ (بِ٨، ألانعام، آيت١١١) "اوركونى بوجها تفانے والى جان دوسرے كا يوجه ندا تفائے كى ."

ہاں وہ مالک ہے جس کے لئے عذاب دوگنا کرے اورا پینے تھم ارادہ ومشیت سے البحس سے جا ہے عذاب کی تخفیف کر ہے۔

معديث: امام قرطبى نے فرمايا كمايك اورروايت ش بے كه كوئى مردمسلمان بيس مرتا مربي و كماس كے بدلے اللہ تعالی يہودي يا تصراني كودوز خ ميں داخل كرتاہے۔

النده: حديث كامطلب بيب كه جومسلمان كنابول كي وجهست دوزخ كالمستحق تعاليكن اللدتعالى اس سندراضى موكياتواس كامكان دوزخ سندخالى كرلياجاتا بها يحروه مكان كسي في وي العراني كے لئے نامر د بوتا ہے تاكه اسے عذاب بوكه اسے كفر كے عذاب كے علاوہ المسلمان کے کنا ہوں کا عذاب بھی۔

الماديث من وارد م كم برمسلمان كناه كارجويا شهواس كے لئے دومنازل بيس مند من دومرى دورخ من يونى كافر كے لئے:

اُولِیِكَ هُمُ الْورِثُونَ قَ (بِ۱۱،۱۸ومنون، آیت۱۰) در بیم لوگ وارث بین "

کا یہی معنی ہے بینی مسلمان کا فر کے اس مکان کا وارث ہوگا جواس کا جنت میں نامزد تھا اور کا فرمسلمان کے اس مکان کا وارث ہوگا جودوز نے میں اس کے لئے نامزد تھا۔ لیکن میہ ورا ثرت مختلف ہے بعض بلاحساب وارث ہول گے اور بعض حساب کے بعد وارث ہول گے اور بعض سخت حساب دے کر دوز نے سے نکلنے کے بعد۔

فائدہ: اہام بینی نے فرمایا کہ بیفد بیاس قوم کے لئے ہوجن کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہوجا یا ان کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہو چکا یا ان کے تاہیں کہاجائے گا: ہو چکا یا ان کے تاہیں کہاجائے گا:

مبی خروج کا دن ہے۔

ام سببی کے غیر نے فر مایا: اس میں اختال ہے کہ وارثت سے مراد وہ منزل ہے جس کا اوپر ذکر ہوا اس کو امام نو وی وغیرہ نے ترجیح دی ہے بعض کفار نے کہا کہ وہ گناہ جو کفا رہر کھے جا ئیں گے ان سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا سبب کفار بے تھے کہ ان گناہوں کی بنیا دانہوں نے بنی کھار کی بنیا در کھی ہوئی بنیا دانہوں نے بنی کھار کی بنیا در کھی ہوئی کا گناہ ان پررہے گا کہ ان سے بخش نہیں ہے۔ ' وضع الذئوب' سے بہی کناہ ہے کہ کفار کے گئاہ ان پررہے گا کہ ان سے بخش نہیں ہے۔ ' وضع الذئوب' سے بہی کناہ ہے کہ کفار کے گئاہ ان پررہے گا کہ ان سے بخش نہیں سے دوہ جن کی بنیا دانہوں نے رکھی تھی جنہیں مسلمانوں نے کیالیکن سبب وہی کفار تھے۔

ابن جرنے فرمایا: یہ تقریر توی ہے۔

باب (۲۸)

#### حوض كوثر كابيان

الله تعالى في أن الله

إِنَّا اعْطَيْنَكُ الْكُولُونُ (ب ١٠٠١ الكُورُ ، ١٠٠١)

عدیث حوض کوئر پچاس سے ذاکر صحابہ کرام سے وارد ہوئی ہے وہ حضرات ہیں ہیں :

ہاروں ظلفائے راشدین ، والی بن کعب ، واسامہ بن زید ، واسید بن تغییر ، وائس بن مالک ،

البراء بن عازب ، ویریده ، وثوبان ، و جابر بن سمرہ ، و جابر بن عبدالله ، وجبر بن مطعم و نظب ، والحیلی ، وحارث بن وهب ، وحذیفة بن اسید ، وحذیفة بن الیمان ، والحن بن علی ،

نزه بن عبدالمطلب ، وزوجت ، ، و خباب بن الارت ، وزید ابن ارقم وائوه ، زید بن تابت ،

ملمان الفاری ، وسمرة بن جندب ، وسمل بن سعد ، وسوید بن عامر ، والصنائ بن الاعر ، و برین عمر و ، و ابن مسعود ، وعبد بن عامر ، والمنائ بن مسعود ، وعبد بن عامر ، بدین عمر و ، و ابن مسعود ، وعبد بن عامر ، والو برین عامر ، والو الله ، بن عامر ، والو برین و و والو الله ، و ابوا الله ، بن عامر ، والو برین ، و الو برین ، و الو برین ، و الو برین ، و خولة بنت الصدیق ، و خولة بنت المدیق ، و خولة بنت المدیق ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة الله ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة الله ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة ، و خولة بنت المدیق بنت المدیق بنت المدیق ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، وام سلمة ، المحالة ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، و اسلم ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، و م سلمة ، المحالة ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، و اسلم ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، و اسلم ، و خولة بنت قیس ، و عائش ، و م م سلمة ، المحالة ، و المحالة ، و حدالة بنت قیس ، و عائش ، و م م سلمة ، المحالة ، و حدالة ، و حدالة

حعزرت ابو بکرصدیق طافظ سے مردی ہے کہ رسول الله ظافی نے فرمایا: میرے پاس حوض پر آئے والے مایا: میرے پاس حوض پر آئے والے صنعاء اور ایله کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ لوگ ہوں مے۔ (این حمان ابن ابی عامم)

حبرت عمر الفنزية مروى ب كرسول الدُمَّلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ فِي اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

حضرت عمر بن خطاب من فائونے نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم آئے گی جوحوض (کوش)
کی تکذیب کرے گی اور شفاعت کی بھی تکذیب کرے گی اور امرکی تکذیب کرے
گی کہ بعض لوگ دوز نے سے تکا لیے جا کیں گئے۔ (احمد بیبی بعبدالرزاق فرموند)
حضرت علی بن ابی طالب من فیل سے مروی ہے کہ بی پاک تُلْاَلِيْنِ نے خطبہ دیااس میں
فرمایا کہ بیسی تمہارے لئے حوض پر موں گا اور تم سے دوامروں کا سوال کروں گا۔
قرآن مجید

مير کاعترت \_ (اولاد) (ابوليم)

حعرت على عائد عمروى مے كم من فيرسول النظام كور مات ساكم يبلاكروه

احوالی آخرت کے محمد کرتے ہوں گے جو بھی سے مجت کرتے ہیں۔ (ابن الی عاصم)

حضرت الی بن کعب النظائے فرمایا که درسول النظائی اسے بوجھا گیا کہ دوش کیا ہے ۔

? آپ نے فرمایا: مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ شک اس کا پانی دودھ شے زیادہ خوشبودار اور اس کے برتن ستاروں سے زیادہ جی ۔ اس سے جو بھی پی کرآئے گا جمیشہ سے جو بھی پی کرآئے گا جمیشہ سے جو بھی پی کرآئے گا جمیشہ سیراب ہوجائے گا اس سے جو بھی پی کرآئے گا جمیشہ سیراب ہوجائے گا اس سے جو بھی پی کرآئے گا جمیشہ سیراب ہو کرآئے گا۔ (این الی عاصم)

حضرت انس بالله الموصد وی ہے کہ رسول الله کا ایک صورت نازل ہوئی چرآ ب نے بعد سرمبارک اٹھ کرتب فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی چرآ ب نے بڑھا: ''بسم الله الموصد الموصد الله المعطیناك المحولو '' یہاں تک کواے ختم کر کے فرمایا جمہیں معلوم ہے کہ کو ثر کیا ہے؟ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی: الله ورسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ نہر ہے جو مجھے الله تعالی نے جنت میں عطافر مائی ہے اس میں خیر کثیر ہے قیامت میں اس پر میری امت وارد ہوگی اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔ میری امت میں سے چند بندے اس ہوگی اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔ میری امت میں سے چند بندے اس سے دور ہوں گے قیم میں کہوں گا: یارب! بیمیرے امتی ہیں کہاجائے گا آپ کومعلوم ہے انہوں نے آپ کے بعد کیانیا کام کیا (بدند ہب ہو گئے تھے)

(مسلم، ابوداؤد، نسائی، احمد، بیملی)

حضرت انس والفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله تنافظ ہے فرمایا: جنت میں کوشر نہر جاری ہے دونوں کناروں پرموتوں کے خیمے نہر جاری ہے دونوں کناروں پرموتوں کے خیمے ہیں میں نے اس کی مٹی پر ہاتھ مارا تو وہ خالص مشک ہے اوراس کی کنگریاں موتی ہیں ۔ (احمد این البارک)

معرت الس المنظمة عدم وى م كدرسول التنظيم في فرما يا كميس جنت ميس وافل

نے اس میں ہاتھ مارا جس میں پائی جاری تھا تو وہ خالص مشک ہے۔ میں نے کہا:
اے جرائیل ملی ایس کیا ہے؟ عرض کی بیدوہ کوٹر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا
فرمائی ہے۔ (بخاری ہزندی احمد)

حضرت انس والنون المراق المراق

حضرت الس خاتف عروی ہے کدرسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا مایا کہ میں کور دیا گیا ہوں میں نے عرض کی کور کیا ہے؟ فرمایا: جنت میں نہر ہے جس کا طول وعرض مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہے اس سے جو بھی پیتا ہے سیراب ہوجا تا ہے کوئی بھی اس سے وضو کرتا ہے تو صاف تھرا ہوجا تا ہے اور جس نے میری ذمہ داری کو تو ڑااور جس نے میر سے اللہ بیت کوئل کیا وہ اس سے نہیں ہے گا۔ (بلرانی) حضرت الس خاتف مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کے میرا حوض یہاں سے دہاں تک ہے اس میں ستارے کے جرابر برتن ہیں وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہدسے ذیادہ نے اور برف سے زیادہ ٹھنڈ ااور دودہ سے زیادہ سفید ہے جو بھی اور شہدسے ذیادہ لیڈ اور برف سے زیادہ ٹھنڈ ااور دودہ سے زیادہ سفید ہے جو بھی اس سے ایک گھونٹ ہے گاوہ پیا سانہ ہوگا۔ (برار بطرانی اللہ دیا)

ونت بھی دیکھوں کا کرتمہارے جیسے دوش کے بارے میں شک کریں گے۔ میں سنے مدینہ پاک کی پوڑھیوں کواس حال میں جھوڑ آئے کہ وہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتی احوال آخر ت

ہیں کہ یا اللہ! اے حضرت محمصطفی میں گئی ہے حوض پر جمع فر مانا۔ (ماکم ،ابن المبارک)
حضرت اسید بن حفیر والنظر سے مروی ہے کہ نبی پاک میں ہے انھیار کوفر مایا کہ تم
میرے بعد میں مصائب دیکھو گے صبر کرتا یہاں تک کہتم مجھے خوض (کوٹر) پر ملو۔
میرے بعد میں مصائب دیکھو گے صبر کرتا یہاں تک کہتم مجھے خوض (کوٹر) پر ملو۔
(بخاری مندائی ،ترندی)

حضرت اسامہ بن زید رفائن سے مروی ہے کہ ایک دن صفور سرور عالم م اللہ فی اللہ مخترت حزوی بن عبد المطلب رفائن کے باس آئے تو آئیس نہ پایا ان کی زوجہ نے کہا خوشگوار رکھے آپ کو یارسول اللہ کا اللہ کے باس آئی اللہ کے باس آئی اللہ کے باس آئی اللہ کے اللہ کے باس آئی اللہ کے باس جے کہ جنت میں نہر عطا کے گئے ہیں جے کور کہا جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا: ہال اللہ کی زمین یا قوت و مرجان و زبر جدواؤلؤ کی ہے۔ اس نے عرض کی: میرا جی چاہتا ہے آپ اس کے اوصاف بیان فر ما کیں۔ آپ نے فر مایا: ہال! اللہ د صنعاء کی درمیانی مسافت جتنا ہے اس میں ستاروں کی گئی پرکوزے ہیں اور میری خواہش درمیانی مسافت جتنا ہے اس میں ستاروں کی گئی پرکوزے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اس میں سیری قوم وار د ہو۔ (بنی انصار) (طبرانی این جری)

حضرت براء بن عازب رفائظ سے مروی ہے کہ رسول النّدظَافظ نے فرمایا کہ میرا حوض ایلہ دصنعاء تک ہے اس کے دو پر نالے ہیں ایک سونے کا دومرا چا ندی کا ہے اس کے برتن ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور اس کی خوشبومشک سے زیادہ خوشبودار ہے جو بھی اس سے بے گا وہ سمجھی بیاسانہ ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت بریده دان فراسے مروی ہے کہ نبی پاکستان کا دکر فرمایا اور فرمایا کہ اس میں ستاروں کی گفتی ہے برابر کوزیے ہیں۔(یزار)

حضرت توبان خاتی نے فر مایا کہ جس نے رسول الندگا بی کا وفر ماتے سنا کہ میراحوض عدن سے عمان تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ لذینے اور اس کے پیالے ستاروں کے برابر ہیں جو بھی اس سے پے گا بھر دہ بیاسان ہوگا اور سب سے پہلے اس بر وار دہونے والے فقراء مہا جرین ہیں۔

(مسلم،احد،طبرانی تی الکبیر)

حضرت جابر بن عبدالله رفائظ سے مروی ہے کہ نبی پاک تَالِیْ اللہ نے فر مایا کہ میں دوش پر برتہ ہارے سے پہلے موجود ہوں گا جب تم میدان حشر میں جھے ندد یکھوتو میں دوش پر ہوں گا اس کی مسافت ایلہ و مکہ جیسی ہے۔ بعض مرد وعور تیں اس سے کوز ہے اور بیا نے لائیں گے اس کے ندید ہب ہوں اور بیا نے لائیں گے۔ (کیونکہ وہ بدید ہب ہوں گے) (احر بطرانی فی الادمل)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک میں ہوض پر بہوں گا دیکھوں گا کہ اس پر کون وارد ہوتا ہے وہ ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اس کے دونوں کنار ہے برابر ہیں لیعنی اس کا طول وعرض برابر ہے اس کے پیالے آسان کے ستاروں جیسے ہیں اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ فوشبودار ہے اور جو بھی اس سے ہے گا پھر وہ کھی پیاسا نہ ہوگا۔ (اتر برار) حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے مروی کہ رسول اللہ کا تھا نے فر مایا کہ میں حوش پر معضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے مروی کہ رسول اللہ کا تھا نے فر مایا کہ میں حوش پر معضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے مروی کہ رسول اللہ کا تھا ہے تو مایا کہ میں حوش پر موری کی اور میں تہماری وجہ سے دوسری امتوں سے زیادہ میں کوئی موری کی اور میں برتن ستاروں کی گئی سے زیادہ ہیں کوئی وک کی درمیانی مسافت کے برابر اس میں برتن ستاروں کی گئی سے زیادہ ہیں کوئی جی اس کا برتن ہے کرر کے گا پھرا سے دوسرا سلے گا۔ (برار)

ا دوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ا یاالی گری محشر سے جب مجرکیں بدن وامن محبوب کی مصندی ہوا کا ساتھ۔ ہو یا الی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے صاحب کوٹر شہ جود وعطا کا ساتھ ہو حصرت جبير بن مطعم ولانفظ مد وي ب كدرسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المعت ميس میں تم ہے سے سلے حوض پر ہول گا۔ (ابن الی عاصم) حضرت جندب بناتن سے مروی ہے قرمایا کہ میں نے رسول اللمنات کوفر ماتے سنا كمين تم سے حض ير بہلے موجود ہول گا۔ (بخارى مسلم) حضرت حارثه الفنؤن في ياك صاحب لولاك منافية السيسنا كهميرا حض صنعاء سے مدینہ یا کوناتک ہے مستورد نے کہا کہ کیا آپ نے حضور فالقائم سے فرماتے میں سنا کہ اس کے برتن بھی ہیں کہانہیں۔مینتور نے کہا کہ اس میں ستاروں کی طرح برتن ویکھو کے۔(بخاری مسلم) میں تم ہے حوض پر سلے ہوں گا اور تم حوض پر وارد ہو گے تم میر ہے سوااختلاج میں مبتلا ہو گے میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگار!ملزے صحابی،اے میرے رب!میرے صحابی تو کہا جائے گاتمہیں کیا معلوم انبوہ (انبوں) نے آپ کے بعد كياكيا (يعني كمراه موكئة) (طبراني في الكبير) حضرت حذیفہ بن الیمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم کاٹھ کے فرمایا کہ ا کی قوم میرے وض را نے گی وولوگ میرے آئے پھررہے ہوں سے میں کہوں گا یارب!میرے صالی بیں کہاجائے گا: کیا آپ کومعلوم ہے کہانہوں نے آپ تا ایک ك بعدكيا كيا\_ (ليني مرتد بو كئے تھے) (ملم،احد) حضرت حذيفه والفظ معمروي م كدرسول التعلق ألم في كمراحض المدس عدن سے بھی زیادہ بعید ہے۔ مجھے اس ذات کی تم جس سے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برنن ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں وہ دوودھ سے زیادہ سفید

اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔ میں چندلوگوں کواس سے ایسے ہٹاؤں گا جیسے بیگانے اونٹ کو پانی سے ہٹاؤں گا جیسے بیگانے اونٹ کو پانی سے ہٹایا جاتا ہے۔ عرض کی گئی ایارسول اللّٰہ کا آپ ہمیں بیجان لیس گے؟ آپ نے فر مایا: کرتم لوگ جھ پر دار دہو گے جب کرتمہارے اعضاء دضو کی دجہ سے جیکیلے ہوں گے اور یہ علامت سوائے تمہارے اور کسی میں نہیں ہوگی۔ (مسلم این ماجہ)

جھنرت حذیفہ منگئٹ نے ''انا اعطینا ک الکوژ'' کی تفسیر میں فرمایا کہ کوژ جنت میں ایک نہر ہے جو جوف دار ہے اس میں سونے جا ندی کے استے برتن ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ (طرانی نی الاوسط)

حضرت حسن بن علی بھائن نے حضرت امیر معاویہ بھائن کوفر مایا کہتم حضرت علی بھائن کی خدمت میں حوض روارد کی خدمت میں حوض روارد کی خدمت میں حوض روارد ہوں گاؤن کی خدمت میں حوض روارد ہوں گاؤن کی خدمت میں حوض ہوئے حوض ہوں گاؤن کی خدمت میں حوض ہوئے حوض سے ہٹائے جارہے ہوجوض پر منافقین ہوں آئیں گے جیسے برگانہ اون جسے اپنے بانی بین آنے جارہے ہوجوض پر منافقین ہوں آئیں گے جیسے برگانہ اون جسے اپنے بانی برنہیں آنے دیا جا تا۔ (ابن انی عامم)

 احوال آخر ہے گھان کرکنی (تھے میں) کی تھے لائے تہ کی ناور نہ اکان کے

(حکام) آئیں گئے مان کے کذب (حجوث) کی تقید لیں نہ کرنا اور نہ ہی ان کے ظلم پران کی مدد کرنا اور نہ ہی ان کے ظلم پران کی مدد کرنا جوابیے کرے گاوہ میرے دوش پروار د نہ ہوگا۔

(احد ، ابن حبان ، طبر اني)

حضرت زیدابن ارقم بڑائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹائنڈ آئی نے فرمایا کہ تم لا کہ میں سے ایک جز ہو جومیر ہے ہاں حوض پر وار دہو گے۔ (ابوداؤد احمد احمام)

حضرت زید بن ثابت المنظر سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا ایک میں تہمارے

لئے دو اپنے بیجھے رہنے والے چھوڑے جارہا ہوں کتاب الله اور میری عترت

(اولاد) وہ ایک دوسرے سے جدابتہوں کے بہال تک کہ وہ میرے ہال حوش پر وارد ہول۔(این الی شیبہ احمد)

حضرت سلمان فاری النظائے ہے حروی ہے کہ رسول النگائی آئے نے فر مایا کہم میرے ہاں حضرت سلمان فاری النظائی ہے میرے ہاں حض پر سب سے پہلے اسلام ہاں حوض پر سب سے پہلے اسلام لانے کہم ہی سب سے پہلے اسلام لانے وارد ہو گے اوراس لئے کہم ہی سب سے پہلے اسلام لانے والے والے ہو۔ (ماکم)

جہ جہ اس سے منافقین مراد ہیں جو کہ ظاہری طور پر صحافی ہے ہوئے تھے نہ کہ خالص مخلص صحابہ کرام جبیہا کہ شیعہ فرقہ نے سمجھا بالخصوص خلفائے راشدین ان کے لئے تو حوض کی تصریحات ہیں کیکن افسوس کہ شیعہ فرقہ نے تھییٹ کر ان کو بھی اس حدیث کا معداق بنادیا۔

نوت: اس سے وہابید او بند بیانے حضور اکرم کانیکی کے کم کافی ٹایت کی ہے حالا تکہ بید جملہ استفہامیہ ہے جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں تصریح موجود ہے اور قاعدہ ہے کہ جن استفہامیہ استفہام کی تصریح نہ ہوتو ۔ دوسری روایت جس میں تصریح ہوان روایات میں 363 Ex 36

٠ مجى تقرت مانى جائے گى \_ (او يى نفرله) ١٠٠٠ ١٠٠

حوض پرتمہارے سے پہلے موجود ہوں گاجواس پرآئے گااس سے سے گااور جواس سے ہیے گا وہ پیاسانہ ہوگا اور ایک توم جھے پر وار دہوگی اور میں انہیں پہیا نتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچائے ہوں گے پھر میر سے اور ان کے درمیان پر دہ حائل ہوجائے گا۔ فانده: حضرت الوسعيد خدرى والفيد كى روايت ميس هے كه چرحضور فاليون كوكها جائے گاكه آب بیں جانے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا عمل کئے میں کہوں گادوری ہواہے جس نے میرے بعدمیرادین بدلا۔ (لعنی مرتد ہو گئے) (بناری مسلم، احمد)

حضرت سويدين عامر الأفناس مروى ب كدرسول الدُمْ فَالْيَا اللهُ مَا يا كديس اين حوض ہے قیامت میں یاتی بیئوں گا۔ (ابن صماکر)

حضرت صنائ بن الاعسر بالفط قرمات بين كه مين نے رسول الله كالفير كا كوفر ماتے سنا كريس وض يرتم سے يہلے رجون كا\_(اننابي شير)

ممكن ہے كئر يهال هجيف ہواس كنے كدمنا بحى كوحضور مَنَا الْأَوْمَ كَلَ محبت حاصل نہيں ہوئی وہ تا بعی ہیں اگر ٹابت ہوتو میہ کہنا پڑے گا کہ بیردوایت دوسر کے طریق سے مرسل ہے۔ (قالبدا قابل تيول يه) (احدوابن الي عامم)

حضرت ابوسره فافتؤست مردى ہے كەعبىداللە بن زياد سے حوض كے متعلق سوال ہوا اس کئے کہ وہ حوض کے وجود کی تکذیب کرتا تھا۔ بیاس کے بعد ہے جواس نے ابو برزه وبراء بن عازب وعائذ بن عمر و يُفَكِّن عن يوليها تعا- ابوسره نے كها: ميں كھے روایت سنا تا ہوں اس میں شفاء ہے اس لئے کہ تیرے باپ نے مجھے مال دے کر حعترت امير معاويد الأنظ كے بال بعيجا تو ميں حصرت عبدالله بن عمرو والفظ كوملا ساته وفس برطنے کا وعدہ ہے جس کا حرض وطول ایک ہے اور وہ ایلہ و مکہ کے در میاتی

مسافت کی راہ تک پھیلا ہوا ہے اور اس کاسفر ایک ماہ کا ہے اس میں ستاروں کی طرح کوزے ہیں اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ صاف وشفاف ہے جس نے اس کا بیاتی دودھ سے بھی زیادہ صاف وشفاف ہے جس نے اس سے ایک گھونٹ بیاوہ بھی بیاسانہ ہوگا۔ (احم، طام، ابن المبارک)

حضرت ابن عمر بڑا جہنا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا ایکٹر اللّٰہ کا ایکٹر الوض وہ ہے جس کی مسافت ایک ماہ کی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیاوہ خوشبودا رہے اور اس کے بیا لے آنان سے ستارون کی طرح ہیں جس نے اس سے بیاوہ ہمیشہ تک پیاسانہ ہوگا۔ (بناری مسلم ،احمہ)

حضرت عبدالله بن زید طالعی سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک منافیل نے اللہ منافیل کے اللہ منافیل کے معروض فرمایا کہ میر سے بعد عنقریب دنیا کی فراوانی پاؤ گئے مم مرکزنا یہاں تک کہ مجھے دوش مرملو۔ (بناری مسلم ،احمد)

حضرت ابن عباس بھانے فرمایا کہ الکوٹر جن میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کے دونوں کا ایک نہر ہے جس کے دونوں کی کنار ہے سونے جا ندی کے ہیں وہ یا توت اور موتیوں پرچلتی ہے اس کا پانی برف سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔ (ابن جریہ)

حضرت ابن عباس بڑا ہوں گا جو اس برآئے گافلات باجائے گا۔ ایک قوم لائی میں حوض برتم سے پہلے ہوں گا جواس برآئے گافلات باجائے گا۔ ایک قوم لائی جائے گی آئیس بائیس بائیس جانب لایا جائے گا میں کہوں گا:یارب! (بید میرے بین) کہا جائے گا بیآ ب کے بعد ہمیشہ گوں کی طرف لوٹے رہے (لیعنی مرتد ہیں) کہا جائے گا بیآ ب کے بعد ہمیشہ گوں کی طرف لوٹے رہے (لیعنی مرتد ہوگئے) (احر بطرانی الادساء)

حضرت ابن عباس نظافت مروی ہے کہ رسول اللّذ اللّذ الله الله الكور جنت میں ایک نبر ہے جس کے دونوں کنار ہے سونے کے بین اس کا پانی موتوں پر چلا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ الذیذ اور مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے۔ اس کے بیالے آسان کے ستاروں کے برابر بین جس نے اس خوشبو دار ہے۔ اس کے بیالے آسان کے ستاروں کے برابر بین جس نے اس سے ایک گھونٹ پی لباوہ اس کے بعد بہیشہ تک بیاسانہ ہوگا۔ جھ پراس میں سب سے ایک گھونٹ پی لباوہ اس کے بعد بہیشہ تک بیاسانہ ہوگا۔ جھ پراس میں سب سے ایک گھونٹ بین ایرسول الله

من النظام آپ نے فرمایا: اجڑے ہوئے بالوں والے مرجھائے ہوئے چہروں والے بعث فرمایا: اجڑے ہوئے جہروں والے بعث پیل کھولے جاتے ان سے دولت مند بعث پرانے کپڑوں والے ان کے رہتے نہیں کھولے جاتے ان سے دولت مند عورتیں نکاح نہیں کرتیں جوحقوق ان پر ہیں وہ سب ان سے لئے جا کیں لیکن ان کے حقوق ان کوندریئے جا کیں۔ (تریدی، این ماجہ، احمد)

حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ انے فرمایا کہ میں حوض پرتم سے پہلے موجود ہوں گااس کی فراخی کوفہ اور چراسود تک ہے اور اس کے برتن ستازوں کی گفتی کے برابر ہیں۔(مام) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ تھ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ مایا کہ میں تم سے بہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ (بناری مسلم)

حضرت عبدالرحمان بن عوف والفناس مروی ہے کہ نبی پاک مَالَّیْنِیمُ نے فر مایا: جب کہ آپ طاکف میں شخصے کہ بی یا ک مُلَیْنِیمُ نے فر مایا: جب کہ آپ طاکف میں شخصے کہ میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا۔ (ابدیعل)

حضرت عتبہ بن عبد الملمی والمنظر نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہوکرعرض کی یارسول اللہ المنظر ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ منعاء دبھری کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالی اس کی وسعت میں منعاء دبھری کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالی اس کی وسعت میں ایسی عدد فرمائے گا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کتارے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کتارے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کتارے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں

فانده: الكراع بضم الكاف والألف، دراز بياستعاره كے طور پر يهال مستعمل موا الحد النامان)

حفرت عثمان بن مطعون الطفئات مردی ہے کہ رسول الله فاقلیم نے فر مایا کہ اے عثمان! ( الله فاقلیم میری سنت سے روگر دانی کرئے عثمان! ( الله فاقلیم میری سنت سے روگر دانی کرکے مرتا ہے اس سے بل کہ دہ تو بہ کرے تو قیامت میں ملائکہ اس کا چیرہ میرے حض مرتا ہے اس سے بھیردیں میں دی نوادرالامول)

حضرت عرباض بن سمارید نگافتان سے سروی ہے کہ رسول الله نگافتا نے فر مایا کہ حوض پر میری است کا اونٹوں کی طرح اور دھام ہوگا جبکہ وہ پیاس سے کھان پر اتر تے جیں ۔ (این حیان البرانی فی البیر)

حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھؤے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب اولاک مُؤَلِّم نے فر مایا کہ میں حض پر تمہارے سے پہلے ہوں گا اور اس کا عرض ایلہ سے جھۃ کے درمیانی مسام احمی مسافت کے برابر ہے۔ ( بخاری مسلم احمہ )

حضرت کعب بن مجر ہ ڈائٹو نے فر مایا کہ ایک دن ٹی پاک تافیق صحابہ کرام کے ہاں

تشریف لائے اور فر مایا کہ میر بے بعد امراء (حکام اور بادشاہ) آئیں گے جوان

کے پاس جاکران کے کذب (جموٹ) کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پران

کی مدد کرے گا تو نہ وہ مجھ سے ہاور نہ میں اس سے ہوں اور نہ ہی وہ حوص پر

وارد ہوسکے گا اور جوان کے پاس جاکران کے ظلم پران کی مدد نہ کرے گا اور نہ ہی

ان کے کذب کی تصدیق کرے گا وہ میر اہے اور میں اس کا ہوں اور وہ حق پروارو

ہوگا۔ (نائی ترزی ماکم ، طرانی نی الکیر)

فانده: صديث لقيط طويل اول كمّاب من كذريكى به

حضرت ابوامامہ رہائی ہے مردی ہے کہ نی پاک تالی کے اس کے مراحوض عدن سے عمان تک ہے اور اس میں ستاروں کی گفتی پر بیالے ہیں جواس سے ہے گاوہ سے عمان تک ہے اور اس میں ستاروں کی گفتی پر بیالے ہیں جواس سے ہے گاوہ سمجھی بیاسانہ ہوگا اور میری امت کے وہ لوگ جھے پر وار وہوں کے جواجڑے بالوں والوں ہیں اور میلے کہلے کیڑوں والے ہیں۔ جن سے دولت مندخوا تین نکاح نہ کریں گی اور نہ ہی بادشا ہوں کے دروازوں پروہ آئیں گے۔ان سے تمام حقوق وصول کے جائیں گے۔ان سے تمام حقوق وصول کے جائیں گے۔

الواليا أرت المحالي المحالية ا

حضرت ابوامامہ ظافنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا آئی گئے نے قرمایا کہ قیامت میں انبیاء غیر اپنی کثرت پر فخر کریں گئے تم قیامت میں مجھے رسوانہ کرنا میں تمہار ہے کئے دوش برہوں گا۔ (این ابی عاصم)

حضرت الوبكر ولا تفتئ فرما ياكه نبي پاك مَنَا لَيْوَا كَا ارشاد ہے كہ قيامت ميں چندوہ لوگ مير ہے پاس حوض پر آئيں گے جوميري صحبت ميں رہے اور انہوں نے مجھے ونيا ميں ويكھا تھا يہاں تك كہ وہ مير ہے پاس لائے جائيں گے ليكن ميں انہيں ديكھوں كا كہوہ جھے ہے اس كے اور ميں كہوں كا نيدمير ہے حجتی ہيں كہا جائے گا ديكھوں كا كہوہ جھے ہے گھرائيں گے اور ميں كہوں گا: بيدمير ہے حجتی ہيں كہا جائے گا كہ كہا آپ ومعلوم نين كہانہوں نے آپ كے بعد كيا گل كھلائے۔ (مرتد ہو گئے)

حضرت ابو برزہ ذاہ خوا یا کہ ہیں نے رسول اللہ کا گھڑا کوفر ماتے سنا کہ میرے حوض کے دونوں کنارے کی مسافت ایلہ دصنعاء کے درمیانی مسافت جتنا ہے ایک ماہ کی مسافت ہے اس میں جنت کے ماہ کی مسافت ہے اس میں جنت کے دو پرنالے ہیں ایک چاندی کا دوسر اسونے کا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذی کا دوسر اسونے کا وہ دودھ سے زیادہ شم ہے اس کے کوز نے دیادہ لذی نے اور برف سے زیادہ شمنڈ اور محصن سے زیادہ فرم ہے اس کے کوز نے آسان کے ستاروں کی گئتی کے برابر ہیں جواس سے آیک گھوٹٹ ہے گا وہ کھی بیاسا شہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ (مائم، ایر بیبیق)

حضرت ابودرداء منافظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالله الله فالله الله میں حوض پر
ایسے لوگوں کود کیے کرکہوں گا کہ بیر میر سے صحافی ہیں کہا جائے گا کیا آپ کو معلوم نہیں
کہ آپ کے بعدانہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے) (طرانی، این ابی عاصم)
حضرت ابودرداء منافظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالله الله فالله کے فرمایا کہ میں حوض پر
تمہارے سے پہلے ہوں گا۔ (این الی عاصم)

 ابوال آ رُت کے المحالی کی ایوال آ رُت کے المحالی کی الم

جنت کے برتنوں کی طرح ہوں گے جواس سے بے گا وہ آخر وقت تک پیاسانہ ہوگا۔اس میں جنت کے دو پرنا لے گرتے ہیں جواس سے بے گا وہ پیاسانہ ہوگا اس کا عرض اس کے طول کی طرح ہے اس کی مسافت عمان وایلہ تک ہے اور اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ لذیذہ ہے۔(مسلم،احم،جیق)

حضرت ابوسعید خدری برات عمروی ہے کہ دسول الله مَنَا الله عَلَیْ الله الله کَانَیْ کے برابر برتن ہیں وہ برف سے
ایلہ سے صنعاء تک ہے اس میں ستاروں کی گنتی کے برابر برتن ہیں وہ برف سے
زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور دودھ سے زیادہ سفید ہے جواس سے ہے گاوہ
اس کے بعد مجھی پیاسا نہ ہوگا جواس سے سیر ہوکر نہ بیٹے گا پھر وہ مجھی سیراب نہ
ہوگا۔ (طرانی فی الاوسلا)

ابویعلی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله منافق کا کوفر ماتے سنا کہ میں دوش برتم سے پہلے ہوں گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

نی پاکسنا المقدل تک بین باکست المقدل تک بین باکست المقدل تک بین باکست بین باکست بین باکست بین باکست بین وه دود ده سے زیاده سفید ہے اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں اور قیامت میں وه تمام انبیاء منظم سے زیاده تا بعداروں والا ہوں گا۔ (ابن ابن عاصم ابن ابن شیب)

حضرت ابن مسعود والنفظ سے مروی ہے کہ نبی پاکستان اللہ اللہ چندلوگ میرے باس بیش کئے جائیں گے۔ وہ میری صحبت میں جینے والوں سے ہول میرے باس بیش کئے جائیں گے۔ وہ میری صحبت میں جینے والوں سے ہول سے کے۔ یہاں تک کہ میرے سامنے آئے سے گھبرائیں گے۔ جی کہا جائے گا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے)
آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے)
(احمد بطرانی)

حضرت ابو ہریرہ طافقہ ہے مروی ہے کہ نبی پاک تانیکی نے قرمایا کہ میرامنبرمیرے حوض پر ہے۔(بخاری مسلم احمر)

حضرت ابوہریرہ خاتفہ ہے مروی ہے کہ بی پاکستان کے فرمایا کہ میرے حوض جیسا مسلم مسلم کے میں اور وہ برف سے زیادہ مسلم کا نہیں وہ املہ ہے دن تک اس ہے بھی زیادہ دور ہے اور وہ برف سے زیادہ بعض میں کا نہیں وہ املہ ہے دن تک اس ہے بھی زیادہ دور ہے اور وہ برف سے زیادہ بعض میں بعض

لوگوں کو حوش ہے ایسے روکوں گا جیسے بیگائے اونٹوں کو گھاٹ سے مثایا جاتا ہے۔
عرض کی گئی یارسول اللّذ کا اُنٹو کی آپ آپ اس دن جمیس بیچان لیس کے؟ آپ آپ آپھی نے
فرمایا: تم میرے پاس آ و کے تو تمہارے اعضاء جیکیے ہوں گے۔ (بناری مسلم، احم)
حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے فرمایا کہ بیس نے رسول اللّذ کا اُنٹو کی کو فرماتے سنا کہ میرا
حوض عمان وایلہ کے درمیان ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ
لذیڈ اوراس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں جواس سے بے گا دہ جمیشہ
بیاسانہ ہوگا۔ (احم طرانی فی الاوسا)

حضرت اساء بنت الی مکر بران نظر مایا که رسول النّد تا نظر کا ارشاد ہے کہ میں اپنے حض پر جول النّد تا میں وارد ہوگا۔ حض پر جول منت میں وارد ہوگا۔

· (بخاری مسلم ،احر بیبلی)

حضرت خولہ بنت تکیم خان فل ماتی ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللہ آن کے آپا آپ کا حضرت خولہ بنت تکیم خان کا اور میں جا ہتا ہوں کہا سے؟ آپ نے وار دہو۔ حض ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور میں جا ہتا ہوں کہاس پُر تیری قوم وار دہو۔ (طبرانی نی الکیر)

حفرت خولہ بنت قیس نگا کی روایت میں ہے یہ خولہ حفرت جمزہ دلات کی بیوی ہیں اور یہ نی فی خولہ انصاریہ بنونجارے ہیں۔ (یہ تعارف علامہ سیوطی نے اس کتاب البدور السافرہ "میں خود بیان فرمایا ہے۔ اولیی غفرلہ) حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ نگا نا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللّٰدَ کَا اَیْکُا ہُمَا ہمارے ہاں تشریف لائے میں انصاریہ نگا نا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللّٰدَ کَا اَیْکُا ہمارے ہاں تشریف لائے میں منافت ایسے الیے اللہ علی ہے کہ قیامت میں آپ کا حوض ہے جس کی مسافت ایسے ایسے ہے۔ فرمایا: ہاں! اور میں جا بتنا ہوں کہ اس سے تمہاری قوم میراب ہوکریئے۔ (احر الجرانی فی البیر)

حضرت سیده عائشہ نگافا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کا کوفر ماتے سنا کہ میں استے حوض پران لوگوں کا انتظار کرر ماہوں جوقیا مت میں اس میں وار وہوں سے۔ اسپے حوض پران لوگوں کا انتظار کرر ماہوں جوقیا مت میں اس میں وار وہوں سے۔ (بغاری)

معترت سيده عائشه خالف فرماتي من كه مين نه رسول النا بالله الله المراه المراه الماسية

حوض پران لوگون کا انظار کرر ماہوں جواس میں واروہوں کے۔(ملم)

- حضرت سیدہ غائشہ بھی ہی آیت 'انا اعطینا ک الکوٹر'' کی تفسیر کا سوال ہوا تو فرمایا وہ نہر ہے جو تمہارے نبی کریم فالیوٹی کو عطا ہوئی ہے اس کے دونوں کناروں پر غالص موتی ہیں اور اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔(مسلم بنیائی)

انتهاه: اتنادوری اگرکوتر کی آواز ہم من سکتے ہیں تورسول اکرم آگائی ہی اپنی تمام امت کی فریادیں من سکتے ہیں۔امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا:

فریاد امنی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیرالبشر آگاؤا کو خبر نہ ہو اس کی مزید تشریح و تحقیق نقیر کی کتاب ''الحدائق شرح حدائق بخشش'' میں ملاحظہ

فرما كي \_اويى عفرلد ملا ملا

حضرت امسلمہ فاقا سے مروی ہے کہرسول الله قافی الله میں دوس ہے کہ رسول الله قافی الله میں دوس پرتم سے مہلے ہوں گا۔ (مسلم بہتی)

باب (٤٩)

ہرنی علیدا کا حوض ہے

حضرت سمرہ النظائے مروی ہے کہ رسول اللہ نظر مایا کہ ہرنی علیا کا حض ہے اور وہ قیامت میں فیز کریں گے کہ ان کے حوض پر بہت زیادہ لوگ واردہ ول مے لیکن میں میں فیز کریں گے کہ ان کے حوض پر بہت زیادہ الوگ واردہ ول مے لیکن مجھے امید ہے کہ حوض پر واردہ و نے والول کا میرے ہال زیادہ جھم ہوگا۔
بھے امید ہے کہ حوض پر واردہ و نے والول کا میرے ہال زیادہ جھم ہوگا۔
(این ابی مام مرتدی)

الوالياً فرت المحالية في المحا

حفرت سمرہ بن جندب رفی تو سے مروی ہے کہ دسول الله کا ایکن میں کہ انہا الله کا ایک انہا الله کا ایک انہا الله کا ایک میں کے ان کے تا بعد اربہت زیادہ ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ حوض پر وارد ہونے والوں کی میر ہے ہاں کثر ت ہوگی۔ ہرنی علیہ البینے حوض پر کھڑا اہوگا اور ہرنی علیہ البین امت کوان ہوگا اور وہ پانی سے پر ہوگا اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا اور ہرنی علیہ اپنی امت کوان کی علامت سے بہتانے گا۔ (طرانی نی اکبیر)

حضرت ابو ہریرہ والفی وحضرت جاہر بن عبداللہ والفی نے قرمایا کہ دسول الله مالی کی دسول الله مالی حضرت ابو ہریرہ والفی الله مالی میں ابی طالب والفی قیامت میں حوض پر میرے ساتھ ہوں اسٹاد ہے۔ (طبرانی فی الاوسط)

معفرت الوہریرہ ملافظ ہے مروی ہے کہ رسول الله تالیج کے فرمایا کہ قیامت میں ان کے لئے حوض ہوگا جس پرروز ہے داروار دہوں گئے۔ (بزار)

معفرت الس مُنْ تَعْمُ الله عَلَيْ مُول ہے کہ بے شک رسول اللّدَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا يا کہ قيامت بيس جو بھی آئے گا بياسا ہوگا۔ (ابرائيم)

حضرت عباده طافظ نے فرمایا کہ میں نے رسول النّدُنَّالِیْمُ کوفر ماتے سنا کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہوگاوہ قیامت میں بیاسا ہوکرآئے گا۔ (احر،ابویعلی)

### باب (۵۰)

## وہ اعمال جوحوض سے یانی پینے کے موجب ہیں .

احوال آخرت کی کومعاف کیا ہوگا اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گاور جس نے کسی کومعاف کیا ہوگا اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ (احمر، این افی الدنیا)

- حضرت سلمان بڑائی ہے مروی ہے کہ رسول اللّم کا گھونٹ بلائے گا کہ جس نے روز ہ دار
  کو یانی بلایا اسے اللّٰہ تعالی میر ہے حوض سے یانی کا گھونٹ بلائے گا کہ وہ بھی ہیاسا
  نہ ہوگا۔ (ابن فزیر ہیں ق)
- حضرت ابن عباس بن جناب مردی ہے کہ رسول اللّٰدِ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰل
- حضرت ابو ہریرہ نظافیہ ہے مروی ہے کہ نبی پاکستانی ہے اس کے پاک معترت ابو ہریرہ نظافیہ ہے ہوگئی کے پاک معترت کے لئے آئے تو وہ اسے قبول کرے وہ حق پر ہو یا باطل پر اگر معتدت معترت کے لئے آئے تو وہ اسے قبول کرے وہ حق پر ہو یا باطل پر اگر معتدت میں میرے حض پر وارد نہ ہو سکے گا۔ (مام)
- حضرت سیده عائشہ نی الله الله بین کہ بے شک رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ جوائی مسلمان بھائی کے پاس معذرت کرے اور وہ اسے تبول نہ کرے تو قیامت میں □
   میرے حض پر وار دنہ ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

فائدہ: امام دار تطنی وامام قرطبی نے فرمایا کہ بھارے علماء کرام نے فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی بدعت (سینہ) نکالی جس سے اللہ دین میں ایسی بدعت (سینہ) نکالی جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور نہ بی اس کی اجازت دی تو وہ حوض (کوڑ) سے مثادیا جائے گا اور سب

احوال آخرت کے بادھ کر حوض سے وہ دور ہوگا جواہل اسلام کی جماعت سے علیحدہ ہوگیا۔ جسے روانفن سے بادھ کر حوض سے وہ دور ہوگا جواہل اسلام کی جماعت سے علیحدہ ہوگیا۔ جسے روانفن سے میں دوختی وہائی، نیچری، قادیانی، دیو بندی وغیرہ) یہ فرقے مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے اور یہ سب کے سب دین کوتبدیل کرنے والے جیں۔ یونبی وہ ظلم اور علی الاعلان کبیرہ گناہ کے مرتکب جسے داڑھی منڈ انا یا حد شرع سے کم کرنا وغیرہ یونبی وہ جو گئاہوں کو معمولی سمجھنے والے یونبی تمام اہل بدعت (سید) اور دین میں ٹیڑ ھا بن بیدا کرنے والے۔

فافدہ: میں ہٹانا حوض سے کئی طرح ہوگا بعض کو ہٹا کر مغفرت کے بعد آنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن میا ہمال کی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا اگر عقائد کی تبدیلی ہے تو پھر کوئی بخشش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل کہا ٹر حوض پر آ کریانی پئیں گے (بعد مغفرت) ایسے لوگ اگر دوز خ میں جا کیں گے وائد الم بالسواب) کاعذاب نہ ہوگا۔ (دانداعلم بالسواب)

فافدہ: بی تقریرای فدہب پر ہے جو کہتے ہیں کہ حوض پرورود بل صراط سے پہلے ہوگا اور جسے قاضی عیاض نے ترجیح دی ہے وہ بیہ کہ حوض جنت کے کنارے پر ہاس میں وہ پانی ہوگا جو جنت کے اندر ہے اگر بیدور ودحوض بل صراط سے پہلے ہوتو اس کے اور پانی کی وہ بیانی کو ٹر سے حاصل ہوگا۔ اس پر سوال بیدا ہوتا پانی کے درمیان نا رمخالف ہوگی جب کہ بید پانی کو ٹر سے حاصل ہوگا۔ اس پر سوال بیدا ہوتا ہے کہ صدیمے شریف میں ہے کہ ایک جماعت کو حوض سے ہٹا کر دوز خ میں لے جایا جائے گا تا بہت ہوا کہ بل صراط سے حوض پہلے ہوگا؟

جواب الداوت وض كودورت ديكسين كرانبين يهان سے اثا كردوزخ ميں پجينكا جائے گا اسے فيل كنذه بل مراط كے بعض حصہ سے نجات پاسكيں۔

### باب را ق

### ببيول كياشفاعت

خعترت زرارہ بن الی اوئی النظام مردی ہے کہرسول النظائی نے ایک مردسے اس کے بیٹر ہوں النظائی میں شیخ کمیر ہوں اس کے عرض کی یارسول النظائی میں شیخ کمیر ہوں النظام النظام

احوالی آخرت کے کسی دروازے سے بیالہ پانی کالے کرتمہیں فے گا۔

اور سے نے کہا: یارسول اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ ا

معرت عبداللہ بن عمر اللیش طالی نے فرمایا کہ قیامت میں مسلمانوں کے جھوٹے بیخ پانی ہاتھوں میں لے رنگلیں گے لوگ انہیں کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ وہ کہیں گے ہم اپنے مال باب کے لئے لائے ہیں یہاں تک کہ کچہ بخیہ جنت کے دروازے پر بعند ہوگا اور کہے گا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے مال باپ کو جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے مال باپ کو جنت میں داخرانی فی الاوسط)

### باب (۵۲)

# ميدان حشر ميل كون كهائے يے گا؟

اس بارے میں ''یوم تبدن الارض'' کے باب میں احادیث گذری ہیں۔
حضرت انس اللہ اللہ عمروی ہے کہ بیار ہے مصطفیٰ مَنْ اللہ اللہ ہے شک اللہ
تعالیٰ کا دستر خوان ہے اس میں وہ متیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان
نے سیر برانی کی الاوسل )
۔ رحرانی فی الاوسل)

حضرت انس والله الله الله عمر وى ب كدس كار مدين الله الله الله جنت كمنه ميل مثلك كل خوان من مثلك كى خوشبو بهونكى جائے گى اور ان كے لئے عرش كے بيچے وسترخوان ميں مثلك كى خوشبو بهونكى جائے گى اور ان كے لئے عرش كے بيچے وسترخوان ركھا جاہئے گا اس سے وہ كھا كيں كے جبكہ دوسرے لوگ شدت بھوك ميں ہوں

کے۔ (این الی الدنیا) حضرت انس دافتر نے قرمایا کہ قیامت کے دن روز مے دار قبرون میں کے تو وہ انوالياً فرت المحالي المحالي المحالية في 375 البیں کہاجائے گا کھاؤکل تم بھوکے تھے، پیؤکل تم پیاست تھے، آرام کروکل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں کے اور آرام کریں کے حالانکہ لوگ حساب میں مشقت اور پیاس میں ہول کے۔ (ابن حیان فی التواب) حضرت ابو درواء را النظائة فرما يا كه عرش كے يتيے روز ب داروں كے لئے سونے کے دسترخوان بچھائے جا کیں گے جن کا موتیوں اور جواہر سے جڑاؤ ہوگا ان پرتسم فتم کے جنت کے کھانے ہوں گے اور جنتی مشروب اور جنتی کھل فروٹ ہوں گے وہ کھا تمیں گے اور عیش اڑا تمیں گے حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ ( دیلمی فی مندالفردوس) حضرت عبداللد بن رباح طافظ في فرمايا كه قيامت بين دسترخوان بجهائ جا نين مے ان سے سب سے بہلے روزے دار کھا تیں گے۔ (ابن ابی ثیب) عبدلالله بن عبدالرحن زبري مصروي ب كه بشام بن عبدالملك في حصرت محد (با قر) بن على (زين العابدين) بن أمام حسين الكافئة سے يو جھا كه مجھے خبر ديجے كه لوگ قیامت میں کیا کھا ئیں سے کیا پئیں سے؟ حضرت محربن علی بڑا جنانے فرمایا کہ لوگ ایک صاف قر صد (سورج کا گوله پنی روش اور پیمکدار موکر انھیں گے۔ اولیی غفرلہ) کی طرح انھیں گے۔اس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ہشام نے کہا پھران کو كھائے سے كون كى شےروكى كا مام محمد باقرنے قرمایا: وہ آگ بیں مشغول مول کے اور ان کا اس سے بڑھ کر اور کیا فتفل ہوگا کہ ہیں گے: آفِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءَ أَوْمِيَّا رُزَقَكُمُ اللهُ ﴿ بِ٨٠الامراف، آيت٠٥) و المحمل الين ياني كافيض دويا ال كهاف كاجوالله في المهيس ديا-" ان عباس اللهاسة مروى ہے جب اعراف والے جنت میں جلے جا تیں کے تو دوز خیوں کو بھی طمع دائن گیر ہوگی اور وہ عرض کریں کے بارب! جنت میں الماريد وشته داري اجازت قرما كهم أليس ديكيس ان سه بات كريس-اجازت دي ا کے کی تو وہ آہیے رشتہ داروں کو نہ پہچائیں کے کیونکہ دوز خیوں کے ہول کے ہول کے، اس براہل جنت جواب دیں گے: بے شک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کھانے کودو

اس براہل جنت جواب دیں گے: بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوکا فروں پرحرام کیا

ہے۔(ان کا یہ جواب آیت کے اگلے جے میں ہے) خز اکن العرفان)(اولی غفرلہ)

ابومویٰ صفار نے حضرت ابن عباس بڑا جناسے پوچھا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ تو کہا

کہ رسول اللہ تُن اللہ اللہ نے فر مایا کہ بہترین صدقہ پانی ہے۔کیاتم نے نہیں سنا کہ اہل ناراہل جنت سے پانی اور طعام ما تکیں گے۔ ابن کیر، اولی غفرلہ کی ہے۔

## باب (۵۳) ونیامین سیر ہوکر کھانا

حضرت ابن عمر فِلْ اللهُ الله الله كلى في حضور سرور عالم النظر الله كم سامنے و كار ديا ( و كار لى ) آپ في مايا كه اپنا و كار جھے سے دور ركھ اس لئے كه دئيا ميں جوزيادہ سير ہوكر كھاتے ہيں وہ قيامت ميں زيادہ بھو كے ہوں گے۔ ( ترندی ابن ماجہ )

طبرانی میں یوں ہے کہ دنیا میں زیادہ سیر ہوکر کھانے والے کل آخرت میں بھو کے مورکھانے والے کل آخرت میں بھو کے مول موں سے۔ (طبرانی فی الکبیر)

### باب (۵٤)

اعمال نامد كاار كردائيس بائيس اور پييم كے پيچے آنا

 "تووه جواپنانامهٔ اعمال داہنے ہاتھ میں دیاجائے گا کہے گا: لومیرے نامهُ اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔"

اور فرمایا:

وَاعْمَامُنُ أُونِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لِلْيُتَنِي لَمْ أُوتَ كِتْبِيهُ فَ

(پ٩٦، الحاقه، آيت ٢٥)

"اوروه جواپنانامهٔ اعمال بائیس ہاتھ میں دیا جائے گا کے گا: ہائے کسی طرح مجھے اپنانوشتہ (اعمال نامہ) نہ دیا جاتا۔"

أورفرمايا:

فَأَمَّا مَنْ أُولِي كِتَبُهُ بِكِينِهِ فَ فَسُوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَ وَيَنْقَلِبُ فَأَمَّا مَنْ أُولِي كِتُبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِةٍ فَ فَسُوْفَ يَنْ عُوْا إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا فَ وَاقَا مَنْ أُولِي كِتُبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِةٍ فَ فَسُوْفَ يَنْ عُوْا لِلْهِ مَسْرُورًا فَ وَاقَا مَنْ أُولِي كِتُبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِةٍ فَ فَسُوْفَ يَنْ عُوْا لِللهِ مَسْرُورًا فَ وَاقَا مَنْ أُولِي كِتُبَهُ وَرَآءَ طَهْرِةٍ فَ فَسُوْفَ يَنْ عُوْا اللهِ مَنْ أُولِي كِتُبَهُ وَرَآءَ طَهْرِةٍ فَ فَسُوفَ يَنْ عُوْا اللهِ مُنْ أُولِي كِتُهُ وَرَآءَ طَهُرِةً فَ فَسُوفَ يَنْ عُوا اللهِ مُنْ أُولِي كِتُنَا فَي اللهُ وَيَعْفَى مَنْ أُولِي مِنْ اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَلَا مِنْ أَوْلِي كُولُولُ اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفِي اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَاللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفِى اللّهُ وَلَا اللهُ وَيَعْفِى الللهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِهُ الللّهُ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللللللّهُ وَلِلْ اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللللّهُ وَلِلْ الللللللّهُ وَلَا الللللّ

"تو وہ جواپنانامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گااس سے عقریب بہل حساب لیا جائے گااور وہ جس کا حساب لیا جائے گااور وہ جس کا علمہ اعمال اس کی بیٹھے کے بیچے دیا جائے گاوہ عقریب موت مائے گااور مجرکتی آگ میں جائے گا۔"

اور فرمایا:

وكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طَلِيرَة فِي عُنْقِهِ \* وَتَغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَبَا يَالُقُهُ مَنْفُورًا وَإِفْرَا لَوْمَاكُ مَكُفَى بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَرُ عَلَيْكَ حَسِيبًا فَ

(پ۱۲،۱ تن امرائل، آیت ۱۲،۱۱)

"اور ہرانسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے ڈگادی اور اس کے لئے قیامت کے دان آبک ٹوشتہ نکالیں کے جسے کھلا ہوایا نے گا۔فر مایا جائے گا۔ فر مایا جائے گا۔ فر ایا جائے گا۔ فر ایا ایا جائے گا۔ فر ایا ایا کی این این ایس کے جسے کھلا ہوایا ہے گا۔فر مایا جائے گا۔ فرایا نامہ (بلدی ایمال) پڑھا جائے تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ "
اور فر مایا:

# احوالي آخرت المحال كلولي على المال كلولي المراجب نامهُ اعمال كلولي على المراجب نامهُ اعمال كلولي جا مين المراجب المرا

حضرت ابوموی اشعری والفراسے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیْوَ نے فرمایا: قیامت میں لوگوں کو نین پیشیاں پڑیں گی دو میں جھکڑ ہے اور معندرتیں ہوں گی۔ تیسرے میں اوگوں کو نین پیشیاں پڑیں گی دو میں جھکڑ ہے اور معندرتیں ہوں گی۔ تیسرے میں اعمالنا ہے اڑ کر ہاتھوں میں آئیں گے بغض کوسید ھے ہاتھوں میں بعض کوالئے ہاتھوں میں اور ابن باجہ احمد)

حضرت ابن مسعود رفائظ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو تنین پیشیاں پڑیں گی دو میں جھٹڑ ہے اور معذرتنی ہوں گی تبسری میں اعمالناموں کا اڑنا ہوگا بعض کو دو میں جھٹڑ ہے اور معذرتنی ہوں گی تبسری میں اعمالناموں کا اڑنا ہوگا بعض کو سید ھے ہاتھ میں بعض کوالئے ہاتھ میں۔(ابن جربہ بیتی)

فاندہ: حکیم ترفدی نے فرمایا کہ جدال (جھڑوا) اعداء (دشمن) سے ہوگا وہ اس لئے جھڑوا کریں گے کہ وہ رب تعالیٰ کو بہچانے تو نہیں ہوں گے تو وہ گمان کریں گے انہوں نے اس سے جھڑوا کر کے نجات پائی ہے۔ اور معذر تیں یہ بین کہ انہیاء کرام بھانہ اپنے اعذار پیش کریں گے اور جمت قائم کریں گے انہوں نے اپنے اعداء کو پیغامات بہنچائے ان کی جمت پر کفار کو دوز نے کی طرف لایا جائے گا اور تیسری پیشی اہل ایمان کے لئے ہے اور بہی بولی پیشی ہوگا ہوں نے اس کی جس پر عقاب کرنا چاہے گا ای خلوت میں بات کرے گا جس پر عقاب کرنا چاہے گا ای خلوت میں بات کرے گا جس پر عقاب کرنا چاہے گا ای خلوت میں ان سے عقاب کرے گا یہاں تک کہ وہ حیاء وشرمساری کا عزہ تھھے گا پھراسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس پر داختی ہوجائے گا۔ (نوادرالاصول)

حضرت انس ولا تقطر میں اٹھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا جس سے اعمالنا ہے عرش

سے بیجے ہیں جب محشر میں اٹھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا جس سے اعمالنا ہے

اڑ کر کسی کودا کیں ہاتھ میں کسی کو یا کیں ہاتھ میں ملے گا ہرا عمالنا ہے کے سرنامہ پ

لكحابوكا:

اِتُراکِنْبِکَ مَکْفَی بِنَفْسِكَ الْیَوْمُرَعَکَیْكَ حَسِیبًا قُ (پ۱۱، نی اسرائیل، آیت ۱۲) ''فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ (نامہ اعمال پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔'' (تَرُکرُهُ تَرَطِی)

حضرت قناده نظفظ في "اقو أكتابك" كي تفيير مين فرمايا كه قيامت مين ابنااعمال نامده و يحى برخ الله على ابنااعمال نامده و يحى برخ هي برخ هنانهين جانباتها في ابن جرير، ابن ابي مانم)

حضرت ابوعثان نہدی افاقت نے فرمایا کہ ہرموس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بوشیدہ طور پر کتاب (اعمالنامہ) ملے گی وہ اپنے گناہ پر ھے کا تو اس کا رنگ واپس آجا۔ گا۔ رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ پھراپی نیکیاں پر ھے گا تو اس کا رنگ واپس آجا۔ گا۔ یعنی مطمئن ہوجائے گا۔ پھراچا تک دیھے گا تو اس کی برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہوجائیں گی اس وقت وہ کے گا: ''هَ آوُ ہُ اَفْرَءُ وَا کِتَابِینَهُ '' (این البارک، این منذر) محضرت عمر مطاقت نے حضرت کعب مخالہ سے فرمایا کہ مجھے آخرت کی کوئی حدیث مناؤ۔ عرض کی نہاں اے امیر المؤسنین! جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ لائی ساؤ۔ عرض کی نہاں اے امیر المؤسنین! جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ لائی جائے گا تو اس میں اپنے اعمالنا ہے نہ و کیھے لے بھروہ محفوظ لائی ہیں انہیں عرش کے اردگرد بھرائے گا جو اس میں انہیں عرش کے اردگرد بھرائے گا جو اس میں انہیں عرش کے اردگرد بھیلا دیا جائے گا۔ پھرمومنوں کو بلاکر ہرا یک کواعمالنا مہسید ھے ہاتھ میں دیا جائے گا جے وہ آنکھوں سے دیکھے گا۔ (این البارک، این الی ماتم)

حضرت امام مجامد النظرية أيت "واهما من أوتي كتابة وراء ظهره" كانسير من منقول م كم بند كابايال باتهاس كى بينه كي طرف كرديا جائے كاجس سے وواينا اعمال نامه حاصل كر منازينين

جعفرت الوہریرہ ملائظ سے مردی ہے کہ بیار مصطفیٰ محورے بندا المائی کافی ان

صرت ابن مسعود را النظر المسلم وى ہے كہ قیامت میں مومن کے اعمال نامہ كاعنوان اس كى اچھى ثناء ہوگى ۔ (ابرائيم)

صرت ابوامامہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ اللہ کے بیار ہے جوب وانا نے غیوب کا فیار کے اللہ کے بیار کے جوب وانا کے غیوب کا فیار کے اللہ والے گاعرض کرے گا فرمان عظمت نشان ہے کہ ہر فردکو کتاب (اعمال نامہ بیل نہیں و کیور ہا۔اللہ تعالیٰ یا اللہ امیری فلاں نیکی کہاں ہے جبکہ میں اسے اعمال نامہ بیل نہیں و کیور ہا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے سے تیری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے سے تیری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی گئیں۔(امہانی)

### **باب** (۵۵)

# لوگوں کوان کے اماموں کے ساتھ اٹھائے جانے کا بیان

ارشادبارى تعالى بىكد:

مور سر موا على أناين بإمامهم (ب٥١،٠وروي امرائل آيت ا) يوفرند عوا على أناين بإمامهم والمرائل أيس كام كرماته بلائس ك-"

الدی این عباس بی است آیت "یوم ندعول" کی تغییر میں منقول ہے کہ اس حضرت این عباس بی ایت آیت "یوم ندعول" کی تغییر میں منقول ہے کہ اس سے امام صدی (مدایت والے امام) یا امام صلال ( گراہ امام) مراوہ ہے۔ امام صدی (مدایت والے امام) یا امام صلال ( گراہ امام) مراوہ ہے۔ امام صدی (ابن الی مام)

برجرم والے کے ساتھ اٹھے۔(ابوقیم)

حصرت الوبرريه والنور على عدروى م كدرسول الله منافية المن أيد أيت "يوم ندعوا كل اناس بامامهم" كي تغير بين فرمايا كه برانسان كو بلاكراس كا اعمالنامهاس كے سيدھے ہاتھ ميں ديا جائے گااس كاجسم خوشى سے ستر گزيرہ ھ جائے گا اور چېره سفید ہوجائے گااور اس کے سریرمونیوں کا تاج رکھا جائے گا وہ چمکتا ہوگا اس حالت میں وہ اپنے دوستوں کے ہاں جائے گاجے وہ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ! ہمیں بھی ایسا ہی مرتبہ عطا فرمااس میں ہمیں برکت دے جب 🖪 ان کے باس مینیچ گا تو کیم گلمهمیں مبارک ہواللہ تعالیٰ نے تم سب کواییا مرتبہ عطا فرمادیا ہے اور کا فرکاچیرہ سیاہ ہوجائے گا اور اس کاجسم پھول کرستر گزمونا ہوجائے گا اس کے سریرآگ کا تاج رکھا جائے گا اس کے دوست دیکے کرکہیں گے اس شرہے ہم الله كى پناه مائلتے ہیں اے اللہ! ہمیں میروفت شدد كھا جب وہ ان كے پاس آئے گا تو كہيں كے اے اللہ! اسے ہم سے ہٹاد ہے وہ انہيں كے گاتہ ہيں اللہ تعالی مجھ سے دورر کے لیکن تہارے ہرایک کے لئے ای طرح (مقرر) کردیا گیاہے۔

(ترندي، ابن حبان، هاكم)

حعنرت کعب النفظ فرماتے ہیں کہ نیکی کے امام کو قیامت میں لایا جائے گا اور اسے كهاجائ كاكماية رب تعالى كى بارگاه ميں حاضري دووه اينے رب كى بارگاه ميں حاضری دے گا کہ درمیان سے تجابات اٹھ جا تیں گے اس کے لئے جنت میں جائے کا حکم ہوگا وہ جنت میں جا کرایے اوران دوستوں کی منازل دیکھے گا جواس كى خيرو بعلائى ميں مدوكرتے تھےاسے كہاجائے گا كه بيافلاس كى منزل ہے اور بيا فلال کی تو وہ جشت میں وہ تمام چیزیں دیکھے گاجواس کے لئے اور اس کے دوستوں کے لئے تیار ہیں اوران کی منازل بھی دیکھے گا اور کہاجائے گابیمنزل قلاں کی ہے بيمنزل فلال كى ہے اورائى منزل ان سب سے افعال ديھے كا پھراسے جنت كے حلول سے حلہ پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر جنت کے تاجوں سے تاج رکھا جائے گا اور ال كاخره حكى يمال تك كه وجهاند صد امدها بيمان محرب كري

اللہ! اسے ہم میں سے بنادے بہاں تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گا جواس کی خیر و بھلائی میں معاونت کیا کرتے اور نیکی میں ہاتھ بٹاتے تھے آئیس کے گا اے فلاں! خوش ہوجا جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے ایسے انعامات تیار کرر کھے ہیں آئیس اس طرح کی خوشخبریاں سنا تا رہے گا بہاں تک کہ ان کے چہر نے خوشی سے اس طرح چہک آٹھیں گے جس طرح اس کا چبرہ چہکا تھا اس طرح جہرا نے جس طرح اس کا چبرہ چہرائی تھا اس طرح جہروں سے بہچا نیس گے۔ (خرائطی فی مکارم الاخلاق)

<u>باب (٥٦)</u>

قیامت میں لوگ اینے ناموں اور اینے آباء کے ناموں سے بکارے جائیں گے

حضرت ابودرداء ظافر ہے مروی ہے کہ رسول اللّذُ اللّٰہ اللّٰ

سوال: امام قرطبی نے فرمایا: اس میں رد ہے اس کا جو کہتا ہے کہ قیامت میں ماؤں کے تام سے پکارے جائیں گے تاکہ اولا دالڑناکی پردہ پوشی ہو۔ جواب: میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ اس بارے میں بھی تعدیث وارد ہے جسے طبرانی نے حضرت ابن عباس بڑا تھا سے روایت کی اور اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ (انشاء اللہ)

باب (۵۷)

حماب کے لئے لوگوں کا صف آراء ہونا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وعُرِضُواعَلَى رَبِكَ صَفّاً (ب١٥١١١للبف،آيت ٢٨)

"اورسبتہارے رب کے تضور پرا(ہاتھ) ہائد ہے پیش ہوں گے۔"
حضرت معاذبن جبل والفر سے مردی ہے کہ نی پاک تابیق نظر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے بلند آ واز سے ندا فر مائے گا جس میں گھراہٹ نہیں ہوگی اور فر مائے گا اے میرے بندوا میر اسے باند آ واز سے ندا فر مائے گا جس میں گھراہٹ نہیں ہوگی اور فر مائے گا اے میرے بندوا میر میں اور حم الواحمین، احکم الحاکمین اور میرے بندوا میر بندوا تم پرکوئی خون نہیں اسر ع الحامسین (جلد تر حماب لینے والل) ہوں اے میرے بندوا تم پرکوئی خون نہیں اور نہیں ہوں گا تی جمت لا کا اور آسان جواب پاؤتم سوال کئے جا کے حماب لئے والڈ گے۔ اے میرے فرشتو! میرے بندول کی مفیل سیدھی کروان کی انگلیوں کے اطراف جا کے کے ا

ازالەدېم:

مران کے آگے حماب ہے۔ (این مندہ)

الله تعالیٰ کی نداء ہے اس صدیت میں یونمی اور تمام احادیث میں فرشتے کی نداء مراد ہے جے الله تعالیٰ عکم فرمائے گا الله تعالیٰ کی طرف نداء کی اضافت بوجه اس کے امر کے ہے اور بیخاور و لغت وصرف میں شائع اور بکثر ت ہے اورا حادیث میں اس کی مثالیں بے مثار ہیں۔ شار ہیں۔

أزاله وبم:

امام قرطبی نے فرمایا کہ فرشتہ کا کہنا اے میرے بندو! میں اللہ ہوں بیاللہ تعالی کے کلام کی حکامت ہے جس نے اس امر کے پہنچانے کا حکم فرمایا جیسے ہم قرآن مجید سورہ طرمیں مدھ ہے۔

النبی آنا الله لا إله إلا آنا ماغبانی (پ۱۱،ط،آبت۱۱) "سید شک میں ہی ہوں الله کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی "کر۔ بیآ واز درخت سے آئی تو اسے درخت کی گفتگو حکائی ہے۔"

#### باب(۵۸)

## ہرایک بلکہ انسانوں سے پہلے جانوروں کے درمیان فیصلہ کر کے انہیں مٹی بنادینا

من جعدہ رافیز نے فرمایا کے مخلوق میں سب سے پہلے جانوروں سے حساب ہوگا یہاں تک کہان کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا توان کے فیصلہ سے کوئی جانورکو کا نوان کے فیصلہ سے کوئی جانورکہیں نہیں جائے گا بلکہ سب کوشی بنادیا جائے گا پھرانسانوں اور جنوں کو اٹھا کر جانورکہیں نہیں جائے گا بلکہ سب کوشی بنادیا جائے گا پہاں تک کہائی دن کا فرآ رز وکر ہے گا کہ کاش! وہ مثی ہوتا۔ (دینوری فی بجالہ)

معرت ابن عمر برافی اسے مردی ہے کہ جب تیامت کا دن ہوگاتو زمین سرخوان کی طرح دراز کی جائے گی ای پرمخلوق کا حشر ہوگا انسان، جن اور جا نور اور دشی تمام جمع ہوں گے۔ جب بیدن ہوگاتو اللہ تعالی جانوروں کے درمیان تصاص کے گا اور آئیس فرمائے گامٹی ہوجاؤ کا فرد کیچر کیے گاکاش!وہ می ہوتا۔ (مام ،ابن جرب) دور آئیش سے مروی ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کو قیامت میں اٹھانے گا تمام جانور اور ورند سے اور تمام اشیاء۔ یہاں اللہ تعالی کا عدل ظاہر ہوگا کہ سینگ والی سے بے سینگی کا قصاص لیا جائے گا اس کے بعد فرمائے گامٹی کے سینگ والی سے بے سینگی کا قصاص لیا جائے گا اس کے بعد فرمائے گامٹی

ہوجائی لئے کافر کے گاکاش!وہ منی ہوتا۔ (ابن جریبتی )

ابوعران جونی نے فرمایا کہ جھے حدیث پنجی ہے کہ جب قیامت میں بنوآ وم دو
حصوں میں تقسیم ہوں گےا یک گروہ جنت میں ایک گروہ دوزخ میں تو جانور پکاری

صول میں تقسیم ہوں گےا یک گروہ جنت میں ایک گروہ دوزخ میں تو جانور پکاری

گےا ہے بنی آ دم! اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جمعی تنہاری طرح نہیں

بنایا آج جمعیں نہ جنت کی امید ہے اور نہ دوزخ کا خوف وخطر۔ (ابوجیم، احمد فی افرید)

بنایا آج جمعیں نہ جنت کی امید ہے اور نہ دوزخ کا خوف وخطر۔ (ابوجیم، احمد فی افرید)

ع الواليا ترت الحالية في العالية في العالية

حضرت ابوہریرہ بنانی سے مروی ہے کہ رسول الله فالی نے فر مایا کہ قیامت میں سب سے بہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ دو بکریاں ہیں آیک سینگ والی اور دوسری بغیر سینگ والی اور دوسری بغیر سینگ والی – (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت ابوذر والنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ الْفِرَا الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ ال

حضرت شرید بن سوید رفاظ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ تا آلی اللہ تعالی کے ہال فریاد کر کے عرض کرے گی کہ فلال نے جھے میں اللہ کیوں قبل کیا جھے کسی فائدہ کے الے کیوں نہل کیا۔ (نسائی، احمر، ابن حبان، طرانی فی الکیر)

ہے ہے اگر جھے لیے کے لئے آل کرے توجائز ہے اگر محض تماشہ کے طور پر بلاوجہ اسکا تو اس کا اس سے حساب ہوگا۔ اویس نفراہ کی جھے

حضرت عمروبن زید بڑا جنائے اپنے باپ سے مرفوعار وایت ندکورہ بیان کر کے اضافہ کیا ہے کہ اسے جائے تھا کہ وہ مجھے اپنے نفع کے لئے قتل کرتا ورنہ مجھے چھوڑ دیتا تا کہ میں تیری زمین پرزندگی بسر کرتی ۔ (طبرانی)

حضرت الس الفنظ التصمر فوعامروی ہے کہ جس نے جڑیا کو بلا فائدہ آل کیا تو وہ جڑیا قیامت میں شور کرتی ہوئی آئے گی اور عرض کرے گی یارب! اس سے پوچھاس نے بلا وجہاور نفع المحائے بغیر مجھے کیوں آل کیا۔ (این عدی)

ابن عمر الله اسم وي به كدرسول اكرم الفيلم نے فرمایا كدكوئى بھى جرايا

386 كى كى يارسول الله تَلَا يُعَيِّمُ جانوركا كياحق بي فرمايا: است ذي كركيكها ياجائياس كاسركات كريونجي بلافائده ندچيوژاجائي-(نسائي، عالم، بنادني الزم) حضرت ابوقلابہ النائيز نے فرمایا كہ جس نے بلا فائدہ چڑیا قال كرڈ الى تو وہ قیامت میں شور کرتی ہوئی آئے گی اور کہے گی اس نے مجھے ذیح کرکے کیوں نہ کھایا مجھے كيوں نہ چھوڑ دياتا كہ ميں زمين كے كيڑے مكوڑے كھاتى۔ (ہنادنی الزہر) حضرت حسن النفيز مروى ہے كه رسول الله فاليوني وو بهر كے وقت بند ھے ہوئے اونث کے پاس سے گذر ہے تو آپ این ضرورت پوری کرکے واپس او نے تو اونٹ بدستورا ہے حال پر تھا۔ آپ ٹائیٹی کے اونٹ کے مالک ہے فرمایا: کیا آج تو نے اس اونٹ کو گھاس نہیں دیا ؟ عرض کی نہیں۔ آپ منافظیم نے فرمایا: تو پھر قیامت میں بیجھے ہے جھکڑا کرے گا۔ (ہناد فی الزہر) حضرت ابن عمر فلی خانسے مروی ہے کہ رسول الله مالی کی آباد کے ایک عورت بلی کی وجہ ہے دوز خ میں جائے گی جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اس کو کھانے کے لئے کچھ نددیااورندی اسے چھوڑاتا کہ دوز مین سے اپی غذا حاصل کرتی۔ ( بخاري مسلم ، ابن ماجه ، داري ، احمد ) ابن حبان نے مذکورہ بالا روایت میں اضافہ کیا کہ وہ کی اس عورت کے بیجھے اور آگے کے حصے کودانوں سے کائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ مورت کی کے سامنے آتی تو سامنے سے اسے کافتی جب وہ پیٹے دے کر جاتی تو اس کی پیٹے کو کافتی۔ حضرت قادہ ﴿ فَانْ لِيهِ فِي مَا يَا كَهُ مِن حضورَ اللَّهِ اللَّهِ كَا خدمت مِن اونث لا يا جس كے ا تاك كوميں نے داغا تھا مجھے فرما يا كيا تيرے داغنے كے لئے اس كاچېرہ بى تھاكسى اوم عكدكوداغثايا دركه لےاس كاآ كے حساب ہوگا۔ (طبراني في الكبير) سيدنا صديق اكبر بناتظ نے فرمايا كه بيارے مصطفى مَنْ الْحِيْرُ كَا فرمان عظمت نشان بي كهروه يرنده جية كاركياجائ اس كالبيع فتم كردى جاتى بالله تعالى في ال برندے برفرشته مقرر کیا ہوتا ہے جواس کی بیج گنتا ہے یہاں تک کروہ قیامت میں ويش بوكا\_ (ابن اليشيبه إبن مساكر)

### اب (۵۹)

## التدنعالي نے فرمایا

فَكُنْ مُنْكُنَّ الْذِينَ أُرْسِلُ إِلَيْهِمُ وكُنْسُكُنَّ الْهُرْسُلِيْنَ ﴿ (بِ٨،الامراف، آيت ٢) "تو بِشُكُ مَرور بميں يو چھنا ہے ان ہے جن كے پاس رسول گئے اور بِشُكُ مَرور بميں يو چھنا ہے رسولوں ہے۔"

اورفرمایا:

يوم يجهم الله الرسل فيقول مأذا أجبتم (ب،الاره، آيت ١٠٩) "جس دن الله جمع فرمائي كارسولون كو پعرفرمائي كانتهيس كياجواب ملاك اورفرمايا:

فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةُ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلا عِ شَهِيْدًا فَ

(پ۵،النساء،آیت۴۱)

دونوکیسی ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں اورا مے بوب اِتہیں ان سب برگواہ ونگہان بٹا کرلائیں۔''

اورفرمايا:

وكُذُلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمِّهِ وَاللَّهِ وَمَا يَتَ ١٣٣٠)

"اور بات یون بی مین که بهم نے تمہیں کیاسب امتوں میں افضل که تم لوگوں برگواه بواور بدرسول تمہار ہے تمہیان وگواه۔"

حضرت ابن عبال المنهم وكنسنك المنهم وكنسنك الذين أرسل اليهم وكنسنك المورس في المعرف وكنسنك المورس في المعرف في المورس في المرسس المبياء والمرانبياء في المرسس في المرسس المرسس في المرسس والمرسس المبياء في المرسس في المرسس والمرسس المرسس المرسس

## 388 ( - 7 1 ) | 20

حضرت ابوسعید ضدری بڑا تئونہ ہے مردی ہے کہ رسول الند تا اللہ اللہ کا بہا کہ حضرت اور جھاجائے گا کہ کیا آپ نے احکام پہنچائے یا نہیں؟ عرض کریں کے کہ جی بال پہنچاد ہے بھران کی امت بلائی جائے گی ان سے بو چھاجائے گا کیا تہمیں حضرت نوح نائیلیا نے احکامات پہنچائے دہ عرض کریں گے: ہمارے پال کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ حضرت نوح نائیلیا سے بو چھاجائے گا تہمارے لئے کوئی گورانے والانہیں آیا۔ حضرت محمصطفی منائیلی اور آپ کی امت۔ اللہ تعالی کواہ ہے؟ عرض کریں گے: حضرت محمصطفی منائیلی اور آپ کی امت۔ اللہ تعالی کے اس قول 'و کی ڈرائے جھکنا کھ امنہ و سکا 'کا بھی مطلب ہے۔

( بخارى برندى ماحمد ماين جرير )

فائدہ: الوسط بمعنی العدل "فتدعون" كامطلب ہے كہ وہ حضرت توح نايبا كے بہترائے كا مطلب ہے كہ وہ حضرت توح نايبا كے بہترائے كى گوائى ديں گے۔

حضرت ابوسعيد خدري والفئؤية مروى بي كدرسول التُمثَّا فَيُؤَمِّ فِي الْعِصْ انبياء عليهم السلام آئيس كيتوان كيساته صرف أيك مرد مو گااور بعض انبياء فظام آئيس کے توان کے ساتھ دومر دہوں گے اور بعض کے ساتھ ان سے زائد پھران کی امت بلائی جائے گی ان سے یو چھا جائے گا کیا تہمیں پیغام مہنیے؟ وہ کہیں سے نہیں۔ان انبیاء نیکل سے یو جھا جائے گاتمہارا گواہ کون ہے؟ جوگواہی دے گا کہ واقعی تم نے بیغام پہنچاد ہے وہ کہیں سے کہ امت محمد میٹانیوں کے کرامت محمد کا ایک جائے گی وہ کوائی دیں گے کہ واقعی انبیاء ظیلائے نے پیغام پہنچائے انبیں کہا جائے گاتھ ہیں کیسے معلوم ہے کہ انبیاء ظالم نے پیغام بہنچائے وہ عرض کریں کے ہمارے نجا کا ایکا انسریف لائے اور ان کے یاس کتاب تھی انہوں نے ہمیں خبر دی کدانمیاء عظم انہا کے پیغام پہنچا یا ہم نے ان کی تصدیق کی انہیں کہاجائے گاتم سے کہدرہے ہواللہ تعالی کے ارشاد "وكذلك جَعَلْنَاكُمْ اللَّهُ وسطا" كالبيمطلب إوروسط بمعنى عدل ب-لِتَكُونُوا شَهَدَآء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-دو كريم اوكون بركواه بهواور بيدسول تمهار ي مهان وكواه-"

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ تمام مخلوق زمین بر پھیلی ہوئی ہوگی سوائے بیارے مصطفیٰ مَنْ اَلْمِیْ اور آپ کی امت کے کہ وہ ایک او نچے ٹیلے کی طرح سب سے او نچے ہوں کے باقی تمام لوگ ان سے نیچے ہوں گے۔ (این جریر،این ابی حاتم)

الوجيله بصمروى بكرسب سي يهل اسراقيل النفظ كوبلايا جائ كااس سالله تعالی پو پھے گا کیا تو نے میراعمد پہنچایا وہ عرض کریں گے ہاں! میں نے وہ جبریل عَلِيْهِ كُن يَهِ بِيان سے يو جِعاجائے كاكياته بين اسراقيل الله الله عنام يہنيا اوه عرض كريں كے: ہاں پھر جبرئيل بنائفنائے يوجھا جائے گا تو پھرتم نے كيا كيا؟ عرض كري مے يارب ايس نے انبياء كرام نيال كوبلاكر يوجها جائے كا كيا تهبيں جبريل اليه في المنهاديا وه كبيل كريال ال جريل عيه كوبري الذمه كيا جائے گا۔ پھرانبیاء کرام نظام سے بوچھاجائے گا کہ کیاتم نے میرا پیغام پہنچایا وہ عرض كريس مح بال يارب! بهم \_ في امتول تك بهنجاد يا امتيس بلائي جاكيس كى ان سے بوجھا جائے گا کیا تمہیں انبیاء کرام منظم نے بیغام پہنچایا ان میں بعض تکذیب كريس مح بعض تقديق كريس مح ، انبياء كرام كذيب كرنے والول سے كہيں کے کہ جارے تمہارے اوپر گواہ ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاوہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے امت محديث الماس كے بعد امت مراف الله بالى جائے كى ان سے يو جها جائے كا کیاانبیاء کرام میم السلام نے امتوں کو پیغام پہنچایا وہ کہیں سے ہاں دوسری امتیں مميل كي يهم يركيه كواه بين جب كمانهون في مين يايا بي بين تفار الله تعالى ان تسے فرمائے گاتم کیے گوائی وسیتے ہو حالا نکہتم نے انہیں یا انہیں وہ عرض کریں کے مارب! تو نے جارے باس رسول اکرم تابیج کو بھیجا اور ان پر تو نے کتاب اتاری

الرال آر ت المحالية ا اس میں تو نے خود بیان فر مایا کہ انبیاء میٹی کے انہیں پیغام پہنچایا آیت''و کنالک جَعَلْنَاكُمُ اللَّهُ وسطا" كالبيم مطلب ہے۔ (ابن البارك) ابوسنان نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے" لوح" سے حساب ہوگا اسے بلایا جائے گانو خوف البی ہے اس کے کاندھے ملتے ہوں گے اس سے کہاجائے گا کہ كيا تونے پيغام پہنچايا؟ وہ عرض كرے كى: بال! جلدا بروردگاران سے قرمائے گا تیرے لئے کون گوائی دے گاوہ کیے گی: اسرافیل علیہ، اسرافیل علیہ کو بلایا جائے گا خوف ہے ان کے کا ندھے ملتے ہوں سے ان سے موال ہوگا کیا تونے پیغام پہنچایا وہ کہیں کے ہاں الوح کیے گی: اللہ تعالیٰ کے لئے جملہ حمد کہ اس نے جمعے بروے حساب سے نجات دی۔ (ابوائینے فی اعظمة) وجب بن الورد نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو امراقبل علیہ اکو بلایا جائے گا ان کے کا ندھے خوف سے ملتے ہوں سے ان سے سوال ہوگا کہ بھے جو پھیلوں نے پہنچایا اس کاتم نے کیا کیا؟ عرض کریں گئے: میں نے جبریل مایٹی کو پہنچادیا جرئیل ماینا کو بلایا جائے گا ان کے خوف سے کا ندھے ملتے ہوں مے ان سے سوال ہوگا کہ جو پچھ ہمیں اسراقیل مائیلائے پہنچایا ان کے ساتھ تونے کیا کیا؟عرض كريس كي مين في انبياء كرام طلل كوپنجاديا انبياء طللات جاكيس محان ست كهاجائ كاكد جو يحصي جريل مايدان ببناياتم في اس كاكياكيا عوض كريا مر من فراكون تك منهجاديا الله تعالى كارشاد: "فلنسئل النيان أديب اليهم ولنسئلن المرسلين "كاليم مطلب - (الالتي فالهمة) حضرت جابر بن عبدالله والنبؤ الدواع ہے كه في ياك تاليا في الوداع م خطبه میں فرمایاتم میرے بارے میں سوال کئے جاؤ محتم کیا جواب وو محے؟ محا كرام نے عرض كى ہم كوائى ديں كے كرآپ نے ہميں پيغام پہنچاديا اوراس كا اداكيا بلكه ماري خيرخواى فرمائي آب في عض كي "الدالله الوكواه وجا" (بسيلم ءائان ماجه عالجودا كادموان المساخطة تقيالات يمال

الوالياً فرت الحالياً في الموالياً في الموال

جھے بلاکر مجھ ہے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میراپیغام پہنچایا؟
میں کہوں گا:یارب! میں نے انہیں تیراپیغام پہنچادیا۔ فلہذا تمہارا حاضر غائب کومیرا
پیغام پہنچادے پھرتمہیں بلایا جائے گاتمہارے چہرے تمہارے آگے ہوں گے۔
سب سے پہلے تمہارے حالات بتانے والے تمہاری را نیں اور ہتھیلیاں ہوں گی۔
(احمہ بلرانی فی الکیم)

**خاندہ: امام غزالی نے فرمایا کہ اسرافیل، جبریل اور رسولان عظام پینٹا کا بلایا جانا جانوروں** کے فیصلہ اور ان کے مٹی ہوجائے کے بعد ہوگا۔

بأب (۲۰)

سوال کابیان اورجس امرسے بندے نسے سوال ہوگا

فور با المرائد المعلى المراد الله عنا كانوا يعملون (بادالجرا المرام و المراد المرد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

اورفرمايا

وقفوهم الهر مسولون (ب٢٦،المافات، آيت٢١)

''اورائبیں تغیراوان سے پوچھنا ہے۔''

اورفر مايا:

إِنَّ السَّمْعُ وَالْبِصِرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُؤَلَّاهِ

(پ۱۵، نی امرائیل، آیت ۳۱)

"مبالك كالناورة كماوردل ان سب من وال مونايد"

المناوم وعلم المناوي المنافع المام المنام ا

قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنتِونَ بِما عَبِلْتُمْ (بِ١٠١١ التفاين، آيت ٤) ''تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قتم!تم ضرور اٹھائے جاؤ کے پھر تہارے کوتک (اعمال) تمہیں جتادیئے جائیں گے۔''

فَينَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَكُونُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مُتَالِدُهُ فَ (پ٩٠٠، الزلزلة ، آيت ٨)

"تو جوایک ذرہ مجر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جوایک ذرہ مجر برائی کرےانے دیکھےگا۔"

ثُورَ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَهِنِ عَنِ النَّعِيْمِ فَ (پ١٠١٠نكار ،آبت ٧)

" كهر بيتك ضروراس دن تم ينعمتون كى يرسش ہوگی-"

حضرت ابن عباس بِنَ فِهِ است آيت "لتسئلن يومنين عن النعيم" كالفيريل منقول ہے کہ صحة الابدان (بدن) اور صحة الاسماع (كان) اور صحة الابصار (آئھ) كے بارے ميں الله تعالى سوال كرے كاكه بندول -البيس كن اعمال براستعمال كيا- (ابن الي عام)

يومين عن التعييرة " \_ مرادامن وصحت \_ \_ (ابن الى عالم مابن منذر)

حضرت امام مجامد طافوز نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کداس سے دنیا کی ج

لذت والى شےمراد ہے۔ (قریابی، ابوقیم)

حضرت قادہ النفظ سے آیت کی تغییر منقول ہے کہ اللہ تعالی ہر صاحب نعمت ہے سوال كركاكد جوظمت تهمس دي كني (اس كاحق اذا كيايانيس) (ابن الي عام)

حضرت ابوقلابه التنفذ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے مجبوب دانا مے غیوب تالیا

احوالی آخرت کے وہ لوگ مراد میں جو کھن، شہد کو شمش میں ملا کر کھاتے ہیں۔ ( لیمی مرفن ویر تکلف غذ اکھانے والے ) (ابن مردویہ)

مصرت ابو ہریرہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ جب آیت '' ٹھر کتھنٹائن یو مین عن النّعینیو ہُ ''
اثری تو لوگوں نے عرض کی یارسول اللّمر کا ٹیڈیڈ کون کی فعمت کا سوال ہوگا اور بے شک
آج لوگ ٹنگ کی میں میں اور ہر وقت دشمن ان کے سر پر ہے (حاضر ہے ) اور
کواری ہر وقت ہمارے کا ندھوں پر میں آپ نے فرمایا کہ بیآنے والی نسلوں کے
بارے میں ہے۔ (ترندی)

معزت عکرمہ ڈٹائٹ نے فر مایا کہ جب بیآ بت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ ڈٹائٹ نے فر مایا کہ جب بیآ بت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ ڈٹائٹ ٹیٹا ہم کون می تعمتوں میں ہیں ہم آ دھا پیٹ جو کی روٹی ہے پر کرتے ہیں تو وحی آئی کیاتم جوتے ہیں بہنتے ؟ اور شنڈ ایانی نہیں ہیتے ؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔

(ا نالياحاتم)

سیدناعلی المرتضی بڑا ڈئے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے گندم کی روٹی کھائی اوراس کے لئے سامیر (مکان) بھی ہے اور فرات کا تھنڈا پانی بیتا ہے یہی وہ تعنیں بیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ (این مردویہ)

حضرت جابر بن عبدالله والنفو فرمات میں که رسول الله فالنفو اور حضرت عمر ولا تفوا في الله فالنفو في الله فالنفو في الله في الله والنفو في بيا تو رسول الله فالنفو في بيا تو رسول الله في في النفو في بيان جن كم متعلق سوال بو كار (نسائي بيني ، ابن جرير)

حضرت حسن النفظ نے فرمایا: کہ صحابہ کرام اسے بھی نعمتوں میں شار کرتے ہیں جسے صحیح وشام کا کھانا میسر ہے۔ (دینوری فی عالہ)

عركس في مرك -



علم پڑھ کراس پر کتناعمل کیا۔

الاوسط) کہاں سے کھایا اوراسے کس پرخرج کیا۔ (ترندی، داری، ابولیعلی طبرانی فی الاوسط)

فائدہ: امام قرطبی نے قرمایا کہ بیموم ان احادیث سے خاص ہے جو بلاحساب جنت میں جا کیں گے۔(ادیم عفرلہ) جا کیں ان سے ایسے سوالات نہیں ہوں گے۔(ادیم عفرلہ)

حضرت ابودرداء بڑائیڈ نے فرمایا: مجھے سب سے زیادہ اس وقت کاخوف ہے کہ جب میں سے زیادہ اس وقت کاخوف ہے کہ جب میں حساب کے لئے کھڑا ہوں گا تو مجھ ہے سوال ہوگا کہ علم پڑھ کر اس پر کتناعمل کیا۔ (ابن البارک)

حضرت ابن عباس بین فرماتے بیں کہ میں نے رسول اللّد کا فیا کوفر ماتے سنا کہ ملم میں نے رسول اللّد کا فیانت مالی خیانت میں میں نے سول علم خیانت مالی خیانت مالی خیانت مالی خیانت مالی خیانت سے میں نے جھیائے کیونکہ می خیانت مالی خیانت سے زیادہ خت ہے اور اس کے متعلق اللّد سوال کرے گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عمر بنافنافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّذ تا گوفر ماتے سنا کہ جب
قیامت کا دن ہوگا تو اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو بلا کراپنے
سامنے کھڑا کردے گا اور اس سے اس کے جاہ ومرتبہ سے ایسے سوال کرے گا جیسے
اس کے مال سے سوال کرے گا۔ (طبر انی فی العنیر)

عضرت ابو ہررہ وہ النظر سے مروی ہے کہ رسول الندگا الله کا فرمان عالیشان ہے کہ سب سے پہلے بندے سے بیسوال ہوگا کہ کیا میں نے تیراجہم تندرست نہیں رکھاتھا کیا میں تجھے محدثدا پانی نہیں بلاتا تھا۔ (تو پھرتو نے ان کے حقوق ادا کے یا شہیں۔اولی غفرلہ) (ترین ماکم)

اجوالی آخرت کے کا کہ فلال عورت کا نکاح چاہے والے اور بھی تھے لیکن پیا اور مرد سے کہا جائے گا کہ فلال عورت کا نکاح چاہے والے اور بھی تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہاتو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کردیا۔ (کیا تو نے ان فعتوں کاحق اوا کیا۔ اویی غفرلہ) (بزار)

مضرت ابن عمر بی تھی سے مروی ہے کہ حضورا کرم خانے تی ایا: جو کسی قوم کی نماز کی

حضرت ابن عمر بخافیات مروی ہے کہ حضور اکرم فافی آبانے فرمایا: جو کسی تو م کی نماز کی امت کرتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ وہ صامن ہے اور جس کی ضائت دے رہا ہے کہ اس کا اس سے سوال ہوگا۔ بس اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو اسے ان لوگوں کا تو اب معلوم کے بیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جس نے نماز پڑھانے ہیں کی تو اس کے بیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جس نے نماز پڑھانے ہیں کی گواس کا گناہ اس پر (امام پر )ہوگا۔ (طرانی فی الاوسا)

حعرت حسن التفقيد مروى ہے كه دسول التفقیق نے فرمایا كه بنده جوخطبه پر حتا ہے بعدی تفقیل کے بندہ جوخطبه پر حتا ہے بعض تقریراوروعظ كرتا ہے تو بھی اس سے سوال ہوگا اس سے تیرا كیا ارادہ تھا۔ ہے بعن تقریراوروعظ كرتا ہے تو بھی اس سے سوال ہوگا اس سے تیرا كیا ارادہ تھا۔

احوالی آخرت کے معلام اللہ تھا اگر جدا کے مرد کو بھی کسی نے وقوت دی ہوگی (اس میں خلوص وقوت دی ہوگی (اس میں خلوص وقوت دی ہوگی (اس میں خلوص وقوت دی ہوگی (اس میں خلوص

کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت اسلام تحض رضائے الی ہو۔ اولی غفرلہ) (ابن اجہ)
حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ نے فر مایا کہ میں نے رسول اکرم ڈاٹنڈ کی کوفر مانے سنا کہ سب
سے پہلے بند ہے سے نماز کا سوال ہوگا ہی اللہ تعالی فرشتوں سے فر مائے گا کہ میر
سے بہلے بند ہے کی نماز کو دیھو کہ اس نے اسے کمل کامل طور پرادا کیا یا کمی کی اگر کامل اور
ممل ہے تو اس کی نماز کامل کھی جائے گی اگر اس میں کسی قتم کی کمی ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ اس کے نوافل دیھو اگر نوافل ہیں تو ان سے فرائض کی کمی پوری کرو۔ (ابوداؤد، نمانی، ابن ماجہ برندی، احمہ)

روز محشر که جانگداز بود اولین برسش نماز بود

حضرت ابن مسعود جائز سے مروی ہے کہرسوں المعدلا اسے مروی کے سہ سب سے مہلے جولوگوں سے درمیان فیصلہ بہائے بندے سے نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے جولوگوں سے درمیان فیصلہ بہوگا وہ خون ہیں۔ (بحاری مسلم، تمانی، ترینی)

ا اوال آخرت کی اگر و گیا تو پھر دوسرے اعمال پر نظر ہوگی آ تو پھر دوسرے اعمال پر نظر ہوگی آگر مسلم ایک نماز قبول نہ ہوگی تو پھر دوسرے اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ (مرَ طااہام ایک) حضرت عبداللہ بن قرط دائی تین سے مروی ہے کہ درسول اللہ کا نیج جوں کے اگر نماز میں پہلے نماز کا حساب ہوگا آگر وہ صحیح نکلی تو باقی سارے اعمال صحیح ہوں کے اگر نماز میں فساد ہوگا تو باقی اعمال بھی فاسد ہول کے۔ (احمر، نمان، دارتھنی، طرانی الاوسلا) معاد ہوگا تو باقی اللہ تاکی تی فیلی تو باقی کے درسول اللہ کا نیج فیلی تو بندہ کا میاب کے متعلق حساب ہوگا اللہ تعالی بندے کی نماز پر نظر فرمائے گا اگر وہ صحیح نکلی تو بندہ کا میاب ہوگا اگر نماز میں فساد تکا تو بندہ خانب و خاسر (محروم) ہوگا۔ (طرانی الاوسلا) سیدہ عائشہ فی تھی سے مروی ہے کہ درسول اللہ تکا نیج کی نے قرمایا: کہ فرض نماز وں کی اللہ سیدہ عائشہ فی تھی ہوگا۔ (میانی)

حضرت ابن عمر بڑا نے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ منقصون کے نام سے لکارے جائیں گے بوجیعا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ نماز کے وضو میں کی کرتے شخصہ (ابوجیم سعیدین منصور)

حضرت المقع بن عبدالله كلا في را النظائي را النظائي و ال

كريه (ابن الي احاتم)

حضرت ابن عباس جن است مروی ہے کہ رسول اللّذ کا اللّذِی کے اور کے سے اور دیوار کے سابیاور پانی کی گری میں فضیلت ہے بندے سے قیامت میں اس کا حساب ہوگایا اس کا سوال ہوگا۔ (ابوجیم، بزار)

🗘 جيوناسا کپڙاجس سےسترعورت ہو۔

﴿ رونی کے چند کھڑ ہے جس سے بھوک بندگی جاسکے۔

﴿ جمونپرداکہ جس میں قرار پکڑا جائے اور گرمی وسردی سے بچاجائے۔

(احد بيكلي وابن عساكر)

اوال آفر المحالي المحالية المح

كياوه كيكانها إلى يارب! الله تعالى فرمائ كاتوني اس يركتنا عمل كيا؟ عرض كري كانيارب! من قرآن رات اور دن كي كمريول مين قيام يرهتا تفارالله تعالى فرمائے گاتو جھوٹ بول رہاہے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہاہے اس لئے كرتواس كنے يرحتاتها باكدلوك كہيں بديرا (قارى)عالم ہے۔ سورے كئے ایسے کہا گیا بھرصاحب مال (تنی) کولایا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تھے مال کی وسعت بخشی یہاں تک کہ تیرے لئے کوئی ایسا اور نہ چھوڑ ا کہ تو جس کے لئے کسی کامختاج ہوتا 📲 عرض کرے گا: ہاں یارب ایونہی ہوا اللہ تعالی فرمائے گا پھر تونے اس میں کیا عمل کیا جو میں نے تھے عطا کیا عرض کرے كانيارب!اس سے ميں صلد حي كرتا اور صدقه وخيرات كرتا تقا۔الله تعالى فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کے تو جھوٹ بول رہا ہے اس لئے کہ اس سے تیرا ارادہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ قلال بڑائی ہے۔ سوتیرے لئے کہا گیا اس کے بعدات لایا جائے گا جوراہ خدا میں قبل کیا گیا اے اللہ تعالی فرمائے گا تو من کے مارا کمیا؟ عرض کرے گااے اللہ! تونے جہاد کا علم دیا میں نے لڑائی کی تو مارا کمیا اللہ تعالی فرمائے گا تو حجوثا ہے فرشتے بھی کہیں گے کہ تو حجوثا ہے اس لئے كە تىراارادە تھا كەلوگ كېيى كے كەفلال برابېادر يېسووە تىرى لئے كہا گياب وبى تىن بىل جن كے لئے سب سے يہلے الله تعالى قيامت ميں جہنم جراكائے گا۔ (معاد الله) (ترندي شاكي ماكم)

حضرت الس مناتف سے مروی ہے کہرسول الله فالله الله فالله الله الله فالله جب آخرز ماندہوگا تو میری امت تین کروہ ہوجائے گی۔

خالص الله بتعالی کی عبادت کریں ہے۔

⇕

◈

**②** 

ریاء (دکھاوے) کے طور برعبادت کریں نے۔

اس کے عیادت کریں مے تا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو دکھا ئیں بعنی لوگوں کے مال کھائیں۔

کے ذریعے کھا تاتھا اے میرے بندے! تو نے عمادت سے کیا ارادہ کیاتھا عرض کرے گا: مجھے تیری عزت وجلال کی قتم میں عبادت کے ذریعے لوگوں کو کھا تاتھاتو اللہ تعالی فر مائے گاجس کا تومختاج تھا اس کے لئے تو مال جمع کرتا تھا آج وہ تجھے کوئی تفع ندد ہے گا۔ تھم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ پھراس سے فرنائے گا جوریاء کے طور برعبادت کرتا تھا ا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے اپنی عزت وجلال کی متم تو میرے لئے عباؤت نہیں کرتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: تیرا کوئی ممل بھی میرے یاس نہیں پہنچا تھم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ بھراللہ تعالیٰ اے فرمائے گاجو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرتا تھا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی سم تو کس اراد ہے پرعبادت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری عزت وجِلال کی سم توخود ہی خوب جانتا ہے مجھے کوئی علم نہیں ہاں مجھے عبادت سے تیراذ کراور تیری رضا منظر می الله نقالي فرمائے گامير ابنده سے كہتا ہے اسے جنت ميں لے جاؤ۔ (ابن حبان بلبرانی في الاوسط) حضرت ابو ہر ریرہ طِی اُنٹیز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُنْ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ تعالی فرمائے گا اے ابن آ دم! میں بیار ہواتو میری طبع برسی نہ کی (عیادت نہ کی) عرض کرے گا: اے میرے رب! میں تیری طبع پری کیے کرتا حالانکہ تو تو پروردگار عالم ہے فرمائے گا: کیا بچھے معلوم ہیں جھ ہے میرے فلاں بندے نے طعام مانگاتو نے اے طعام نددیا تہمیں کیا معلوم اگر تواسے طعام دیتا تو تو مجھے اس کے پاس یا تا ( پھر فرمائے گا)اے این آدم! میں نے تجھے یے پانی مانگا تونے پانی نہ پلایا عرض كركا: يارب! من تخفي ما في كيم بلاتا تو تورب العالمين بالله تعالى فرمائ كًا: تخصے ميرے فلال بندے نے پانی مانگا تونے اسے پانی نہ پلایا اگر تواسے بانی پاتاتونو مجصاس کے ہاں یا تا۔ (بیحدیث مؤول ہے۔ اولی غفرلہ) (مسلم، احمر) معاویہ بن قرہ نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ سخت حساب تندر مت فارغ البال ہے ہوگا۔ (ابن المبارك مديلي) الوعثان فرمايا كدجب وخوخ وفتح بواتومسلمان اس مين واظل بوي اسمي طعام بماڑوں کی اطرح تھاکسی نے حضرت سلمان فاری ڈٹائٹ سے عرض کی کیا آپ

احوالی آخرت نصور کی احدال کے جواب دیا تجب ہے لیکن بیاس کے مقابل کچرنیس جو قیامت میں ایک حدید (دانے) کا بھی حساب ہوگا (پھر کیا کرو گے؟) (احمد فی الزبد)

حضرت ابوذر اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں دودر ہمول والا ایک درہم والے سے زیادہ تخت عذاب میں ہوگا۔ (احمد فی الزبد، این المبارک سعید بن شور)

حضرت عبداللہ بن عمیر فی شناف فرمایا کہ جمتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔

(سعید بن شعور)

حضرت محمود بن لبید فی نشن سے مروی ہے کہ دسول اللہ تک فی ایا دو چیز وں سے این آدم کراہت ہوتا ہے۔

الاتكه فتغ سے ال كے لئے موت بہتر ہے۔

السيمال سے حالا تك قلت مال حساب كے لحاظ سے بہت كم ہے۔ (احمر)

حضرت انس بران شرائ المنظر الم

حعرت على النفر نے فرمایا کہ میں نے رسول النفر کا نفر ماتے سنا کہ بے شک اللہ تعالی نے فقراء کے لئے اغنیاء کے اموال میں فرض فر مایا ہے اس قدر کہ جوان کی تعالی نے فقراء کے لئے اغنیاء کے اموال میں فرض فر مایا ہے اس قدر کہ جوان کی کفایت ہواور فقراء کے لئے زیادہ جدوجہدنہ کریں یہاں تک کہ وہ بھو کے اور نظے رہیں ورنہ قیامت میں ان سے خت حساب یا ان پر سخت عذاب ہوگا۔

(طبراني في الاوسط ، ابولعيم)

معترت ابوسعيد اللظ في فرمايا كميس في رسول التفاييم كوفر مات سنا ب كرب

احوالياً فرت المحالية في المحا

شک اللہ تعالیٰ بندے کوفر مائے گا کہ تجھے کوئی شے نے روکا ہے کہ جب تو منکر (برا کام) دیکھ کر کر اہت نہ کی ۔ پس جب اللہ تعالیٰ بندے کو ججت کی تلقین فر مائے گا تو (بندہ) عرض کرے گا کہ اے دب! میں تجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور تو نے مجھے لوگوں سے جدافر مایا۔ (ابن ماجہ احمد)

حضرت ابوسعید و النون سے کہ رسول الله مکا الله کا کہ کھے کون کی شے نے روکا کہ جب تو نے فلاں فلاں برائی دیکھی تو تو فر مائے گا کہ کھے کون کی سے فر روکا کہ جب تو نے فلاں فلاں برائی دیکھی تو تو نے کوئی بات نہ کی لیعنی نہ روکا عرض کر ہے گا: اے الله! بیس لوگوں سے ڈرگیا الله کا الله کا الله کا کہ بات نہ کی لیعنی نہ روکا عرض کر ہے گا: اے الله! بیس لوگوں سے ڈرگیا الله کا کہ کا الله کا کہ کا دیکھی کے کہ کا دیکھی کو کا کہ کا کہ کا کہ کا دیکھی کو کا کہ کا

حضرت ابوہریرہ الفیئے نے کسی کو دود ہے آجے آجی کے اس نے دود ہیں پائی ملایا ہوا ہے آپ نے اس سے فر مایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تھے کہا جائے گا کہ دود ہے یانی نکال۔ (نہ نکال سکے گاتو سز ایائے گا۔اد یی غفرلہ) (پہنی اصبانی)

حضرت واثله فالمنظ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ قافی نے فر مایا ایک نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا یا جائے گا جس کا گمان ہوگا کہ اس نے کوی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فر مائے گا کیا تو میرے ادلیاء سے محبت کرتا تھا؟ عرض کرے گا: میں لوگوں میں سلح سلوک کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا: کیا تو میرے وشمنوں سے عداوت کرتا تھا ؟ عرض کرے گا نہیں! میری کسی سے کوئی بات نہ تھی۔ (بعین اعدائے فداسے عداوت نہ رکھ سکا) اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میری رحمت کو وہ ہر گر نہیں یا سکے گا جو میرے دوستوں سے محبت اور میرے وشمنوں سے عداوت نہ مرک رہانی فالکیر) عداوت نہیں رکھتا تھا۔ (فر انی فالکیر)

حضرت جابر دلافظ ہے مروی ہے کہ ٹی پاکٹالی نے فرمایا: کہ قیامت میں اللہ تعالی ایک بندے کواسے سما منے کھڑا کر کے فرمائے گا کہا ہے میرے بندے! میں

الواليا أفرت المحالي المحالية تھا کہ میں تیری دعا قول کرول گایاد کرتو فلا الفلال دن مجھے دعاما تلی بچھ برغم تھا میں نے جھے سے وہ تم دور کیا اور تو ہمیشہ خوشحال رہا۔ عرض کرے گا: ہاں یارب ایو نہی ہوااللہ نتعالی فرمائے گا: میں نے تیرے لئے جنت میں ایسے ایسے انعامات کا ذخیرہ تیار کررکھا ہے (نیز فرمائے گا اے بندے!) تونے جھے سے اپنی ضرورت کی دعا ما تلی میں نے فلال روز تیری دعا ایسے ایسے بوری فرمائی۔ بندہ عرض کرے گا: ہاں يارب! واقعى يونمي موا الله تعالى فرمائے كا: ميں نے تيرے لئے جنت ميں ايسے اليے ذخيرے تيار كرر كھے ہيں۔ رسول اكرم تَالْيَقِيمُ نے فرمايا: بندہ جو بھی دعا ما تكَّا ہے اس کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے یا تو دنیا میں اس کا مقصد پورا کردیا جاتا ہے یا آخرت میں اسکے لئے ذخیرہ کردیا جاتا ہے۔فرمایا کہ فلاں فلاں حاجت ما نگی تھی میں تیری ہرحاجت ونیامیں پوری کرتار ہالیکن بعض تیری حاجت میں نے پوری نہ كى (اس كاصله آج ملے كا) بنده كيم كا: بال يارب! ابيا بى بواليكن اب جبكه اس كى حاجت كاصله ملے گاتو كينے گا: كاش! دنيا ميں ميراكوئى كام پورانه كيا جاتا۔ (ماكم) حضرت مجامد نتافظ نے فرمایا کہ قیامت میں ایک بندے کولا یا جائے گا اسے کہا جائے كاكه يجيم ميرى عبادت سے كس شے نے روكا ؟ عرض كرے كا: اے اللہ! تونے مجھے بنتلا فرمادیا جھے پر کئی اسباب مسلط کردیئے انہوں نے مجھے مشغول رکھا۔ پھر حضرت یوسف ناینی کولایا جائے گاوہ اپنی بندگی میں بےمثال ہیں۔ بندے سے یو چھا جائے گا کہ تو بندگی میں سخت ہے یا بیدہ خود عرض کرے گا:بد (یوسف مائیا) تو اسے فرمائے گا:اسے تو میری عبادت نے کسی شے سے مشغول ندر کھا۔ ( کویا یندے کے عذر کوغلط قرار دیتا ہے۔ آؤلسی غفرلہ) پھر دونت مندکولا یا جائے گا اسے کہاجائے گا کہ بچے کس شے نے میری عبادت سے ردکا؟ وہ عرض کرے گا: یا في الله الوقع بين مجمع بهت سامال عطافر ما يا يحروه التي مصروفيات جن ميس مبتلا ربا ان كا و و المركم الله كالم كالمدر و معرب سليمان اليا الله الماسة كاجوا في سلطنت ك مشاغل محساته أيس محداس بندے سے كهاجائے كاكدمعرت سليمان عايم فرياده في تنصياتو؟ وه عرض كريكا: حعرت سليمان اليها است كهاجائ كا: الهيس تو

حضرت جابر بڑائی ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم اُلِی اُلِی اُلے کے حضرت موکی علیہ اواح ( تختیاں ) پر پچھ ریمضمون بھی تھا۔ اے موکی علیہ اس کی گواہی شہ و ہے جو تیرے کان یا د نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی اسے تیرا دل سجھتا ہو۔ کیونکہ میں ہم اہل شہادت کو شہادت کی وجہ سے قیامت میں مخم رانے والا ہوں پھر اس سے شہادت کے بارے میں مکمل طور پر پوچھوں گا۔ (ابوجم)

حکایت: سلیمان بن عبدالملک فی کے لئے حاضر ہواتو کہا: میرے یہال کی فقیہ
(عالم) کولاؤیس اسے فی کے مناسک معلوم کروں اسے کہا گیا کہاس کے لئے
حضرت طاؤس الیمانی بین اللہ موزوں ہیں۔ اس کے ہاں سلیمان کا در بان آیا اور کہا
کہ آپ کوسلیمان (بادشاہ) بلا رہا ہے آپ نے فرمایا: مجھے معاف سیجئے وہ نہ ما فیہ ہور ان بادشاہ کے ہاں لے گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے آگے
حب آپ کو در بان بادشاہ کے ہاں لے گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے آگے
کھڑ اتھا اور کہدر ہاتھا کہ قیامت میں مجھ سے اس مجل کی پرسش ہوگی۔ پھر میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ جانے ہیں کہ میں گرایا گیا تو وہ
سر سال کے بعد جا کر تھر الے بخر ہیں نے کہا: اے امیر الہو منین! آپ جانے ہیں
کہوہ نی تو کس کے لئے ہے؟ فرمایا جنیں! میں نے کہا! س کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے
ساتھ فیصلے میں خود کو شریک بنا کر ظلم کرتا ہے۔ سلیمان (باوشاہ) میہ بات میں کردہ

الواليا أرت المحالي المحالية ا

حضرت ابو ہر میرہ بڑائیؤ سے مروی ہے کہ رسول الله فائیؤ کی سے فرمایا: جو کسی جگہ بیشتا ہے۔ اس بر ہلا کت ہے۔ سے اور وہاں الله تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہلا کت ہے۔ ہے اور وہاں الله تعالیٰ کا ذکر بیس کرتا تو الله تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہلا کت ہے۔ اس بر ہلا کت ہے۔ (ابوداؤد ، نسانی ، ابن حبان)

الم المراقع ا

تر مذی کے الفاظ بیں کہ کوئی قوم کی مجلس میں بیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نہ کی اللہ تعالیٰ جا ہے تو ان بی ہلا کت ہے۔ اللہ تعالیٰ جا ہے تو ان بی ملا کت ہے۔ اللہ تعالیٰ جا ہے تو ان بی عذاب کرے جا ہے آئیں بخش دے۔ (تر ندی، احمہ بیبی ، ما کم)

حضرت عبداللہ بن مغفل الفاظ سے مردی ہے کہ کوئی قوم کسی جگہ جمع ہواور یوں ہی جدا ہوجا نیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو قیامت میں وہ مجلس ان کے لئے حسرت کاموجب ہے گی۔ (طبرانی فی الکیم بیبتی بندھیے)

حضرت ابن عباس ٹھائنے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنی ہے کہ قیامت میں بندے پر کوئی شے ذکر سے زیادہ ملکی نہ ہوگی جواس کی زبان سے نکلاتھا بعنی قیامت میں زبان سے نکلاتھا بعنی قیامت میں زبان سے اہر نکلا ہوا کلمہ اس کے لئے شخت ہوگا، سوائے ذکر کے کہ اس سے اسے کوئی پریشانی نہ ہوگا۔ (احمد فی الزم)

### (11)

# شاہوں اور حکام (افسروں) اور نگرانوں سے سوال ہوگا

حضرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ رسول الند کا ایک فرمایا کہتم سب گران الند کا ایک میں پوچھا جائے گا۔

الم الم الم الدر تم سب سے اپنی رعیت (رعایا) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

مرمردانے محروالوں کا عالم ہے وہ اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہرعورت

الم الم علی موجود کے مراوراس کے بچول کی تمہان ہے وہ ان کے متعلق پوچھی جائے گ

احوال آخرت کے اور ایم سب رائی (گران، گہبان) ہو اور تم سب کے سب اپنی رعبت کے بارے میں یو جھے جاؤ گے۔ (بخاری، سلم، ایوداؤد، ترزی، احمد)

حضرت این عمر فرق اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی کی نے فرمایا: تمہاری وجہ سے میں لوگوں سے جھڑتا تھا (اب بیرحال ہے کہ تم بھی بے وفا نکلے) (مسلم)

وول سے بسرتا حاراب بیرحال ہے کہ من بے دفاعے کر ہم کی حضرت ابو ہر رہ وہ النظافیہ ہے کہ سے کہ سے ابدارام نے بارگاہ رسالت کا النظافیہ ہیں عرض کیا کہ یارسول اللہ کا النظافیہ کیا ہم بروز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے ؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کیا دو پہر کے وقت جبکہ بادل وغیرہ نہ ہول سورج کے دیکھیے میں بچھکی پاتے ہو؟ سحابہ کرام نے عرض کی نہیں ،فر مایا: پھرتم چودھویں رات میں جبکہ بادل وغیرہ نہ ہول ۔ جا ندکو کھنے میں بچھکی یاتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی

نہیں۔فرمایا: جھے فتم ہے اس ذات کی جس کے قصنہ قدرت بین میری جان ہے کہ قیامت کے دن تم اینے رب کود کھنے میں کی محسوں نہ کرو گے۔(مسلم)

جائے گا۔(این حبان الدیم)

حضرت انس ٹائٹ سے مروی ہے کہ تی پاک تا انظام نے فرمایا کہم سبرا کی ( حاکم) اس بالی رہے ہوں ہے کہ تی پاک تا انظام اس ان رہوں ہے کہ اس کے ہرسائل سوال کے ہواؤ سے اس لئے ہرسائل سوال کے جواب کے اس لئے ہرسائل سوال کے جواب کے تیار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا: نیک جواب کے اللہ المان نی اصفیر)

احوال آخرت کے مودی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا ایک کہ کوئی امیر

حضرت ابن عباس برا سے مروی ہے کہ رسول الدی ایک فرمایا: کہ لولی امیر (لیڈر) اگر چدی آدمیوں کالیڈر ہوگا اس سے قیامت میں سوال ہوگا۔ (طرانی فی الکیر) حضرت ابن مسعود فرانی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی ہرصاحب رعیت سے سوال کرے گا جس پراس نے سرداری (لیڈری) کی ہوگی کہ اس نے ان میں احکام اللہ ورست رکھے یا انہیں ضائع کیا۔ یہاں تک ہر گھر والا اپنے گھر والوں کے متعلق یو تیما جائے گا۔ (طرانی فی الکیم)

سیدہ عائشہ فاق فر اتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

(طبراني في الاوسط ،ابويعلي مهاكم ،احد)

ما فک سند فرمایا کر بھن کتب میں میں نے دیکھا ہے کہ قیامت میں کی ماکم (جیملے کرنے والے المسلم کرنے والے المسلم کرنے والے المسلم کرنے والے المسلم کی است کیا جائے گا است کرا فیصلہ کرنے والے المسلم کی بیٹر کے بیٹر کی کی است کی بیٹر کے بیٹر کی کی بیٹر کی بیٹر کی ایس کی بیٹر کی بیٹر

ادوال آخرت کے اس کے بارے میں بدلہ لیاجائے گا۔ (ابن مساکر)
انصاف نہ کیا آج تیرے سے ان کے بارے میں بدلہ لیاجائے گا۔ (ابن مساکر)
حسن فرماتے ہیں کہ جمیں بیر حدیث پنجی ہے کہ فقراء مسلمین جنت میں دولت

حسن فرماتے ہیں کہ جمیں یہ حدیث پنچی ہے کہ فقراء منامین جنت میں دولت مندوں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے اور دوسر سے گھٹوں کے بل قیامت میں آئیں گے اللہ تعالی ان کے ہاں تشریف لا کر فرمائے گا کہتم عوام کے حاکم اور ان کے امور کے والی شھے تو ان کی طرف سے تمہارے ہاں میری حاجت اور طلب ہے یعنی میں تم سے حساب لوں گا۔ پس اس وقت اللہ تعالی حساب میں شخت موگا گروہ جس کے لئے آسان فرمائے۔ (احمد فی الزم)

سیدہ عائشہ ظافیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه کَالْفِیْجَا سے سنا کہ قاضی (حاکم)
عادل قیامت میں لایا جائے گا تو سخت حساب میں ڈالا جائے گا او اس وقت
ارزوکر ہے گا کہ کاش! میں ایک محجور کے برابر بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ
کرتا۔ (احمد، ابن حبان بطبرانی فی الاوسط)

کر بن واسع نے فرمایا کہ مجھے حدیث پینی ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں اضوں (فیصلہ کرنے والوں) کو بلایا جائے گا۔ (دینوری فی مجانس)

حضرت ابن مسعود بران سے مرفوعا مروی ہے کہ قیامت میں قاضی (حاکم) کولا با جائے گااورا سے جہنم کے کنار سے کھڑا کیا جائے گااس کے لئے تھم ہوگا کہ جہنم میں جائے تو وہ اس سے انکار کر ہے گاتو جبراجہنم میں پھینکا جائے گااس کے بعد وہ جہنم میں ستر سال تک کی مسافت میں گرےگا۔ (ابن باجہ احمد ابراد)

حصرت عمر بن فطاب بالنفظ نے حضورا کرم آلیا کیا ہے۔ منا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ حضرت عمر بن فطاب بالنفظ ہے اندر ریے والے کوجہم کے میل پر کھڑا کیا جائے گا۔ جہم متحرک ہوکراسے اپنے اندر گرائے گی اس سے بعض نجات یانے والے ہوں گے بعض نجات یا کمیں گے۔
اس وقت اس حاکم کی ہڈیاں جسم سے جدا ہوجا کیں گی جونجات نہ پاسکے گاجہنم کے
اند میرے گڑھے میں اسے جانا ہوگا جسے قبر میں انسان کو دبایا جاتا ہے وہ جہنم کے
گڑھے میں ستر سال تک جہنم کی تہہ میں نہ پہنچ سکے گا۔ حضر ت عمر فاروق رٹائٹونے نے
حضرت سلمان والوؤر ٹھائٹانے سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث تی تھی انہوں نے کہا:
منہیں! (این الی الدین الجرانی)

حضرت وہب بن مدید دلائن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ اور رعیت کو خیموں میں وہ بادشا ہوں کو فرما کی کہ وہ زمین کی ویرانی میں رہیں اور رعیت کو خیموں میں کھہرا کیں وہ فودگدلا بانی تیکن اور رعیت کوصاف سخرا یائی بلا کیں ۔ میں نے تشم یا و فرمائی ہے کہ اگر وہ اچھی زمین میں رہے اور رعیت کو ویرائے میں تھہرایا ا رخود صاف سخرا یائی بیا اور رعیت کو کدلا یائی بلایا تو میں ان کی بیشانی سے بکر کران سے صاف سخرا یائی بیا اور رعیت کو کدلا یائی بلایا تو میں ان کی بیشانی سے بکر کران سے ایک ایک جواور ایک ایک وائے کا حساب لول گا۔ (احمد فی الزید)

باب (۲۲)

### التدنعالي نے فرمایا

وَجِمَائِی ءَ بِالنَّبِهِنَ وَالشَّهِدُ آءِ۔ (پ۱۰،۱۲مر،آیت،۲۱)
"اورلائے جائیں گے انبیاء اور بیرنی اوراس کی امت کے ان پر گواہ ہوں
سے۔''
اورفر ماما:

ويومريقوم الكرشهادة (ب١٦٠ الرمون آيت ٥) و اورجس دن كواه كمر بهول كي-" ه: علماء كرام نے فرمایا كرحساب انبیاء كرام فظام كرمام منظم الم ليس من يوم الايعرض على النبي غلب المته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم واعمالهم ليشهد عليهم.

حضورا کرم الی کے سامنے آپ کی امت صبح وشام کو پیش کی جاتی ہے آپ انہیں ان کی صورتوں اور اعمال سے پہچائے ہیں۔اسی لئے قیامت میں آپ ان کی گواہی دیں گے۔(ابن البارک)

الله بيدهديث شريف ني باك مَنْ الله المعلم غيب كى واضح اورروش وليل ب-اديى

غفرل 🏠

مانده: امام جاہرے آیت یوم یقوم الاشهاد کی تغیر کے متعلق منقول ہے کہ الاضعادے ملائکہ کرام مرادیں۔(ایوائینے)

باب (۲۲)

# اعضاء کی گواہی کا بیان

الله تعالى نے قرمایا:

الْيَوْمَ تَغَيِّمُ عَلَى اَفُواهِهِمْ وَتَكُلِّبُنَا أَيْدِيْهِمْ وَكَثْهُدُ أَرْجُلْهُمْ بِهَا كَانُوْا يَلْيِبُونَ ﴿ بِ٣ ، سِرِولِينَ ، آيت ٢٥)

دوس ہے ان کے مونیوں پر مہر کرویں مے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں مے اور ان کے باؤں ان کے کئے کی کوائی دیں ہے۔''

اورفر ماما:

وَالْمُ مُنْ اللّهِ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوا عَنِينَ مَنْ إِلّمَا جَاعَدُما وَكَالُوا مُنْ عَلَيْهِمْ سَعْفُهُمْ وَالنّا النّهُ وَجَالُونُ مُو وَكَالْوا مُنْ عَلَيْهِمْ سَعْفُهُمْ وَالنّا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الراراز - الرارا

''اورجس دن الله کے دیمن آگ کی طرف ہانے جا کیں گوان کے اگوں کو روکیں گے بہاں تک کہ بچھلے آملیں یہاں تک کہ جب وہا لین کیاں کے ان کے کان اور ان کی آن کھیں اور ان کے چڑے سبان کر بین گان کے ان کے کان اور ان کی آن کھیں اور ان کے چڑے سبان پر ان کے کئے کی گوائی دیں گے اور وہ اپنی کھالوں ہے کہیں گریم نے ہم چیز کو گویائی پر کیوں گوائی دی وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہم چیز کو گویائی بخشی اور اس نے تمہیں پہلی بار بتایا اور اس کی طرف تمہیں پھر تا ہے اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گوائی دیں تمہارے کان اور تمہاری گھالیں۔''

اورفرمایا:

يُوم كِنْهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنْتُهُمُ وَأَيْدِيْهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 6

(پ۸۱۱النوريآيت۲۲)

"جس دن ان پر گوائی دیں گی ان کی زیا نیں اوران کے ہاتھ اور ان کے یاؤں جو چھرکر تے تھے۔"

جعرت الس تلائن فرائے ہیں کہ ہم رسول الشکا اللہ اللہ ورسولہ اعلم ہے (اللہ اور فرما یا جانے ہوش کیوں بنس رہا ہوں ہم نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم ہے (اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں) آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اور ایک بندے کی گفتگو ہے جہا ہوں۔ قیامت میں وہ عرض کرے گا یارب! کیا تو جھ برظلم روار کے گا ؟ اللہ تعالی فرمائے گا جیس ایم وار کے گا ؟ اللہ تعالی فرمائے گا جیس ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تو اب میں مجرم طابت نہیں موسکہ اللہ تعالی فرمائے گا: تو اب میں مجرم طابت نہیں موسکہ اس لئے کہ جرب جرائم کے گواہ ہیں جس اللہ تعالی فرمائے گا: تھ پر تبرا ایک تھی کہ ایک کے جو انہیں ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تھ پر تبرا ایک تعدید کے گاہ ہوگا کی تعدید کے تاما ہمال ایک تعدید کے تاما ہمال کے تام ہمال کا تعدید کے تاما ہمال کے تاما ہمال کے تام ہمال کا تعدید کے تاما ہمال کے تام ہمال کا تعدید کے تام ہمال کا تعدید کے تاما ہمال کا تعدید کے تام ہمال کی تام ہمال کا تعدید کے تاما ہمال کے تام ہمال کا تعدید کے تاما ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کیا تو تامید کے تام ہمال کے تاما ہمال کے تام ہمال کی تیں کہ تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال کے تام ہمال کی تام ہمال

412

ج ج الله ورسوله اعلم بي سي الرضوان كالتكيد كلام تفاجيه آج بعض تو مين شرك بهتى بين المسلم المسلمة وثرق بحت المع المسلمة وثرق بحنت بين كه بيسنت جمين نصيب ہے۔اس موضوع برفقير كارساله الله ورسوله اعلم مطالعة فرما نمين - ادبى غفرله المهم الله الله ورسوله اعلم مطالعة فرما نمين - ادبى غفرله المهم الله الله ورسوله اعلم مطالعة فرما نمين - ادبى غفرله المهم الله الله ورسوله اعلم مطالعة فرما نمين - ادبى غفرله الله الله ورسوله اعلم مطالعة فرما نمين - ادبى غفرله الله الله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله و الله

جہراں حدیث ہے دیگر فوائد کے علاوہ بیعقیدہ واضح ہوا کہوہ امور جوابھی عالم وجود میں نہیں آئے حضور نبی پاکٹائیڈ کا اپنی میارک آنکھوں سے مشاہدہ فرمارہ ہیں

وجودیں ہیں اسے صور ہی پاک ناچہ کا پی سبارت اسوں سے صابرہ رہ رہ ہے۔

اسے کہاجا تا ہے ملم غیب۔ادی نفراہ کہ کہ اللہ میں اللہ کا گھڑا کیا حضرت ابو ہر رہ بڑائیڈ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللّہ کا گھڑا کیا قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کہ کیا دو پہر کے وقت جب کہ باول وغیرہ نہ ہوں تو کیا سورج کے دیکھنے میں پچھ کی باتے ہو؟ صحابہ کرام نے جب کہ باول وغیرہ ابادی ورعویں شب اور بادل وغیرہ بھی نہ ہوتو کیا جا ند کو دیکھنے میں کو کھی نہ ہوتو کیا جا ند کو دیکھنے میں کوئی کی پاتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا: جھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں کوئی کی پاتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا: جھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری حان ہے کہ قیامت میں تم اسے درب کو دیکھنے میں ایسے تی کی

یں اوی ی پاتے ہو؟ مرس کا ہیں اسے مہاں دائے اللہ اسے ہی کی قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت میں تم اپنے رب کو و یکھنے میں ایسے ہی کی محسوس نہ کرو گے جیسے تم نے سورج و چاند کے دیکھنے میں کی محسوس نہیں کرتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ بند سے سے فر مائے گا: اے فلاں! کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا؟ کیا میں نے تیجے سر دار نہیں بنایا؟ کیا میں نے تیرا بیاہ نہیں کیا؟ کیا میں نے گھوڑے، اونٹ (سواریاں، کار، موٹروغیرہ) تیرے تالیح نہیں کئے؟ عرض کرے گا: ہال یارب! پھر فرمائے گا: کیا تیرا بیقین نہیں تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی؟ وہ کے گا: نہیں فرمائے گا: کیا تیرا بیقین نہیں تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی؟ وہ کے گا: نہیں فرمائے گا: کیا تیرا بیقین نہیں تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی؟ وہ کے گا: نہیں

روس کرے گا: یا اللہ! میں ہے۔ آج میں نے بچھے بھلایا جیسے تو جھے سے دنیا میں بھولا رہا۔

بھر دوسرے شخص سے بہی فریائے گا: جو پہلے سے فرمایا بھر تیسرے سے فرمائے گا:

وہ عرض کرے گا: یا اللہ! میں بچھے پر ایمان لایا اور تیری کتاب ورسولوں کو مانا، نماز

یردھی، روز ورکھااور صدقہ دیا اوروہ اللہ تعالی کی ایمی استطاعت پر تعریف کرے گا۔

پر می اردر وارد است معلوم ہوالیکن ہم تھے پر تیرے شاہد ( کواہ) لاتے ہیں تو وہ فکر میں ردیدا بڑگا کہ اس مقت میر ہے کون کواہ جی نہوائی کے بیشہ برمیز لگا ذک ال کے اعمال بیان کریں گی میرین کروہ بندہ عذر کرنے گئے گا اور بیرمنافق ہوگا یہ وہ بندہ عذر کرنے گئے گا اور بیرمنافق ہوگا یہ وہ بندہ عذر کرنے گئے گا اور بیرمنافق ہوگا یہ وہ بہوگا۔ (مسلم)

فاندہ: حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ تو دنیا میں سردار رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تخصے قوم کا سردار بنایا تو ان سے مال حاصل کرتا اور خوب عیش وعشرت کرتا اور جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کی یہی عادت تھی۔

فاندہ: حدیث میں لفظ قل ہے جمعنی فلال اور اسودک کامعنی ہے کہ میں نے تجھے سردار بنایا تھا۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اعضاء اس بندے سے بارے میں گواہی دیں گے جواپی کتاب (اعمال نامہ) پڑھ کرا ہے غلط کروار کااعتراف نہ کرے گا بلکہ منکر ہوجائے گا اور الٹا جھڑے گاتواس پراس کے اعضاء گواہی دیں گے تا کہ ججت قائم ہو۔

حضرت معاویہ بن حیدہ دلائن سے مردی ہے کہ نبی کریم آٹائی اُسے فرمایا کہ لوگ قیامت میں آئیں گے اور ان کے مونہوں پرلوٹے (کوزے) ہوں گے۔

(احمد،نسائی، ماکم بیبلق)

فاندہ: امام قرطبی نے فرملیا''فدام' صاف کوزے اورلوٹے لیمی وہ لگام کی طرح ان کے مونہوں کو بند کئے ہوں گے کہ تا کہ وہ بول نہ سکیس بہاں گئے ہوں گے کہ تا کہ وہ بول نہ سکیس بہاں تک کہ ان کے اعضاء گوائی دیں گے اسے فدام سے تشبید دی گئی ہے جولوٹے کے سکیس بہاں تک کہ ان کے اعضاء گوائی دیں گے اسے فدام سے تشبید دی گئی ہے جولوٹے کے مشہ پر باندھی جاتی ہے تا کہ بانی باہر نہ جاسکے۔سفیان نے فرمایا: ان کا فدام بہ ہے کہ ان کی زبانیں باندھی جا کیں گی تا کہ نہ بولیں۔ (بیا یک مثال ہے)

حضرت عقبہ بن عامر الفظ نے رسول الله قالی کوفر ماتے سنا کہ قیامت میں جو بندے کے منہ پر مبرگی ہوگی تو اس پر اعضاء گواہی دیں گے تو سب سے بہلے یا کیں مان بولے کی۔ (امر مبرانی فی الکیر، این جریر)

جعفرت ابوموی اشعری بڑا ہے فرمایا کہ قیامت میں بندہ حساب کے لئے بلایا جائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال پیش فرمائے گاوہ اقرار کرتے ہوئے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال پیش فرمائے گاوہ اقرار کرتے ہوئے کہا ہے گا: اے میرے پروردگار! بیمل میں نے کیا یہ میں نے کیا ہے ہی میں نے کیا تھی میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گااور اس کی پردہ بوشی فرمائے گاز مین کی کوئی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گااور اس کی پردہ بوشی فرمائے گاز مین کی کوئی

الوالي آفرت الموالي آفرت الموال

النون اس کے گناہ ندد کیے سکے گی بلکہ اس کی نیکیاں ظاہر ہوں گی اس وقت وہ آرزو اسے گلی کرے گا کہ کاش! تمام لوگ اسے دیکھیں اور کافر ومنافق کوحیاب کے لئے بلایا جائے گا تو اللہ تعالی اس کے ماضے اس کے اعمال پیش کرے گا تو وہ ان سے اٹکار کرے گا اور کیے گا اے میرے پروردگار! مجھے تیری عزت کی قتم اس فرشتے نے میرے یہ کم اس فرشتے نے میرے یہ کم اس فرشتے نے میرے یہ کم اس فرشتے کے گا: کیا تو نے فلال دن فلال میرے یہ کم اس فرشتہ کیے گا: کیا تو نے فلال دن فلال میرے یہ کہا ہوں ہے گا: کیا تو نے فلال دن فلال خیار پر یہ کل کھود یے جو میں نے بیمل میں نے بیمل میں نے بیمل موی ڈائٹونٹ نے فر مایا: میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ یہ کہا س دن سب سے پہلے اس موی ڈائٹونٹ نے فر مایا: میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ یہ کہا س دن سب سے پہلے اس کی سیدھی ران نظر آئیں گی (اور گوائی دے گی) پھرانہوں نے بیا تیت پر بھی اگری کے میڈیٹر میکی آفوا ہے گئے ۔ (پ۳۲ پیس آیت ۱۵)

" أج بهم ان مونبول برمبراكادي كيد" (ابن جرب ابن الي عاتم)

حضرت ابوسعید خدری التنون نے قرمایا که رسول الله تاکیلی نے فرمایا که جب قیامت کا
دن ہوگا تو کا فرایخ اعمال سے عارکرتے ہوئے انکار کرے گا بلکہ جھڑے گا۔
اسے کہا جائے گا: یہ تیرے ہمسائے ہیں جو تیرے اعمال کی گوائی دیتے ہیں وہ کے
گا: یہ جموف ہولتے ہیں پھراسے کہا جائے گا: یہ تیرے گھر والے اور خانمان والے
ہیں جو تیرے اعمال ہر گوائی دیتے ہیں کے گا: جموف ہولتے ہیں پھر انہیں کہا
جائے گا: شم کھا کیں وہ منم کھا کیں سے پھر اللہ تعالی آئیس خاموش کرادے گا اور اس

(این الی حاتم ،ابوییلی ،حاتم)

حضرت يسره فالله (مها جرات صحابيات ميں سے بيل) فرماتی بيں كه رسول الله مَالَيْهُ الله مَالَيْهُ الله مَالِيَةِ م نے فرمایا: اے خواتین! تم تنبیع وہلیل وتفقہ لیس کولازم پکڑ واوران سے ففلت شہر و اور پڑھتے ہوئے اپنی الگلیوں کا عقد کر ولینی شار کرو کیونکہ ان انگلیوں سے قیامت میں سوال ہوگا اور یہ بولیس گی۔ (ترزی، ابن حیان، احمد، ماکم)

## مكابول اورز مانول كي كوابي

الله تعالى نے فرمایا:

يُومُونُ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ الرَّالَ الْمُرالِ الْمُ الرَّالَ الْمُرالِ الْمُرالِ الْمُرالِ

" ال دن وه این خبریں بتائے گی۔"

حضرت ابو ہریرہ ناتن سے مروی ہے کہ رسول الندنا اللہ نے فدکورہ بالا آیت یا مدکر فرمایا: کمیاتم جائے ہوکداس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور رسول خوب جانے ہیں۔آپ مُزَیْنَا اللہ نے فرمایا:اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی کے ان اعمال کی گواہی دیں گی جواس (مکان یا زمین) کی پیٹھ پرانہوں نے کئے۔ کے گی:اس نے بیمل کیااور فلاں نے بیر کیا۔ بیر ہیں اس کی خبریں۔

(ترغدی،نسائی،ابن حبان،احد، ماکم)

حضرمت رميدة الجرشى والتوسيد مروى ب كدرسول التنظيم في فرمايا كدز مين كى حفاظت کرو که وه تمهاری مال بے تمہاری ہر بھلائی اور برائی کی است خبر ہے اور وہ اس كى خيروكى - (طرانى فى الكير)

حضرت امام مجامد ملفظ فے آیت ندکورہ کی تغییر میں فرمایا: کدز مین بندوں کے ان اعمال کی خبرد دے کی جوانہوں نے اس پر کئے۔ (فریابی، این جریر)

حضرت الوسعيد خدري الفظ في عبد الرحمن بن الي صعصه ست فرما يا كه ميس تحقير ديمة ہوں کہ تھے بکر یوں اور جنگل سے محبت ہے جب تم بکریاں جنگل میں جرار ہے ہو اور تماز کے لئے اذان دوتو بلند آواز سے اذان دو کیونکه مؤذن کی آواز جوجن و انسان سنتے ہیں تو قیامت میں اس کی کوائی دیں سے۔

(ئفارى بنسائى ،اجريمۇ طالام مالك.)

ابن خزیمه کے میالفاظ بیں کہاس کی آواز جمروجراور ڈسیلا اور جن وانسان سنتے ہیں



حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰمُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلّٰلِمُ

م حضرت ابن عباس بھن سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا آگاؤ آپائے نے فرمایا: کہ قیامت میں پیچر اسود آئے گا اور اس کی آگلیس ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور اس کی ذبان ہو گی جس سے وہ یو لے گا اور وہ اس کے لئے گوائی دے گا جس نے اسے چوا ہوگا (یااس کا استلام کیا ہوگا) (تذی ماکم ، ابن ماجہ ، واری ، احمد ابن حبان) ہوگا کے رسالہ 'التحدیو السجد فی تحقیق الحجو

الاسود "میں مطالعہ فرما تیں۔ اولی غفرلہ کہا جہا ۔

حضرت این عمر بڑا ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اَلْکُا اِللّٰہُ کَا اِلْکُا اِللّٰہُ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَاللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِلْمُمْ کَا اِلْمُلْمُ کَا اللّٰمِ کَا اِلْمُمْ کَا اِلْمُمْ کَا اِلْمُمْ کَا اِللّٰمِ کَا

حضرت ابوسعید النظافر ماتے ہیں کہ ایک سال ہم نے حضرت عمر بن خطاب النظافی کے ساتھ جج ادا کیا تو جب وہ طواف کوشر دع کرتے تو ججر اسود کی طرف متوجہ ہو کہ فرماتے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ کوئی نفع دیتا ہے اور نہ نفصان ۔ اگر میں مرسول النہ نظافی کو کھتے جو متے نہ دیکھتا تو میں تھتے ہرگز نہ جومتا پھراسے جو ماتو انہیں ما النہ نظافی کو تھتے جو متے نہ دیکھتا تو میں تھتے ہرگز نہ جومتا پھراسے جو ماتو انہیں ما النہ نفع ہو نقصان دیکھتا ہو میں الرمند میں الرمند میں نفع ہو نقصان دیکھتا

احوال آخرت کے اعوال کے اس اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق: م ہے۔ حضرت عمر بڑا اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق: وَاذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اَدْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَاللّهِمَ هُمْ عَلَى

اَنْفُسِهِمْ السَّت بِرَيْكُمْ فَالْوَابِلَى ﴿ (ب٥١١١عراف، آيت ١١١)
د اورا \_ محبوب إياد كروجب تمهار \_ رب ن اولاد آدم كى پشت سے
ان كي سل نكالى اورائيس خودان برگواه كيا۔ مِن تمهارارب بيس سب بولے
کيوں نہيں۔''

کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حفرت آدم علیہ کو بیدا کیا تو اس کی پیٹے پر قدرت کا اتھے پھیر کران کی اولا دکو نکالا اوران سے عہد لیا کہ وہ ان کا رب ہے اوروہ اس کے بندے ن سے عہد و پیان لے کراسے ایک پر چہیں کھا اوراس پھر (جمراسود) کی دوآئی میں ہیں ور اس کی زبان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: کہ اپنا منہ کھولا تو اس نے یہ کھا اوراس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اپنا منہ کھولا تو اس نے یہ کھا اوراسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ قیامت میں اس کی گوائی منا جود نیا میں آج کے دن کے عہد و پیان پر پورااتر ہے۔ (حضرت علی دائی اللہ کی ایک فرمایا کہ قیامت میں اس کی گوائی ایک من میں نے رسول اللہ کا فی اس کی گوائی من جی دوران کے عہد و پیان پر پورااتر ہے۔ (حضرت علی دائی اس کی تیز بولنے والی لئیان ہوگا۔ کہ سے دسول اللہ کا فی گوائی دے گی جس نے تو حبید سے اس کا استلام (بوسہ) کیا ہوگا۔ (حضرت علی الرضی نے حضرت فاروق اعظم بڑھی کوفر مایا اس معنی پر) اے امیر المؤمنین! پر (جمراسود) نفع بھی دیتا ہے (مسلماتوں کے ایمان کی گوائی دے کر) اور کفار ومشرکین کو نیمان دے گا (ان کے کفر کی گوائی دے کر) در کفر مایا: میں اس تو م سے پناہ ما گئی ہوں جس میں اے ابوائی اس تو می دیگر ہے ہو۔ (اجر، مام))

جہ ہے ہے ہے۔ جملہ سیدنا علی الرتضی ہاٹھڑ سے بغض وعداوت یا بیجہ غصہ ہیں فرمایا: بلکہ آپ کے علمی مقام کے اظہار کے لئے فرمایا بیخاص محاورہ ہے جس کا اصلی معن سے کوئی تعلق ہیں۔ مزید تفصیل مطالعہ کریں فقیر کا رسالہ درد الکذاب فی مطاعن عمر بن المنحطاب ڈاٹھڑ ''میں۔ او بی ففراد ہے جہا۔

عطاء خراسانی نے فرمایا کوئی بندہ کسی جگہ پر مجدہ نہیں کرتا مگروہ جگہ قیامت میں اس کی کوائی دے کی اور جب وہ مرتاہے تو وہ جگہ اس پر روتی ہے۔ (ابن المبارک) الااليارة المراكبة ال

عضرت عمر بنائن نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی جگہ سجدہ کیا تو وہ جگہ قیامت میں "
دسنرت عمر بنائن نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی جگہ سجدہ کیا تو وہ جگہ قیامت میں "
دسنرت عمر بنائن المبارک اس کی گوائی دے گی اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ جگہ اس برروتی ہے۔ (این المبارک)

تعلی بنائی بیت المال کو دن کرنے کے کم سے پہلے فرماتے اس جگہ کو جھاڑو اوراس پر پانی سے چھڑ کاؤ کیا جائے پھراس پر آپ نماز پڑھتے۔ فرمایا بیاس لئے کہ بیز مین قیامت میں گواہی دے گی کہاس میں جومال میں نے رکھادہ میں نے

مسلمانوں ہے ہیں روکا بلکہ ان برخرج کیا۔ (احمی الربد)

حضرت معقل بن بیار رفی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کا تیکی نے فرمایا کہ کوئی دن ایمانہیں جو دنیا میں آئے اور وہ یہ ندا کرے کہ اے بن آ دم! میں تیرے ہاں جدید مخلوق ہوں آج مجھ میں تو جو عمل کرے گا میں کل قیامت میں اس کی گوائی دول گا۔ تو مجھ میں نیکی کرتا کہ میں تیرے لئے کل قیامت میں نیکی کی گوائی دول پھر کا تو مجھ میں نیکی کرتا کہ میں تیرے لئے کل قیامت میں نیکی کی گوائی دول پھر جب میں چلا گیا تو بھر تو مجھے ہمیشہ تک ندد کھے گا۔ اور ہر رات بھی روزانہ یوں ای اعلان کرتی ہے۔ (ایدیم)

حضرت ابوسعید خدری الانتخاسے مروی ہے کہ رسول النتگافی فی مایا کہ بیہ ال سبز اور میٹھا ہے اور وہ احتجا مسلمان ہے جو بیہ مال مسکینوں اور بیبیوں اور مسافروں پر تقسیم کرتا ہے اور جو مال ناحق طریقے سے حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھائے کین سیر نہ ہواور یہ مال قیامت میں اس پر گوائی دےگا۔

( بخاری مسلم منسائی ، این ماجه )

طاؤس نے قرمایا: کہ قیامت میں مال اور صاحب مال کولا یا جائے گا دونوں آپس میں جھڑ تے ہوں گے۔صاحب مال مال کو کہے گا: کیا تو وہ نہیں جے میں نے فلاں وقت جمع کیا؟ مال جواب و سے گا تو نے جمعے حاصل کر کے اپنا مطلب پوراکیا اور فلاں فلاں جگہ میں جمھے خرج کیا۔صاحب مال کے گا: کہ یدائیے کہ دہا ہے کہ گویا میں ایک رس سے با عمرہ ابول۔ مال کے گا: کہ اللہ تعالی نے جمعے تیرے گویا میں ایک رس سے با عمرہ ہوئرج کرے جس کا تجھے تھرے لئے حلال کیا تا کہ تو جمعے اسی جگہ برخرج کرے جس کا تجھے تھم ہے۔ (ایوبیم) الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

#### باب (۲۵)

## توبہ بندے کے گناہ نگران فرشتوں کو بھلادیتی ہے

حضرت انس بنافظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مقافظ ہے مراک ہوب بندہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے قر مایا کہ جب بندہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے قو اس کے اعضاء اور زمین کے کارند ہے اس کے گنا ہوں کو بھول جاتے ہیں (کہ قیامت میں وہ ان گنا ہوں کی گواہی نہ دے کیس کے ) یہاں تک کہ دہ جب اللہ تعالی کو ملے گا تو اس کے گنا ہوں پر گواہی دینے واللکوئی نہ ہوگا۔ (ابن مساکر، اسمانی)

### باب (۲۲)

# وه خوش قسمت انسان جن كى برائيوں كوالله تعالى نيكيوں

## سے تبدیل کردےگا

حضرت ابوذر التحقیق فرمایا که رسول الند تحقیق کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ قیامت میں لایا جائے گااس کے لئے تھم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہوں ہے درگزر کیا جائے گا اوراس کے کبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے بھر (پوشیدہ طور) اسے کہا جائے گا کہ تو نے بیگناہ کیا وہ گناہ کیا وہ ان کا اعتراف کرے گا بعنی انکار نہ کرے گا اوراس کو خوف ہوگا کہ اس کے فلال کبیرہ گناہ جیں نامعلوم ان کا کیا ہے گا تو اس کے لئے کہا جائے گا کہ اسے برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں وہ عرض کے لئے کہا جائے گا کہ اسے برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں وہ عرض کے رہوئی کہتا ہے میں نے ویکھا کہ رسول اللہ کا بیا جینے کہ آپ کی داڑھیں مبارک فلا ہر ہوگئیں۔

(مسلم برزری ماحد بیمی)

حضرت سلمان نگافتئے سے مردی ہے کہ ایک مردکو قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اسے اوپر کے حصہ سے پڑھے گاتو وہ اپنے متعلق برے گمان میں جتلا ہوگا ( کہ احوال آخرت کے کھے گاتو وہ نیچوالے دھے کی برائیاں بھی نیکیوں سے نامعلوم کیا بنما ہے ) چھر نیچو کے کھے گاتو وہ نیچوالے دھے کی برائیاں بھی نیکیوں سے تبدیل ہو چکا تو وہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو چکا تو وہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو چکا

ہوگا۔(ابن ابی عائم)
حضرت ابو ہر میرہ ہل اللہ علی کے درسول اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا اللہ کا کہ ک

<u>باب (۲۷)</u>

تبديل فرمائے گا۔ (ابن اني مام)

## التدنعالي كاارشادي

فَكُنُ يَعْبُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يُورُهُ (بِ٣٠ الرازال، آيت ع) "توجوايك ذره بحر بعلائي كركات ديكھي گا-"

حضرت ابن عباس بڑھ نے آیت فدکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ کوئی مومن یا کافر دنیا
میں کوئی نیکی اور برائی نہیں کرتا مگر قیامت میں اسے اللہ تعالیٰ وہی دکھائے گا۔ پس
مومن اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بخش دے گا اور
نیکیوں کا تو اب عطا فرمائے گا اور کا فراپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھے گالیکن اس کی
نیکیاں اس کے منہ پر مارد ہے گا اور اس کی برائیوں پراسے سزا (عذاب) دے گا۔

حضرت زیر بن اسلم طالتی نے عرض کی یارسول الله کالی کیا ہر مردا پی نیکی ذرہ برا بر اور ہر برائی ذرہ برابر قیامت میں و کیھے گا؟ آپ کالی الله الله کے فرایا: ہاں ۵۰ کہنے لگا:
 ہائے افسوس! آپ کالی کے فرایا: بیمردا بمان لایا ( یعنی اسے قیامت کی باتوں کا یعنی ہے ) (این المبارک)

حصرت ابوہریرہ مافقہ سے مروی ہے کہرسول النظامی نے قرمایا: جے بھی دنیا میں

احوالی آخرت کے محال کا کہ اس کا کہ اس کا کے کے درویے قامت میں ا

کاٹنا چیمتا ہے تو اس کا اسے تواب ملے گا کہ اس کا نے کے درد سے قیامت میں اس کے گناہ گراد ہے جا کیں گے (یا درجات بلند کئے جا کیں گے)

(احمر،ابن الي الدنيا)

#### باب (۱۸)

## وه اعمال جن بركوني حساب نبيس

- حضرت حسن الثنظ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِی اللّٰہ اللّٰہ
- ﴾ چھپر جس کے سابیہ سے فائدہ اٹھا تا لینی صرف گرمی دھوپ دفع کرنے کے لئے چھوٹا ساجھونپر ابنا تا ہے۔
  - اردنی سو کھا کلڑا جس سے صرف پشت سیدهی رکھتا ہے بعنی گذراوقات کرتا ہے۔
    - المراجس سے سرعورت كرما ہے۔ (احد في الزيد بيلى ريلى)
- معرت ابن عباس بن السيمروى ہے كدرسول الله قائل الله عن ايك تين ايسے ميں اسے ميں اسے ميں اسے ميں اسے ميں جن مرکوئي حساب ميں جو بجواس ميں كھا كيں۔
  - الم موزه ركمت والكاافطار
    - 🖈 سحری
  - الكه الكهراني الكيم المعادر المراني الكهراني الك

### باب (۲۹)

## جن کے حساب میں شخفیف ہوگی

حضرت امام جعفر بن مخد (باقر) بڑا ہونے فرمایا کہ صلہ دھی انسان پر حساب آسان کرے کی اس کے بعد آپ نے بیآ بہت تلاوت فرمائی۔ (ابن مسائر) وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ قُ (بِ٣١، ١٠, ١١ ما مر ١١ مر ١١ مر ١٠)

"اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے تھم دیا اور اپنے ربت سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندینٹرر کھتے ہیں۔"

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ ہے مروی ہے کہ رسول الله کا ایک فرمایا: کہ تمن الیمی عادتیں ہیں کہ جن میں وہ ہوں گی اس پر الله نتعالی حساب آسان فرمائے گا اور اپنی عادتیں ہیں کہ جن میں وہ ہوں گی اس پر الله نتعالی حساب آسان فرمائے گا اور اپنی رحمت ہے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔عرض کی گئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا:

ا عطاكروجو تخفي محروم كرتا ب-

اسلامی کرواس کے ساتھ جوطع رحی کرتا ہے۔

﴿ اسے معاف كروجوتم يرظلم كرتا ہے۔ (براد طبراني في الاوسلاء عالم)

حضرت انس ڈائٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فرمایا کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے تو صبح وشام ہوں گذار کہ تیرے دل میں کسی (مسلمان) کے بار نے میں کیندو بغض وغیر و نہ ہو ( تو بیاعمال بجالائے ) کیونکہ میں لتھے پر تیراحساب آسان کرے گا۔ (اسمانی)

حضرت ابو ہر رہے والفرز سے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فرمایا: جو تنگدست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے دنیاو آخرت میں آسانی کرےگا۔ پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے دنیاو آخرت میں آسانی کرےگا۔ (مسلم، ابودا کو، ترزی، این ماجہ احمد)

<u>باب (۲۰)</u>

مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلاجیاب کلام فرمائے گاکہ اس

قرآن مجيد من الله تعالى في كفارك بار من الرايا: منا الله عن الله المن المن المن المن المنافق المن المنافق المن المنافق المناف احوال آخرت کے دیدارے کر دم ہیں۔' ''ہاں ہاں ہے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدارے کر دم ہیں۔' ہے ہیں آب سے ثابت ہوا کہ مؤمنین کو آخرت میں دیدار اللی کی نعمت میسر آئے گی کیونکہ محروی دیدار کفار کی وعید میں ذکر کی گئی اور جو چیز کفار کے لئے وعید و تہدید ہو وہ مسلمان کے تق میں ثابت ہونہیں گئی ۔ تولازم آیا کہ مونین کے تق میں یہ محروی ندہو۔ وہ مسلمان کے تق میں ثابت ہونہیں گئی ۔ تولازم آیا کہ مونین کے تق میں یہ محروی ندہو۔ حضرت امام مالک ڈاٹٹونے فر مایا کہ جب اس نے اپنے دشمنوں کو دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی جنگی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فر مائے گا۔ (خز ائن العرفان) اس عنوان سے متعلق تفصیل و تحقیق مطالعہ فر ما کیں فقیر کا رسالہ' دیدار اللی' اور ای

اورفرمایا:

ولاً يتخده الله يعقر الفيائة ولا يذكر في البائر والمنابر والمدائي والله الفيائة ولا يذكر في المستاد المرائي ا

( نخاری مسلم بتر غدی والادوا دوراین ماجد واحد )

حضرت ابن مسعود و التين نے فرمایا کے تمہاراکو کی ایسانہیں جس کواللہ تعالیٰ خلوت سے دنواز ہے۔ جیسے تمہاراا کی خلوت میں چودھویں کے جاند کوصاف تھراد کھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بند ہے سے فرمائے گا: تخصے میر ہے ساتھ کس چیز نے مغرور کیا تو نے اپنے علم کے بعد کون ساعمل کیا اور تو نے انبیاء کرام ورسل کرام کی دعوت پر کیا جواب ملم کے بعد کون ساعمل کیا اور تو نے انبیاء کرام ورسل کرام کی دعوت پر کیا جواب دیا۔ (طبرانی فی الکبیر، این البیارک، ابولیم بیمیق)

حضرت بریدہ ڈاٹھؤے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کُلیْکُٹی کے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسانہ ہوگا کہ جس کے ساتھ اللّٰہ تعالی قیامت میں کلام نہ کرے اس وقت اس کے اور بندے کے درمیان نہ کوئی جاب ہوگانہ ترجمان۔ (بزار دوار قطنی)

حضرت ابو ہر مرہ واللفظ نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کواسیے قریب کرکے ای قدرت كاكاندهااس يردكه كراس يخلوق سے يوشيده كرلے پھراسے اس كا اعمال نامه اس پوشیدگی میں عطافر مائے گا اور اسے فرمائے گا اپنا اعمال نامیہ پڑھ۔ بندہ نیکی کود مکھ كرخوش موكا كداس كا چېره سفيد موجائے گا اور اس كا دل مسرور موكا۔ الله تعالى فرمائے گا:اے میرے بندے الوجائناہے وہ عرض کرے گا: ہاں یارب! میں جانتا موں تیری وجہ سے جانی موں اللہ نفائی فرمائے گا میں نے تیری نیکیاں قبول فرمائیں۔ بندہ سجدے میں گر جائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا:سراٹھالے اور اپنی كتاب تامداعمال ميں اسے چھوڑ دے۔وہ جب اعمال تامد ميں برائيون سے گذر مے الین بر مے گاتواں کا چروسیاہ ہوجائے گااوراس کا ول کانے گا۔اسے الله تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے اتو آئیں (محنا ہوں کو) جانتا ہے وہ کیے كا: بال يارب! الله نعالى فرمائے كا: ميں بھى تيرے كناه جانتا ہول كين ميں نے تیرے کناہ بخش دیکے والم بندہ اعمال نامدکود مکھ کرنیکیوں سے گزرے گاجوا ن میں اللہ تعالی نے قبول فرمالیا توسیدہ کڑے گااور برائیوں کود کھے گاوہ می معاف سر کر کر گراران کر کراوگ

تعان کی نامرمان ندی بین وہ بین جاستے ہوں نے کہاں کے اور القد تعان کے درمیان کیا گرم ہے جس پر درمیان کیا گر دری اس پر تو صرف وہی آگاہ ہوگا۔(بیراس کا کرم ہے جس پر

موجائے۔اولی عقرله) (زوائد الزبد)

حضرت ابوموی برا الله تعالی بندے وقیامت میں لایا جائے گا الله تعالی اسے لوگوں کے درمیان میں سے چھپالے گا تو وہ بندہ خیر و بھلائی دیجے گا اسے الله تعالی فرمائے گا میں نے تیری نیکیاں قبول فرمائی ہیں۔ وہ بندہ برائیاں دیکھے گا تو اسے الله تعالی فرمائے گا بیں نے بخش دیا وہ بندہ خیر وشر دونوں کی خبرین کر سجدہ کرے گا لوگ کہیں گے اس بندے کو مبارک ہو کہ اس نے بھی برائی نہیں کی۔ (جبی ابوجم) حضرت ابن عمر بڑا ہا سے بوچھا گیا کہ آپ نے رسول الله کا الله تکا الله تا الله تعالی کے اس بارے میں کیا سا۔ فرمایا: کہ الله تعالی تہارے کی ایک کو اپنے قریب کرے گا بہاں بارے میں کیا سا۔ فرمایا: کہ الله تعالی ترمائے گا تو نے بیاوروہ عمل کے؟ عرض بارے گا نہاں یا دب! الله تعالی فرمائے گا: میں نے ونیا میں تھے پرستاری فرمائی اور آج میں وہ تیرے گناہ بخشا ہوں۔ پھر نیک اعمال کی کتاب اس کے سید سے اور آج میں وہ تیرے گا ہوں۔ پھر نیک اعمال کی کتاب اس کے سید سے باتھ میں دی جائے گی۔ بہر حال کا فرومنا فق الله تعالی پرجھوٹ بولیں گے خبر دار!

م مسلم المول ير خدا تعالى كى العنت جو ـ ( يغارى مسلم ابن البه احمد ابن حبان ابن الميارك )

 احوال آخرت کے کاارادہ نہیں کرتاان کو صدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ۔ بخاری و مسلم کی صدیث میں ہے سید عالم الشخیا نے فرمایا کہ بمرک امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالی ان ہے تجاوز فرما تا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لا تمیں یاس کے ساتھ کلام نہ کریں۔ بیوسوے اس آیت میں وافل نہیں ہو وہ انہیں عمل میں نہ لا تمیں یاس کے ساتھ کلام نہ کریں۔ بیوسوے اس آیت میں وافل نہیں ہو وہ مرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کوعمل میں لانے کا قصد وارادہ کرتا ہے ان پر مواخذہ ہوگا اور ان ہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مسئلہ! کفر کا عزم کر کے اگر آ دمی اس پر عابت رہے اور اس کا قصد وارادہ رکھے لیکن اس گناہ کوعمل میں لانے کا سیاب اس کو بھی نہیجیں اور وہ مجبورادہ اس کو کرنہ سے مواخذہ کیا جائے گا۔

شیخ مید منصور ماتریدی اورشس الائمه حلوانی اسی طرف میسے بیں اور ان کی دلیل سیر

آيت ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَوْثَيْعُ الْفَاحِشَةُ - (پ٨١٠١نور،آيت١٩) "وولوگ جوجا ہے ہیں کەمسلمانوں میں براج جا جلے۔"

اور حدیث حضرت عائشہ نگائا ہے جس کامضمون بیہ کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ مل میں نہ آئے جب بھی اس پرعماب کیاجا تا ہے۔ مسئلہ: اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا مجر اس پر نادم ہوااور استغفار کیا تو اللہ تعالی اس کومعاف فرمائے گا۔ (خزائن العرفان،اولی نفرلہ) ہم جہا

تقر رسيوطي

علامہ سبوطی نے ذکورہ بالا تول ابن جریرہ فیل کرنے کے بعد فرمایا کہ بیآیت
ان کے زدیک غیر منسوخ ہے۔ بعض علائے کرام کے کہا کہ حدیث سرکوئی بیل گناہوں
سے صغیرہ گناہ مراد ہیں جو کہ کہا کر کے اجتناب سے سغیرہ کا گفارہ بن جاتا ہے۔ بعض علائے
کرام نے فرمایا: ان گناہوں سے مراد کہا تر ہیں جواللہ تعالی اسے بھے ہے کہ سامنے ظاہر
فرام نے فرمایا: ان گناہوں سے مراد کہا تر ہیں جواللہ تعالی اسے بھے ہے۔ کے سامنے ظاہر

کرلی ہوگی اس کی تائید ذیل کی روایت ہے ہوتی ہے۔ حضرت بلال بن سعد جائیڈ نے فر مایا کراللہ تعالیٰ گناہ تو ہہ ہے بخش دیتا ہے لیکن اعمال نامہ (صحیفہ) ہے انہیں منا تانہیں جب قیامت میں بندے کوا ہے سامنے کھڑا کرے گا تو وہی کہے گاجو فہ کور ہواا گر چہاس نے اپنی

حضرت معاذبن جبل المنت عمروی ہے کدرسول اللہ تا اللہ و اللہ تا کہ اگر چاہوتو میں تہیں بتاؤں کہ اللہ تعالی قیامت میں سب سے پہلے بندوں کو کیا فرمائے گا: اور پھروہ بھی جو بندے سب سے پہلے اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے گروہ بھی جو بندے سب سے پہلے اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے مرف کی تی ہاں! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اہل ایمان کو فرمائے گا کہ کیا تم میرا دیدار چاہتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں یارب! فرمائے گا: کیوں عرض کریں گے: ہم تیری عفو ورحت کے امیدوار ہیں آئیں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہارے گئی رحمت واجب فرمائی۔ (طرانی فی اللیم اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہارے کے ای دوجت کے امیدوار ہیں آئیں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہارے کے ای دوجت واجب فرمائی۔ (طرانی فی اللیم اللہ تعالی فرمائے گا میں

جاؤ\_(ابنءساكر)

عضرت حسن والتنظير في ما يا كه ايك اعراني حضور تألير في بارگاه مين لايا كمياعرض كى يارسول الله تألير في من من مين حساب كون ليے گا؟ آپ في مايا: الله تعالى -اس يارسول الله تألير في من من حساب كون ليے گا؟ آپ في مايا: الله تعالى -اس في كهارب كعبه كي تنم إمين اس وقت كامياب مول گاوه كريم ہے جھے سے ابناحق شہ ليے گا۔ (ابن اني الدنيا)

صحرت ابو ہریرہ دان نے فرمایا ایک اعرابی نے کہایارسول النّدُن فی قیامت میں کون حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا اللّہ تعالی ۔ اعرابی نے کہا: رب کعبہ کا شم اہم کا میاب ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا: اے اعرابی اتو نے کینے مجھاً؟ اس نے کامیاب ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا: اے اعرابی اتو نے کینے مجھاً؟ اس نے عرض کی: کریم کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ قادر ہوتا ہے تو معاف کردیتا ہے۔

باب (۲۱)

### الله تعالى نے فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَفْتُرُفُنَ مِهِ ثَبُنَا قَلِيدٌ لا اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَفْتُرُفُنَ مِهِ ثَبُنَا قَلِيدٌ لا اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَفْتُرُفُنَ مِنْ يَكُونُونِهِ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَا يَأْتُكُونَ فِي يُطُونِهِ مِنْ النّارُ وَلَا يُكِلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلَا يُكُلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلَا يَكُلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ النّارُ وَلَا يُكِلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يَكُلّمُهُمُ اللهُ مَن إِنّا يُعْلَمُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ النّارُ وَلَا يُكُلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يَكُلّمُهُمُ اللهُ مِن اللّهُ النّا النّارُ وَلَا يُكِلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يَكُلّمُ مِن اللّهُ النّا النّارُ وَلَا يُكُلّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةُ مِنْ اللّهُ النّارُ وَلا يُكُلّمُهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ النّارُ وَلَا يُكُلّمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ النّارُ وَلَا يُكُلّمُ مِنْ اللّهُ النّارُ وَلَا يُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ النّا النّامُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ النّا النّامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا النّامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل

"وہ جو چھیاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اوراس کے بدلے ذکیل قبت
لے لیتے ہیں وہ اپنے پید میں آگ بی بحرتے ہیں اور اللہ قیامت کے
دن ان سے بات نہ کر ہے گا اور نہ آئیں تھراکر ہے۔"

دن الوجريره ثافظ من مروى بي كدرسول المترفظ المنظم المريدة الماسم كوك و من المريدة الم

احوالی آخرت کے معابدہ کیالیکن صرف دنیا (کاروبار کے لئے)وہ کی امام (حاکم) سے بیعت یعنی معاہدہ کیالیکن صرف دنیا (کاروبار کے لئے)وہ

﴿ مَن امام (حاکم) ہے بیعت یعنی معاہدہ کیالیکن صرف دنیا (کاروبار کے لئے) وہ اگراسے دہ دے جو دہ چاہتا ہے تو دہ اس کے ساتھ دفا کرتا ہے در نہ دفانہیں کرتا۔ اگراسے دہ دے جو دہ چاہتا ہے تو دہ اس کے ساتھ دفا کرتا ہے در نہ دفانہیں کرتا۔ جن کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مالیہ '' پیری مریدی کی ہے۔ تفصیل دیکھئے فقیر کا رسالہ '' پیری مریدی مریدی 'اور' اصلی اور نقلی پیرمیں فرق' مطور مرزواری بباشرز۔ادی مفرلہ کی ہے۔ مریدی' اور' اصلی اور نقلی پیرمیں فرق' مطور مرزواری بباشرز۔ادی مفرلہ کی ہے۔

﴿ کوئی کی کے ساتھ اُنے (خرید فروخت) کرتا ہے عصر کے بعد اور وہ اللہ تعالیٰ کی مسمیں کھا تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مسمیں کھا تا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایک سامان کا بدلہ ایسے ایسے ہے اور وہ شم کا اعتبار کرکے لے لیتا ہے حالا نکہ وہ اس سے کم قیمت پر حاصل کیا تھا۔

( بخاری مسلم ،ابودا دُر ،نسائی ،ابن ماجیه )

حضرت ابو ذر خافظ سے مروی ہے کہ نبی پاکٹانگائی نے فر مایا کہ نبین اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہ کرے گا۔ اور نہ انہیں دیکھے گا اور نہ ان کو تھرا کرے گا اور نہ ان کو تھرا کرے گا اور ان ان کے لئے وردنا ک عذاب ہے۔ اور ان کے لئے وردنا ک عذاب ہے۔

يوژهازاتي

⇕

﴿ بادشاه (حاكم ،افسر) جھوٹا ﴿ عبالدار مشكر رميلر الدار د

عمالدار متنكبر - (مسلم ابوداؤد، نسائی، ترندی این اجه احمه)

حضرت سلمان فاری الفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فاقی کے فرمایا کہ تین اشخاص السے بیل جن سے قرمایا کہ تین اشخاص السے بیل جن سے قیامت میں اللہ تعالی بات نہ کرے گا اور نہ انہیں سقر اکرے گا ان کے لئے درونا کے عذاب ہوگا۔

بوزحازاني

عيالدارمتكبر

جے اللہ تفالی نے سامان دیا ہولیکن دوسم کھائے بھیرٹیس بیچا۔ (طرانی فاالبیر)
حضرت ابو ہریرہ طافق سے سروی ہے کہ رسول الله طافق نے فرمایا کہ جواتی اولا و
(ایک بااس سے زائد) (لڑکایالؤکی) سے انکار کردیتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ وہ
اس کی افلاد ہے قیامت میں اللہ تعالی اس سرتھاں کے رحمال اللہ جانتا ہے کہ وہ

احوالي آخرت الحوالي آخرت الحوال

رسوا كر \_ے كا\_ (ايوداؤد،نسائي،اين ماجي،اين حبان)

حضرت معاذ بن جبل جائے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ قائی نے فرمایا کہ جولوگوں
کے امور کا متولی بنمآ ہے کیکن وہ کمز وروں اور ضرورت مندوں سے چھپار ہتا ہے۔ تو
قیامت میں اللہ تعالی اس سے تجاب فرمائے گا۔ (احر بطرانی فی اکبیر)
ہے جہ ہے جارے وور میں لوگ اعلی عہدوں پر فائز ہوجاتے ہیں مثلا رکن قومی اسبلی ورکن صوبائی اسبلی وغیرہ بن جاتے ہیں پھرلوگوں سے میل جول گوارانہیں کرتے اور نہیں ان کا کام کرتے ہیں۔ تو قیامت میں اللہ تعالی ان سے تجاب فرمائے گا۔ (ادک

فاندہ: امام قرطبی نے فر مایا: اللہ تعالی اہل ایمان سے حساب کے بعد بلا تجاب و ہلاتر جمان کام کرے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب کام کرے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب کلام کر ہے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب لیں گے بیان کی اہانت ہوگی اور اہل کر امت مومنوں کے امتیاز کی وجہ سے۔

### باب (۲۲)

جس سے حساب میں مناقشہ (حساب تفصیل سے لینا)

### بوگاوه بلاک بوا

> مروق محاسب حسال المديراة (ب مالانطاق آيات ١٠). فسوف يحاسب حسال المديراة (ب مالانطاق آيات ١٠). دواس مع فقريب المحاب لياجات كا-"

فرمایا: مصل جہیں مال جون ہی پیش ہوگا اور اس کے حساب میں قیامت کی تفصیل ملے ادال آ فر ال المالية في المالية ف

كي تو وه عد اب ميل جلاموا - ( بغاري مسلم ، ابودا و د ، ابن ماجه )

سیدہ عائشہ بی فی فرماتی میں کہ میں نے رسول اللہ فالی کے نماز میں پڑھتے سا
"اللہ حاسبنی حسابا یسیدا" (اے اللہ! میر احساب آسان فرمانا) جب
آپ نمازے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یارسول اللہ فالی آسان حساب کیا
ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالی بندے کے اعمال نامے پر نظر فرما کراس سے
درگر دفرمائے گا۔ کیونکہ جس کا حساب میں مناقشہ ہواتو وہ ہلاک ہوا۔ اے عائشہ!
درگر دفرمائے گا۔ کیونکہ جس کا حساب میں مناقشہ ہواتو وہ ہلاک ہوا۔ اے عائشہ!
(فیافی) اور ہروہ مصیبت جو بندے کو پہنچے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے
میاں تک کہ اسے اگر کا نتا جبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن

حفترت انس نگافتئے مرفوعار دایت کی کہ جو حساب لیا گیادہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ (تیزی)

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا: کدمنا قشد کا مطلب ہے کہ اس سے ذرے درے کا حماب ہوگا اور ہر چھوٹی بڑی شے کا اس سے مطالبہ کیا جائے ذرہ برابر بھی اس سے نرمی نہ برتی جائے۔

حضرت ابن زبیر طافق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافیۃ کے مایا جس کے حساب میں مناقشہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ (یزار، طبراتی ٹی الکیر)

سيده عائشه ظافافر ماتى بين كدب شك رسول النَّدَاّ النَّدَاّ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللللللَّا اللللّلْمُلْكُا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللل

فیرومین لایسکل عن دانیه ایس والا جان (پر ۱۱ ارمن، آیت ۲۹) دو تواس دن گناه کار کے گناه کی بوجید نه وگی کسی آ دمی اور جن سے۔'' اور فر مایا:

معرف العبر مون إسبه المر (ب ٢٠ الرض أبت ١٠)

د جرم اب جي جرك ست بهجائي جائيس كر"
معرمت عنب بن عبد الله فالله سع مروى ب كدرسول الله فالله المركوني

ولادت کے دن سے مرتے دم تک (بڑھا ہے تک) اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی میں وفت کر ارے تب بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تحقیر ہوگی -بیں وفت کر ارے تب بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تحقیر ہوگی -(طبرانی نی الکبیر، احمد، ابونیم)

محرین ابی عمیرہ ڈاٹنٹو صحابی رسول آلٹی آئی ہے جاتے ہیں وہ مرفو عابیان کرتے ہیں کہ
کوئی بندہ ولا وت کے وقت ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چہرہ کے
بل زمین پر بڑار ہے تب بھی قیامت میں اس کی تحقیر ہوگی اوروہ آرز وکرے گا کہ
کاش!وہ لوٹا یا جائے تا کہ اس کا اجر دائو اب بڑھے۔(احمر،این البارک)

حضرت ابی کعب رفائقۂ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ اللہ وی اور نہ اور نہ اور نہ کہ میر ہے صدیقین بندوں کوڈر سناؤ کہ دوا پنے نفسوں پر عجب نہ کریں اور نہ ہی اپنے اعمال کا سہارا کریں کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہوگا جسے میں حساب کے لئے کھڑ انہ کروں اور ایناعدل اس پر قائم نہ کروں گر میں اسے عذاب کروں گا ہاں اس پر قائم نہ کروں گر میں اسے عذاب کروں گا ہاں اس پر ظلم نہ کروں گا۔ (احمد فی الزم)

پ اندون اس اس کے کہ میں ہو ہے گناہ کو اس اللہ کا استان کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی تعال

(طبراني في الاوسط والوقعم)

حضرت واثله بن الاستفع بالتنوي مروى به كدرسول التدفيظ في فرمايا كدالله تعالى وي من من السي بند ركو كور اكر ركاجس كاكونى عناه نه بوگا الم فرمائك كاكده وامرون مين سي تو كيم بيندكرتا به كه مين تجهي تير را اعمال كى جزادون يا اي في نعمت كى وجه سي تجهي بخش دون وه عرض كر ركا: كدا ب دب! مين في مجمى تيرى نافر مانى نبيس كى رواس كا مطلب بيه وگاكداس كى بخشش اس كناهمال كى وجه سي خاهمال كى وجه سي منافر مانى نبيس كى رواس كا مطلب بيه وگاكداس كى بخشش اس كناهمال كى وجه سي

الواليآ فرت المحالي المحالية في المحالية ف

ہو)اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندے ہے میری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حساب لواس کی کوئی نیکی نہ ہوگی جسے اللہ تعالی کی نعمت نے غرق نہ کردیا ہو ( ایعنی ہر نیکی اللہ تعالی کی نعمت نے غرق نہ کردیا ہو ( ایعنی ہر نیکی اللہ تعالی کی نعمت سے ہی ہوتی ہے ) چر بندہ عرض کرے گایا رب! تیری نعمت وتیری رحمت جا ہے (اعمال کا کوئی بھروسہ بیس ہے ) (طرانی فی اکبیر)

عمل صالح كادفتر

گنا ہوں کا دفتر

❖

◈

الثدنعاني كانعتون كادفتر

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میری چھوٹی سی تعت کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لواس لعت کے بدلے میں اس کی نیکیاں ختم ہوجا کیں گی۔ بندہ عرض کرے گا: جھے تنم ہے تیری عرف کرے گا: جھے تنم ہوجا کیں گیا۔ بندہ عرض کرے گا: جھے تنم ہے تیری عرف تنری گیاہ ہیں۔ میری مخت کی تیری لیمت پرمیری نیکیاں پوری ہو گئیں۔ میری منا ہے گا کہ وہ بندے پررحم کرے تواسے فرمائے گا اسے میرے بندے ایس نے تیری نیکیاں دو گنا کردی ہیں اور تیرے گنا ہوں سے درگزر فرمایا ہے اور میں نے تیجے اپنی تعتیں عطا کردی ہیں۔ (برار)

الواليا فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية فريد الموالية في الموالية فريد الموالية في الموا

وہی میری رحمت تھی پھر تھم فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت سے جنت میں داخل کرو بیری رحمت سے جنت میں داخل کرو بیمیرا اچھا بندہ ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ اللہ فرمایا: تمام انبیاء نیکا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

( حكيم ترندى في توادرالامول، حاكم بيهيق)

سیدہ عاکشہ بھائے ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کا گھائے نے فرمایا کہ سید سے رہواور ایک دوسرے سے قریب رہواور خوش رہواور کسی کوبھی اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرے گا۔ سحابہ کرام نے کہا: یارسول اللہ کا گھائے آپ کوبھی؟ آپ تا گھائے نے فرمایا:
مجھے بھی کیکن اللہ تعالی نے مجھے اپنی رحمت ومغفرت سے ڈھانپ لیا ہے۔اور مسلم شریف کی روایت حضرت جابر دلائے ہے مردی ہے کہ کسی کوبھی اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے مگر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھی میں اس کا عمل جنت ہے۔

**سوال**: قرآن جیدیں:

ادُ عُلُوا الْحِنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ لِهِمَا الْحُلَّى الْمِيرِةِ مِنْ الْحُلَمَ الْمِيرِةِ مِن "جنت میں جاؤبرلہ اسٹے کئے کا۔" حدیث ندکورہ اس آیت کے خلاف ہے۔

ا جواب: آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے منازل اعمال کے مطابق تصیب ہوں کے۔خود کے۔کود جنت کے درجات مختلف ہیں وہ اعمال کے مطابق حاصل کئے جا کیں گے۔خود جنت کا دا فلہ اور اس میں ہیشہ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہے اور حدیث کا اعلام فسارہ ہے اس جواب کی تا ترج مضرت اجن مسعود ناتان کی روایت سے ہوتی ہے گیا کہ تم بل مراط سے اللہ تعالیٰ کے عنو سے جور کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت

مين داخل ہو گے اور جنت کی منازل اپنے اعمال کے مطابق یاؤ گے۔ (ہنادنی الزبد)

حفرت ثابت البنانی بی تو فرمایا: ایک مرد نے ستر سال عبادت کی اوروہ دعا میں عرض کرتا اے اللہ! مجھے میرے اعمال کی وجہ سے پناہ دے جب وہ مرکبیا تو اسے جنت میں ستر سال گزر ہے تو تھم ہوا کہ جنت سے نکل جاس لئے کہ تیرے اعمال ستر سال کے تھے وہ پورے ہوگئے اس کے امر پر غلبہ ہوگیا اس کئے کہ تیرے اعمال ستر سال کے تھے وہ پورے ہوگئے اس کے امر پر غلبہ ہوگیا اس کا کہ جس شے پردنیا میں مجروسہ کرتا تھا وہ اب ندر ہا۔ اب سوائے اللہ تعالی تعالی سے دعا ما نگنے اور اس کی طرف رغبت کرنے کے چارہ نہ تھا اس لئے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کرعوض کی اور دعا میں کہتا تھا اے رب! میں دنیا میں سنتا تھا کہ تو خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آئے میری خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آئے میری خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آئے میری خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے میں وہنے دو۔ (احمد فی الزم)

سیدہ عائشہ نظافیا سے مرفوعا مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مردسے قیامت میں ضاب نہیں لے گا مگراسے جنت میں داخل کرے گا۔ (ابن مردویہ)

سوال: بيحديث ما بق مديث كفلاف ب

جواب: علامدابن حجر نے سوال ندکورتح رہے جواب میں لکھا کہ دونوں روانتوں میں کوئی منافات نہیں کہ بندے پرعذاب بھی ہواور دخول جنت بھی۔اس لئے کہ مومن موحد پراگر عذاب کا فیصلہ ہو بھی جائے جنت کا داخلہ ضروری ہے اور فر مایا کہ بید دونوں حدیثیں مومن موحد کے لئے جنت کا داخلہ ضروری ہے اور فر مایا کہ بید دونوں حدیثیں مومن موحد کے لئے ہیں اس لئے کہ کا فرتو ہمیشہ دوزخ میں دہےگا اس کے لئے حساب کیسا؟

باب (۲۲)

قیامت میں ہرایک کے ساتھ حصند ابلند کیا جائے گا

اوربيجمنداقلال كالها-(بغارى،ملم برندى،ايودادد،دارى)

حضرت عروبن الحمق والتفائل مردى ہے كہ نبی پاكستان فرمايا ایک مردكی كو خضرت عروبن الحمق والتفائل مردے تو قيامت ميں اس كا جمند انصب كياجائے گا۔
 خون پرامن دے كرفل كردے تو قيامت ميں اس كا جمند انصب كياجائے گا۔
 ( كيونكماس طرح ہے اس نے دھوكہ دیا) (ابن باجہ احمہ بيبتی)

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ آخرت میں لوگوں کے مختلف جھنڈ ہے ہوں گے رسوائی اور فضیحت کا جھنڈ اور حمد وتشریف اور شاء کا جھنڈ ارحضور نبی یا کہ آفزیل نے فرمایا کہ لواء الحمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور لواء لکرام کا۔ (ابن مابہ)

حضرت ابوہر میرہ نگانٹو سے مروی ہے کہ رسول اکرم آنٹیز آبانے فر مایا: کہ امراء القیس شعراء کا حجنڈا لے کرجہنم کی طرف جلے گا اور غلط تم کے شعراء اس کے پیچھے ہوں کے۔(احد بینی)

فائدہ: ای طریق سے جو بھی کی من مل کا سر غذہ ہوگا وہ جھنڈا لے کر چلے گا۔ یوں ہی اہل خیر کے جھنڈے ہوں کے جھنڈ ارحضور کے جن سے وہ بہچا ہیں جا کیں گئٹ کا جھنڈ ارحضور خوث اعظم جیلائی ڈاٹٹ کا جھنڈ ارحضور خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کی جھنڈ ارحضور جھنڈ ارحضور جھنڈ اردا کے اکر ام جھنڈ اردا کے ہوگا اگر چہنٹ اولیا مدنیا ہیں غیر معروف تھے تب بھی ان کا جھنڈ الانے کے اورا کے ہوگا اگر چہنٹ اولیا مدنیا ہیں غیر معروف تھے تب بھی ان کا جھنڈ الانے کے نام سے مضوب ہوگا۔

متحقیق سیوطی:

میں کہتا ہوں کہاں کی تائید نیل کی روایت ہے ہوتی ہے۔ حضرت وہب بن مدیہ الفظ نے حضرت ابو ہر برہ الفظ سے مرفو عاروایت کی ہے کہ قیامت میں منادی ندا کر ہے گا کہ الوالا لباب ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو الوالا لباب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو الوالا لباب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو الوالا لباب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو الوالا لباب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو الوالا لباب سے آپ کی کیا مراد ہوگا ہوئے جہنڈ ابوگا بہت سے لوگ اس جمنڈ ہے الوالا معداد ندی میں فور و فکر کرتے جی ان کے جمنڈ ابوگا بہت سے لوگ اس جمنڈ ہے

احوالی آخرت کے پیچے ہوں گے۔ اور انہیں تھم ہوگا کہ جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ۔ (امہانی)

حضرت عمیر بن سلامہ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ قیامت میں پاک دامن فقیر کے لئے غیا کا جونڈ اہلند کیا جائے گا اور وہ جھنڈ الے کر آگے آگے ہوگا جے وہ اس فقیر پاک دامن کو جنت میں واخل کر ہے گا۔ (زوائدالزم)

حضرت ابن عباس بڑھ اسے مروی ہے کہ قیامت میں سودخور کو کہا جائے گا کہ جنگ کے حتاب کے گا کہ جنگ کے جنگ کے جنگ کے کہ جنگ کے دینوں مان ابی عاتم )

حضرت معاذین جبل وانتو ہے مروی ہے کہ دسول الله تانتو الله مایا کہ ونیا میں جو معام معاذین جبل وانتو ہے مروی ہے کہ دسول الله تانتو الله میں ایس کی شہرت میں مقام ریاء وسمعة (شہرت) میں ہے تو الله تعالی برسر میدان میں ایس کی شہرت (بد) کرے گا(تا کہ وہ دسواہو) (طبرانی فی الکبیر)

حضرت جاہر والنظر المنظر المنظ

١٠٠٠ عاد: ننگ عيب بشرم نقص وشنام ، كالي سيعزتي مهر

معرت عطاء خراسانی دان اسے فرمایا کدانسان سے قیامت میں مشہور مقامات پر حساب لیا جائے گاتا کہ اس پر میات سے خت تر ہو۔ (ادفیم)

حضرت ابوموی ذائف ہے مروی ہے کہرسول الند کا اللہ فاق کہ وہ جو کسی کا گناہ دور ایس کے درسول الند کا اللہ کا گناہ درسول الند کا ایسانیس ہوگا) در نیا میں جھیائے گا پھر قیامت میں اس سے اسے رسوا کرے گا (ایسانیس ہوگا) در نیا میں جھیائے گا پھر قیامت میں اس سے اسے رسوا کرے گا (ایسانیس ہوگا) (طبر انی فی المنیز ویزار)

فاندہ: اہام غزالی نے فرمایا کہ بیاس موس کے لئے ہے جو کی دوسرے مقام کے لئے اس کے عیوب چھیاتا ہے اور بیاضال بھی ہے کہ اس مخص کے بارے میں ہو کہ وہ لوگوں کی غلطیاں اور گناہ جافتا ہے لیکن وہ کسی کو بتا تا نہیں اور نہ ہی اس کی پس پشت اسی یا تنس کرتا احوال آخرت کے میں سے آئیس کر اہت ہو لیعنی ان کا گذبیس کر تا تو ایسا خفس اس لائق ہے کہ قیامت میں اس کی بہی جڑاء ہو کہ اس کی بہی جرائیاں بھی چھپائی جا ئیں۔

میرت ابن عباس خانوں سے مروی ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیوب چھپاتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالی اس کے عیوب چھپاتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالی اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ (ابن بابہ)

حضرت الو ہریرہ نگائٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تگائٹی نے فرمایا کہ جوکسی مسلمان کے گناہ معاف فرمایے گا۔
کے گناہ معاف کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔

(ابن المبارک)

المعشر المون والدنس الدريات وسل بنكر يقطون عليكم الني ويعشر المون عليكم الني ويعشر المون عليكم الني ويعشر المون ويعمر الني المراد والمراد والمراد والمرد وا

العالى: كميا كفارست مجي الفرتعالي سوال كركا؟ مال جبيها كرم الفداحاديث مي كزراب التصليل منذف ال

من النبيان النبيان العدل النبية وكنسكان المرسطين (بمالاران، آبت ١)
دو المراف المرور ميس بوجعنا مان سدجن كر باس رسول محاور

یے شک ضرورہمیں ہو جھنا ہے رسولوں سے۔

اورفرمايا:

وَلَوْ تُرْى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمُ ﴿ (بِ٤٠الانعام، آيت، ٩٠) "اور بھی تم دیھو جب اینے رب کے حضور کھڑے کئے جا کیں گئے۔"

أوليك يعرضون على ريهم - (١١١عود،آيت١١) ''ووه اینے رب کے حضور پیش کئے جا تیں گے۔''

اورفرمایا:

وعُرِضُواعَلَى رَيِّكَ صَفَّا ﴿ (١٥١١ اللهِ ، آيت ٢٨)

إِنَّ إِلَيْنَا إِيابِهُمْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَالِهُمْ ﴿ بِ٣١،١٤ النَّاثِيرَ آيت٢١،٢١) '' بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔

وكيسكان يومر القايمة عبا كانوا يفترون ف (ب١٠،العكبوت،آيت١١) "اورضرور قیامت کے دن ہو چھے جائیں سے جو پھے بہتان اٹھاتے تھے۔"

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِينَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدَامِرَةُ (بِعَمَالِالْمُنَ آيت، " مجرم اپنے چرے سے پہلے نے جائیں کے تو ما تھا اور یاؤں پکڑ کرجہنم میں ڈالے جاتیں گئے۔''

اور حدیث سابق میں ہے کہ ایک کرون جہتم سے نظلے کی اور کفار کوا جک لے گا۔ جواب: بيكفار كي ايك كروه مر ايم يكوك الجين مومن وه يمي بين جوبلاحساب جند

میں جائیں ہے۔

سعال: قرآن مجید میں ہے ک<sup>ے :</sup>

الوالي آفرت كي المحالية المحال

فَيُوْمَهِ إِلَّا يُسْكُلُ عَنَ ذَنْهِ إِنْ قَالَا جَأَنَّ ﴿ (پ٤١،١/مُن، آيت٣٠) "تواس دن گناه گارڪ گناه کي پوچهند هو گي کي آ دمي اور جن سے۔" اور فريايا:

ولايسكل عن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون ﴿ (ب٠١، القمص، آيت ١٨)

.. "اور محرمول بنان کے گنامون کی ہو چھابیں۔"

بیآیات ان آیات کے خلاف بین جن میں ہے کہ قیامت میں سوال ہوگا اور ان احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں ہے کہ قیامت میں گناہوں کے متعلق سوال ہوگا۔

ولايكتمون الله حديثاة (به،الساء،آيده)

اورآيت:

واللورينا ما كنام مركين (ب،الانعام،آيت٢١) "اليزرب كاتم كرم مشرك ندينه"

کے بھی خلاف ہے کیونکدان آیات سے ٹابت ہے کہ کفار سے سوال ہوگا اور ان احادیث سے بھی جو پہلے کزری ہیں کہان سے سوال ہوگا تو وہ انکار کریں گے پھران پران کے اعضاء محوابی دیں مے۔

جواب: اس طویل سوال کا جواب حضرت ابن عباس الله کے قول سے دیا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں کی مواطن (اقامت کی جگہیں) ہیں۔

- ♦ سوال كنے جاكيں محر
  - سوال ندموكا\_
- 🗘 ای پاتیں جمیا کی کے
  - المبيل جميا كين مے۔

ان پرسوال شبت بقریع و تو بخ سے لئے ہوگا اور سوال منفی معذرت واقامة والحجة کے لئے ہوگا اور سوال منفی معذرت واقامة والحجة کے لئے ہوگا۔اور فرمایا: اس کا بھی جواب ہے۔جوا کی آیت میں ہے:

# 442

وتخشرهم بوم القامة على وجوههم عبيا وبلها وصما

(پ۵۱، نی امرائل آیت ۹۷)

''اورہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھا کیں گے اندھے اور ''کو نگے اور بہرے''

کیونکہ بہرے گونگے اٹھیں گے اور ان سے سوال ہوگا ہے جواب دیں گے یا انکار کریں گے یا ان پراعضاء کی ملامت۔ایک ہی ہات ہے۔حضرت ابن عباس پڑا آنانے فرمایا کہ کفار کے یا پنچ احوال ہوں گے۔

🗘 قبورے اٹھنے کا حال

﴿ قبورے نکال کرحماب کے مقام پر پہچانے کا جال

اب لين كامال

ارالجزاء كي طرف لے جانے كا حال

اس میں ان کے تھبرنے کا حال

تو تین اول میں کامل الحواس ہوں گے۔ چو تھے حال میں ان سے مع وبھر ونطق سلب کر لئے جا ئیں گے جیسے آیت میں گزرا۔ یا نچویں میں ابتداء کچھ ہوگا الجمام کے جمہوگا۔ ابتداء میں انہیں حواس لوٹا ئیں جا ئیں گے تا کہ وہ دوزخ کا مشاہدہ کریں اور وہ چیزیں دیکھیں جوان کے لئے دوزخ میں تیار ہیں لیعنی عذاب اوراس کی جزاد جسے وہ جھٹلاتے شے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلُوْتُوْ يَكُو يَأْتِي إِذْ وَقِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا ـ (ب،الانعام،آیت،۱)
د اور بھی تم دیجوجب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں کے تو کہیں ہے۔''
ادر فریا ا

وكولهم يعرضون عليها لحربوين من الدُّلِ يتظارفن من طرَّفي خَفِي ﴿ (ب٥١، الورى، آيت ٢٥٠)

در اورتم انہیں دیکھو سے کہ دو آئے۔ بر بیش کے جاتے ہیں ذلت سے اور دیے لیے چیسی نگاہوں دیکھتے ہیں۔''

كُلْكَا دُخُلُتُ أُمَّةً لَعَنْتُ أُخْتُهَا ﴿ إِلَّهِ ١٠الا رَاف، آيت ٢٨) "جب ایک گروه داخل ہوتا ہے دوسرے پرلعنت کرتا ہے۔"

كُلِّهَا أَلْقِي فِيهَا قُوجُ سَأَلَهُمْ خَزَنْتُهَا - (بِ١٠٢٩للك، آيت ٨) " جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے اس کے دار وغداس سے پوچھیں

وَكَأُدُوا لِهِ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ وَ (بِ١٥١/ الرَرْف، آيت ١١) "اوروه يكاري كا كالك اليرارب بمين تمام كر يك\_" ان كے علاوہ ويكرآيات مثلاً فرمايا:

قَالَ اخْسَوْا فِيها وَلَا تَكَلِّمُونِ ( ١٠٨مه، آيت ١٠٨)

" رب قرمائے گا دھتگارے (خائب وخاسر ) پڑے رہوایں میں اور مجھ

ال وقت ان كے حوال جيس لئے جائيں مے علامہ سيوطي نے فرما يا كه حضرت ابن عباس عافنا كايه جواب كافي ہے۔

حضرت ابن عباس بالمان المانية السعمروي المحضرت ابن عباس بنافيا سعكى في يوجها كقرآن مجيد ميں ہے:

وتحشر المجروبان يومين ورقاع (ب١١،ط،آعت١٠١)

'' اور ہم اس ون مجرموں کواشا کیں سے نیلی آسکے میں ۔''

اوردومری آیت میں ہے: اعمیا" (اندھے) اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا: المعالمة المعالم المعام المعام المعالم المعالم

#### باب (۷٤)

## الله تعالى نے قرمایا

حضرت ابن عباس بن النفيات مروى ہے كہ ايك شخص حضور آليتي كيا كى خدمت ميں حاضر موااور عرض كى: مين أيات قرآني مختلف يا تامون -مثلا: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَأَبَ بَيْنَهُمْ يُوْمَيِذِ وَلا يَتَسَأَءَلُونَ ٥ (پ۸۱،المؤمنون،آیت۱۰۱)

"نوجب صور چھونکا جائے گاتو ندان میں رہتے رہیں کے اور ندایک دوسرے کی بات یو چھے۔''

اس كے مقاليے ميں ہے:

اَ الله الله و و و و على بعض يتساع لون (ب٣٦،الهاذات،آيت ٥٠) فأقبل بعضهم على بعض يتساع لون و (ب٢٦،الهاذات،آيت ٥٠) "" توان میں ایک نے دوسرے کی طرف مندکیا یو چھتے ہوئے۔"

> وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا ﴿ إِنَّ النَّهُ اللَّهُ حَدِيثًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ، آيت ٢٠) "اوركولى بات الله ي ندجمياتين مح

واللورينا ماكنا مشركين (ب،الانعام،آبت٢١)

"ايخ رب الله كالتم كه بم مشرك ند تھے-"

حالا تكددوسرى آيت ميں ان كے تفر كے جميانے كى تصريح ہے۔ اور ماكنامشركين كنيكي وجدس كدجب كفار قيامت ميس ديكيس مح كدالله تعالى اللهام كوبخش رباب بلكه كناه كاروں كوبھى بخش رہاہے ليكن مشرك كوبيں بخش ريا تو مشركين اپنے شرك كا انكار كريس كے اس اميد بركه شايدوه بختے جائيں اس كئے كہيں تے: والله راہنا مائيا منسر کیں۔ پھر اللہ تعالی ان کے موہوں پر مہر لگادے گا تو ان کے ہاتھ بولیں مے

الوالي آفرت الحالي المحالي الم اور یاؤں بھی ان کے اعمال بھی گواہی ویں گے۔تو اس وفت جنہوں نے کفر کیا اور رسول مجى بات وه الله تعالى سے چھيانہ عيس ك\_باقى رباار شاد بارى تعالى : فَكَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِيدُ وَلَا يُتَسَاءَلُونَ - بِينْ اولى كرونت بهوگا -مثلا الله تعالى نے فرمایا: ولفخ \_الح \_اور صور پھونکا جائے گا۔تو بے ہوش ہوجا کیں گے جوآ سانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں گر وہ جسے اللہ جا ہے اس وقت نہ آپس میں نسبیں رہیں گی نہ ایک دوسر ہے ہے چھ پوچھ عیس گے۔ پھر دومرا نخہ ہوگا تو اس وقت وہ اٹھ کر ایک دوسرے کود کیھتے ہوں گے اور ایک ووسرے کی طرف منہ کر کے بوچھیں گے۔ (مائم طرانی فی الكبير) حضرت ناقع بن الازرق نے حضرت ابن عباس بی ان آیات کے متعلق یوجھا: هذا يومرلا ينطقون ( ١٩٦٥ الرسلات، آيت٢٥) "میدن ہے کہ بول میس کے۔" وَأَقْبُلُ بِعُضْهُمْ عَلَى بَعُضِ يَتُسَاءَلُون ﴿ بِ١٥١١الطّور ، آيت ١٥١) هَا وَمُ اقْرَعُوا كِنْيِيةُ فَ (ب١٩٠١ الحالة ،آيت١٩) '''لوميرے نامه اعمال يوهو'' آب نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا: وَإِنَّ يُومًا عِنْدُرُ يَاكُ كَالَّفِ سَنَةِ مِنَّا لَعُدُّونَ ﴿ إِلَا الْحُرْارِ عِلَا الْحُرْرَةِ "ادرب تنك تمهارب رك يهال ايك دن الساب جيم اوكول كي كنتي ميل بزار برس-" سأكل في كها: بال -آب فرمايا كه برايك دن كى مقداران دنول ميل ساياك الكروكول مل سے \_ (ماكم)

معرمت ابن عماس على المان الله تعالى كول:

Martat con

446

" تواس دن گناه گار کے گناه کی پوچھ نہ ہوگی کی آ دمی اور جن سے۔ "
کے بار ہے میں پوچھا گیا کہ کیاتم نے کوئی ان جیسا عمل کیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی ان کو خوب جانتا ہے گئین وہ کہتے ہیں کہتم نے ایسے ایسے عمل کئے۔ (بیق)
فائدہ: اما منسفی نے بحرالعلوم میں فر مایا کہ جان لوکہ انبیاء بھی سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ ایسے ہی اطفال المؤمنین اور عشرہ مبشرہ سے جنت میں اور اس حساب مناقشہ مراد ہے۔ بہر حال حساب العرض انبیاء بھی ہے ہوگا ان سے صرف میں کہا جائے گاتم نے بیکی اور وہ کیا اور حساب مناقشہ ہے کہ کہا جائے گا کہ میکل تونے کیا اور وہ کمل کیوں نہ کیا۔ اور وہ کیا اور حساب مناقشہ ہے کہ کہا جائے گا کہ میکل تونے کیا اور وہ کمل کیوں نہ کیا۔

### باب(۷۵)

جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی منا دی کوفر مائے گا

## كهوه بكارے

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مردی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ اللہ اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ منادی کوفر مائے گا کہ وہ پکارے کہ خبر دار! میں نے تمہارے نسب بنائے اوران میں زیادہ کرم اسے بنایا جوتم میں کرم ترہے گرتم نے اس کا انکار کر کے کہا: فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال سے بہتر ہے۔ آج کے دن میں نسب کو بلندی بلند کروں گا اور گھٹاؤں گا تمہارے میں متعین کہال ہیں۔ (یعنی رفعت وبلندی نسب کوئیں ہوگی بلکہ پر ہیز گاری ہوگی) (طبرانی فی الاوسط)

حضرت حسن الفنز نے فرمایا کہ قیامت میں زیادہ سخت آواز والا وہ ہوگا جس نے حضرت حسن الفنز نے فرمایا کہ قیامت میں زیادہ سخت آواز والا وہ ہوگا جس نے محرائی کا طریقہ جاری کیا اور اس کی اتباع کی ( یعنی بدعت سیئے ) اور وہ جو بر سے اخلاق والا ہوگا اور وہ فارغ البال ( بے فکر ) جسے اللہ تعالی نے تعتیں عطا کیس کیا اس نے انہیں گنا ہوں پر استعمال کیا۔ (الدینوری فی الجامیة )

لم يون و في الماري و الماريون في المنافق المت على

احوالی آخرت کے جنہوں نے اللہ تعالی کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا سے اللہ تعالی کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا سے اللہ تعالی کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا سے اللہ تعالی کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا سے اللہ تعالی کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا سے ا

غخ 🕏

قیامت میں تن کا مرتبہ بلند ہوگا اسے نضیلت اس لئے ہوگی کہ اس نے نقیر وغیرہ کے ساتھ مال سے کار خیر کاعمل کیا اس لئے اس کا مرتبہ فقیر سے بلند ہوگا۔ فقیر عرض کر ہے كا:اك رب كريم!اك مجمع بربلندم رتبه كيول كيا كيا حالانكه ميس ني اس عدوي تيرب کے کی اور نیک کام کے تو تیرے لئے اللہ تعالی فرمائے گا: کہ اس لئے کہ اس نے بچھ پر مال 'خرج کیا۔ فقیر عرض کرے گا:اگر تو جھے مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح کرتا جیسے تھے علم ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا:فقیر سے کہتا ہے اسے عنی کا مرتبہ دے دو۔ پھر ﴿ مريض ا تندرست حاضر مول مے تندرست کواس کے نیک اعمال کی وجہ سے بیار پر نضیات دی جائے گی۔ مریض عرض کرے گایارب!اسے جھ پر کیوں فضیلت دی گئی۔اللہ تعالی فرمائے گا:ان اعمال کی دجہ سے جواس نے بحالت تندری کئے۔مریض عرض کرے گا: تخصے معلوم ہے کہ اگر مجھے تندری ہوتی تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔اللہ نعالی فرمائے گا: مریض سے كبتاب، اسے بھى تندرست كا درجه دے دو۔ پھر ۞ آزاداور ۞غلام كولا يا جائے گا توان کی تفتیکو بھی بالا تفتیکو کی طرح ہوگی۔ پھر © حسن خلق اور ﴿ بدخلق کولا یا جائے گا۔ بدخلق کے گا: یارب! حسن طلق کو مجھ پر کیوں فضیلت دی گئی حالانکہ ہماری دونوں کی دوئی تیرے النفى الله تعالى فرمائے كا: اس كوف يليت حسن خلق كى دجه سے بيد خلق كے پاس اس كاكوكى جواب شاوكا\_ (ميد بن زنوب)

باب (۲۷)

## الميزان (اعمال كاترازو)

قرآن مجيد من الله تعالى فرمايا: وتعقيم الموازن القسط ليوم القائمة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان اواليا أرت المحالي المحالية ال

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حُسِبِينَ و (ب ١١١١١١ نباء ، آيت ٢٧). '' اور ہم عدل کی تر از و کمیں تھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر پچھ کھم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوتو اسے ہم لے آئیں سے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔'

والوزن يومين المحقّ (ب٨١١١١١١١١ أين٨) "اوراس دن تول ضرور ہوئی ہے۔"

فَأَمَّا مَنْ لَقُلْتُ مَوَازِيْنَهُ فَهُو فِي عِيشَة رَاضِية فَ (ب ١٠٠١١١١١ من لقارعة ،آيت ١٠٠١) '' نوجس کی تولیں بھاری ہوئیں تو وہ من مانے عیش میں ہیں۔''

حصرت عمر بن خطاب الفناحديث سوال جبريل مين فرمات بين كه حضرت جبريل عَلِيْهِ نِهِ عَرْضَ كَى ايمان كيا ہے؟ تو حضور تَاليَّيْمَ نِي فرمايا: ايمان ميہ ہے كہ ايمان لا وُ الله تعالیٰ اور ملائکہ اور رسل و جنت ونا راور میزان پر اور ایمان لاؤموت کے بعد ا تھنے پر اور ایمان لاؤ اللہ تعالی کی تقدیر خبروشر پر ( آخر میں فرمایا) جب تم نے بیہ كرلياتو پرتم مومن موعض كى: بان! آپ نے سے فرمايا۔

(مسلم، ابودا دورتر زي رنساني الن ماجه احمد)

حضرت سلمان وللفنظ سے مروی ہے کہ تھی یاک فالللم نے فرمایا کہ قیامت میں ميزان ركها جائے گا آگراس ميں سانوں آسانوں اور سانوں زمينيں توليے جائيں تو میزان پھر بھی وسیع ہے۔فرشتے عرض کرتے ہیں: یااللہ! بیترازو کس کے لئے وزن ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گا: اپی محلوق میں ہے جس کے لئے جاہوں گافر شتے كہيں ہے: ہم نے تو تيري عبادت كاحق ادائبيں كيا اور بل صراط بچھائى جاتى كى جو استرہ کی طرح تیز ہوگی فر منے عرض کرتے ہیں یا اللہ! اس پرکون گزرے گا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے اپی کلوق میں سے جس کے لئے جا ہوں گا۔ فرشے عرض کرتے ہیں: تیری دات یاک ہے ہم نے تو تیری عبادت کاحق اوائیس کیا۔ (مام علی شرام ملم)

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

اس حدیث کو ابن المبارک نے الزحد میں اور آجری نے الشریعۃ میں حضرت سلمان دلینڈ سے موقو فاروایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دویلڑے ہیں۔ (ابن جرر

حضرت حذیفیہ بٹائٹنز نے فرمایا: اس ون میزان کے نگران حضرت جبریل علیہ اس میں اس کے نگران حضرت جبریل علیہ اس موں کے۔ (ابن جریز،ابن ابی الدنیا)

جعفرت این عباس ڈگھنانے فر مایا کہ قیامت میں اوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ اگر

کسی کی برائیوں پر ایک بیکی بھی عالب ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور بے شک

میزان دانہ برابر ہلکی بھی ہوتی ہے اور ترجیح بھی پاتی ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر

ہوں گی وہ اصحاب الاعراف سے ہوگا بھرلوگ بل صراط پر شہریں گے۔ (این ابی ماتم)

حضرت این عباس ڈگھنا سے مروی ہے کہ تبی پاک مُنافِظ نے روح الا مین جریل الیا

سے روایت کی ہے فرمایا کہ بندے کی نیکیاں اور برائیاں لائی جا کیں گی ان کے

بعض کا بعض کا بعض کے لئے فیصلہ ہوگا اگر کسی کی ایک نیکی نی گئی تو اسے اللہ تو الی بہشت

کے لئے وسعت بخشے گا بینی بہشت میں داخل فرمائے گا۔ (ابونیم، بزار)
حضرت علی ابن الی طالب ڈاٹھؤنے فرمایا: جس کا ظاہر باطن سے رائج ہے بینی ظاہر
باطن کے مطابق نہیں تو قیامت میں اس کی تر از وہلکی ہوگی اور جس کا باطن ظاہر سے
رائج ہؤگا قیامت میں اس کی تر از و بھاری ہوگی۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں ہیں نے رسول اللہ فی فی ہے فرماتے ہوئے سا ہے کہا:
کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کے دونوں پلڑے آسان وز بین جیسے بنائے تو ملائکہ نے کہا:
اے پردردگار عالم! اس سے کس کے وزن کرے گا؟ فرمایا: جس کے چاہوں گاو
زن کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے بل صراط کو پیدا فرمایا تھے میں چاہوں اسے اس پر عبور
عرض کی یادب! اس پر کسے چلائے گا؟ فرمایا: جسے میں چاہوں اسے اس پر عبور
کراؤں گا۔ (این مردویہ)

حضرت الس النائظ المصروى بكرنى باك النائظ المنظم في من من بن آدم

آئے گاتواہے ترازو کے دوبلزوں کے درمیان کھڑا کرویا جائے گااوراس پرایک فرشتہ مقرر ہوگااگراس کا بلزا بھاری ہواتو فرشتہ بلندآ دازے پکارے گا جے تمام مخلوق نے گی کہ فلاں نے اس کے بعد ہمیشہ کے لئے بہت بڑی سعادت بائی اور اگراس کا وزن ہاکا ہوتا ہے تو فرشتہ بلندآ وازے پکارے گا جے تمام مخلوق نے گی کہ فلاں نے اس کے بعد ہمیشہ تک بدیختی یائی۔ (ابن مردویہ برار)

حضرت ابن مسعود طافظ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ میزان کی طرف لائے جائیں گئے۔ (احمد فی الزید)
 جائیں گئے تو اس کے ہاں بہت شخت جھٹڑیں گے۔ (احمد فی الزید)

بیبی کے لفظ میں ہے میزان کے نزد کیا لوگوں کے جھکڑے اورا ژدھام (جموم) ہوگا۔
 حازم نے فرمایا کے حضور سرور عالم قائی گھڑ کے محضرت جبریل مائیلیا نازل ہوئے اور آپ

حازم نے فرمایا کے حضور سرورعالم النظامی پر حضرت جبریل مایشی نازل ہوئے اور آپ
کے پاس ایک محض رور ہاتھا۔ حضرت جبریل مایشی نے پوچھا بیکون ہے؟ آپ نے
فرمایا: بید فلاں ہے حضرت جبریل مایشی نے کہا: کہ میزان میں سوائے کر بید کے
ہرشے تولی جائے گی لیکن گریہ کے آٹسو سے اللہ تعالی جہنم کے کی دریا نجھائے

كا\_(احدني الزيد)

حضرت مسلم بن بیار دافق سے مروی ہے کہ دسول اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا آگھ اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا آگھ (خون اللہ کے ہم کوآگ برحرام فرمادے گا کوئی قطرہ چہرے برنہ بہے گا۔ محراس چہرے سے ذلت وخواری کو ہٹا دے گا کوئی قطرہ چہرے برنہ بہے گا۔ محراس چہرے سے ذلت وخواری کو ہٹا دے گا۔ کسی امت کا کوئی فرد روتا ہے تو اللہ تعالی اس امت کو عذاب نہ وے گا۔ ہم شے کا وزن ومقدار ہے لیکن آنسوکا وزن اور مقدار ہیں کیونکہ آنسوک سے جہنم کے کی دریا بجنا نے جائیں گے۔ (جبتی فی النعب)

حضرت وہب بن مذبہ طافیٰ نے فرمایا کہ اعمال خواتیم (خاتم یا خاتمہ کی جمع) کے وزن کئے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اور جس بندے کے لئے شرکا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اور جس بندے کے لئے شرکا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ برے اعمال پر ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ) (ابریم)

احوال آخرت کی جائیں کی نیکیوں کو احسن صورت عطا ہوگی وہ میزان کے پلڑے میں رکھی جائیں وزن کی جائیں گئیوں کو احسن صورت عطا ہوگی وہ میزان کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ پھر پلڑے سے اٹھا کراسے جنت میں اس خص کی منازل میں رکھی جائیں گی۔ پھرصا حب حسنات (مومن) کو کہاجائے گا کہا پی نیکیوں کی جگہ پر جاوہ جنت کی طرف چلے گا اور وہ اپنی منازل کو ایپ اٹھال سے بہچانے گا۔ اور برائیوں کی جبجے ترین شکل میں لا یا جائے گا اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ پلڑ المکا ہوگا اور باطل ہمیشہ خفیف اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ پلڑ المکا ہوگا اور باطل ہمیشہ خفیف ہوتا ہے اسے جہنم میں صاحب مل کی منازل میں ڈالا جائے گا اس سے صاحب ہوتا ہے اسے جہنم میں صاحب میں آکر اپنی منازل کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کی طرف جہنم میں چل وہ دوز نے میں آکر اپنی منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منے کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہتے نے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منے کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہتے نے گا۔ اور وہ اس میں جوتم منازل کو اعمال کے اور وہ اس میں جوتم منے کے عذاب تیار ہیں دیار ہیں وہ کھرانے کا کو ایک کے دیں کھرانے کیا کہ کے کہ کے کہا کو کا کہ کا کل کے دینے کے کہ کے دور کیا گیا کہ کے کہ کے دور کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کو کے کہ ک

حضرت ابن عباس فالله نے فرمایا کہ جنت و دوز خ بیں ہرصاحب عمل کواپئی منازل کی زیادہ پہچان ہوگی وہ جمعے کے ون اپنی منازل میں گھویں پھریں گے۔ (بیق) حضرت انس خالا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک فائد اللہ سے عرض کی کہ قیامت میں آپ میری شفاعت فرمانا۔ آپ نے فرمایا: کروں گا۔ میں نے عرض کی: میں آپ کو کہاں ملول؟ فرمایا: جھے تلاش کرتے ہوئے بل صراط پر مانا میں نے عرض کی: اگر آپ اگر آپ فائد اللہ میں او فرمایا: جھے حوض (کوڑ) کے نزدیک مانا۔ میں ان تین مقامات سے جدانہ ہوں گا۔ (تری بینی)

ندہ: علامہ سیوطی نے فرمایا: کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ میزان، بل صراط پر ہے میسے آئے گا)علاوہ ازیں حوش (کوژ) بل صراط سے پہلے ہیں بلکہ اس کے اور میزان کے

حضرت عائشہ نظاف فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول الله ظافیم کیا آپ اپنے اللہ الله ظافیم کیا آپ اپنے اللہ الله طالب میں یادکریں مے؟ آپ تان کی اس کے میں کہ اللہ کوئی کی نظامات ایسے ہیں کہ کوئی کی کا دنہ کرےگا۔

الوالياً فرت المحالي المحالية جب ميزان ركها جائے گايہاں تك كهات معلوم بوجائے كهاس كابلز ابوجل بوايا بلكا۔  $\bigcirc$ جب اعمال ناماڑیں کے بہاں تک کمعلوم ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے یا بالنس ہاتھ میں یا پیٹھ کے بیچھے۔ ىل صراط بچيانى جائے كى بيهاں تك كەمعلوم ہوكداس سے نجات يا تاہے يأنبيں۔ (ابوداؤد،احد، حاكم بيهيل) سيده عائشه في في في في الما يك ميس في رسول التُعَنَّ الله المُعَنَّ الله المُعَنَّا الله المُعَنَّا الله المعتالة المعتا • كيا قيامت مين دوست دوست كويا دكرے گا؟ فرمايا: تنين مقامات ميں تبين -میزان کے وقت کہ اس کا پلز ابوجھل ہوتا ہے یا ہلکا۔ ⇕ اعمال نامے کے وفت بہاں تک کہاس کا اعمال نامدوا کیں ہاتھ میں مایا کیں ہاتھ میں۔ ◈ جب دوزخ ہے گردن نکلے گی وہ گردن کیے گی کہ میں تنین قتم کے لوگول کی طرف ♡ مليجي کئي جول۔ الله تعالی کے ساتھ دوسر نے معبود کوشریک کرتا ہے۔ ہر ضدی سرکش کی طرف۔ بروه متنكبر كى طرف جو يوم حساب برايمان بيس ركفتا - (ابوداؤد، حاكم بيكل، احمد) حضرت ابو ہرمیرہ طالفؤے ہے مروی ہے کہ رسول الله تالیکی نے فرمایا کہ قیامت میں ا کے مروظ ہم موٹا آئے گالیکن اس کی قدر ومنزلت اللہ تعالیٰ کے نزد کیے مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے بیآ بت تلاوت فرمائی: فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَزْنَا ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ الْمَالَكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ " توجم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ ہ جری نے دوعتل' کی تفییر میں فرمایا کہ اس سے مراد توی سخت اور زیادہ کھانے پنے والا۔اس کے اعمال تر از و میں رکھے جائیں ہے۔جوجو کی مقدار کے برابر مجی وزن نہ ہوگا۔اسے فرشنہ لوگوں میں ہے نکال کر (۵۰) دفعہ دھکے دے کرجہتم میں

حضرت انس التأثیر سے مردی ہے کہ رسول اللہ کا ایک کے فرمایا: کہ بے شک اللہ تعالی مومن کی نیکی میں کی فہر سے گا اسے دنیا میں بھی اس کا صلد ہے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزاء دے گا اور کا فرنیکیوں کے عوض دنیا میں بچھ عطا کرے گالیکن آخرت میں اس کی جزاء دی گافرنیکی باقی نہ رہے گی جس کی اس کو جزاء دی جائے۔ (مسلم احمہ ابن جرر)

سیدہ عائشہ ڈی ڈی فرماتی ہیں کہ رسول النہ ڈی ڈی فرمایا کہ وہ ذکر خفی جسے گران فرشتے بھی نہ میں اس کی جزاستر گنا زیادہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا۔ تو گران فرشتے آئیں گے اور وہ صحیفے لائیں کے جن میں انہوں نے اعمال کی حفاظت کی اور لکھا۔ انہیں فرمائے گا پھے دہ تو نہیں گیا وہ عرض کریں گے جوہم جانے ہیں اور اس کی گرانی کرتے تھے۔ سب لے آئے ہیں اس کی ہرنیکی ہم نے محفوظ کرنی اور لکھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا: تیری نیکیاں میرے پاس ہیں جنہیں تو نہیں جا نیا اب میں کھے اس کی جزادوں گاوہ ہے ذکر خفی۔ (او یعلی)

(دارتطني ، بزار، طبراني في الاوسط)

شمر بن عطیہ نگافٹ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو صاب کے لئے اذیا جائے گا اور اس کے اللہ تعالی بندے کا اور اس کے اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا: تو نے فلال دن نماز پڑھی لیکن تیرا خیال تھا کہ کہا جائے فلال نے نماز پڑھی لیکن تیرا خیال تھا کہ کہا جائے فلال نے نماز پڑھی۔ میں اللہ تعالی مول میر سے سواکوئی معبود نہیں میرے لئے دین خالص جا ہے اور قیال تھا کہا جائے دین خالص جا ہے اور قیرا خیال تھا کہا جائے فلال نے روز ہے اور قیرا خیال تھا کہا جائے فلال نے روز ہے

اجوالي آفرت كي المحالي المحالية في المحالي رکھے۔ میں اللہ تعالی ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے لئے وین خالص جائے اس طرح اللہ تعالی ایک ایک مل کو شائے گا۔ اس بندے کوفر شنے کہیں سے تونے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں غیر کے لئے مل کئے۔ (ابن مندہ ، قرطبی فی الذکرہ) حضرت ابوسعید بن الی قضاله بناتیز نے فرمایا که میں نے نبی یاک تا تیجیز کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت میں اللہ تعالی اولین وآخرین کوجمع فرمائے گا: تو منادی ندادےگا کہ جس نے اپنے مل میں کسی کواللہ نعالی کا شریک کیا تو اسے جا ہے کہ تواب ای سے طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالی شرکاء کی شرکت سے بے نیاز ہے۔(ترفری،ابن مجر،ابن حبان، یکی) حضرت شہدادین اوس طالفظ ہے مروی ہے کہ رسول الله فالفاق نے فرمایا کہ اللہ تعالی اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فرمائے گا۔ان سب کو ہرآ کھو کیھے گی اور انہیں داعی کی ہر بات سی جائے گی اللہ تعالی فر مائے گا: میں بہت شریک ہوں اس عمل میں جے بندے نے دنیا میں کیا میں اسے شریک کے لئے چھوڑ تا ہوں اور آج میں اس ممل کی طرف توجه کروں گاجو خالص میرے لئے ہو۔ (اسبانی) حضرت ابو ہر رو دالفظ سے مروی ہے کہ رسول الند فالفظم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بجوا صحابه كرام نے عرض كى شرك اصغركيا ہے؟ فرمايا: رياء جس دن الله نعالى بندول كواعمال كى جزاد \_ گانبيس فرمائے گائم لوگ ان كے پاس جاؤجن كے لئے تم ونیا میں ریا کرتے تھے۔اب دیکھو! کیاتم ان ہے چھر ایا سکتے ہو۔ (ابن مردویہ) حضرت محمد بن لبيد النفو سيم وي ب كدر سول العد النفوالي في مايا كرتم برسب زیادہ مجھےخطرہ شرک اصغر کا ہے۔عرض کی تی شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا: ریاء۔اللہ تعالی جب قیامت میں نوگوں کو جزاء دے گاتوریاء کاروں کوفر مائے گا: ان کے پاس جا جن کے لئے تم ریاء کرتے تھے دیکھو! کیاان کے ہال تم کوئی بھلائی یاسکتے ہو۔ حضرت ابن عباس بي الما يت فرمايا كه جس نے اسبے كم مل ميں مجدرياء كيا توان

احوالی آخرت کے کھی کے احوالی آخرت کے کہ معاملہ میں بے نیاز کرسکتا ہے (لیمنی جزاد بے سکتا ہے) (یعنی جزاد بے سکتا ہے) (یعنی )

المرائد المرا

احیاءالعلوم ترجمہانطاق المفہوم مطبوعہ "شبیر برادرز" لا ہور یا کستان۔ سعادت ترجمہ شاہراہ ہدایت مطبوعہ مکتبہ ضیا سیدرا ولینڈی یا کستان۔ میں ملاحظہ فرما نمیں جن کا ترجمہ فقیرنے تحریر کیا ہے۔ (اویس مغرلہ) ہے ہے

### باب (۷۷)

## وه اعمال جوميزان كو يوجعل بنانے كاموجب بين

حضرت الوجريه النظام مروى ب كرسول التُمَالَيْمُ فَرَايا كردو كلم ملك بن زبان پراور بوجل بن ميزان مين اورزشن كرم وب بن ده يه بن: مسحان الله و بحمده مسحان الله العظيم

" پاکی ہے اللہ تعالی کے لئے اس کی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ عظمت والا۔"
( بغاری مسلم، تریزی، ابن ماجہ اجمد )

حضرت ابن عمر بن المست مروی ہے کہ رسول اللّہ کا اللّه الله کہ جب حضرت نوح ملی کے موت تو تعلق کے میں تہمیں لا الدالا الله برخصے کا تحکم دیتا ہوں اس لئے کہ تمام آسان اور زمینیں اور جی بچھان میں ہے اللّه برخصے کا تحکم دیتا ہوں اس لئے کہ تمام آسان اور زمینیں اور جی بچھان میں ہے اللّه برخصے کا تحکم دیتا ہوں اس لئے کہ تمام آسان اور زمینیں اور جی بچھان میں ہے اللّه میزان کے ایک بلوے میں رکھ دینے جا تمیں اور لا الدالا الله دوسرے بلوے میں رکھ دینے جا تمیں اور لا الدالا الله دوسرے بلوے میں رکھاجائے گا۔ (برارمام)

457 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

بندہ عرض کرے گایارب! یہ پر جدائے بڑے اعمال کے دفتر وں کے مقابلہ میں کیا کام آئے گا؟ لیکن میزان میں یہ پر چہ یو جھل ہوجائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی شے پوجھل نہیں ہوسکتی۔ (ترندی، این ہد، ابن حبان، حاکم)

حضرت ابن عمر بنی است مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو
رکھی جائے گی اورا کی مرد لایا جائے گا اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو
اس کے اعمال ہوں گے۔ وہ مرد جھک جائے گا تو اسے جہنم کی طرف بھیجا جائے
گا۔اچا بک آ واز دینے والا رب رحمٰن کی طرف سے آ واز دے گا کہ جلدی نہ کرو
جلدی نہ کرواس لئے کہ اس کی ایک نیکی رہ گئی ہے جب نیکی کا ایک پر چہ جس پر لکھا
موگا: لا الہ الا اللہ لا کرمرد کے ساتھ پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ بوجس ہوجائے
گا۔(احمد بدس)

حضرت ابودردا و بناتین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد تا اللّٰہ اللّٰہ میزان میں حسن خلق ہے فر مایا کہ میزان میں حسن خلق ہے زیادہ بوجھل کوئی مل نہیں۔ (ابوداؤد مرتذی احمر)

حضرت ابن عمر بی بنا است مروی ہے کہ رسول اللّٰه کا ایک فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کا کام کردیا تو بیس اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوا ہوں گا اگر اس کی شغاعت کروں گا۔ (ابونیم)
کی نیکیاں ہو تیس تو تھیک ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ابونیم)

حسنور سرورعالم النظر المورد المورد الفرائي كوسط توفر ما يا الدور الفرائي من المراب و من المراب المورد الفرائي المرك الم

حضرت جابر الفرن من مروى بكرسول الفرن في فرمايا كرقيامت من سبب بهلاجوميزان من ركها جائ كاوه النيز الفراق في كرنا بهد (طبران في الاوسلا) حماو بن الجي سليمان في فرمايا: ايك مرد قيامت من آئ كا البيد الحمال نهايت حقير وكيم والمال المال نهايت حقير وكيم والمال المال نهايت حقير وكيم والمال كالمرح آجات كالمال والمال كالمرح آجات كالمال والمال كالمرح آجات كالم

یہاں تک کہوہ میزان میں آگراترے گا کہاجائے گا: بیتیرادہ مل ہے جوتو لوگوں کو خیر و بھلائی سکھا تا بتا تا تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ الله على على على على الله ومبلغين اور بالمل تطلعن كواسطة فو شخرى بهالبذا ان كو مبارك بادمور (اوليم غفرله) (ابن المبارك)

حضرت ابو ہریرہ فٹائنڈ نے فر مایا کہ دسول اکرم کاٹیڈ کا ارشادگرامی ہے جس نے گھوڑا

اس لئے رکھا کہ راہ خدا میں ایمان وثو اب اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تقید بق پر
اسے استعال کرے گا۔ (اس طرح ہرسواری ، موٹر، کار، جیپ، سائیل وغیرہ) اس
گھوڑے کا گھاس (پیٹرول وغیرہ) اور اس کی گوہر پیٹنا ب وغیرہ قیامت میں اس
کے میزان میں رکھا جائے گا۔ (ہناری ، نمائی ، احم، ماکم)

حضرت ابن عباس نُتُمُّنا ہے مروی ہے کہ رسول النّدُنَّا اَلَّهُ کُومِیں نے قرماتے ہوئے سنا کہ جس نے گھوڑ اوغیرہ اس لئے رکھا کہ وہ اسے اللّٰہ نقالی کی راہ میں استعال کرے گاتو اس کی گھاس گوہر پیشاب وغیرہ قیامت میں دو قیراط احد (پہاڑ) کی طرح اس کے میزان میں ہول گے۔ (طبرانی فی اکلیم)

حضرت ابن عباس بڑا نے فرمایا: میں نے رسول اللّٰہ ڈالی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو جنازہ کے بیچھے چلا (نماز وغیرہ کے لئے) تو قیامت میں اس کے میزان میں دو قیراط احد (بہاڑ) کی طرح رکھے جا کیں گے۔ (طبرانی فی الکیم)

جب نی یا کے انگیری ان سے مایوں ہول کے تو بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑ كرعرش اللى كى طرف مندكر كے كہيں گے كدا ہے مير ہے دب إنو نے جھے ہے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے رسوانہ کرے گا اس برعرش سے ندا آئے گی اے فرشنو! حضرت محمصطفی مَنْ اَلْتِیْنِ کی اطاعت کر داور اس بندے کو مقام (میزان) پرواپس لے جاؤ۔ جب میزان پر آئیں گے تو میں اپنی کر سے ایک سفیدیر چدانگلیوں کی طرح نکال کرمیزان کے پلڑے میں ڈال دوں گااور کہوں گا بم الله! (لینی اب تولو) اس سے اس بندے کی نیکیاں برائیوں برغالب آبائیں کی۔اس پر بکارا جائے گابندہ سعادت مند ہوگیا۔سعادت مند ہوگیا۔اس کی كوشش اوراس كے اعمال بھارى ہو گئے۔اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ كم كا: اب الله تعالى كے فرشتو تھم واميں اس عبد مقدس كريم جن كى الله تعالى كے ہاں برای قدردمنزلت ہے سے بوچھوں کہ میرے ساتھ کسے کرم ہوا وہ کے گا: کہ آب ہیں کون کہ آپ نے میرے گناہ بخشواد ہے۔اورمیرے حال کورحمت سے بدل دیا۔میرے مال باپ آپ پرقربان۔آپ کا کیماحسین چرہ ہے آپ کیے حسین خلق کے مالک ہیں۔ آپ نے تومیری حالت کو بدل دیا۔ میں کہوں گا: میں تیرانی محمد النافية مول اوربد برجه تيرا درود وسلام بجوتون في بريدها تفاآح كردن کے لئے کہ تو اس کا سخت مختاج ہے میں نے محفوظ کررکھا تھا اور آج رہے تیرے کام آ حميا - (ابن الي الدنيا، والعمري)

ملااس مدیث یاک میں درودوسلام پڑھنے والوں کے لئے تعلی وشفی کا سامان اللہ مندن میں

وہ سے کہ ہر نماز کے بعدوں یا رہی وں بار الحد اور دس یار تجبیر برد مے جو یا نجول

# الواليا أرب المحالية المحالية

ہزار یا بچ سوہوں گی۔ یہ کہ جب سونے لگے تو چوتمیں بارتکبیر، تینتیں بارحمداور تینتیں بارشیج پڑھے کہ کل سو ہار ہیں لیکن یہ میزان میں ایک ہزار بارہوں گی۔ (ہر بندے کوچاہئے کہ دہ دن دات میں آہیں پڑھے ) لیکن کوئی ایسا بندہ کہ جس کے دن دات میں دوہزار پانچ سوگناہ کرتا ہواس کے باوجود بیمل اس کے گناہ معاف کرائے گا۔ (ابوداؤد، تر ذی، ابن حمان بنائی)

ہوں سے باوبور میں ہیں۔ حضرت ابی سلمی ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مُناٹٹو کا سے کہ داہ واہ یا بچے اعمال میزان میں کیسے بھاری ہیں۔

الله اكبر اله الاالله اكبر

الحيد لله ﴿ سيحان الله ﴿ سيحان الله

﴿ نَيْكَ اولاد (لِرُكَايالاً كَى) فوت ہوتو وہ اس كے لئے اجروثواب كا باعث بنے گا۔

فاندہ: حدیث سفینہ میں ہے کہ بچہ صالح جوانسان کوآ گے (قیامت میں) کام آئے اور لفظ فرط ولد سے عام ہے کیونکہ فرط کا اطلاق کیے بیچے پر بھی آتا ہے۔ (احمہ طبرانی فی الاوسط)

حضرت ابوا مامه با بلی دانش نیز نفین بارحمد کی اور تبین بارسیج کی اور تبین بارالغدا کبرکہا تو فرمایا که میز بان بر بلکی بین لیکن میزان میں بھاری بین ۔ اور رحمان کی بارگاہ میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ (طبرانی فی الکیم)

عضرت عبدالله بن بسر فالفؤ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک منافظ کوفر ماتے ہوئے منافظ میں استعفار بکٹرت پائے۔
مناکہ اس بندے کومبارک ہوجوا ہے اعمالنامہ میں استعفار بکٹرت پائے۔
مناکہ اس بندے کومبارک ہوجوا ہے اعمالنامہ میں استعفار بکٹرت پائے۔

حضرت براء بن عازب النفون فرمایا که رسول النفران کا ارشادگرامی ہے کہ جو اینے اعمال نامہ بیس سرور وخوشی دیکھنا جا ہے تو ایسے چاہیے کہ اس میں استعفاد کمٹرت کرے۔ (بہتی طبرانی فی الادساء) کمٹرت کرے۔ (بہتی طبرانی فی الادساء)

عفرت ابودرداء النظر سے مروی ہے کہ اس مخص کے لئے خوشخری ہے جس کے نامہ اعمال میں تعوری میں استغفاریائی گئی۔ (امہانی)

عروبن دینار نے فرمایا کہ موس کے اعمال نامہ میں تنبع قیامت کے دان اس

بہتر ہوگی کہ دنیا میں اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔(ابونیم)

حضرت علی النافز سے مروی ہے کہ بے شک نبی پاک تَالَیْکُا اِنے سیدہ فاطمہ النافیات فرمایا: الخواورا پی قربانی کے ذرح کے وقت موجود ہو کیونکہ اس کے ہر قطرے سے گناہ کی مغفرت ہے اوراسے قیامت میں اس کے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے میزان میں رکھا جائے گا۔ستر گنازیادہ کر کے۔ابوسعید نے کہا: یارسول اللّٰدَ کَالَیٰ اُن مِی مِی اُن کے ساتھ فاص ہے اس لئے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے اللّٰ بیں جواس جیسی خیرو بھلائی ان کے ساتھ فاص ہوتی ہے یا یہ آل محر کَالَیٰ اُن کے ساتھ فاص ہوتی ہے یا یہ آل محر کَالَیٰ اُن کے ساتھ فاص ہوتی ہے یا یہ آل محر کَالَیٰ اُن کے ساتھ فاص ہوتی ہے یا یہ آل محر کَالَیٰ اُن کے ساتھ فاص ہوتی ہے یا یہ آل محر کَالَیٰ کُلُم کَا اور تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آل محر کَالَیٰ کُلم کُلُم مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آل محر کَالَیٰ کُلم کُلم مسلمانوں کے لئے ہے۔ (بیتی ، امہانی)

حضرت مروق الخات نے فرمایا کہ ایک راہب نے اپنے صومعہ (عبادت کی جگہ) ہیں ساٹھ سال عبادت کی ایک دن اس نے ایک پائی کا چشمہ دیکھا چاہا کہ صومعہ سے اتر کراس پر جاؤں جھے کوئی دیکھ تو نہیں رہاس سے پائی پول اوروضو کرکے واپس آ جاؤں چنانچہ وہ بیچا تر اتو اسے ایک عورت فی اس نے ابناچہ وہ ہم وکھایا تو اس سے رہانہ گیا اس سے جماع کرلیا پھر وہ چشمے ہیں نہانے کے لئے داخل ہوا تو اسے ای وقت موت نے گھیرلیا وہ اس حال میں تھا کہ اس پر ایک آ دمی کا گزر ہوا اس نے اس راہ گیر کو اپنے کی طرف روثی اٹھا لینے کا اشارہ کیا اس راہ گیر کو ایک مطرف روثی اٹھا لینے کا اشارہ کیا اس راہ گیر کو اس مسکین نے روثی اٹھائی تو وہ راہب اس وقت مرگیا۔ اس کے اعمال وزن کے گئے تو ساٹھ سالہ عبادت پر زنا بھاری ہوگیا۔ پھر اس کے بلڑ سے میں وہی روثی رکھی گئی تو روثی بھاری ہوگئی۔ تو روثی بھاری ہوگئی۔

فائدہ؛ مغیث کے الفاظ میہ بیل کہ اس را بہ کو ساٹھ سالہ عبادت کے ساتھ لا یا گیا اس
کے نیک اعمال کو ایک پلڑ ہے میں اور اس کے گنا ہوں کو دوسر سے پلڑ ہے میں رکھا گیا تو اس
کے گنا ہوں والا پلڑ ابھاری ہو گیا پھراس کی روٹی لائی گئی اور اس کے نیک اعمال کے پلڑ ہے
میں رکھی گئی تو روٹی بھاری ہوگئی۔ (ابدیم، احمد نی الزبر)

معترت الوجريره مع مروى م كدرسول الترافيل في غرمايا كدجس في وضوكيا اور

ادوالي آفرت المحالي المحالي المحالية في ال پاک کپڑے سے اپنے اعضاء ہو تھیے (صاف کئے) تو کوئی حرج نہیں لیکن نہ یو تھے تو یمی انصل ہے کیونکہ وضو کا یائی بروز قیامت (میزان میں) تولا جائے گا۔ جسے دوسرے اعمال تو لے جائیں گے۔ (ابن عساکر) حضرت سعید بن المسبب النفز وضو کے بعد اعضاء کو بو تجھنے سے کراہت فرماتے کہ میر بھی وزن میں آئے گا۔ (این ابی شیبہ) حصرت عمرو بن حریث النفظ منے مروی ہے کہ رسول الله مالی کی فرمایا کہ تم جنتی اینے خادم سے کام کی تخفیف کرو گے اتنابی تبہار ااجرمیزان میں زیادہ ہوگا۔ (این حیان ،ابو بعلی) حضرت ابن عمر بن الم الحمار علی المحار المحار المحار (شیطانوں کوئنگریاں مارنا) کے متعلق یو چھا کہ اس میں جمارا کیافا کدہ ہے فرمایاتم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے وہ یاؤ کے جس کی حمیمیں اس وقت (قیامت ميں ) سخت ضرورت ہوگی۔(طبرانی فی الکبیر) حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ میں نے اللہ نتعالی کی راہ میں اونٹنی دی پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کی سل سے پھے خریدوں۔ میں نے رسول التذائی اسے سوال کیا فرمایا: چھوڑ ہے قیامت میں بداوراس کی اولاد تیرے میزان میں آئے كى \_ (طيراني في الاوسط) حصرت ابوز ہیر الانماری ڈٹائٹ نے فرمایا کہ رسول النٹائلی نے فرمایا کہ جب آپ بسر مبارك برآرام كے لئے تشریف الاتے تو پڑھتے: اللهم اغفولی (اےاللہ مجے بخش) احسىء شيطانى (ميرے شيطان كو مجھ سے دوررك وفك رهانى (اور میری گردن کوآزاد کر) و ثقل میزانی (اور میری میزان بماری قرما) واجعلني في الندآء الاعلى (اوربلندقدرجاعت شركرد)\_(ابوداكد،ماكم) حضرت ابراجيم تخفي النفظ في فرمايا: قيامت بين بندے كے اعمال لاكر ميزان كے پلڑے میں رکھے جائیں کے تو وہ ملکے ہوں سے پھر بادلوں کی مثل کوئی چیز لاکر

الواليا أفرت الموالية فريت الم جانتا ہے بیکیا ہے؟ وہ کم گا: مستہیں جانتا تو اسے بتایا جائے گاریاس علم کی · فضیلت ہے جوتو لوگول کوسکھا تا پڑھا تا تھا۔ (تخلصین مبلغین ، مدرسین کومبارک بوراويسي عفرله ) (ابن عبدالبرني فعنل العلم) حضرت عمران بن حصين بالتفيُّ سهمروي هي كدرسول الله فأليَّة ألم فرمايا: قيامت میں علماء کرام کے لکھنے کی سیابی اور شہداء کا خون تولا جائے گا تو علماء کرام کے لکھنے کی سیابی شہداء کے خون پر بھاری ہوگی۔(مصنفین مخلصین کومبارک ہو۔ ادیبی غفرله) (الرسمي في فنسل العلم) اسی کی مثل خضرت این عمر بنی بنا اسے مرفوعامر وی ہے۔ (دیلی) حضرت ابودرداء نافظ نے فرمایا :جس کے مدنظر دو پیٹوں کو برکر نا ہو قیامت میں اس کا ميزان خساره مين بوگا (بيي كا بجاري اورشهوت پرسبت ) (ابن المبارك) حضرت کی بن معاذ مان خان نے فرمایا کے سب سے زیادہ کس کورسوا کرے گا موت کے وفت مل كيميزان كانظاره اورحشر ميں اعمال كاميزان\_(ابرتيم) حضرت سفیان توری دی فی استے فرمایا کہ جس کا عیال بکٹر ت ہواس کا کوئی اعتبار تہیں كمى كوچنم كى طرف لے جايا جائے گا اور كہا جائے گا اس كى نيكيوں كواس كے اہل و . عيال كما محية \_ (دينوري) حفرت عيسى بن مريم عليه ان فرمايا كدامت محمقًا اللهم ميزان ميسب سے افضل ہوگی صرف ایک کلمہ سے جوان کی زبان سے نکاتا ہے وہ گذشتہ امتوں کے اعمال پر حضرت بكير بن عبدالله والله والله عن مايا كدايك عورت قيامت مي لائي جائے كى ميزان كايك بلاك من اسد كماجائكا وردوس من جبل احداد وهورت معاری موکی لوگ کہیں مے کہاس جیسا ہم نے کسی کوئیں دیکھا جواب ملے گا اس کے بارہ بیجے اس کے سامنے فوت ہو گئے کہ دہ بچوں کی شہادت پر غصہ بیتی رہی اور ان کی موت برآنسو بہاتی (اورمبر کرتی رہی) (میدین زنوبیہ)

الواليا أفرت الموالي المرات الموالي المرات الموالي المرات الموالي المرات کے اعمال تو لے جائیں گے یا کفار کے بھی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض نے کہا صرف اہل ایمان کے اعمال تو لے جائیں گے۔ان کی دلیل میآ بہت ہے: فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يُومُ الْقِيمَةِ وَزْنَا ﴿ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَتِهُ اللَّهِ مُن يَتِهُ ١٠٥) "توجم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔" المرين مرادا فاصل حضرت علامه فتي محريعيم الدين مرادآ بادي رحمة القدعلية فرمات ہیں: حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جوان کے خیالوں میں مکہ المکر مدکے بہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ تو لے جائیں كَنْوَان مِين وزن جَهِنه موكا (خزائن العرفان ،اولي غفرله) ١٠٠٠ ( كفار كے متعلق اعمال كے وزن كے ) قائلين نے اس كاجواب دیا ہے كہ قیامت میں ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہ ہوگا آیت میں مجاز ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا: فَكُنْ ثَقُلُتُ مُوَازِيْنَهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ وَمَنْ خَفَتْ مُوَازِينَهُ فَأُولِنِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓ النَّفْسَهُمْ فِي جَهَلَّمَ خَلِدُونَ ۚ تَلْفَحُ وَجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ۞ ٱلْمُر ثَكُّنُ الْذِي ثُمُّلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكُنِّ بُونَ ﴿ لِهِ ١٨ مَامُ مَنُونَ مَا يَتِ مُبِرًا • امْ ١٠٥) و تو جن کی تولیس بھاری ہولیں وہی مراد کو پہنچے اور جن کی تولیس ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جا نیں گھائے میں ڈالیں ہمیشہ دوز خ میں رہیں کے ان کے منہ برآگ لیٹ مارے کی اور وہ اس میں منہ چرائے ہول کے۔کیاتم پرمیری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔'' الدين مراد آبادي عليدالرحمة فرماتي ہیں اس سے کفار مراد ہیں اس برآب نے ایک حدیث فل فرمائی ہے کہ ترفدی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اوراو پر کا ہونٹ سکڑ کرنصف سرتک ہنچے گا اور پیچے گا ناف تک لٹ جائے گادانت کھےرہ جائیں سے (خداکی بناہ) فزائن العرفان۔ او کی غفرلہ) ملا ملا فاندہ عجیبیہ: امام قرطبی نے قرمایا کہ میزان ہرایک کے لئے ہیں رکھاجائے گا۔و

الواليا أفرت الحالية في علاقة المحالية المحالية

طرح جن کے دوزخ میں جلداز جلد جائے کا تھم ہوگا ان کے لئے بھی میزان ہیں رکھا جائے گا۔اوران کا ذکراس آیت میں ہے:

> یعرف العجرمون بسیمهم - (پ۱۱،۱۲من، آیت،۱۱) "مرم استے چرے سے بہانے جاکیں گے۔"

> > تطبيق سيوطى

فائدہ: امام غزالی نے فرمایا: وہ ستر ہزار جو بلاحساب جنت ٹیں داخل ہوں گے ان کے لئے بھی میزان ہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی وہ اعمال نامے ہاتھ میں ملیں گے۔ ان کے لئے براکت کھی میزان ہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی وہ اعمال نامے ہاتھ میں ملیں گے۔ ان کے لئے براکت براکت کھی ہے۔ وہ یوں ہے: ھندہ براُۃ فلال بن فلال ۔ قلال بن فلال ۔ قلال کے لئے براکت (آزادی - چھٹکارا) ہے۔

حضرت انس النون ہے کہ درسول النون النون کے فرمایا کہ قیامت میں میزان دکھا جائے گا۔ تمازی آئیس کے وہ ترازو کے ذریعے اپنے اجریا کی سے کے راپی ممازوں کے ) حاتی صاحبان آئیس کے وہ اپنے اجریزازو کے ذریعے پائیس کے سالم صیبت آئیس کے ان کے لئے نہ ترازو کھڑا کیا جائے گا اور نہ بی ان کے دفتر (اعمال نامے) کھولے جائیں گے۔ان پر بے حساب اجروثواب کی بارش ہوگی۔ یہاں تک کہ تندرست لوگ آرز وکریں گے۔کاش اوہ دنیا جس ایس مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان سے احسام مقراضوں (قیضوں نامے وی سے مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان سے احسام مقراضوں (قیضوں نامے وی سے مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان سے احسام مقراضوں (قیضوں نامے وی سے

ادوال آفرت کے 466 كائے جاتے جب ديميس كے كماہل مصائب كو بے ثنار نواز شات سے نواز اجار ہا ہے اور بیاس کئے کہ بے شک صبر والوں کو بے حساب اجر ونواب ملے گا۔ (امبانی) میں آئے گااس کے لئے تراز ونصب کیا جائے گا پھراہل مصیبت آئیں گےان کے لئے نہ میزان نصب ہوگا اور نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے ان پر جرو ثواب كى بارش ہوگى يہاں تك كەتئدرى والےموقف (ميدان مشريس آرزو كريں كے ) دنیا میں ان كے اجسام مقراضوں (قینچیوں) سے كائے جاتے جب اہل مصیبت کے لئے بہتر اجرونواب دیکھیں گے۔(طبرانی فی الکبیر،ابوتیم) حضرت جابر رظافظ ہے روایت ہے کہ رسول الله مالی کی قیامت میں اہل عافیت آرز وکریں کے جب اہل مصیبت کواجر وثواب دیئے جائیں گےان کی ہی آرزوہوگی کہ کاش! دنیا میں ہارے اجسام مقراضوں سے کا نے جاتے۔ (ترندي،اين الي الدنيا) حضرت ابن مسعود والفيزيد مروى ہے كدائل مصيبت سے جب قيامت ميں اپنے اجروثواب كوديكيس كے تو آرزوكريں كے كاش!ان كے اجسام مقراضوں سے کائے جاتے۔(طبرانی فی الکبیر) سوال: امام قرطبی نے سابق مضمون برسوال اٹھایا کہ اگر کا فروں کے اعمال تولے جائیں كے تو دوسرى طرف كيار كھا جائے گا جبكه ان كى كوئى نيكى تو قبول ندہوئى تقى؟ **جواب**: وہ جواس سے صلد رحمی اور دوسری نبکیوں وغیرہ کا صدور ہواصرف یہی ہے کہان کے مقابلے میں کفرتولا گیا تو کفر بھاری ہوگیا اور جب ہم کفارے منافقین کی تحصیص کرتے ہیں تو میں (سیوطی) کہنا ہوں کہ بیجواب میرے ذہن میں آیا ہے کہ پھراس کے اعمال صالحہ (بظاہر) ہیں مثلانماز، جج ،غزوہ اوراظہار اسلام۔اگر چداس سے اس کا اردہ رضائے اللی کے لئے نہ تھا تب بھی اس کے اعمال کاوزن ہوگا تو اس کی نیکی کا پلز اہلکارہےگا۔

سوال: اما مسفى نے بح الكلام ميں سوال لكھا كه اگر كہاجائے كه بھي ميزان كوجع كركے

الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف **جواب**: ہرانسان کے لئے میزان علیحدہ ہوگایا اس کے لئے جمع کاصیغہ بول کراس ہے واحد مرادب جياية قرأة سيب: فَتَأَدُنَّهُ الْمُلْكِدُ - (ب، آل عران، آيت ٢٩) ''نو فرشتوں نے اسے آواز دی۔'' حالاتكه بينداكرنے والےصرف حضرت جبريل عَلَيْلِا يتھے يوں ہى: يَأَتُهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبلتِ ــ (پ١١،١٨ومنون،آيت١٥) ''اے پیمبرو! یا کیزہ چیزیں کھاؤ۔'' میں الرسل جمع ہے جالا تکہ اس میں حضور نبی یا کے متابع کم ارتبیس۔ **سوال**: اعمال کیسے وزن ہوں گے ( کیونکہ بیرتو اعراض ہیں اور وزن اعراض کانہیں ہوتا ) يمي سوال آج كل دہريئے (كميونسٹ) كرتے ہیں۔ جواب: بعض نے کہا ہے کہ بندے کواس کے مل کے ساتھ تولا جائے گا۔ بعض نے کہا اعمال حسنه وسيئد كے صحيفے تو لے جائيں گے۔ بعض نے كہا: اعمال كے اجسام بيس منتقل كر کے تولاجائے گا۔

فاندہ: امام سنی نے سوال اٹھایا کہ پھر ایمان کا وزن نہ ہو کیونکہ اس کی ضد کفر ہے اور بند کے میں کفرتو ہے نہیں جو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے کیونکہ ایک انسان میں ایمان و کفر نہیں ہوگئے ای لئے جواب میں تول ٹانی سیجے ہے اس لئے یہ صحیفے بھی تولے جائیں گے جیسے صدیمث البطاقة السابق ولالت کرتی ہے اس جواب کی ابن عبدالبرو قرطبی نے جے فر مائی۔ فائدہ: ہمارے علماء نے فر مایا کہل قیامت میں لوگ تین طبقے میں ہوں گے:

متقین کسان کے اعمال نامے میں کیائر ندہوں۔

**(** 

**②** 

مخلوط (نیکیاں بھی برائیاں بھی) لینی وہ لوگ ان کے اعمال نامے کہائر نہ ہوں سے ۔ جن کے اعمال نامے کہائر نہ ہوں سے گئار نہ ہوں سے جن کے اعمال نامے میں نواحش بھی ہوں اور کہائر بھی اور نیکیاں بھی۔ کفار۔

متفین کی نیکیاں جیکتے پاڑے میں رکھی جا کیں گی اوران کے صغائر اگر ہو گے تو ایمرے باڑے میں رکھے جا کیں سے لیکن اللہ تعالی ان کے لئے وزن نہیں کرے گا بلکہ الواليا أفرت المحالية في المحا

چکتا پلزانیکیوں والا بھاری رہے گا یہاں تک کہ دوسرے پلزااٹھ بھی نہ سکے گا اور تاریک ہوگا اور اس کا اٹھنا خالی پلزے کی طرح ہوگا۔اور جن کی نیکیاں اور برائیاں ہر دونوں ہوں کی ان کی نیکیاں حیکتے بلزے میں اور برائیاں تاریک بلزے میں ان میں کبیرہ گنا ہوں کا بوجھ ہوگالیکن اگر ان پر نیکیاں بھاری ہوگئیں تو بیلوگ جنت میں جائیں گے آگر برائیاں بھاری ہوئیں تو اللہ تعالی کی مشیت پر ہے (جا ہے بخش دے اور جا ہے عذاب دے) آگر نيكياں اور برائياں برابر ہو تئيں تو وہ اصحاب الاعراف كے ساتھ ملائے جائيں محليكن ان کیائر سے وہ مراد ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں بیعیٰ حقوق اللہ ہیں آگر تبعات ہے ہیں بعی حقوق العباد ہے ہیں تو پھران کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں کی۔اگرنیکیاں پوری نہ ہوئیں توصاحب حق لیعنی مظلوم کے گناہ اس کے پلڑنے میں ڈالے جائیں کے پھراسے اپنے اور مظلوم کے گنا ہوں پر عذاب دیا جائے گا۔

· فاندہ: احمد بن حرب نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ نین گروہ بنا کرا تھائے جا کیں گے۔

اغنیاء جواعمال صالحہ سے مالا مال ہوں کے

صرف اغنیاء جن کے اعمال تو تھے لیکن وہ ان کو دیئے سے جوحقوق العباد میں سے تنص یعنی مظلوموں کواب میمی فقراء سے ہول گے۔

حقوق العبادكي ابميت

مطلوب ہوگا۔

حضرت سفیان توری دان نے فرمایا کمه اگر کسی سے حقق ق الله ستر محناه ہوں وہ اتنا سخت نہیں جتناایک گناہ حقوق العباد میں سے ہے۔ فاندہ: کفار کا کفراوراس کے گناہ ایک پاڑے میں رکھے جائیں کے جوتاریک پاڑا ہے ا تراس کی کوئی نیکیاں ہیں تو دوسرے پاڑے میں لیکن یہ پہلے پاڑے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔حضرت سفیان توری بڑائؤ نے فرمایا کہ تقی کے اعمال کا وزن محض اس کی فضیلت کے اظہار کے لئے ہوگا اور کا فر کے اعمال کا وزن اس کی رسوائی کے لئے ہوگا اور اسے ذکیل کرنا

469 2000 - 171/191

فانده: جنات كاعمال كاوزن انسانوں كاعمال كوزن كى طرح ہوگا۔

فاندہ: حکیم ترندی نے فرمایا کہ تو حید کی شہادت کا وزن نہیں ہوگا اس لیئے کہ دزن کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے مقالبے میں کوئی شے ہواور تو حید کا بالقابل کفر ہے اور مومن میں

مرف تو حید ہوسکتی ہے کفر ہیں ہوسکتا۔ صرف تو حید ہوسکتی ہے کفر ہیں ہوسکتا۔

سوال: سابق مضمون میں گذراہے کہ کلمہ شہادت کا پر چہ نیکی کے بلڑے میں تولا گیا اور تم کہتے ہو کلے میں تو حید کا کوئی وزن نہیں؟

جواب: اس برہے ہے بندے کا کلمہ تو حید کا بولنا مراد ہے اور وہ تو لئے کے قابل ہے کیونکہ
ایمان لانے کے بعد جو کچھ لا الہ الا اللہ بولے گابیہ بات تولی جائے گی۔ جیسے حدیث شریف بس
ہے کہ جو نیکی کے بعد ہووہ برائی کومٹا دیتی ہے۔ حضرت سفیان توری دلی شیئے ہے بوچھا گیا: لا
اللہ الا اللہ بھی جسنات سے ہے آپ نے فرمایا: ہاں بلکہ بیتمام نیکیوں سے اعظم ہے۔ (جبق)

باب (۷۸)

## اللدتعالي نے فرمایا

" جس دن مجهمنداونجا لے بول محاور مجهمند کا ليا"

حضرت ابن عباس بنافی ہے آیت ذکورہ کے متعلق پوجھا گیا تو فر مایا کہ اہل سنت والجماعت کے چیرے (قیامت میں) سفید (نورانی) ہول گے اور اهل البدع والعملال لینی بد غداہب (جیسے مرزائی، شیعہ، کافر، دہابی، دیوبندی وغیرہ) کے دالعملال لینی بد غداہب (جیسے مرزائی، شیعہ، کافر، دہابی، دیوبندی وغیرہ) کے چیر سے سیادہوں گے۔ (این انی ماتم)

معرب الى من كعب النوائد في المن كم بارے ميں فرمايا كه قيامت ميں لوگ دوكرده بوجا ميں محد

جن کے چرے ساہ جو جا کیں مے انہیں کہا جائے گا کیا ایمان کے بعد کا فر ہو گئے

الوالية فرت المحالية في المحال

فاندہ: اس ایمان سے مزاد وہ ہے جوحضرت آ دم علیبا کی پشت میں اقرار کیا تھا اس وقت سب ایک ہی امت ہے۔

جن کے چہرے سفید (نورانی) ہوجا کمیں گے بیروہ لوگ ہوں گے جوابمان پر متنقیم رہے اور دین میں اخلاص کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سفید (نورانی) بنادے گا اورانہیں اپنی خوشنو دی اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ (ابن منذر،ابن ابی حاتم)

حضرت عکرمہ رہائی کتاب کی حضر اور لئے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کی دور اللہ کتاب کی دور اللہ کا ا

أَكُفُرْتُمْ بِعُلَ إِنْهَانِكُمْ - (١٠١٠)

" كياتم ايمان لاكركافر موتے "

علی سے ایک المجرمون ہسیمائی "کافیر میں فرمایا کہ آئیں ان کے چروں کی سیابی اور آنکھوں کے نیلے بن سے پہچانا جائے گا۔
امام قرطبی نے فرمایا: احادیث مہار کہ دلالت کرتی ہیں کہ مومن اگر چہ اہل کہائر ہوں تب بھی ان کے چرے سیاہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی استکھیں نیلی ہوں گی اور نہ ہوں تب بھی ان کے چرے سیاہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی استکھیں نیلی ہوں گی اور نہ

ہی آ تکھیں جوش کریں گی اور بیتمام امور کفارے خاص ہیں۔

#### باب (۲۹)

# اس میں پچھلے باب سے ملتی جلتی روایات بیان ہوں گی

معزت ابودرداء بلائن سے مروی ہے کہرسول الله تا فرمایا جیس کوئی ایسا بندہ محضرت ابودرداء بلائن سے مروی ہے کہرسول الله تا الله برا سے تو اسے الله تعالی قیامت میں جیس اٹھائے گا گربیہ کوسو بار کلمہ لا الله برا سے تو اسے الله تعالی قیامت میں جیس اٹھائے گا گربیہ کہاں کا چرہ چودھویں شب کے جاند کی طرح ہوگا۔ (طبران)

حصرت الس طافز ہے مروی ہے کہ رسول الله مالی کہ قیامت میں میری است کے درسول الله مالی کہ قیامت میں میری امت کے حض است کے جن کا تورسورج کے توری طرح ہوگا۔ ہم نے عرض امت کے چندلوگ آئیں سے جن کا تورسورج کے توری طرح ہوگا۔ ہم نے عرض

احوالی آفرت کے میں اعوالی آفرت کے اعوالی آفراء مہاجرین جن کے ذریعے کی یار سول الله کا الله کا

کی یارسول القد گانگائی وہ کون لوک ہوں کے؟ قر مایا: فقراء مہاجرین جن کے ذریعے مکارہ سے بچاؤ ہوتا ان کا ایک مرتا تو اس کی آرز و دل میں رہ جاتی۔ وہ زمین کے اطراف (ہرسو) سے اٹھیں گے۔ (ایونیم)

حضرت ابو درداء رفحان الشخط مردی ہے کہ دسول اللّذُ فَالَّا اللّہ جوراہ خدا میں رخی ہوااسے خاتم الشحداء کی مہر لگائے گا۔ اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ اوراس کارنگ زعفران کے رنگ جیبہ ہوگا اسے اولین و آخرین سب بہجا نیں گے اوراس کارنگ زعفران ہے رنگ جیبہ ہوگا اسے اولین و آخرین سب بہجا نیں گے اور ہیں گے کہ یہ قلال ہے جس پر شہداء کی مہر ہے۔ (احمہ)

معزت ابو ہریرہ نگائی ہے مروی ہے کہ رسول النگائی ہے فرمایا کہ سفید بال نہ اکھیٹرواس کئے کہ بیان نہ الکھیٹرواس کئے کہ بیان مت میں نور ہوں گے۔ (ابن حبان)

حضرت عمره بن عنیسه التفظیت مروی ہے کہ بے شک رسول الله مالی کے فرمایا کہ جواسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ (تر زی، نیائی، احمر)

### باب (۸۰)

## الله تعالى نے فرمایا

يَوْمُ تَرْى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بِيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْهَا نِهِمْ (پ١١٠الديد، آيت١١)

موجس دان تم ايمان والي مردول اورايمان والي عورتون كور يمو في كران



كانور ہےان كے آ كے اوران كے دا ہے دوڑتا ہے۔

اورفر مایا:

يَوْمَ يَقُولُ الْبُنْفِقُونَ وَالْبُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ أَمُنُوا اِنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ يُومُ يَقُولُ الْبُنْفِقُونَ وَالْبُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا اِنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورُكُمْ (بِ٢٤/ الحديد، آيت ١١١)

ورسد رپ منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں ہے کہیں گے کہ میں ''جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں ہے کہیں گے کہ میں ایک نگاہ دیکھوکہ ہم تمہار نے نور سے پچھ حصہ لیں۔''

حضرت ابن مسعود طلط نے فدکورہ بالا آیت نمبرا کے متعلق فر مایا کہ کوئی موحداییا نہ ہوگا جسے قیامت میں نور نہ دیا جائے بہر حال منافق اس کا نور بجھ جائے گا اور مومن جب منافق کا نور بجھتا دیکھے گا تو کیے گا: ''دینا آئیم گنا نور کا نا اسے ہمارے مروردگارہارے لئے ہمارے نور کو بؤرافر ماوے۔(مام)

یزید بن شجرہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی کے ہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنی مرکوشیوں اور اپنی اللہ تعالی کے ہاں اپنے ناموں اور مجلسوں سمیت لکھے ہوئے ہوجب قیامت کا دن آئے گاتو بکارا جائے گا۔ فلال بن فلال تیرے لئے کوئی نور نیس۔ (ابن البارک)

جائے کا۔ قلال بن قلال ہر سے میں ورود کے متعلق پوچھا کیا تو فرمایا کہ ہم قیامت حضرت جاہر من فرائے ہے تیامت میں ورود کے متعلق پوچھا کیا تو فرمایا کہ ہم قیامت میں ایک شلے ہر ہوں سے جودوسر سے الوگوں کے اوپر ہوگا۔ امتیں اسپنے ہتوں

نمبرداراس کے بعد ہمارارب ہمارے یاس آ کرفرمائے گا (جیما کداس کی شان کے لائق ہے) کیاد مکھ رہے ہوہم عرض کریں گے رب کا انتظار کررہے ہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں۔ ہم کہیں گے ہم تہمیں دیکھنا جا ہتے ہیں وہ ا پی شان کےلائق منحک (ہنتا ہوا) فرماتے ہوئے بچلی (جلوہ) فرمائے گا اس کے بعدان کو لے بیلے گا وہ سب اس کے بیچھے ہوں گے پھر ہرمومن اور منافق کونورعطا فرمائے گا چروہ اس کے بیچھے چلیں کے اورجہنم کے بل پر کانٹے باریک لوہے کی میخیں ہوں گی۔وہ کا نے جسے اللہ تعالیٰ جا ہے چھین لیں گے پھر منافقین کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات یاجا کیں گے۔ پہلا گروہ جونجات یائے گا ان کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح جیکے گا۔ستر ہزار مومنین سے کوئی حساب نہ ہوگا بھران کے بعدوہ جائیں گے جن کے چہرے آسان سے زیادہ حکیلے ستارے کی طرح ہوں کے پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔تمام لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ یہاں تک كرجس نے لا الدالا الله كہااوراس كے دل ميں جو كے برابر خبر و بھلائى ہوكى اسے مجمی دوزخ سے نکالا جائے گا اور انہیں جنت کے دالان میں لایا جائے گا ان پریانی بہایا جائے گاوہ اس مبزے کی طرح اکیس کے بعنی رنگت یا کیں کے جیسے سیلاب سے مبزہ اکتا ہے ان کی دوزخ کی جلن چلی جائے گی پھرسوال کیا جائے گا یہاں تك كمان كے لئے دنیااوراس سے دس كنازا كد بہشت میں جگر بنائی جائے گی۔

حضرت این عماس بی است فر مایا کہ لوگ تاریکی میں ہوں کے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ فور اسے گا جب موس نور دیکھیں گے تواس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہی ٹوران کے لئے جنت کا رہبر بنے گا جب منافق نور کو دیکھیں گے تو وہ نور کی طرف چلیں گے اور اس کے ہی جو اس کا در ہجھ جائے گا۔ پھر وہ اہل ایمان سے کہا دراس کے ہی جو اس کے کہ ہماری طرف آلہ و کرم کروہم تمہارے نور سے کچھ عاصل کریں اس کے کہ ہماری طرف آلہ و کرم کروہم تمہارے نور سے کچھ عاصل کریں اس کے کہ ہماری طرف آلہ و کرم کروہم تمہارے قابت جاؤجہاں سے آئے ہو تاریخ جہاں سے آئے ہو تاریخ جہاں سے آئے ہو تاریخ جہاں سے آئے ہو

حضرت ابن مسعود خلفظ نفر ''یسطی نود هم بین ایریه و بایدانه هم 'کاتفسیر میں فرمایا کہ لوگ اینے انہاؤ کی میں فرمایا کہ لوگ اینے اعمال کے مطابق بل صراط پر گزریں گے جعض کا نور بہاڑکی طرح ہوگا۔ بعض کا تحجور جیسا۔ ان کے ادنی کا نوران کے انگو شھے ہے ہوگا کہ بھی روشن ہوگا اور بھی بجھ جائے گا۔ (ماکم ، ابن جریر ، ابن ابی ماتم)

حضرت ابو امامہ بابلی منتفظ نے فرمایا:اے لوگو! تم صبح وشام ایک منزل میں گذارر ہے ہوای منزل میں نیکیاں و برائیاں جمع کررہے ہوعظریب تم اس منزل (دنیا) ہے کوچ کر کے دوسری منزل میں چلے جاؤ گے اور وہ منزل قبر ہے وہ تنہائی اور تاریکی کا گھرہے۔اور کیڑوں اور تنگی کا گھرہے مگرجس کے لئے اللہ تعالیٰ وسیع آ فرمائے اس کے بعدتم ایک اور منزل کی ظرف جاؤ گے۔ وہ قیامت کا دن میدان حشريتم اس كے بعض مقامات بيہ پہنچو گے تو تم كواللہ تعالیٰ كا امر ڈھانپ لے گا۔ اس وفت بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ۔ پھر وہاں سے تم دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوجاؤ کے وہاں لوگوں پر تاریکی جھاجائے گی پھرنور تقسيم كيا جائے گامومن كونورعطا ہوگا۔ كافرومنافق كوچھوڑ ديا جائے گاانبيل كچھے نہ ملے گااس کی وہی مثال ہے۔جواللہ تعالی نے قرآن میں بیان قرمایا: ٱوۡكَظُلُبۡتِ فِي بَعۡرِ لِرِجِّ يَعۡشُهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهٖ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهٖ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهٖ سَعَابٌ طُلُبَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ إِذَاۤ آخُرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُذُ يَرَبِهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَالَهُ مِنْ نُورِهُ (بِ١١١نور، آيت ٢٠) ''یا جسے اندھیروں کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اویرادرموج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پرایک جب اپناہاتھ

اور فرنایا:

و و و روز مور انظر ونا نقتبس مِن نور گغر-د مِهمیں ایک نگاہ دیکھو کہتمہارے نورے مجمع حصہ لیں۔''

نكالية سوجانى ديتامعلوم ندجواور جسال لاتورنيد كاس كي لي كبيل

أورفرمايا:

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يَخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ (پ٥،النهاء،آيت١٣١)

" بِ ثُلَكُ مِنَا فَقَ لُوكُ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ (پ٥،النهاء،آيت١٣١)
اورفرمایا:

قِیْلُ ارْجِعُوا ورَاَء کُمُ فَالْتَیْسُوا نُوْرًا فَضُرِبَ یَبْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ الْمِنْهُ فِیدِ الرَّحِهُ وَطَاهِرهٔ مِنْ قِیدِ الْعَذَابُ ﴿ (بِ٢، الحدید، آیت ۱۲) باطِنه فِیدِ الرَّحْهُ وَظَاهِرهٔ مِنْ قِیدِ الْعَدَابُ ﴿ (بِ٢، الحدید، آیت ۱۲) ' کہاجائے گا اپنے بیجے لوٹو وہاں نور ڈھونڈ وہ لوٹیں گے جبی ان کے درمیان ایک دروازہ ہے اس درمیان ایک دروازہ ہے اس کے اندری طرف رحمت اور اس کے باہری طرف عذاب'

(جيني ،ابن الي عاتم ، عاكم)

حضرت ابوا مامہ ڈالٹوئٹ فے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت میں تاریکی اٹھائے گاجو مرمومن وکافر پر جیما جائے گی پھر اللہ تعالی مومنین کی طرف نور بھیجے گا ان کے اعمال کی مقدار میں تو منافقین بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور کہیں گے ہماری طرف توجہ کروتا کہ ہم تم سے نور حاصل کریں۔(این انی حاتم)

### باب (۸۱)

# وه اعمال جونوروتار کی کاموجب ہیں

حضرت الس دان المراق المرا

حفرت ابن حمر نظاف سے مروی ہے کہ جی یاک تالیکی نے فرمایا کہ جس نے تمازوں

الوالي آفرت الحوالي آفرت المحالية المحا

کی حفاظت کی اس کے لئے قیامت میں نورو بر ہان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لئے نہ نور ہوگا اور نہ بر ہان ہوگا اور نہ نجات اور وہ ہوگا قیامت میں قارون و ہامان وفرعون کے ساتھ۔(اجمہ طبرانی،ابن حبان داری)

حضرت ابوسعید بن تنزیت مروی ہے کہ رسول اللّذ فاللّظ کے فرمایا کہ جس نے سورہ کہ معظمہ کہف پڑھی تو تیامت میں اس کے لئے نور ہوگا اس کے مقام سے لے کرمکہ معظمہ تک۔ (طبرانی فی الاوسلا)

من اس کے قدموں کے بیچے سے آسان کے کناروں تک نور چکے گا۔ (ابن مردویہ)
میں اس کے قدموں کے بیچے سے آسان کے کناروں تک نور چکے گا۔ (ابن مردویہ)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں ایک جس نے قرآن کی ایک آیت سی اس کے لئے دوہری نیکی لکھی جائے گی اور جس نے اس کی حلاوت کی تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (احمہ)

حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ رسول الند آئنڈ کا ایک فرمایا کہ مجھ پر درود وسلام پڑھنا ہے اور مایا کہ مجھ پر درود وسلام پڑھنا ہل صراط پرنورہوگا۔ (دیبی فی سندالفردوس)

حضرت ابن مسعود طالتو ہے مروی ہے کہ رسول الله کا الله فاقا کہ جس کی دنیا میں آئیسیں جلی جا کیں گی اگر وہ نیک آ دمی ہے تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

 الواليا أفرت المحالية المحالية

حلق کرائے کہ کوئی بال تیرے سر پر نہ رہے ہیں جو بال بھی زمین برگرے گا اس کے بدلے تیرے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ (طبرانی نی الادسلا)

حضرت ابوامامہ ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی پاکٹاٹٹ نے فرمایا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہواتو قیامت میں اس کے لئے نورہوگا۔(طرانی فی الکیر)

حضرت ابوہر مردہ الحافظ نے فرمایا کہ رسول اللّٰهُ فَالْمِیْنَا نَیْنَا اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الل

(جينل في شعب الايمان)

### باب (۸۲)

وہ جو بل صراط کے بارے میں وارد ہواہے

حضرت الوور وللفذية فرماما كه ميرية فليل ابوالقاسم فأفيل إرفر ماما مر

ساتھ عہد ہوا کہ جہنم کی گرمی بھسلنی جگداورڈ گمگانے والی ہے۔ (احمد ، هانم)
حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُٹائٹیڈٹی نے فر مایا کہ بل صراط تلوار کی
طرح نیز اور بھسلنے اور ڈ گمگانے والی جگہ ہے اور اس پر کا نے اور لوہے کے کنڈ کے
میں ۔۔۔۔

حضرت ابوسعید بنانیئ ہے مروی ہے کہ مجھے پہنچا ہے کہ بل صراط بال سے زیادہ بار کے اس مراط بال سے زیادہ بار کے اس مراول میں مروی ہے۔ (مسلم) باریک تراور تلوار سے زیادہ تیز ترہے۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید بڑائی نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کا آئی کوفر ماتے سنا کہ بل صراط جہنم کی بیٹے پر بچھائی جائے گی اس پر کانٹے ہیں۔ سعدان (ایک فاردار بوٹی جو کہ اونٹ کی مرغوب غذاہے) کے کانٹوں کی طرح اس پر لوگ گذریں کے بعض مسلمان نجات یانے والے ہیں بعض اس میں محبوس ہوکر رہ جائیں کے بعض اس میں اوند ھے ہوکر گریں گے۔ (ابن ماجہ احمد ماکم)

حضرت ابو بکرہ نگانئ ہے مردی ہے کہ رسول اللّذُلُا اللّٰہ اللّہ اللّٰہ ال

احوال آخرت کے دل میں رتی برابر ایمان ہوگا ہے بھی جہنم ہے

فرمایا چوھی بارفرمایا کہ جس کے ول میں رئی برابر ایمان ہوگا اے بھی جہنم سے نکالیں گے۔ (احمہ طبرانی فی اصغیر)

حضرت ابن مسعود بڑا تؤنے سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر درمیان میں بل صراط بچھائی جائے گی وہ باریک بلوار کی طرح ہوگی ڈگرگانے اور بھسلانے والی ہے اس پرآگ کے کانے اور لوہ ہے کے کنڈے ہیں جو گذر نے والے کوا چک لیس کے وہ اس کی ہلاکتوں میں رو کے جائیں گے لیکت اس پران کے نیک اعمال سبقت لے جائیں گے بعض ان میں بچلی کی طرح نکل جائیں گے۔ بیوہ ہے کہ اس پراس کا کوئی اثر نہ ہوگا وہ نجات یا جائیں گے بعض ان میں کے بعض تیز رفآر گھوڑے کی مطرح بعض ان میں گھنوں کے بل چلے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض بیدل طرح بعض ان میں گھنوں کے بل چلے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض بیدل کی طرح بعض ان میں گھنوں کے بل چلے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض بیدل کی طرح بعض ان میں گئا گئا گئا گئا اور آرز و ظاہر کر وہ عرض کرے گا: یا رب! تو میرے ماتھ مشخر نہیں کرتا لیکن میں جو ساتھ مشخر نہیں کرتا لیکن میں جو چاہتا ہوں اس پرقا در ہوں فالبذا ما تگ اور آرز و کر جب وہ فارغ ہوگا تو فر مائے گا میں تیرے ساتھ اور بھی اس کی مثل۔

(طبرانی فی الکبیر، پیمی)

حضرت ابن مسعود بلانزنے فرمایا کہ بل صراط جہنم پر ہے تلوار سے تیز پہلا طبقہ اس بجلی کی طرح چوتھا پر بجلی کی طرح گزرجائے گا دوسرا ہوا کی طرح تیسرا تیز رفنار گھوڑے کی طرح چوتھا تیزرفنارجانور کی طرح اور فرشتے کہیں گے اے رب سلامتی دے۔ تیزرفنارجانور کی طرح اور فرشتے کہیں گے اے رب سلامتی دے۔

حضرت ابن مسعود بنا فنز مایا که الله تعالی بل صراط بچهانے کا تکم فرمائے گابل مسراط جہانے کا تکم فرمائے گابل مسراط جہم کے اوپر بچھائی جائے گی لوگ اس پراہنے اعمال کے مطابق گزریں گے بہلا گروہ بجل کی حکرح دوسرا ہوا کی طرح اور تیسرا تیز رفنار جانوروں کی طرح پہلا گروہ بیل کی چک کی طرح دوسرا ہوا کی طرح اور تیسرا تیز رفنار جانوروں کی طرح پھراس طرح پھراس طرح بیماں تک کے بعض لوگ دوڑتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

اجوالی آفرت کے کا ایک اللہ توالی فریائے گانے کی نے در نبین کرائی تیرے

ا تو نے مجھے کیوں در کرادی اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے در نہیں کرائی تیرے اعمال نے مجھے در کرائی ہے۔ (ہنادن الزم)

حضرت انس بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا انتہا کو فرماتے سنا کہ بل صراط لمواری طرح تیز ہے فرشتے مومن مردوعورتوں کو نجات دیں گے۔ حضرت جبریل ملائی اور میں کہوں گا: ''یا د ب مسلم سلم'' اے رب انہیں سلامتی ہے گزار ، سلامتی ہے گزار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عین گرار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عین گرار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عین گرار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عین گرار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عین گرار ۔ تو اس ون بل صراط ہے بہت ہے مرد اور عور تیں گر نے والے ہوں گے ۔ ( یہی )

حضرت عبید بن عمیر بڑا جائے عروی ہے کہ دسول اللّٰہ کا اُلگی اللّٰ اُلگی الگی اُلگی ا

حضرت عبیداللہ بن عمر اللہ است مروی ہے کہ دسول اللہ کا اللہ کا

حضرت انس ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اور کا حصہ جنت کی طرف وہ ہوئی ہے بال سے باریک اور کلوار سے تیز ہے اس کا اور کا حصہ جنت کی طرف وہ کی ہے بال سے باریک اور کلوار سے تیز ہے اس کا اور کا حصہ جنت کی طرف وہ کی ہے اور ڈ گرگانے والی ہے اس کے دونوں کناروں پر آگ، کا نے اور لو ہے کے کنڈ ہے بین ان سے اللہ تعالی اپنے بندوں میں جسے جا ہے گا قید کر ہے گا اس کے دونوں

سلامتی کے ساتھ گزار۔ سلامتی کے ساتھ گزار۔ جوتن کے ساتھ آئے گاہ ہان سے گزر جائے گا آج کے دن لوگ اپنے ایمان واعمال کی مقدار پرنورد ہے جائیں گزر جائے گا آج کے دن لوگ اپنے کی طرح گزرجا ئیں گے اور بعض ہوا کی طرح گزر یا گیجھن کواس کے دونوں قدموں کی جگہ پرنورعطا ہوگا بعض پیٹ کے پل آئیں گے بعض کواس کے دونوں قدموں کی جگہ پرنورعطا ہوگا بعض پیٹ کے پل آئیں گے بعض کواس کے گناہوں کی شامت سے تھنے کے گا اس وقت موس کہیں گے ۔ بسم اللہ حس سے اللہ کے نام پرنری نرمی ۔ اور آگ لیٹ جائے گا اور اسے جلائے گی جے اللہ تعالی جائے گا وہ ستر ہزار ہوں گے جن پر نہ حساب ہے نہ عذاب ان کے چہرے چودھویں رات کے چا ندکی طرح ہوں گے جن پر نہ دسی بینی کے دوشن ستارے کی طرح ہوں گے جن کہ اور جوان کے قریب ہوں گے جن آسان کے روشن ستارے کی طرح ہوں گے جن کے اللہ تعالی کی رحمت سے جنت میں پہنچیں گے۔ (جبیق)

س لئے کہ وہ گمراہ تھے۔(ابرنعم)

حضرت عبدالله بن سلام بنائن في فرما يا كدروز قيامت مخلوق ميس سه جرامت كو اين نبي عليه السلام كرساته الحاياجائ كالآخر مين حضرت احد مصطفى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السلام المحاسلة اورآپ کی امت اٹھے گی ہرامت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی تو بل پر آجا نیں گے۔ الله نعالیٰ اینے اعداء (دشمنوں) کی آنکھیں اندھی کردے گا اور وہ دائیں بائیں سر گرداں پھریں گے۔ نبی یا کے خاتی اور آپ کے ساتھ صالحین نجات یا جا تھی كے انہيں ملائكميں كے جنہوں نے ان كے لئے جنت ميں منازل تيار كرر كھے ہوں گے دائیں ہائیں ہوتے ہوئے اینے رب کے ہاں پہنچیں گے۔اللہ آپ کے کئے کری بچھائے گا اپنے وائیں جانب بھرمنادی ندادے گا کہ کہاں ہیں حضرت عیسی ملینبا اور ان کی امت وہ کھرے ہوں گے۔ تو ان کے پیچھے ان کی امت کے نیک اور برے لوگ ہوں گے وہ بل صراط پر سے گذریں گے۔اللہ تعالی اپنے اعداء کی آنکھیں اندھی کردے گاوہ دائیں یا تیں سرگرداں پھریں کے بل صراط ہے نی اور صالحین لوگ نجات یا کیں گے۔ پھران کے بعد دوسرے انبیاء نظام اپنی امتوں سمیت آئیں گے آخر میں حضرت نوح علینی آئیں گے ( ذہبی نے کہا کہ ب حدیث غریب موقوف ہے ) (عالم ،ابن السارک)

حفرت عبداللہ بن سفیان عقیلی ڈائٹوئے نے فرمایا کہ لوگ بل صراط پر اپنے ایمان واعمال کی مقدار پر عبور کریں گے بعض تو آئے جھیلئے کی طرح بعض شیر کی طرح بعض تیز پرند ہے کی طرح بعض دوڑتے ہوئے بعض پید تیز پرند ہے کی طرح بعض دوڑتے ہوئے بعض پید ل کی رفتار میں آخری جونجات پائے گاوہ پیٹ کے بل جلنے والا ہوگا۔ (ابن انبارک) حضرت فضل بن عیاض ڈائٹوئے نے فرمایا جمیس حدیث پیٹی ہے کہ بل صراط کا سفر پندرہ ہزار سال ہے پانچ ہزار سال او پر کو چڑھنے کا پانچ ہزار سال بنچ اترنے کا اور بانچ سال برابر، بل صراط بال سے زیادہ بار یک اور کو ارسے زیادہ تیز تر ہے اور جوائد تعالی کے خوف سے کمز ور اور تڈھال ہوگا۔ (ابن مساکر)

حضرت ابوامامه وللفئز مد مروى مے كه رسول الدفائليكي فرمايا كه اے بنوباشم! ا ين الله تعالى سے خريدلو ميں تمهارے لئے كسى شے كامالك نبيس و حضرت عا كنته بن الله المنافق كى بيده دن ہوگاجس ميں كوئى كسى كے كام نه آئے گا۔ آپ نے فرمایا: مال تین مقام ایسے ہی ہیں ﴿ میزان ﴿ نور وظلمت الله تعالی جس کے لتے جا ہے گااس کا نور پورا کرے گا اور جس کے لئے جا ہے بل صراط کے نزد کی تاریکی میں چھوڑ دےگا۔جے جاہے گااسے سلامتی سے گزاردے گاجس کے لئے جاہے گا اسے آگ میں اوندھا گرادے گا۔سیدہ عائشہ نٹیجنائے عرض کی یارسول الله مَنْ الله مَنْ الله من ميزان اورنوروظلمت كوتو جان لياليكن بيد بل صراط كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: و د جنت وجہنم کے درمیان ایک راستہ ہے وہ استرے کی طرح تیز ہے ا اوراس بردا تمیں باتمیں فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے لوگوں کؤدوزخ کے کا نثو ل سے ا چک لیں گے۔ وہ کا نے سعدان (ایک کا نے وار پودا ہے) کے کانوں كى طرح بي اورساتھ بى كہتے ہوں كے: ريسلم ملم اسے رئيس سلامتى سے عرار برام المتی سے گزار۔ اس ونت لوگوں کے دل جیران ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ جاہے گاسلامتی سے گزارد ہے اور جے جاہے جہم میں اوندھا گرادے۔ (ابن شاہن) حضرت ابن عمر بی فنا سے مروی ہے کہ رسول الله مالیا کہ جب لوگ بل صراط پر کزارے جاتیں گے تو میری امت کا شعار (علامات) ہوگا وہ کہتے ہوں مرانى فى الكبير)

حصرت مغیرہ بن شعبہ والفنز سے مروی ہے کہ رسول النّدَالْ اللّهُ اللّهِ عَلَى مایا کہ میری امت کامل صراط پزشعار ہوگا کہیں گے: مسلم سلم. (ترزی)

حضرت معاذبن جبل والنظر ہے مروی ہے کہ رسول الله فالنظر ہے کہ مومن کو خوف سے سیک بین ملے گا یہاں تک خوف سے سیک نہیں ہوگی اور نہ بی اس سے اضطراب سے جین ملے گا یہاں تک کہ وہ بل مراط کو پیٹھ کے بیچھے چھوڑ جائے لینی بل صراط سے سلامتی سے گزر جائے دوہ بل صراط سے سلامتی سے گزر جائے ۔ ابراہیم)

احوال آخرت کی کی ایس ای میدان محتمر کا مجمع ! فاطمه بنت محمر کا نیس ای میں اپنی ایک ایس ای میں ایک آپی میں ایک آپی میں ایک آپی میں بند کرلو بہاں تک وہ بل صراط ہے گذرجا کیں۔ ( جا کم ابولیم ، داقطنی )

### باب (۸۲)

# وہ اعمال جو بل صراط سے گذرجانے اور اس برثابت قدم ہوکر گزرنے کے موجب ہیں

سیدہ عائشہ بھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا این مرایا جس کا اپنے بھائی مسلمان کے لئے بادشاہ وفت (یا حاکم یا افسر) کے باس آسانی کرنے اوراس کی مشکل حل کرنے کا تعلق ہوتو اللہ تعالی قیامت میں اس کے قدموں کے ڈگرگانے کے وقت بل صراط پر اسے آسانی سے گزار نے کی مدوفر مائے گا۔ (طرانی بیتی ابن حیان) ابن عساکر نے حضرت ابن عمر بھی سے اس کے مشل روایت کیا ہے۔

( بيميتي وابن عساكر )

عضرت عبدالله بن محيريز التنظيظ سے مروى ہے كدرسول الله تنظیظ الله منظ كار الله والله الله تنظیظ الله الله والله الله والله وال

حضرت ابن عمر فی است مردی ہے کہ نبی پاک تانیکی نے فرمایا کہ جو محض اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں جلے کہ استے پورا کردی تو قیامت کے دوز جب قدم و گرگائیں گے اللہ تعالی است ٹابت قدمی عطافر مائے گا۔

(طبراني في الكبير، ابن الي الدنيا، اصباني)

عضرت ابو ہریرہ فائن ہے مردی ہے کہ رسول الله فائن ہے فرمایا کہ جس نے دنیا میں بہتر طور برصد قد دیا تو وہ امن وسکون سے بل صراط کوعبور کرے کا اور جس نے

احوال آخرت کے محلات کی الم و مالون سے بل صراط عبور کرے گا۔ کسی کی جاجت پوری کی تو وہ امن وسکون سے بل صراط عبور کرے گا۔

(ابونعيم،اصبهاني)

حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز ہے مروی ہے کہ رسول اکرم آلیز تیز ہے کہ وایا کہ لوگوں کوسنت کی تعلیم و ہے آگر چہ انہیں تا گوار ہوا ورا گرتو چا ہتا ہے کہ بل صراط پرتو ایک لمحہ بھی نہ کھیرے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے تو اللہ تعالی کے دین میں اپنی رائے قائم کر کے وئی مسئلہ پیدا نہ کر۔(دیبی)

حضرت ابودرداء بڑا تھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تھا گئے ہے۔ کر رکر رضوان کے گھر ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کوراحت وسر وراور بل صراط سے گزر کر رضوان اللہ کی ضانت دی ہے جن کے گھر مساجد ہیں یعنی مساجد میں عبادت گزار دیتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ تا تھا تھا کو فرمانے سنا کہ قیامت میں اس صاحب و نیا کو لا یا جائے گا جس نے اللہ تعالی کا حق ادا کیا ہوگا اور مال اس کے سامنے ہوگا حکم ہوگا کہ چل ( جنت میں ) اور وہ دنیا دار لا یا جائے گا جس نے اللہ تعالی کا حق ادا کیا ہوگا اور سال اس کے سامنے ہوگا نہ چل کا جس نے اللہ تعالی کا حق ادا و کیا اور اس کا مال اس کے کا ندھوں کے درمیان ہوگا جب اسے بل صراط پر چلا یا جائے گا تو تیرے لئے افسوس تو نے اللہ تعالی کا حق میرے میں یعنی مال میں ادا نہ جائے گا تو تیرے لئے افسوس تو نے اللہ تعالی کا حق میرے میں یعنی مال میں ادا نہ کیا اسے بار بار بیکا راجائے گا یہاں تک کہ وہ ہلا کت و تیا ہی کو بیکارے گا یعنی ہلاک و تیا ہوگا ۔ (ابوجیم سعیدین معود بردار المبران)

حضرت وہب والنزنے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ انے عرض کی یارب! بل صراط پر سب سے زیادہ کون تیز رفتار ہوگا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وہ بندے جومیرے محکم پرداضی میں اوران کی زیانیس میرے ذکرسے تر رہتی ہیں۔(ابوہم)

حضرت ام درواء خافی فر ماتی میں کہ میں نے ابودرداء خافی کہا کہ کیا آپ اپ مہمانوں کے لئے تلاش مہمانوں کے لئے تلاش مہمانوں کے لئے تلاش کرتا ہے تو حضرت ابودرداء خافی نے کہا میں نے رسول اللہ آفی کوفر ماتے ہوئے سا کہ تمہارے آ کے ایک خت کھائی ہاس سے بوجودا لے نہ کر رسکیں کے ادر میں میا ہتا ہوں کہ میں اس وادی سے بلکا ہوکر جاؤں۔(ماکم بغرانی)

﴿ بزار کے الفاظ ہیں کہ تمہارے آ گئے تھائی ہے اس سے صرف ملکے یو جھوالے گزر کیس گے۔ (ابونیم، بزار،ابن عساکر)

حضرت انس والتيز فرما يا كه نبى كريم التيزيم كارشاد م كه بهار م آگايك خت

هما فى مها بى جاس پرصرف ملكه بوجه والحركر رسكيس گرايك مرد في عرض كى كيا
ميس بهارى بوجه والول ميس سے بهول يا ملكه بوجه والول سے؟ فرما يا: كيا تير ب

پاس آج كا طعام ہے؟ عرض كى بال! فرما يا: كل كا كھا نا ہے؟ عرض كى بال! پھر آپ
فرما يا: پرسوں كا كھا نا ہے؟ عرض كى نہيں، آپ في فرما يا: اگر تير ب پاس تين
دنوں كا كھا نا ہوتا تو تو بھارى بوجھ والول سے ہوتا۔ (طرانی الاوسلا)

معرت ابوذر خافیز سے مروی ہے کہ میرے خلیل رسول اللّمثَّلُافِیمُّا نے جھے ہے عہدلیا
کہ جہنم پر بل صراط سے پہلے ایک راستہ ہے جو پھسلنی جگہ اور ڈگمگانے والا ہے
اور ہم اس پر گزریں کے ہمارے بوجھوں میں اقتدار بھی اور اصطبار بھی اس کے
لئے لائق ہے کہ نجات اس سے پاکیس کہ ہم اس پر گزریں اور ہمارے پاس بہت
زیادہ بوجھ ہول۔ (احر بطبرانی فی الاوسل)

المنظرة افتد اربعی قدرت یا نا ،غلبه یا نا ،اصطبار بمعی صبر کرنا۔ (المنجد) جمیر محضرت معاذبین انس رفائی ہے مروی ہے کہ رسول الند کا اللہ فائی ہے کہ سے کے مرسول الند کا ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جواس کے گئے ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جواس کے گوشت کو نارجہنم سے بچائے جو کسی مومن پر تبہت لگائے کہ وہ عیب وار جواس کے گوشت کو نارجہنم سے بچائے جو کسی مومن پر تبہت لگائے کہ وہ عیب وار جو جو ای ناز تعالی جہنم کے بل پر کھڑا کردے گا یہاں تک کہ وہ اس سے نظلے جو کہا تھا۔ (ابوداؤد،احم،ابوئیم،طبرانی فی انکیر،ابن میارک)

حضرت سعید بن ابی ہلال رہی ہلال رہی ہے کہ قیامت کے اس بیات پیجی ہے کہ قیامت کے روز مل ہمراط بعض کو گوں پر بال سے بھی باریک ہوگی اور بعض کے لئے وادی سے بھی باریک ہوگی اور بعض کے لئے وادی سے بھی زیادہ فراخ۔ (ابن المبارک ،ابن ابی الدنیا)

معزت بهل بن عبدالله تسترى النواسية مروى ہے كہ جس پرراسته و نیا بین نگ ہو افرت میں کشادہ ہوگا اور جس پرونیا میں کشادہ ہوا آخرت میں نگ ہوگا۔ (والله

باب (۸٤)

# الله تعالى فرما تاب

حضرت ابوسمینہ ڈائٹو نے فرمایا کہ ہم نے آبت کے ورود کے بارے میں اختلاف کیا ہمارے بعض نے کہا کہ تمام مؤسن وافل ہوں کے بھر متقی لوگ اس سے نجات پائیں گے۔ میں حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹو سے ملا اور انہیں اس اختلاف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر میں نے رسول کریم آٹٹو ایک سے نہ سنا ہوآپ فرماتے تھے کہ کوئی نیک اور برا نہ رہے گا گروہ اس میں وافل ہوگا لیکن مؤسن پر شونڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی۔ جیسے حضرت میں وافل ہوگا لیکن مؤسن پر شونڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم ایک ہوگا گی پھر متقین ابراہیم ایک کہ آگ کوان کی شونڈک سے آواز نکلے گی پھر متقین ابراہیم ایک کہ آگ کوان کی شونڈک سے آواز نکلے گی پھر متقین اس سے نجات پا جا میں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھٹوں کے بل چھوڑ دیں اس سے نجات پا جا میں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھٹوں کے بل چھوڑ دیں اس سے نجات پا جا میں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھٹوں کے بل چھوڑ دیں اس سے نجات پا جا میں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھٹوں کے بل چھوڑ دیں

(پ سے اوالا نبیا وہ آیت ۹۸)

" ب شک تم اور جو بچھالندتعالی کے سواتم پوجتے ہوسب جہنم کے ایندھن موجور رائر میر رجانا ہے:

الوالي آفرت المحالي المحالية ا کے بارے میں جھکڑا کیا کہ کیااس میں موس واخل ہوں کے بانہ اور بیآیت پڑھی: يَقُلُورُ قَوْمَهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ فَأُورُ دُهُمُ النَّارِ وَيِئْسَ الْوِرْدُ الْمُورُودُ قَ (پاايموره حود ، آيت ۹۸) ''اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو آئیس دوزخ میں لاا تارے گا اوروہ کیا ہی برا کھاٹ اترنے کا۔'' اس کا جواب حضرت ابن عباس بھنجانے مید یا کہ میں اور تو اس میں داخل ہوں کے لیکن اس کے بعد د مکھے لے پھرتو اس ہے نکل بھی سکے گایا نہ۔ (ابن جریہ سعید بن منصور بہتی) خضرت ابن عباس ظافنا عدا يت "وأن منكم إلا واردها" كانسير مي منقول ميں كراس ميں ہر نيك اور براداخل ہوگافر مايا كيا تونے بيں سنا كراللہ تعالی نے فر مايا: فَأُورُ دُهُمُ النَّارُ مُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُؤْرُودُ ﴿ بِ١١، سوره مود، آيت ٩٨) '' توانبیں دوزخ میں لاا تارے گااوروہ کیا بی پراگھاٹ اترنے کا۔'' وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهُكُم وردا (بابريم الماسيد) "اور مجرموں کوجہنم کی طرف ہانگیں کے بیاسے۔" (ابن الی عام) حضرت ابن مسعود اللفظ سے آیت "وال منتکم إلا واردها" کے بارے میں يوجها كيانواآب نفرمايا كمريهال ورودكامعنى داخل باورحصرت عكرمه فالفظ نے فرمایا کہ وار دھاور ووسے معنی دخول ہے۔(مالم بہتی ) حضرت عرمه نے خضرت ابن عباس پینجا سے بیان کیا کہ آیت کا مطلب ہی ہے كركونى ايبالبيس كداس سي في جائے إس برآ فاردلالت كرتے بيں كدورود بمعنى · دخول ہے بیان کے دواقوال مین سے ایک ہے۔ (مائم بیتی) اوراما مقرطبی نے اس کوتر جے دی ہے اور دوسرا قول مدے کماس سے بل صراط پر كزرنامراد باوراى كوامام نووى في ترجيح دى باوراس پرشوام بين حضرت ابن مسعود والفيزية "وإن منكم إلا وادعما" كانسير من فرمايا كرسول اكرم النظام كاارشاد ہے كد تمام لوك دوزخ ميں وارد مول مے محراس سے است

اعمال کی وجہ سے باہر تکلیں کے بعض ان میں تیز بجلی کی طرح اور بعض ہوا کی طرح تیز تجلی کی طرح اور بعض ہوا کی طرح تیز تھوڑ کے کھوڑ نے کی طرح اور بعض تیز سوار کی طرح پھر کمر بستہ مرد ہوکر پیدل چلنے والے کی طرح ۔ (احمد ہواکم برزی)

حضرت ابن مسعود بالنظر نے فرمایا اس میں تمام لوگ وار د ہوں گے وار د ہو نے کا مطلب سے ہے کہ ان کا نار کے اردگر د قیام ہوگا بھر بل صراط سے اپنے اعمال ب مطابق گذریں گے بعض بحل کی طرح بعض ہوا کی طرح ، بعض پرند ہے کی طرح ، بعض تیز رفنار گھوڑ ہے کی طرح ، بعض دوڑ نے والے مرد کی طرح بہاں تک کہ ان کا آخری اپنے قدموں ، انگوشھے کے ذریعے آئے گا وہ گذرے گا۔ (ابن ابی ماتم ، احمد)

حضرت ابن عباس الخافظ في و وان منكم الله واردها المحتفل فرما باك سے معلق فرما باك سے معلم معلق فرما باك سے كفارمراد بيں اور فرما يا كمومن اس ميں وارد بيں ہول كے۔ (ابن جريبين)

حضرت غنیم بن قیس بھا نے فرمایا کہ لوگوں نے ورودالنار کا ذکر کیا تو حضرت کعب کا فرمایا کہ جہنم لوگوں کو بند کردے گی یہاں تک کہ جب تمام مخلوق کے اقدام برابر ہوں گے ان میں نیک بھی ہوں گے اور برے بھی بھر منادی پکارے گا کہ اے آگ اپنے ،اپنے یاس رکھ اور میرے بچھوڑ دے وہ آگ اپنے لوگوں کو اپنے آپ میں دھنسلاے گی اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے آباء کے ناموں سے خوب جانتی ہے لیکن مومن اکو سے نگلیں گے اور ان کے کپڑنے یائی سے تر ہوں گے۔ (بیتی)

فانده: كلبى نے قرمایا كه ورود بمعنى كذرب اس پر برایك كار (این منذر)

حضرت عکرمہ نگافذ نے آیت کے بارے میں فرمایا کہ جہنم پر بل صراط ہے اس پر ہر
 ایک کا گزر ہے۔ (ہنادنی الزید)

معشرت فالد بن سعد طافن نے فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے تو عرض کریں گے یارب! تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو ہمیں نار میں داخل کرے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا: ہال وعدہ پوراہو گیاوہ بول کہ جب تم اس پر گزر ہے تو وہ اس وقت، بہمی ہوئی تمی ۔ (طرانی بیبی بمیم تندی)

جعرت يعلى بن مديد والفقائد عمروى ب كه بيار مصطفى من المنظم في من مدور خ

احوال آخرت کی اےمومن! جلدتر گزراس لئے کہ تیر نے ور نے میری آگ کو بھوادیا۔ (طبرانی فی اکبیر، این عدی، ابولیم)
بچھادیا۔ (طبرانی فی اکبیر، این عدی، ابولیم)

بہوری میں میں حضرت حسن بڑائیڈ نے فرمایا کہ ورود سے مراد صرف گزرتا ہے بیابیں کہ اس میں میں بندے داخل ہوں۔ (بیمتی بعبر بن حمید) بندے داخل ہوں۔ (بیمتی بعبر بن حمید)

حضرت سیدہ حفصہ جن شاہے مروی ہے کہ حضورا کرم کا نیز ہے نے فرمایا کہ مجھے امید و مسیدہ حفصہ جن شاہد میں مالیا کہ مجھے امید ہے کہ جو خرد وہ بدریا حدید بیٹی ماضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے میں نے عرض کی یارسول الله متنافیۃ تیز کی کیا الله متعالی نے رہیں فرمایا:

آب فرمایا: کیاتونے بیس سنا:

النور النور القلوا و القلوا و القلوات و القلوات و الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام الما المرام المرا

حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ رسول النتر کا فیا کے کے مسلمان کے حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ رسول النتر کا فیا کہ کی مسلمان کے خور تنین بچے فوت ہوئے تو ووزخ میں داخل نہ ہوگا صرف قتم بورا کرنے کے طور بر، پھرراوی نے پڑھا: "وان منکم الا واردھا"

( بخارى مسلم ، ابن اجه منسائى ، ابودا دورتر خدى)

حضرت عبد الرحمان بن بشیر انصاری بیانیئے ہے مروی ہے کہ رسول الفتر انجائے ان فرمایا کہ کرکسی کے تین بیچے تو وہ ووزخ میں داخل نہ بیچے تو وہ ووزخ میں داخل نہ بوگا اس کیفیت ہے کہ کووہ راستہ عبور کرنے والا ہے بیٹی اس کا بل صراط پر صرف مرز رہوگا۔ (طبران)

تبدرا قول: ورود سے صرف آگ کوجھا نکنا اور صرف اس کے قریب ہونا مراد ہے کیونکہ وہ مساب کے قریب ہوگی تو وہ بحالت حساب سے ساب کے قریب ہوگی تو وہ بحالت حساب سے ساب کے لئے حاضر ہوں سے تو جہنم مقام حساب کے قریب ہوگی تو وہ بحالت حساب

الواليا أرت المحالية المحالية

اسے دور سے دیکھیں گے۔ پھر متقین اس سے نجات پائیں گے کہان کو جنت میں داخلہ کا تھم ہوگا۔ اور اللہ نعالیٰ ظالموں کو دوزخ میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دے گا۔ اور انہیں دوزخ میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دے گا۔ اور انہیں دوزخ میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دے گا۔ اور انہیں دوزخ میں سے ہوتی ہے وہ ہے:
میں لے جانے کا تھم ہوگا۔ اس تول کی تائیدا کیے اور آیت سے ہوتی ہے وہ ہے:

ولَتَا ورد ماء من بن - (پ،انقص ،آبت٢)
"اور جب مرین کے یانی برآیا۔"

جب وہدین میں وار دہوئے میہاں ورود بمعنی وورسے جھانکناد بکھنامراد ہے کیونکہ بیاس وقت یانی پروار دہیں ہوئے تھے ذور سے دیکھ رہے تھے۔

معترت معاذبن انس بن تفری ہے کہ رسول الله تفریق نے فرمایا کہ جس نے راہ خدا میں مسلمانوں کی اس سے حفاظت کی کہ انہیں بادشاہ بکڑ نہ لے تو وہ دوز خ کونہ دیکھے گاصرف سم کو پورا کرنے کے طور پر اور اللہ تعالی فرما تا ہے: وَإِنْ مِنْ تُکُمْ لِلَّا وَاردُهُا۔ (احمر الدیعلی بلبرانی فی انکبیر)

اللّا وَاردُهَا۔ (احمر الدیعلی بلبرانی فی انکبیر)

فاندہ: اہل ساف میں اکثر کا اتفاق ہے کہ ان کا جہنم کا ورود (گزرنا) تو بیتنی ہے لیکن اس سے باہرنگل جائے سے بے خبری ہے۔

حضرت میں بن حازم فائن سے مروی ہے کہ رسول الدُیکا فیکھ نے فر مایا کہ ایک دفعہ
حضرت عبداللہ بن رواحہ فلائن و سے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ آپ کوکون ی
شے نے دانا یا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مجھے خبر طی ہے کہ میں نار میں وارد ہوں گالیکن
اس کی خبر ہیں کہ میں اس سے نکلوں گایا نہیں۔ (سعید بن منصور ، جا کہ)
حضرت ابومیسرہ عمرو بن شرصیل فلائن استر پر آرام کرنے کے لئے محصے تو کہا کاش!
میری مائی جھے نہ جنتی ، ان کی بیوی نے یو چھا یہ آپ کیوں فر مار ہے ہیں ، فر مایا: ب

حضرت سن نگافت فرمایا کہ کسی نے اپنے بھائی کو کہا کہ کیا تھے خبر ملی ہے کہ تو اسے معانی کو کہا کہ کیا تھے خبر ملی ہے کہ تو اس اسے میں وارد ہونے والا ہے اس نے کہا ہاں! پھر یو چھا کہ کیا یہ خبر ملی ہے کہ تو اس سے کہا جہیں ۔ فرمایا: تو پھر ہنسی کیسی اس کے بعد وہ جمی ہنتے ہے۔ نظم کا یا جیس اس نے کہا: جمی فرمایا: تو پھر ہنسی کیسی اس کے بعد وہ جمی ہنتے

اجوالياً فرت المحالية نہیں و کھھے گئے۔ بہال تک کہ فوت ہو گئے۔ (ابن الی شیب، ابن المبارک)

باب (۸۵<u>)</u>

### الثفاعة

شفاعت کاباب اس بارے میں اہل ایمان باوجود سے کہ دوزخ میں داخل ہونے کے مستحق بھی ہوں گے لیکن شفاعت کی وجہ ہے اس میں داخل نہ ہوں گے اور اس بارے میں بعض لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعداس سے باہر بیں نکالے جائیں گے اور سے وه اہل بدعت (بدند بہب) ہیں جو دنیا میں شفاعت کا انکار کرتے تھے۔(اللہ تعالی انہیں ذ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے خطبہ دیا (تقریر فر مائی) کہاں امت میں ایک توم پیدا ہوئی جورجم اور د جال کی تکذیب کرے گی اور وہ تکذیب کریں كم مغرب مصطلوع من اورعذاب قبرى تكذيب كرين مح اورشفاعت كي مجى

مکذیب کریں گے۔ (بخاری)

حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جس نے شفاعت کی تکذیب کی اس کا شفاعت ہے کوئی حصہ بیں اور جس نے حوض کوٹر کی تکذیب کی اس کا بھی اس سے کوئی حصہ بیں۔(بینی)

حطرت الس رضى الله تعالى عندنے فرما يا كما يك قوم (شفاعت كى وجدے) دوزخ ے تکالی جائے گی اور (الحمداللہ) ہم شفاعت کا انکار ہیں کرتے جیسے اہل حروراء (خوارج)شفاعت کے منکر ہیں۔(بیلی)

المراج المراء السبق كانام بجهال فوارج في ابناند مى مركز بناركما تعاجيم إ کتان میں و بو بند بوں تبلیغیوں کا رائے ونڈ (قصیہ) مرکز کا نام ہے وہ حضور سرور دو المنافينان حامحة لدرخوا كماشفاعت كمنكر تطيبية حكل نجدي اورومالي غيرمقلد

۱ "داوراس آزادگھر کاطواف کریں ۔ "

اس میں مطلق طواف کا تھم ہے لیکن میں سات بارطواف کرواور مقام ابراہیم پردو
رکعت نظل پڑھو۔ کیاتم نے بیا حکام قرآن میں پائے ہیں یا کسی سے تم نے باالآخر سے ہیں۔
یہی ہے کہ تم نے ہم سے حاصل کیا ہم نے نبی پاک متابق کیا ہے حاصل کیا۔ آپ نے فرما کیا
تم نے بیٹھم قرآن میں پایا ہے کہ 'اسلام میں نا جائز نفع لینا ہے نہ کو در نشنی (رہبانیت)
ہے نہ ویر سٹر''۔

ہلا ہلا ہلا اگر ہرائیک کا علیحدہ علیم مقرر ہوجیسا کہ عام مروج ہے تو بیہ جا کڑ ہے (ادبی معرف ہرائیک کا علیحدہ عبر مقرر ہوجیسا کہ عام مروج ہے تو بیہ جا کڑ ہے (ادبی مغرک ہیک کا علیحدہ عبر مقرر ہوجیسا کہ عام مروج ہے تو بیہ جا کڑ ہے (ادبی مغرک ہیک کا علیہ م

 احوالی آخرت کے معلق کی میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم نے بہت کا شیاءرسول اللہ کا تیجی سے حاصل کیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ( عیم نے بہت کی اشیاءرسول اللہ کا تیجی ا

حضرت عبدالله بن عمر الله المنظمة الم

اورقول حضرت عيسلي عليها:

إِنْ تُعَدِّرِ لِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينَدُ الْمُ اللهُ الْعُرْلِيدُ الْعُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينَدُ اللهُ اللهُ الْعُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينَدُ اللهُ اللهُ

معرف الرقة البيل عذاب كرتووه تير ، بند ، بن اورا كرتوالبيل بخش د يو "اگرتوالبيل عذاب كرتووه تير ، بند ، بن اورا كرتوالبيل بخش د يو بيات تو بي غالب حكمت والا-"

کی تلاوت فرما کردونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا''امتی امتی' بھرروئے۔اللہ تعالی نے حضرت جر مصطفے مالی کے حضرت جبر سیل علیہ السلام سے فرما ما کہ میر ہے مجبوب حضرت محمد مصطفے مالی ہیں جا کر کہو ہیں جبر سیل علیہ السلام سے فرما ما کہ میر ہے مجبوب حضرت محمد مصطفے مالی الدنیا)
آپ کوآپ کی امت کے ہارہے میں ممکنین نہ کروں گا۔ (مسلم۔ابن الی الدنیا)

حضرت علی ابن ابی طالب والفنز نے فر مایا کے پیار ہے مصطفے منافق کی انداز کے میں دھنرت علی ابن ابی طالب والفنز نے فر مایا کے پیار کے مصطفے منافق کی اس کے اسے محمد ابنی امت کی شفاعت کروں گا، یہاں تک الله ثداد سے کرفر مائے گا۔ اسے محمد منافق کی اس میں موگیا یا نہیں۔ اس پر آپ عرض کریں گے اسے میر سے دب! میں راضی ہوگیا۔ (ابولیم طبرانی فی الاوسط)

روی ہو سے سرائی ایک انجی ڈاٹنٹ نے روایت کے کہ حضورا کرم کاٹنگار نے فرمایا کے حضرت عوف بن مالک انجی ڈاٹنٹ نے روایت کے کہ حضورا کرم کاٹنگار نے فرمایا کے میرے رہے ہے اختیار دیا ہے کہ وہ میری آدمی امت جنت میں وافل کرے۔ میرے رہے دیا ہے کہ وہ میری آدمی امت جنت میں وافل کر

الوالية فرت الوالي

ہرمسلمان کونصیب ہوگی۔ (ترندی۔ ابن اجہ۔ ماکم۔ اجہ۔ ابن دہان)
لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف
جرمن عصیاں ہا اب بجل گراتے جائیں گے
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھیاتے جائیں گے

(حدائق بخشش\_رضا اكيدي بمبئ)

حطرت معاذین جبل وابوموی فی خاروایت کرتے بیں کہ رسول اکرم کا بی فی ای کے داللہ تعالی نے جمعے اختیار دیا ہے کہ میری نصف امت جنت میں داخل کی جائے یا میری شفاعت کو اختیا رکیا اور میں نے بیہ جانا کہ بیہ شفاعت اواختیا رکیا اور میں نے بیہ جانا کہ بیہ شفاعت ان کے لئے وسیع سلسلہ ہے اس لئے بیہ براس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا۔ (طرانی۔ احمد برار)

حضرت ابن عمر بلانفذ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز اللہ عن مایا ہے کہ مجھے اختیار ویا گیا ہے کہ مجھے اختیار ویا گیا ہے کہ شفاعت افتیار ویا گیا ہے کہ شفاعت کروں یا آدھی امت جنت میں داخل ہو، میں نے شفاعت اختیار کی کیونکہ بیزیادہ عام اور بہت زیادہ کفایت کرنے والی ہے، کیاتم سجھتے ہوکہ سیمرف متقیول کے لئے ہوگی ، ہاں وہ گناہ گاروں خطاء کاروں اور گنا ہوں میں ملو سیمون کے لئے ہوگی ۔ (احمد طبرانی فی الاوسط بیعق)

سیده ام حبیبہ بنتی است کو ملے گا اور ان کو ایک دوسر سے کا خون بہاتے بھی ویکھا جو میں سے دیکھا جو میرے بعد میری امت کو ملے گا اور ان کو ایک دوسر سے کا خون بہاتے بھی ویکھا اس نے جھے حزن وطلال میں ڈالا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد برکر دی گئی جسے دوسری امتول میں ہوا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا وہ قیامت میں جو امیں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا وہ قیامت میں میری امت کی شفاعت کا جھے متولی بناد سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کردیا۔

(احمه طبرانی بیلی ماهم)

و۔ داہمہ۔ جران کے دیکھا حضرت امسلمہ بڑتھا سے مروی ہے کہ دسول اللہ مٹائیڈیٹر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت امسلمہ بڑتھا سے مروی ہے کہ دسول اللہ مٹائیڈیٹر نے میں نے اللہ تعالی سے کہ میرے بعد میری امت نیک عمل نہیں کرے گی اس لئے میں نے اللہ تعالی سے شفاعت ما تک بی ۔ (طبرانی فی انکبیر۔ ابویعلی ۔ ابن مبارک)

حضرت بریده برافن نفر مایا که میں نے رسول الله منافق کوفر ماتے سنا که قیامت میں، میں اپنی امت کے لوگول کی زمین پردر ختوں اور ڈھیلول کی تعداد کے مطابق میں، میں اپنی امت کے لوگول کی زمین پردر ختوں اور ڈھیلول کی تعداد کے مطابق شفاعت کرول گا۔ (احمہ طبرانی فی الادسط)

پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جا کیں سے آبروتے جا کیں گے اور ہم کوہنساتے جا کیں ہے آبروتے جا کیں گے اور ہم کوہنساتے جا کیں ہے

(حدائق بخشش)

حضرت انیس انصاری بالتران بالتران مردی ہے کہ میں نے تا جداد انبیا عظامی کوفر اتے مردی ہے کہ میں نے تا جداد انبیا عظامی انتخاصت سنا کہ میں اپنی امت کولوگوں کی زمین پر درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد شفاصت کروں گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

احوال آخرت کے بعد کوئی ایسی تمدکر سکے گا پھر میں دوزخ میں سے ان لوگوں کو زکالوں نہوں کے بعد کوئی ایسی تمدکر سکے گا پھر میں دوزخ میں سے ان لوگوں کو زکالوں گا جنہوں نے دنیا میں تخلص ہو کر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ (محمد رسول آزائی ایسی پھر چند قریش کے لوگ میر ہے یاس آکرا پی نسبت جبلا کمیں گے میں ان کے چیروں سے انہیں پہچان لوں گا (چونکہ وہ کا فرومشرک ہوں گے ) اس لئے میں انہیں دوزخ

میں چھوڑ دوںگا۔ (طرانی فی الاوسلا)
حضرت عمران حصین بڑائھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکائیٹی نے فر ما یا کہ جھر!

(مُوَّالِیْکُوْمُ) کی شفاعت ہے ایک قوم دوز نے سے نکال کر جنت میں داخل کی جائے
گی ان کو جہنمیین "کہا جائے گا۔ (بغاری۔ ابدوا وَر۔ ابن ماجہ طرانی فی المیر برترندی)
حضرت جابر بن عبداللہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کائٹیٹی نے فر ما یا کہ بے شک اللہ تعالی ایک قوم کوشفاعت کی وجہ سے دوز نے سے نکال کر جنت میں داخل کر ہے گا۔ حضرت ابن عمر نگائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کائٹیٹی نے فر ما یا کہ اہل قبلہ اسٹے لوگ حضرت ابن عمر نگائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کائٹیٹی نے فر ما یا کہ اہل قبلہ اسٹے لوگ دوز نے میں داخل ہوں گے جن کی گئتی اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جا نتا بوجہ اس کے دوز نے میں داخل ہوں گے جن کی گئتی اللہ تعالی کی شاء کر دل گا جیسے کھڑ ہے ہو کہ اس کی اور معصیت پرجرات کی پھر مجھے شفاعت کا افران کی اور معصیت پرجرات کی پھر مجھے شفاعت کا افران کی اور معصیت پرجرات کی پھر مجھے شفاعت کا افران کی اور معصیت پرجرات کی پھر مجھے شفاعت کا نائوں ہوگا۔ میں مجدہ کر تے ہوئے اللہ تعالی کی شاء کر دل گا جیسے کھڑ ہے ہوگراس کی شفاعت تیجے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔

ودیا جائے گا شفاعت تیجے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔

حضرت عبادہ بن صامت را النظام مردی ہے کہ رسول خدا تا النظام نے فر مایا کہ جھے فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک میں قیامت میں بلا فخرلوگوں کا سردار ہوگالوگوں میں کوئی ایسانہ ہوگا جو میر سے جھنڈ ہے میں نہ ہوا یک کی نجات کا انتظار کر رہا ہوں گا اور بے شک میر سے پاس ہی لواء الحمد ہوگا۔ میں چل پڑوں گا تو لوگ میر سے پیچھے چل پڑیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروز سے پڑوں گا تو لوگ میر سے چھچے چل پڑیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروز سے پر وں گا تو لوگ میر سے حمول اللہ تعالی مرحبا۔ میں اچا تا کہ اجا ہوں گا کہ اجا ہوں گا کہ اجا ہوں گا کہ اجا ہوں گا کہ میر سے حموب ناتی تھے کہ مرحبا۔ میں اچا تا کہ میں ایک کہ میں ایک کہ میر سے حموب ناتی تھے کہ اور میں ایک کہ میر سے حموب ناتی تھے گا کہ میر سے حموب ناتی تھے گا کہ اجا ہے گا آب سرا تھا ہے سوال کیجے آپ

احوالِ آخرت کے کھی کے اللہ کو ایس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت سے اللہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت سے کہا کر جنھوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت سے

آئیس نکالوںگا۔ حضرت انس بڑنٹنز سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلَّاتِیْتِ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ایل کمائز کے لئے ہوگی۔ (ابوداؤد۔ ترفدی۔ احمد۔ حاکم)

صرت عبداللہ بن بشیر ڈگائیؤ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ٹاکٹیڈیٹی نے قرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل علیف آئے اور انہوں نے جھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے جھے شفاعت عطافر مادی ہے۔ ہم (صحابہ) نے عرض کی یارسول اللہ تکافیڈیٹی کیا خاص بی اشم کے لئے تو آپ نے فرمایا جبیں۔ پھر ہم نے عرض کی آپ کی امت میں اتو آپ نے فرمایا جبیں۔ پھر ہم نے عرض کی آپ کی امت میں اتو آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ہوگی۔ (طبرانی فی اکبیر) مت میں بھاری گنا ہوں والوں کے لئے میری شفاعت ہوگی۔ (طبرانی فی اکبیر)

حضرت ابوامامہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضورا کرم ٹاٹیڈٹٹ سے اپوامامہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضورا کرم ٹاٹیڈٹٹ سے اولی است کے اشرار (شریر کی جمع بر ہے آ دی) لوگوں کے لئے کیسا اچھا آ دمی، عرض کی گئی وہ کیسے؟ فرمایا میرے اشرار کو اللہ تعالی میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور نیک لوگوں کو ان کی اعمال کی وجہ سے داخل فرمائے گا۔

(طبراني في الكبير - ابولعيم)

م حضرت ابن عمر بن فناسے مروی ہے کہ حضور اکرم من النظام نے ایج امت کے اہل کہائز کے لئے اپی شفاعت کا ذخیرہ کررکھا ہے۔ (طبرانی الادسلا) ابوال آخرت کے اللہ کا کہ اور کسی میری است کے اہل کہاڑ کے لئے ہوگ۔ اور کسی پر بھر وہدنہ کر ہاں میری شفاعت میری است کے اہل کہاڑ کے لئے ہوگ۔ (طبرانی فالکیر)

حضرت جابر بناتف نے فرمایا کہ جس کی نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں تو ان کا حساب آسان ہوگا بھروہ جنت میں داخل ہوں گے اور رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى شفاعت اس کے لئے ہوگی جس نے اپنی جان کو ذلت میں والا اور پیٹے کو تو ٹر ایعنی گنا ہوں میں مبتثلار ہا۔ (نرندی۔ این ماجہ)

حضرت انس بڑی تنظیہ نے فرمایا کہ ہم نے عرض کی یارسول اللّٰدِیْلَ اِللّٰمِیْلَ اِللّٰمِیْلَ اِللّٰمِیْلَ اِللّٰم کے لئے ہوگی؟ فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ والوں اور بہت بڑے خطاء کاروں اور ناجا مُزطور برگل وغارت کرنے والوں کے لئے۔ (بیبق)

حضرت کعب بن عجره والفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منالیّق نے فرما یا کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کہ ایک کے درسول اللہ منالیّق اللہ میری امت کے اہل کہاڑ کے لئے ہوگی۔(الآجری فی الشریعہ جبیق)

معنرت طاوُس بِالنَّمُّةُ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمِ کَالْیَا اللّٰمِ مَا یا میری شفاعت اہل کہاڑے لئے ہوگی۔

فائدہ: بیبی نے فرمایا کہ حدیث مرسل حسن ہے اور مرسل قبول ہے جب کہ راوی تقد ہو (حضرت طاؤس فائڈ تقد ہیں۔اولی غفرلہ) علاوہ ازیں اس کی بیشہادت بھی کافی ہے کہ تا بعین میں بیلفظ عام شائع اور مشہور ہے (بلکہ آج تک ہردور میں اس طرح مشہور ہے شہرت عامہ بھی جحت ہے۔اولی ففرلہ)

حضرت انس نائن حضورا کرم ہے مرقوعاً روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ہیں اپنے رب
کے ہاں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں عرض کروں گا بارب! میری
شفاعت اس کے لئے قبول فرما جس نے دنیا میں کہا تھالا الدالا الله (محمد رسول الله
ماللہ الله الله الله فرمائے گا ہے میرے مجبوب! ایسوں کی بخشش کے لئے آپ کی
شفاعت کی حاجت ہے نہ کسی اور کی ایسوں کوتو میں خود پخشوں گا مجھے اپنی عزت و
جلال ورحمت کی تم اجہنم میں ہرا یسے کو بالکل نہ چھوڑوں گا جس نے دنیا میں کہا ہو
جلال ورحمت کی تم اجہنم میں ہرا یسے کو بالکل نہ چھوڑوں گا جس نے دنیا میں کہا ہو
گا۔ لاالہ الااللہ (محمد رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

#### باب (۸۱)

# حضورا كرم النيوالم كى شفاعت سب سے بہلے كن كے لئے ہوگى

حضرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ رسول اللّمانی اللّمانی اللّمانی کے مسب ہے کہاکٹ کے مسلم کے مسلم کی میں شفاعت کروں گاوہ میر ہے اہل ہیت ہیں۔

"الا قرب فا الاقرب" قریشی وانصارے، پھراہل یمن سے جو مجھ پرایمان لا ئے اور میری اتباع کی پھرتمام اہل عرب پھر مجمی لوگ اور سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گاوہ" اولوالفضل" ہوں گے۔(طرانی فی الکبیر)

حضرت عبدالملک بن عباد بن جعفر والفنظ في ما یا که انهول نے رسول الله کافی است کے من اور کا الله کافی الله کافی الله کافی الله کا وہ اہل سنا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے جن لوگوں کی شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ واہل مکہ اور اہل طائف ہوں گے۔ (طبرانی - ہزار)

## باب (۸۷)

# وه اعمال جوشفاعت كاموجب بين

( بخارى \_ احد \_ ابن حيان \_ الى عاصم)

حصر مدر مار بن عبدالله والله والمنافظ معم وي هے كدس كار مدينة الله الله علم الله والله

في اذان ك كربير يرها:

اس کے لئے قیامت میں میری شفاعت حلال ہوگی۔ (بغاری۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ترندی) اس کی مثل جھزرت ابن عمر بڑ کا جناسے مروی ہے۔ (مسلم)

فقها وكوفدك ايك فقيهد في ما ياكونى بحى مسلمان اذان من كريد براهتا ب: اللهد رب هذي الدعوة التامة والصلوة المفترضة اعط سيدنا محمدًا سولة يوم القيامة.

تواست الله تعالى ميري شفاعت ميں داخل فرمائے گا۔ (سعيد بن منعور)

حضرت سعد بن ابی وقاص بین اسے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کَانْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

اسی کی مثل حضرت ابوسعید خدری، این عمر، ابو ہریرہ، زید بن ٹابت، ابوایوب، انصاری اور عمر نفاقتہ سے مروی ہے۔ (مسلم، ترندی، احدموطا امام مالک، طبرانی فی الکیر، بزار)

حضرت ابن عمر والنظاعت مروی ہے کہ مرکار مدینہ کا اللہ اللہ جواستطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں مرے اس لئے کہ جو مدینہ پاک میں مرتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ابن اجہ تر زن کے احمد ابن حبان جین )

میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کردے غبار مدینہ طلیبہ میں مرکز شفاعت گری ہے طلیبہ میں مرکز شفاعت گری ہے معرت سلمان دائلا ہے مروی ہے کہ نبی پاک تالیج کے مایا کہ جو حرمین طبیب دعرت سلمان دائلا ہے مروی ہے کہ نبی پاک تالیج کے مایا کہ جو حرمین طبیب (حرم مکۃ المکر مد، حرم مدینہ المنورہ اولی غفرلہ) میں سے کسی ایک میں مرتا ہے تو اس نے اپنے لئے میری شفاعت واجب کرلی اور قیامت میں وہ امن والوں شیل ہوگا۔ (مجرانی فی الکیم)

# الواليا أفرت الموالية في الموا

ایمان کپ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرامجوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرامجوب کے قدموں میں بنا دے

- حضرت انس بنائی نظرت مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آبائے نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں مجھ برورود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو بیمل کرتا ہے تو قیامت میں، میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ (بہتی)
- حضرت ابودرداء النفظ سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله علی المحصے المحصے ہی جھے پی جھے پر دس بار درود شریف پڑھتا ہے ہوں ہی شام کے وقت بھی تو اسے قیامت میں میری شفاعت ملے گی لیمنی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ (طبرانی سند جید)
- صحرت ابن مسعود والتنظيم سے مروی ہے کہ تا جدار مدید منظم اللہ عنظم اللہ کہ بروز قیامت شب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود شریف بکشرت پڑھتا ہے۔(ابن مبان ۔ ترندی)
- عضرت ابن مسعود والفيز ہے مروی ہے کہ رسول النّد تَالَيْقَا نَے فر ما یا کہ جو مجھ پر دروو شریف بڑھ کر مید عا پڑھتا ہے۔

اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة\_

"اعالله!اسے استے مزد کی قربت والی جکہ میں نازل فرما۔"

اللهم رَبِّ هٰذِهِ النَّعُوةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ مَا اللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ مَا اللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالسَّلُوةِ الْتَآئِمةِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ الْتَآئِمةِ مَا اللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْتَالُولُ وَالسَّلُولُ وَالْتَلُولُ وَالْتَالُولُ وَالْتَلْمُ وَاللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْتَلْمُ وَاللّهُ وَالْتَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتَلْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اور جس نے مؤذن سے بین کر اوپر والی دعا پڑھی تو قیامت میں حضرت محمد مصطفیٰ مَنَائِیْمُ کِی شفاعت اس کے لئے واجب ہوئی۔ (طبرانی فی الکبیر)

فانده: طبراتي في الاوسط كريبالفاظ بين:

صل على عبديك ورسولك واجعلنا في شفاعته يومر الويامة

احوالي آخرت في محصان کی شفاعت میں بناد ہے۔''

حضرت ابوامامہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی پاک ٹائٹیڈ نے فرمایا کہ جس نے بید عاہر فرض نماز کے بعد پڑھی تو اس کے لئے قیامت میں میری شفاعت واجب ہوگئی۔
 مود عاریم در:

اللهم أعطِ مُحمدًا بِالْوَسِيلَة وَاجْعَلُه فِي الْمُصْطَفِينَ مُحَبَّتُهُ وَفِي الْمُصْطَفِينَ مُحَبَّتُهُ وَفِي الْمُصَطَفِينَ مُحَبَّتُهُ وَفِي الْمُعَالَمِينَ دَرَجَتُهُ وَفِي الْمُقْرِبِينَ دَارِظَ

العالیمین درجته وفی المقربین دارد.

در التالله! محمد (مَلَّیْمُ ) کوهسیله دیداور انبیل برگزیده والول میل کردی اور عالمین میل ان کادرجه بنا اور مقربین میل ان کا گرفر ما " (طرانی فی اللیم) معفرت زیاد بن زیاد بنالله نبی پاکستانی اللیم کے خادم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاکستانی الله بی پاکستانی بی بی کرد سول الله بی کرد در احمد) میری شفاعت واجب ہوگئی ۔ (دارتوانی برار) معفرت ابن عمر فی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (دارتوانی برار) طبرانی کے الفاظ حضرت جابر رفائد سے میری زیادت کے اس کا بھی پرخی یہ ہوگئی واجت نہ لائی سوائے میری زیادت کے اس کا بھی پرخی یہ ہوگئی ماجت نہ لائی سوائے میری زیادت کے اس کا بھی پرخی یہ ہوگئی ماجت نہ لائی سوائے میری زیادت کے اس کا بھی پرخی یہ ہے کہ قیامت اسے کوئی حاجت نہ لائی سوائے میری زیادت کے اس کا بھی پرخی یہ ہے کہ قیامت

میں میں اس کا شفیع ہوں۔ (طبرانی فی انکبیر) حضرت عمر منافظ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا النافیق سے سنا ہے فرمایا کہ جس نے میری زیادت کی میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں اور حرمین میں سے کسی ایک میں مرا استے قیامت میں اللہ تعالیٰ امن والا کر کے اٹھائے گا۔ (بیق)

## باب (۸۸)

# شفاعت معروم كون؟

حصرت الس طافة المست مروى ب كدرسول الله تأليكم في ما يا كدميرى امت كدو

احوالی آخرت کی میری شفاعت نصیب نه ہوگی۔(۱) مرجد (۲) قدرید۔(دونوں گروہ میں انہیں میری شفاعت نصیب نه ہوگی۔(۱) مرجد (۲) قدرید۔(دونوں گراہ فرقے میں)(ابونیم)

حضرت عثمان بن عقان بن عمروی ہے کہ رسول الله تا الله تا تا کا فرمان ہے کہ جس نے عرب کو دھو کہ دیا وہ میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا۔ (ترندی، احمہ بہتی)

حضرت معقل بن بیار والنظر سے کرسول الدولالی نے فرمایا کہ قیامت میں دو شخصوں کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

امام (حاكم ،افسر) ظالم ،غشوم ،عسوف

﴿ وين مين غلوكر نے والا اوراس ميں صدين لكل جانے والا۔ (بيلى بلبرانی)

حضرت ابو درداء زائفظ نے مروی ہے کہ رسول خدا ٹائیو کے فرمایا کہ جھکڑا حچوڑو کیونکہ قیامت میں جھگڑالو کی شفاعت نہیں کروں گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

### باب <u>(۸۹)</u>

# 

رسول الله تا الله تا الله قرمایا که میں سب سے مہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے مہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے مہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے مہلے شفاعت قبول کیا ہوا ہون۔ (مظم بیتی)

بیالفاظ حضرت ابو ہر رہے جے امام سلم نے اور حضرت جابر بن عبداللہ ہے جے امام سلم نے اور حضرت جابر بن عبداللہ ہے ا امام بیمجی نے روایت کیا اور حضرت عبداللہ بن سلام جو کھنا ہے مروی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود بالنظر نے فرمایا کہ تمہارا نی تالیکی جار میں سے چوتھا میں سے چوتھا میں سے چوتھا میں سے جوتھا میں سے جوتھا میں سے دوالا ہے۔ شفاعت کرنے والا ہے۔

علات جربل علیا، حضرت ابراجیم علیا، حضرت موی علیا، تهرارا نبی مالیا اور کوئی ند موگا التا اور کوئی ند موگا التا است مرا می مالیا اور کوئی ند موگا التا اور کوئی ند موگا التا

کے بعد ملا تک بھر دوسرے انبیاء اور صدیقین اور شہداء۔ (جیل)

فاندہ: علماء کے اختلاف بیان کرنے کے بعد علامہ سیوطی نے فرمایا کہ مشہور یہی ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہمارے نبی اُلٹیز کی ہیں۔

- من من عنان بن عفان المانية الته مروى به كه نبى باكستان المائية أمن كه قيامت من المستان المائية المائية المائية المرام المائية المرام شفاعت كريس كي برهم الماء بجرشهداء (ابن ماجه بيهي )
- حضرت جابر بالنيئ ہے مروی ہے کہ رسول اللّه کَالْمَا اللّه عَلَمَ اللّه عَنْ بِاللّهِ مِنْ اللّه عَنْ اللّه عَن کوکم پائیں گے جنہیں وہ دنیا میں بہچائے تھے وہ انبیاء کرام کے پائی آکران کا ذکر کریں گے تو وہ انبیاء کرام ان کی شفاعت کریں گے ان کو' الطلقاء' کہا جائے گا جن برآب حیات بلٹا جائے گا۔ (طبرانی فی الاوسلا)
- مصرت ابن مسعود بناتی سے مروی ہے کہ بیارے مصطفیٰ تائیز کے نے فرمایا کے مسلمانوں کی ایک مسلمانوں کی ایک قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے: نت میں واخل ہوگی جواس سے بہلے وہ دوڑ خ کے عذاب میں جتلا تھے۔(احمہ طبرانی فی الکبیر)
- حضرت انس ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹٹی ہے ہے کہ اللہ تعلقہ اللہ قیامت میں اللہ تعاقب تعاقب تعاقب تعاقب تعالی حضرت آ دم بلیدا کے ان کی اولا دمیں ہے ایک لا کھ دس ہزار کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ (طبرانی فی الادسلا)
- حضرت جاہر بالان سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی ہے فرمایا کہ جب اہل جنت والل نارکوایک دومرے سے جدا کیا جائے گا تو رسولان عظام کھڑے ہوجا کیں اور خ کے ان کی شفاعت قبول ہوگی انہیں تھم ہوگا جائو جنہیں تم بہچائے ہوانہیں دوز خ سے نکالووہ انہیں دوز خ سے نکالیں گے تو وہ زخمی ہو چکے ہوں گے انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا جسے آب حیات کہا جاتا ہوان کے زخموں اور داغوں کی آلائش وغیرہ نہر کے دونوں کناروں پر بڑی ہوگی اور وہ نہر سے صاف وشفاف تغاریر کی طرح تکلیں گے بھروہ دوبارہ شفاعت کریں گے انہیں کہا جائے گا جاؤ جس کے دل طرح تکلیں گے بھروہ دوبارہ شفاعت کریں گے انہیں کہا جائے گا جاؤ جس کے دل فرم ایر بھی ایمان ہے بھر اللہ تعالی فرم ایمان ہوگی اور ان کی تعداد) جتنے انہیا فرمائے گا بیس اینے علم اورانی رحمت سے نکالی ہوں (ان کی تعداد) جتنے انہیا فرمائے گا بیس اینے علم اورانی رحمت سے نکالیا ہوں (ان کی تعداد) جتنے انہیا و فرمائے گا بیس اینے علم اورانی رحمت سے نکالیا ہوں (ان کی تعداد) جتنے انہیا و

506 Ex 3 = 7 | 191 Ex

كرام نكال يجكے ہوں كے ان ہے كئ گنازيادہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ لوگوں كودوزخ ہے نكال ہے گا ان كی گردنوں پر لکھا ہوگا:''عتقاء اللہ''اللہ نتعالیٰ کے آزاد كردہ پھروہ ، نكال لے گا ان كی گردنوں پر لکھا ہوگا:''عتقاء اللہ''اللہ نتعالیٰ کے آزاد كردہ پھروہ ، جنت میں داخل ہوں گے تو ان كانام ركھا جائے گا۔ جہنمیوں۔ (احمہ بیسی )

حدیث جابر شان نظامی طرح ہے لیکن اس کے آخر میں ہے تم ان کی شفاعت کرو
 جنہیں تم نے اوب سکھایا (تعلیم دی) یعنی شاگر دوں کی شفاعت کرو۔ (بینی)

حضرت ابن عمر بی شفاعت کروا روایت کیا ہے کہ عالم سے کہاجائے گا گہتم اپنے شاگردوں کی شفاعت کروا گرچوہ وہ ستاروں کی گئتی کے برابر ہوں۔(دیلی)
ہے ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآج دنیا ہیں نیک عقیدہ تی عالم وین سے حاصل کرتے ہیں تو وہ قیامت میں بخشے جا کیں جن کے اسا تذہو ہائی، دیو بندی، مرزائی، شیعہ یا اور کوئی بدند ہب ہوگا تو وہ قیامت میں پڑھتائے گا کہ آج جولوگ بدند اہب بالضوص وہائی، دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے وہائی، دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے وہائی، دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کے دہائی کے دہائی کو دہائی کے دہائی کے دہائی کے دہائی کے دہائی کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کے دہائی کے دہائی کے دہائی کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی دیو بندی، استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کیا کہ استاد کے یاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کی تعریف کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دہائی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ تعریف کی ت

یہاں نظم وصبط بہتر ہوتا ہے وغیرہ تو وہ کل روئے گا اس سے ہمارے وہ بیوتوف تی سوچیں جواپی اولاد کو بدندا ہب کے یہاں پڑھاتے ہیں تو وہ بعض بدبخت ان کا فدہب اختیار کر لیتے ہیں جو بدشمتی ہے اپنے بد فدا ہب اسا تذہ کے ساتھ دوزخ میں جا کیں گے اگر محفوظ بھی رہے تو شفاعت سے محروم ۔ الحمد للداوی عفر لہ خوش قسمت ہے کہ اس کے تمام اسا تذہ سی بخفی مربلوی ہیں۔ ہے کہ اس

معنرت ابودرداء النظرة فرمات بي كديس في رسول النظرة الوفرمات سناكه شهيد الميد المنظرة المورداء النظرة المرافرادى شفاعت كرسكا - (ابوداؤد الناحان جان جين)

معترت الس الفئلاسية مروى بكرسول النترافيل في الدواور المعترف الماكية مروايك، دواور المعترب مردول كالمالية المعتربين المعترب من المعتاب من المع

حضرت عبدالله بن افي الجدعاء والنوس مروى ب فرمايا كديس في رسول

فائده: كباجاتا بكرية حضرت عثان بن عفان في تفرول محد (فريابي)

حضرت حسن منافظ سے مردی ہے کہ رسول اللّذِیکَ اِنْ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الل

حضرت حارث بن قیس دان نظرت مروی ہے کہ رسول اللّذ کا اللّذ کی ایک کے میری امت کے ایک مرد کی شفاعت سے "معنز" قبیلہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گئے۔ اور میری امت نار میں عظیم مجھی جائے گئ کہ اس کا ایک کنارہ میری امت سے فالی ہوجائے گئ کہ اس کا ایک کنارہ میری امت سے فالی ہوجائے گا) (احمد ما کم بیبق)

حضرت ابوامامہ ڈاٹھٹنٹ فرمایا کہ میں نے رسول اللّمَثَاثِیْکُم کوفرماتے سنا کہ میری امت کے ایک مرد کی شفاعت سے معز قبیلہ کی گنتی سے زیادہ لوگ جنت میں جائمیں کے بعض لوگ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کریں گے واردہ اپنے عمل کے مطابق شفاعت کریں گے واردہ اپنے عمل کے مطابق شفاعت کریں گے واردہ اپنے عمل کے مطابق شفاعت کریں گے واردہ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کریں گے واردہ اپنے عمل کے مطابق شفاعت کرے گا۔ (البرانی فی اللبرینی)

معرت این عمر بخانه است مردی ہے کہ رسول الله فاقل نے فرمایا کہ قیامت ہیں ایک مرد کو کہا جائے گا اٹھ اے فلاں! شفاعت کروہ مردا ٹھ کرا ہے اہل خانداور ایک مرد اور دومردوں کی شفاعت کرے گا استے اعمال کی مقدار بر۔ (بیق)

حصرت الدسميد خدرى المنظرت مروى به كدرسول التنظر الدين فرمايا كدميرى المستن من الدين المايا كدميرى المستن من المنظرة ا

مجى وه اس كى شفاعت سے جنت ميں جائيں گے۔ (ترندى احمر)

حضرت ابن مسعود التأثیزئے فرمایا کہ لوگ شفاعت سے دوزخ سے نکلتے رہیں گے یہاں تک کے البیس و کا البیس (بڑا شیطان) بھی گردن کمی کر سے گا ، اس امید بر کہ شاید اسے بھی شفاعت نصیب ہو۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹونے فر مایا کہ رسول اللہ ڈاٹٹوئی کا ارشاد ہے کہ میں حضرت آدم ملی اللہ دارہوں اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں سب سے پہلے زمین شق ہوگی اور اس میں کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے قبر سے باہر نکل کر سرکے بال جماڑوں گا اور اس میں فخر نہیں اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور اس میں فخر نہیں اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور اس میں فخر نہیں اور شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں کروں گا پھروہ دوسروں کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں شاید اس کی شفاعت ہو۔ (طرانی فی الاوسل)

حضرت عدبہ بن عبدالسلمی ڈنائیز سے مروی ہے کہ رسول الشکائیز آبائے نے فر مایا کہ میرے
رب نے میر ہے ساتھ وعدہ فر مایا ہے کہ میر ہے امتی ستر ہزار بغیر حساب کے جنت
میں داخل ہوں پھر ہر ہزار ستر ہزار کی شفاعت کرے گا پھر تین مضی بحر کر دوز خ سے
تکا لے کا۔ (ابن حبان ،طبرانی فی الکبیر ہیں )

جنگل میں چل پڑے اورا سے طے کر کے منزل مقصود تک بینی گئے پھر کل قیامت میں دونوں کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ عابد کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا فاسق اسے پکار کر کے گااے فلاں! میں وہی ہوں جس نے تجھے جنگل میں پائی پلایا اور تجھے اللہ تعالی نے جنت میں جانے کا حکم فرمایا ہے تو میرے لئے بھی رب تعالی اور تجھے اللہ تعالی نے جنت میں جانے کا حکم فرمایا ہے تو میر کے عابد اللہ تعالی سے عرض سے سفارش کر ملائکہ کو عابد کے گا تھی ہواؤ! وہ تھم جا کیوں گے عابد اللہ تعالی سے عرض کرے گایاں لئے کہ کے میں میری شفاعت قبول کے سے مطاکر دے بعنی اس کی بخشش فرما اوراس کے جن میں میری شفاعت قبول سے مجھے عطا کرد ہے بعنی اس کی بخشش فرما اوراس کے جن میں میری شفاعت قبول میرما۔ اللہ تعالی فرما ہے گا یہ تیرا ہے تو اسے لے جاوہ (عابد) اس کا (فاسق) کا ہاتھ کے مرما۔ اللہ تعالی فرما ہے گا۔ (ابر یعلی بیش طرمان فی الادسا)

حفرت الس بلان سے مردی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فرمایا کہ قیامت میں ایک جنتی دوز فیوں کو جھا تک کر دیکھے گا، ایک جہنمی اسے پکار کر کمے گا اے فلاں! کیا تو جھے جانتا ہے، جنتی کے گا: میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے؟ وہ کمے گا: میں وہ ہوں جب تو دنیا میں میرے پاس سے گزرا تھا اور جھ سے پانی ما نگا تھا میں نے تھے پانی جب تو دنیا میں میرے پاس سے گزرا تھا اور جھ سے پانی ما نگا تھا میں نے تھے پانی پلایا تھا وہ اسے پہچان لے گا کم گا: میں نے تہمیں پہچان لیا وہ کمے گا: تو میری شفاعت اپنے رب کے ہاں کروہ (جنتی) اللہ تعالی سے عرض کرے گا تو اسے دوز خے سے نکال لیا جائے گا۔ (ابریعلی، دیمی)

حسزت انس نافظ سے مروی ہے کہ رسول الله تافیظ نے فرمایا کہ قیامت ہیں اہل نار
کومفیں بٹا کر پیش کیا جائے گا وہاں سے اہل ایمان کا گزر ہوگا تو ایک جہنی جنتی کو
د کیے کر پیچان لے گا جود نیا میں ان کی ایک دوسر ہے ہے پہچان تھی جہنمی کہے گا: کہ وہ
اس کی شفاعت کر ہے پھر جنتی جہنمی کی شفاعت کر ہے گا اللہ تعالی اس کی شفاعت
جول کر ہے گا۔ (ابدیعلی بلرانی)

دوسری روایت شل ایک افظ بیرے کے جہنی جنتی کو کے گا کہ بچنے یادہے کہ میں نے دنیا بھی تیرے لئے یادہے کہ میں نے دنیا بھی تیرے لئے خیرو بھلائی کی تھی۔ (اس کے بعددہ اس کی شفاعت سے نجات باسے گا۔اد کی ففرلہ) (این افی الدنیا)

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت میں لوگ صفیں با ندھیں کے بھر دہاں سے اٹل جنتی گزریں کے ایک جنتی ایک جہنمی پر گزرے گا تو جہنمی کہے گا اے فلال! کیا بختے یا زہیں ہے کہ میں نے بختے فلال دن پانی کا گھونٹ پلایا تھا وہ اس کے لئے شفاعت کرے گا ہے فلال! کیا شفاعت کرے گا ہے فلال! کیا بختے یا زہیں میں نے بختے فلال دن وضو کا پانی دیا تھا تو وہ اس کی شفاعت کرے گا ہوں ہی ایک جنتی جہنمی ( کے پاس سے ) گزرے گا تو جہنمی کہے گا اے فلال! کیا بوں ہی ایک جنتی جہنمی ( کے پاس سے ) گزرے گا تو جہنمی کہے گا اے فلال! کیا کہتے یا زہیں کہ تو نے جھے کی کام کے لئے جھیجا تھا تو ہیں چلا گیا تھا ہیں وہ اس کے لئے جھیجا تھا تو ہیں چلا گیا تھا ہیں وہ اس کے لئے جھیجا تھا تو ہیں چلا گیا تھا ہیں وہ اس کے لئے جھیجا تھا تو ہیں چلا گیا تھا ہیں وہ اس کے لئے شفاعت کرے گا۔

حضرت ابن مسعود فرانشؤ ہے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِقِهُم نے آیت:

ایسونی می ورکھ مروکؤ یک کو کھٹر مین فضیلہ ط (ب۲۲، فاطر، آیت ۲۰)

د تاکہ ان کے تواب انہیں بھر پور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا

کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجروثواب بوراعطا کرکے انہیں جنت میں داخل کرے انہیں جنت میں داخل کرے انہیں جنت میں داخل کرے گااورا پیے نضل سے اس پراور مزید شفاعت کی اجازت بخشے گااس کے لئے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ بچھے خیرو بھلائی کی ہوگی۔ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ بچھے خیرو بھلائی کی ہوگی۔ (ابوجم، طرانی فی انکبیر)

حضرت ابوموی بناتیز ہے مروی ہے کہ دسول اللّٰمَالَافِیَا ہے فر مایا کہ جا بی اینے گھر والوں میں سے جارسو کی شفاعت کر ہےگا۔ (حاجی باعمل جس کا جج مبرور ہو۔اد سی غفرلہ ) (بزار)

حفرت ابوہریرہ بالنظ سے مروی ہے کہ دسول الفَّدَ فَالْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله حفاظت کرنے والے جب ای حالت میں مرجا میں تو قیامت تک اس کاعمل لکھا جاتا رہے گا اور اسے ستر حوروں سے شادی کروائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ شفاعت کر یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہوجائے۔ (اتن ماجہ بلرانی فی الکیر) حضرت علی بلائی فی ایک کہ دول الله فالله الله الله فی فی اور کہا جائے گا کہ حضرت علی بلائی فی ایک کہ دول الله فالله الله فی الله فی ایک جس نے قرآن پڑھ

الوال آفرت في المحال المال الم

ا جازت بخشے گاجن پردوزخ واجب ہوچکی ہوگی۔ (ترندی،این ماجہ،احمہ)

فَيا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ إِلَّهُ الدُّرْ ، آيت ٢٨)

" تو البيس سفارشيول كى سفارش كام ندد \_ كى \_"

اس كامعنى سيه يكر بيول كى شفاعت آباء واجداد كونفع وے كى \_ (اسحاق بن راموي)

ﷺ کہ پہر تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ یعنی انبیاء، ملائکہ بشہداء وصالحین جہیں اللہ تعلقہ اللہ بشہداء وصالحین جہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کیا ہے ۔ ایمان والوں کی شفاعت کرمیں گے کا فروں کی شفاعت نہ کریں گے جوامیان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر شرآئے گی۔ (ادلی غفرلہ) ہے ہے

حفرت ابوا مامد فلافؤے مروی ہے کہ بیارے مصطفیٰ مُلَّ فَیْوَیْمُ نَے فرمایا کہ سلمانوں کی اولاد قیامت میں عرش کے بیچے شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کئے ہوئے ہیں۔ (ابوجیم)

#### باب (۹۰<u>)</u>

# اسلام وقرآن وحجراسوداوراعمال كي شفاعت

حضرت عمر رہی ہے کہ رسول اللہ کی ایک کے دروزہ کے گا: میں نے اسے طعام و

قیامت میں بندے کی شفاعت کریں گے۔روزہ کے گا: میں نے اسے طعام و

شہوت سے روکا۔اے اللہ!اس کے حق میں میری شفاعت قبول فر مااور قرآن کے

گا: میں نے اسے نیند سے روکا۔اے اللہ!اس کے حق میں میری شفاعت قبول فر ما

ان دونوں (روزے اور قرآن کی اس کے حق میں) شفاعت قبول کی جآئے گی۔

ان دونوں (روزے اور قرآن کی اس کے حق میں) شفاعت قبول کی جآئے گی۔

ان دونوں (روزے اور قرآن کی اس کے حق میں) شفاعت قبول کی جآئے گی۔

خطرت ابن مسعود بنائی ہے مروی ہے کہ حضور پرنور نُوالِی ہے فرمایا کہ قرآن شفاعت تبول کیا ہوا اوراس کی طرف سے جھڑنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا اوراس کی طرف سے جھڑنے والا اور تصدیق کرنے والا ہے جس نے اسے اپنے آگے کیا بینی اس پڑمل کیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے پس پشت ڈ الا بینی اس پڑمل نہ کیا تو وہ بنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے پس پشت ڈ الا بینی اس پڑمل نہ کیا تو وہ اسے دوز خ میں لے جائے گا۔ (ابن حبان طبرانی فی انکبیر)

حضرت سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ دسول اللہ کا ایشا کہ اور شاعت کرنے والا اور شفاعت خبر و بھلائی کا اپنا گواہ بناؤ کیونکہ قیامت میں وہ شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا ہے۔ اس کے لئے زبان اور دوہونٹ ہوں گے اس کے لئے گواہ کی دیا ہوا ہے۔ اس کے لئے گواہ کی دیا ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)
دے گاجس نے اسے چو ما اور اس کا استلام کیا ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)
ہے ہیں اور من میں فیصیل گزری ہے اور من مید فقیر کا رسالہ '' مجر اسود کی تحقیق'' میں پڑھیں۔ او یک ففیل گزری ہے اور من مید فقیر کا رسالہ '' مجر اسود کی تحقیق'' میں پڑھیں۔ او یک ففیل گزری ہے اور من مید فقیر کا رسالہ '' مجر اسود کی تحقیق'' میں پڑھیں۔ او یک ففیل گزری ہے اور من مید فقیر کا رسالہ '' مجر اسود کی تحقیق'' میں پڑھیں۔ او یک ففیل گئر کی اس کے ایک فلید کیا ہوگا کی منازلہ کیا ہوگا کیا گئی کیا ہوگا کیا گئی کیا ہوگا کیا گئی گئی کیا ہوگا کیا گئی کیا گئی کیا گئی

اب (۹۱)

### اذن شفاعت

الله تعالى فرمايا:

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - (پاء الانبياء ، آيت ١٨) "اورشفاعت نبيل كرتے مراس كے لئے جسے وہ پندفر مائے ـ

اورفرمايا:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ (بِ٣٠ البقرو، آيت ٢٥٥)

" ووكون ہے جواس كے يہال سفارش كرے بغيراس كے كم كے۔"

اورفر مایا:

وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شِيئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَّأَذُنَ اللهُ لِمِنْ يَكِفَأَءُ وَيَرْضَى ﴿ لِهِ ١٠١٤ مِ مَ آيت٢١)

"اور کتنے بی فرشنے ہیں آسانوں میں کہان کی سفارش کھے کام نہیں آتی ا "مر جب کہ اللہ اجازت وے دے جس کے لئے جاہے اور پہند فریا نئر "

حطرت جاير بن عبدالله المُنْ الْمُعْلِي عبد مروى بكرسول الدُمَّ الْمُنْ الْمُدَّالِينَ آيت: وَلَا يَشْفَعُونَ لِالْكِلِينِ ارْتَعْلَى وَهُمْ قِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿

(پ کا الانبیاء او آیت ۱۲۸)

''اور شفاعت نہیں کرتے گراس کے لئے جسے وہ پیند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈرر ہے ہیں۔''

تلاوت کی اور فرمایا اسے وہ لوگ مراد ہیں جوائے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں گھر فرمایا کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے جومیری امت سے ہیں۔

(ما کم پہنٹی)

احوالی آخرت کے خرمایا کہ میصرف سرکار مدینہ کا فیائی کے لئے فاص ہے میفرشتوں کا کام نہیں کیونکہ فرشتے صرف صغیرہ گناہوں کی شفاعت کریں گے اوران کے درجات کے برطانے کے لئے اور بھی اس سے مراد میہ ہوتی ہے کہ جس کے لئے شفاعت کی جائے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے برگزیدہ ہوا اگر چہاس کے بیرہ گناہ ہوں نہ کہ شرک تو آیت سے صرف کا فروں سے شفاعت کی جو گاہ کا فروں سے شفاعت کی جو گاہ کا فروں کی شفاعت کی جرات کرسکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت کی جرات کرسکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت کی جرات کرسکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت کی جرات کرسکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت سے راضی نہیں ان کے برے اعتقاد کی وجہ سے۔

> يَوْمِ لَا تَهْ لِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ لَيْنَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ووجس دن كوئى جان كالمجموع المتارندر كھے كى۔''

بھی شفاعت کی فی ہیں کرتی اس لئے کہ اس آیت ہے "ملک" مراد ہے اور ملک ہید کہ کی کی شفاعت اپنی قوت ہے کی جائے جیسے دنیا میں ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی قوت سے دفاع کرتے یا اپنی ذات ہے کوئی دفاع کرتا تو بھی اس قوت ہے اور شفاعت میں یہ بات نہیں ہوتی اس لئے یہاں شافع مشفوع لہ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مجز واکسار کی کا ظہار کرتا ہے اور شفیع خود کو مشفوع لہ کی جگہ کھڑ اکرتا ہے تو یہ آخرت کا دن اس لائق ہے اور یوم الدین کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ (جبتی این جری)

#### <u>باب (۹۲)</u>

## دوسروں برلعنت کرنے والے

حضرت ابودرداء ذائف نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کا کو رماتے سنا کہ دوسروں رلعنت کرنے والے قیامت میں نہ کی کے گواہ ہو سکیس کے اور نہ ہی شفاعت کریں "کے۔ (مسلم، ابودا کود، اجم، ماکم)

باب (۹۳)

# رحمت الهي كي وسعت

الله تعالى في مايا:

نَكِيْ عِبَادِي آلِي آنَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِسَّاءَ الْجِرِ، آيت ٢٩)

'' خبر دوميرے بندوں كوكہ بے شك ميں ہى ہوں بخشنے والامہر بان۔''

اورفرمايا:

قُلْ يَعِياُدِي الَّذِيْنَ السَّرِفُوا عَلَى انْفُيهِ مِرْلاَ تَقْنَطُوْا مِنَ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ الْك الله يَغْفِرُ الدَّرُنُوبَ جَمِيعًا اللهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ( پ١٠١/رم، تبت٥) "تم فرماوًا مير مه وه بندوجنهول نے اپن جانوں پرزيادتی کی۔اللہ کی رحمت سے نااميد ند ہو بِشک الله تعالى سب گناه بخش ديتا ہے ب شک وي بخشے والامهر بان ہے۔"

اورقرمايا:

ومن بقنط من رحمة رية إلاالطالون (ب١١٠ الجراميده)
"الميارب كى رحمت مع كون ناميده ومروى جوكمراه موسة."
اورفر مايا:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُعْمَرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمِنْ يَشَاءُ \*

(پ۵،النساء،آیت ۴۸)

'' بینک اللہ اسے بیس بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے بیچے جو چھے ہے جے جاہے معاف فرمادیتا ہے۔''

حضرت ابوہریرہ نلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے رسول النّدُنَّا اللّهُ اللّهِ کور ماتے سنا کہ بے مثل اللّه تالله الله تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا فر مایا تو سوجھے پر ننا نوے جھے اپنے ہاس رکھ سے صدائی مخلوق کی طرف بھیجا اگر کا فرکومعلوم ہوجائے کہ اس کی ۔ لئے صرف ایک حصدائی مخلوق کی طرف بھیجا اگر کا فرکومعلوم ہوجائے کہ اس کی ۔

رحت کتنی و بہتے ہے تو وہ بھی جنت سے ناامید نہ ہواورا گرمومن کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو اسے بھی دوز خ کا خوف نہ ہو۔

( بخاری مسلم مرزری ، ابوداؤد ، احمد )

حضرت ابو ہریرہ نگائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نگائی آئی انڈی سے کے درسول اللہ نگائی آئی اندی کے حک اللہ تعالی کی سور حمت ہے۔ صرف ایک رحمت اس نے اہل زمین پر تقسیم فر مائی اسے اس کے آجال (موت) تک پھیلائے رکھے گا اور ننا نوے کو قیامت میں اپنے اولیاء کرام کے لئے ذخیرہ کررکھا ہے۔ (احم، مجمع الزوائد)

حضرت ابن عباس بخ الناسيم وى ہے كه رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت معاویہ بن حیدہ والنظر سے مروی ہے کہ دسول اللّذ کا اللّذِی ایا کہ بے شک
اللّٰہ تعالیٰ نے ایک سور حمت پیدا فرمائی ہے ایک رحمت مخلوق میں تقلیم کردی جس
سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور نتا تو سے اولیاء کرام کے لئے ذخیرہ
کررکھا ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت عبادہ بن صامت والنظر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فاللہ اللہ فایا کہ بے
عک ہمارے پروردگار نے رحمت کوسو پر تقسیم فر مایا۔ زمین پر ان میں سے صرف
ایک جز نازل کیا ہے اس جز سے ہے کہ لوگ، پرند ہے اور جانور آپس میں رحم کرتے
ہیں اور باقی تمام رحمت اس کے پاس ہے صرف ایک رحمت اس کے بندول کے
لئے قیامت میں ظاہر ہوگی۔ (طرانی بھن الروائد)

حضرت انس دان است مردی ہے کہ رسول اللہ قائظ اسے محابہ کرام کے ساتھ کہ اللہ محابہ کرام کے ساتھ کہ اللہ سے گزررہ ہے تھے کہ ایک بچہ راستہ میں کھڑا تھا جب مال نے استے بڑے جوم کو دیکھا تو اسے خطرہ ہوا کہ ہیں بچہ روندانہ جائے تو بچے کی طرف دوڑتی ہوئی کہتی تھی میرا بچہ میرا بچہ بھر دوڑ کر اپنے بچہ کی آغوش میں لے لیا۔ حضور سرورعالم تانیک کی استان میں ایک بھر دوڑ کر اپنے بچہ کی آغوش میں لے لیا۔ حضور سرورعالم تانیک کو آگ

میں جانے کی روادار ہوسکتی ہے؟ نبی یا کسٹنٹٹٹٹر نے فرمایا: اللہ تعالی بھی اس طرح اینے پیارے کوآگ میں ڈالنے کاروادار نہیں۔ (احر،ابویعلی)

حضرت عربن خطاب رفائن سے مردی ہے کہ رسول اللہ فائن اللہ

حفرت مسلم بن بیار رفاق نے فر مایا کہ جھے حدیث بینی ہے کہ قیامت میں ایک بندہ لایا جائے گا اوراہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گااس کی نیکیاں دیکھو،اس کے اعمال نامہ میں ایک نیکی بھی نہ ہوگ ۔ پھر فرمائے گا:اس کی برائیاں دیکھوتو اس کی بہت زیادہ برائیاں پائی جا ئیں گی۔اس کے لئے تھم ہوگا کہ اس کو دوز نے میں لے جاؤ۔وہ دوز نے کی طرف جاتے ہوئے بار بار مرکر دیکھے گا اور کیے گا میرا تیرے متعلق بیگمان نہ تھا کہ جھے تھے سے بردی امیر تو رست کہتا ہے پھر تھم ہوگا کہ اس خود میں لے جائے۔وہ وگا کہ اس خود میں لے جائے۔وہ ہوگا کہ اس خود ہوئے اللہ تو درست کہتا ہے پھر تھم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جائے۔(آبویم)

حضرت الم مجامد والنوز نے مرایا کہ قیامت میں ایک بندے کے لئے تکم ہوگا کہ
اسے دوندخ میں لے جاؤوہ کے گایارب! میراید گمان تو نہ تھا۔ عرض کرے گایا اللہ!
تو مجھے بخش دے اللہ تعالی فرمائے گا اس کا راستہ چھوڑ دو۔ (لیعنی یہ بخشا گیا) (ابرائیم)
معشرت ابو ہریرہ ڈالٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ گالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک
بندے کے لئے فرمائے گااسے دوزخ میں لے جاؤتو کے گایارب! مجھے قتم ہے کہ
میرا میرا میرے لئے نیک گمان تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گااسے چھوڑ دو میں اپنے بندے

الواليا أرت المحالية المحالية

کے گمان کے نز دیک ہوں۔ (جیمی)

حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹوئٹ ہے مروی ہے کہ رسول الڈمٹائٹوئٹ نے فرمایا کہ جھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت میں اللہ تعالی اپنی مغفرت کو اتنا وسعت دے گا کہ اہلیس بھی پرامید ہوجائے گا کہ اسے بھی اللہ تعالی کی رحمت بہنچے گی۔ (طرانی فی الکیر بہیلی)

#### باب (۹٤)

قراءوعلماء كے لئے نيك اميديں وابستہ مين

اس بارے میں جو قراء وعلماء کے لئے نیک امیدیں وابستہ ہوں لینی وہ حضرات جن ہے اللّٰہ تعالیٰ نے درگز رفر مایا ہوگا۔

الله تعالى نے فرمایا:

ثُمَّ أَوْرَانَا الْكِتْبُ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ أَ تُمَّ أَوْرَانَا الْكِتْبُ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ ظَالِمُ لِيَعْفِهُ وَالْفَصْلُ وَمِنْهُمْ مُتَفَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقُ بِالْفَرْتِ بِإِذْنِ اللهِ فَالِكَ هُوالْفَصْلُ الْكِيدُونَ جَنْتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا - (ب٣٠، نَا لَمْرَا بَعَ٣)

الديبرة جنت عدن ين حويه درب المساوية وسية الديبرة وال مل كولًا المن المركزة المن من كولًى وه وسية بندول كوتو ال من كولًى وه المن جان برطلم كرتا باوران من كولى ميان جال برب اوران من كولى وه بين المن المن كالم كرتا بي بوافضل من جوالله تعالى كريم من وافضل من سبقت لے كيا ـ يمى بوافضل من بين من وافل مول كے - "

مطرف نے فرمایا کہ رہ آیت قراء کے لئے ہے۔ (ابن الی عاتم)

حضرت ابن عباس بن الله في آيت كي تغيير من فرما يا كداس سے امت مصطفیٰ مَنْ الله الله الله الله عباس بن الله في ا مراد ہے اس نے انہيں اس كتاب كا وارث بنايا جو حضور مَنْ الله الله مراد ہے اس نے انہيں اس كتاب كا وارث بنايا جو حضور مَنْ الله الله مراد ہے اللہ منظم كرنے والے نه كم مطلق طالم اولى عفرله ) بخشے ہوئے سے خالم (اپنے نفس برطلم كرنے والے نه كم مطلق طالم اولى عفرله ) بخشے ہوئے الوالي آفرت المحالي المحالية ا

ب داخل ہوں گے۔ (ابن جریر، ابن منذر ہیجی)

حضرت ایوسعید خدری النظافیات مروی ہے کہ نبی پاکسٹانی آیا ہے۔ اس آیت کے متعلق فرمایا کہ بیتی ہوں ہوری اور تمام جنت میں جائیں گے۔

(ترندي،احمر، يميق)

حضرت ابو درداء رُکُانُون نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّذِکَانِیْجُمْ سے مذکورہ بالا آیت

کریمہ کے بارے میں فرمات سنا کہ وہ جوسابق بالخیرات ہیں وہ جنت میں بلاحساب

داخل ہوں گے۔اوروہ مقصد ہیں ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ جواپخ نفسوں پر

ظلم کرنے والے ہیں وہ میدان حشر کی طویل مدت تک محبوس (قید میں) رہیں گے

پر انہیں اللّذِتعالیٰ اپنی رحمت سے ملے گا لیمن بخش و سے گا کہی لوگ کہیں گے:

الْکُونُ وَ لِلْهِ الَّذِی اَ ذَهِ مِنَ عَمَا الْمُونَ وَ إِنَّ رَبِّنَا لَعُفُورٌ مَنْ اَلْمُونُ وَ اللهِ اللّذِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللّهِ الل

فانده: امام بیمی نے فرمایا جب حضرت ایو در داء طائظ سے اس حدیث کے طرق کثیر ہیں تو کا ہر ہوا کہ اس حدیث کی اصل ہے۔

معفرت عمر بمن خطاب التنظيم الميت مذكوره بالا براحة تضافة فرمات خبردار! بهارا سابق سابق سابق سابق مراحة على اور بهار مقتصد سابق سابق سابق سابق ما اور بهار مقتصد المجات بافته بهاور بهارا طالم بعن نفس برظلم كرنے والا بخشا جائے گا۔

(سعيد بن منصور ، بيهق)

معنرت براوبن عازب اللفظائية في آيت بالا كے بارے ميں فرمايا كه ميں كوائى ديتا موں كا اللہ ميں كوائى ديتا موں كا اللہ تعالى الن سب كوجنت ميں داخل فرمائے كا۔ (بيق)

حضرت اسامہ بن زید نظافہ سے مروی ہے کہ نی پاکٹائی نے آیت کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کوالٹر نقائی جنت میں داخل فرمائے گا۔ (عین)

معنرت کعب وعطا و بناند نے فرمایا کہ بیتنوں جنت میں جائیں گے۔ (میبن) معنرت ابوموی طافئے سے مروی ہے کہ رسول النفظائی نے فرمایا کہ اللہ نتایا ہی قیامت

میں اپنے بندوں کو اٹھا کر علماء کرام کوعلیحدہ کر کے فرمائے گا: اے گروہ علماء! میں نے اپناعلم تمہارے میں اس نے اپناعلم تمہیں ہوئے۔ اپناعلم تمہیں عذاب دوں۔ جاؤمیں نے تمہیں بخش دیا۔

. (طيراني في الكبير الصبهاني)

عضرت نقلبہ بن علم والفرنائے مروی ہے کہ رسول النظافی آبا نے فرمایا کہ اللہ تعالی والمت میں علماء کرام کوفر مائے گاجب وہ عدل کی کری پرائی شان کے لائق بیٹھ کر فیارے میں علم والمت اس لئے رکھی تھی کہ میں تبہارے فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ میں نے تمہارے میں نے تمہارے میں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ ہیں۔
وہ امور بخش دوں جوتم سے سرز دہوئے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ ہیں۔
(طبرانی فی الکبیر)

فانده: إمام منذری نے اضافہ فرمایا کہ اس سے داشح ہوا کہ کم کواپی طرف اضافت فرمانے سے دعم مرازی میں میں عمل داخلاص نہ ہو۔ (بعنی اوپر دالی فضیلت ہے کمل علماء کے لئے نہیں)

معرت ابوعمر صنعانی والفظ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو علماء کوعلیحدہ کیا جائے گا جَب اللہ تعالیٰ حیاب سے فارغ ہوگا تو فرمائے گا میں نے اپنی حکمت تمہار ہے میں بخشے کے لئے رکھی تھی یہی میر اارادہ تھا ابتم جنت میں داخل ہوجاؤ اس علم کی برکت سے جوتم میں ہے۔

#### باب (٩٥)

قیامت میں لوگوں کے جھگڑ ہے اور قصاص قیامت میں لوگوں کے جھڑے اور قصاص اور بیابی مراط سے گزرنے کے بعد ہوگا۔اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:

ثُمَّ الْكُلُمْ يَوْمَ الْقِلْمُ فِي عِنْلُ رَبِّكُمْ تَحْتَظِمُونَ ﴿ لِهِ ١٢١ الرَّمِ أَيت ١٦١) د ويرتم قيامت كرن اليزرب كي باس جفار وكرا حضرت عبدالله بن زبیر بران نظرت مروقی ہے کہ وہ اسپیزیا ہے سے دوایت کرتے ہیں کہ جس سے دوایت کرتے ہیں کہ جب سہ آیت:

إِنَّكَ مَنِيْتُ وَإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْلَ رَبِّكُمُ الْكُلُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْلَ رَبِّكُمُ الْكُلُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْلَ رَبِّكُمُ الْكُلُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْلَ رَبِّكُمُ الْمُعْرِدُ اللّهِ اللّهُ الل

'' بے شک تمہیں انقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن این دنیا ہے۔'' دن اینے دہیں کے بیاس جھڑ و گے۔''

تازل ہوئی تو حضرت زبیر رہا ہے عرض کی یارسول اللّہ اللّہ اللّہ کیا ہمارے گناہوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے درمیان جھڑے ہوئے انہیں بھی دہرایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہال تھارے ساتھ ساتھ جو ہمارے درمیان جھڑے ہوئے انہیں بھی دہرایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہال تمہارے اوپر بیدہ ہرایا جائے گا بہال تک کہ ہرجی والے کاحق ادا کیا جائے حضرت زبیر دائی ہے مشریدا مرہے۔ (احر، حام)

معرت ابوسعيد خدري الفيز است مروى ميكدرسول الدُوَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(پهادالجرهآیت ۲۷۷)

"اورجم نے ان کے سینوں میں جو کھے کینے تصرب تھینے لئے آپی میں بھائی ہیں تخوں پرروبرو بیٹھے۔"

کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان دوز خ سے نجات یا جا کمیں گے تو وہ جنت ودوز خ کے درمیان ایک بل پرتفہرائے جا کمیں تو اللہ تعالی ان کے حقوق کا ایک دوسرے سے حساب لے گاجود نیا میں آپس میں ہوا یہاں تک کہ وہ صاف تقریب ہوجا کمیں گے پھر آئیس جنت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جھے اس ذات کی نتم ہے جس کے قبضے میں چرمانی کا افن ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جھے اس ذات کی نتم ہے جس کے قبضے میں چرمانی کی جان ہے تہا داایک جنت میں سیرھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیرھی راہ پر تھا۔
گی جان ہے تہا داایک جنت میں سیرھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیرھی راہ پر تھا۔

فاندہ: حضرت قادہ زائل نے فرمایا ہم ان لوگوں کو اس سے تشبیددے سکتے ہیں جو جمعہ ادا کر سے کھروں کو جاتے ہیں جو جمعہ ادا کر سے کھروں کو جاتے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یادہ ان کے قل میں ہے جودوز خ میں

احوال آخرت کے کا کھران سے حساب نہ ہوگا جب وہ دوز نے سے نکلیں گے تو وہ انہار جنت (جنتی نہریں) یہ کھیل جائیں گے۔ نہریں) یہ کھیل جائیں گے۔

فائدہ: علامہ ابن تجر نے فرمایا کہ حدیث میں بیہ جو ہے کہ مومن دوز خ سے نجات پائیں گاس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بل صراط سے گزرتے ہوئے دوز خ میں گرنے سے نجات پائیس گے۔ نیز ندکورہ بالا القنظر ۃ (بل) کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا بیہ بل صراط کے علاوہ ایک اور بل ہے اور ای بل صراط کا تمہے۔ بعض نے کہا بیہ بل صراط کا وہ کنارہ ہے جس کا سراجنت سے ملتا ہے۔ اس کو امام قرطبی نے بیان کیا ہے میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ مختار قول اول ہے۔ چنا نچہ حضرت حسن بصری ڈائٹونے نے فرمایا کہ جمیں حدیث کہتا ہوں کہ مختار قول اول ہے۔ چنا نچہ حضرت حسن بصری ڈائٹونے نے فرمایا کہ جمیں حدیث کہنے ہے کہ درسول اللہ مائٹونی نے فرمایا کہ لوگ بل صراط سے گزر نے کے بعد ایک جگدرو کے بین کے بعد ایک جگدرو کے جا میں گے بھروہ جنت میں واضل ہوں گے اس کے بعد کری کوئی کے متعلق کی قتم کا بو جھ نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنز ہے مروی ہے کہ دسول الغنز کا بیٹی اے فرمایا کہ جھے ہم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت میں ہرکوئی جھڑا کرے گا یہاں تک کہ دہ بکریاں جنہوں نے ایک دوسر کے وسینگ مارا ہوگا۔ (اہم)

یہاں تک مدوہ بریاں ہوں ہے کہ رسول النظامی نے فرمایا کہتم ہے اس معردی الفون ہے کہ رسول النظامی نے فرمایا کہتم ہے اس خطرت ابوسعید خدری الفون ہے مردی جان ہے قیامت میں ہر شے جھڑ ہے گی یہاں ذات کی جس کے قبطہ میں میری جان ہے قیامت میں ہر شے جھڑ ہے گی یہاں کے کہدو مرے کوسینگ مارا ہوگا۔ (احمد ابوسعلی)

حضرت ابوابوب النظرے مروی ہے کہ رسول اللہ قائظ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت میں مردوعورت جھٹریں گے۔ بخدااس وقت فورت کی زبان نہیں بولے کی بلکہ دونوں ہاتھ اور دونوں ہاؤں گوائی دیں گے جوان سے شوہر کے متعلق کام لیا ہوگا پھر مرداوراس کے غدام کو یوں عی بلوایا جائے گا پھر بازار والے اور جو پچھ انہوں نے لیا پھر بوریاں پھررو نے میے وغیرہ اہل تن کو دوسرے کی نیکیاں دلوائی انہوں نے لیا پھر بوریاں پھررو نے میے وغیرہ اہل تن کو دوسرے کی نیکیاں دلوائی انہوں نے لیا پھر بوریاں پھررو ہے میے وغیرہ اہل تن کو دوسرے کی نیکیاں دلوائی انہوں نے لیا پھر بوریاں پھر رو سے میں میں میں میں میں کی دوسرے کی نیکیاں دلوائی انہوں نے لیا پھر بوریاں پھر اور ایس کے میں انہوں نے لیا پھر بوریاں پھر اور ایس کے میں میں کی دوسرے کی نیکیاں دلوائی اور ایس کی دوسرے کی نیکیاں دلوائی کی میں میں کی دوسرے کی نیکیاں دلوائی کی میں میں کی دیا تھوں میں کی دوسرے کی

واخل کرو مجھے اس ذات کی قتم میں نہیں جانتا کہ دہ دوزخ میں داخل ہوں گے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَتَفِظِيًّا ﴿ لِهِ ١١مر يم ، آيت ١١) "اورتم مِن كونى ايبانيس جس كاكر ردوز خ يرند بوتمهار برب ك ذمه يرييضرورهم برى بوئى بات بي ' (طبرانى فى الكير)

سیده عائشہ فاہا سے مروی ہے کہ کس نے عرض کی یارسول اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

ونَعْمُ الْمُوادِيْنَ الْقِسْطَ لِيوَمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسَ شَيَّا الْمُوادِيْنَ الْقِسْطَ لِيوَمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسَ شَيَّا الْمُوادِيْنَ الْمُوادِيْنَ الْمُوادِيْنَ الْمُورِيْنَ الْمُورِيْنَ الْمُورِيْنَ الْمُورِيْنَ الْمُورِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کسی نے عرض کی بارسول الندگان میں اسٹے ان علاموں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں یا تا اس کتے آپ کواہ نبوجا کمیں ہے جنگ وہ میرے آزاد ہیں۔ (تریزی،احر، ہزار)

حضرت ابن مسعود طائف سے مروی ہے کہ رسول الدُمُنَا الله فر مایا کہ سب سے مروی ہے کہ رسول الدُمُنَا الله فر مایا کہ سب سے میلے جواد کول سنے قصاص لیاجائے گاوہ خوان ہے۔ (بغاری وسلم)

میں آئے گاجس نے اپناسرایک ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہوگا اور دوسراہاتھ قاتل کا سپارا کئے حاضر ہوگا اور اس کی رگوں سے خون بہنا ہوگا یہاں تک کہ وہ عرش کے ينج آكرمقنول رب العالمين عوض كركا كداس في محصل كيا تعا الله تعالى قاتل كوفر مائے گاتيرے لئے ہلاكت ہو پھر تكم ہوگا كداسے دوزخ ميں لے جايا جائے۔(ترندی،ابن ماجہ،طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود طافنة في فرما يا كهرسول التمافية كا ارشاد ہے كے مقتول قاتل كو - ع بکڑے ہوئے آئے گا اور اس کی رکیس خون سے بہدر ہی ہول گی عرض کرائے۔ كركا: ميں نے اسے آل فلال كى عزت كى وجہ سے كيا تھا اللہ تعالى فرمائے گاكہ .. عزیت تو صرف الله تعالی کے لئے ہے۔ (طبرانی فی الکیر) حضرت ابن مسعود النفظ ہے مروی ہے کیاوگ قیامت میں ایک چیتیل میدان میں جمع ہوں سے جس کی مٹی سفید ہے گویا وہ پھلی ہوئی جاندی ہے سب سے پہلاکلام الله تعالى كى طرف سے يكارا جائے گا۔ لِهِنِ الْهُلُكُ الْيُؤْمِرُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۞ ٱلْيُؤْمَ ثَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كُسُبَتُ ولا ظُلْمُ الْيُؤْمِ فِإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ (ب٣١، المؤمن أَيفَ ١١) '' آج کس کی بادشاہی ہے ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہر جان اسینے كے كابدلہ يائے گا۔ آج بركى يرزيادتى نہيں بے شك الله جلد حساب

یر سب سے پہلے جو صاب ہوگا وہ ہے جو لوگوں کے درمیان خون کے متعلق چر سب سے پہلے جو صاب ہوگا وہ ہے جو لوگوں کے درمیان خون کے متعلق جھڑ ہے ہوئے تو قائل ومقتول کو لایا جائے گا وہ رب رضن کے سامنے کھڑ ہے گئے جا کیں گئے تائل سے کہا جائے گا کہ تو نے اسے کیوں قل کیا اگر اس کا قل اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا تو کہ گا میں نے اسے تیری عزت کے لئے قل کیا تھا۔ کہا جائے گا: ہاں! عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اگر اس نے خلوق کے لئے کیا ہوگا تو کہ گا میں نے اسے فلال کی عزت میں ان کے اسے فلال کی عزت میں تھا کہ اسے قلال کی عزت سے اسے قلال کی عزت اس کے لئے نہیں تھی پھر اسے قل کیا جائے گا مقتول کے ایمان کہا جائے گا مقتول کیا جائے گا مقتول

احوالیا آفرت کے معلق کا من منظم کنتی کے دن جتنا اس نے دوسرے کے تاس کے کہ دہ موت کا مزہ عکھے گنتی کے دن جتنا اس نے دوسرے

کے کل کی طرح سوائے اس کے کہ وہ موت کا مزہ چکھے گنتی کے دن چتنا اس نے دوسرے کوموت کا مزہ چکھایا تھا۔ (ابن الی ماتم)

حفرت ابوہریرہ نگافتہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم کا گیاؤی نے فرمایا کہ جس کا کسی پر حق ہے اس کی نئیلیاں جواس نے دنیا میں کی تھی حق والے کو دی جا کیں گی کونکہ وہاں آخرت میں نندورہم ہے ندویاراس لئے اس کی نئیلیاں ہی حق والے کو دی جا کیں گی اگراس کی نئیلیاں ہی حق والے کو دی جا کیں گی اگراس کی نئیلیاں نہیں تو حق والے کی برائیاں اس کے سرڈ الی جا کیس گی۔

( بخاری داخد )

حضرت ابوہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ رسول التدکائی آپائے نے مایا کہ مہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ ورہم ہونہ کوئی اسباب۔رسول اللہ کائی آپر نے فرمایا: قیامت میں میراوہ امتی مفلس ہوگا جس کی نماز وروزہ وزکوہ ہوگی اوروہ آئے گا اس نے دنیا میں کی کوگالی دی ہوگی کی پر بہتان تر اشا ہوگا اور کسی کا مال کھا اہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا وہ جیشے گا جہتان تر اشا ہوگا اور کسی کا مال کھا اہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا وہ جیشے گا تو اس کی نیکیوں سے قصاص پورا یہ جائے گا اگر نیکیاں ختم ہوگئیں تو قصاص میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں کھینکا جائے گا۔ (منلم برندی)

حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کدرسول النّمَالَيْنَا الله فائن کر مایا کہ اہل جق کوجق اوا کرایا جائے گا مہال کا قصاص لیا جائے گا مہال تک کہ سینگ والی بحری سے لیے سینگی بحری کا قصاص لیا جائے گا۔ (مسلم برندی، احمد)

حضرت ابو ہرمیرہ نظافت مروی ہے کہ رسول النظافی آنے فرمایا کہ تلوق میں ایک دومرے کا تصاص لیا جائے گا بہال تک کہ بے بینی بری کا سینگ والی بکری ہے۔ (احمد) حضرت عثمان فی عبداللہ بن ابی اوئی بڑو بان اور ابن مسعود شائق ہے مروی ہے کہ مہاں رسول الله تا الله الله الله بن الم الله بن الم الله بن عرب سے مانوں ہو چکا ہے کہ مہاں بہت برسی ہو تھا ہے کہ مہاں بہت برسی ہو تیک وہ محقرات (بری چیزیں) کوتمہارے لئے پند کرے گا اور بہت برسی ہو تیک وہ محقرات (بری چیزیں) کوتمہارے لئے پند کرے گا اور

Marfat con

حق تلفی ہے بچو، کیونکہ قیامت میں ایک بندہ بہت کی نیکیاں لائے گاسمجھا جائے گا کہ اس کی نجات ہوگی وہ اس حالت میں ہوگا کہ ایک بندہ آکر اللہ تعالی سے عرض کر ہے گا فلاں نے مجھ برظلم کیا اللہ تعالی فر مائے گا: اس کی فلاں نیکیاں مٹادواس طرح اس کی نیکیاں مٹتی جلی جا کیں گی بہاں تک کہ اس کی نیکیوں میں سے بچھ باتی ندر ہے گا۔ (طرانی فی الکیم ماکم ، ہزار ، ابو یعلی بیتی)

حضرت عبدالله بن انیس فائن نے فرمایا کہ میں نے رسول الله فائی کوفر ماتے سنا کہ
الله تعالیٰ لوگوں کو قیامت میں نگا بے ختنہ خالی ہاتھ اٹھا کے گاہم نے کہا بھٹم کیا
ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جس کے پاس کوئی شے نہ ہو(خالی ہاتھ) پھر انہیں ندا
ہوگی جسے ہرکوئی قریب اور دورے من لے گا کہ میں ملک ہوں میں دیان ہوں کی
کولائق نہیں کہ وہ نار میں جائے حالانکہ اس کا الل جنت کے پاس کوئی حق ہو یہاں
عمل کہ میں اسے پورا کراؤں گا اور نہ ہی اہل جنت کو جنت میں جانے کا حق ہو مالانکہ اہل نارکا کوئی حق ہو یہاں تک کہ می کولائٹ نارکا کوئی حق ہو یہاں تک کہ میں اسے پورا کراؤں گا یہاں تک کہ کی کولائٹ طمانچہ مارا ہوگا پھر آپ نے بیآ بیت تلاوت فرمائی:

ٱلْيُوْمِ الْجِذْبِي كُالُّ نَفْسِ بِهَا كُسَبَتْ الْاطْلَعَ الْيُوْمِ (بِ١٠١١مُوَمِن، آيت، ١٠) "آج مرجان البيخ كُيُحُ كَابِرله بإلى كَانَ حَسَى بِرْزِيا وَتَى نَبِينٍ - "

(پخاری،احد، حاکم)

فاندہ: پہنی نے فرمایا کہ صدیث میں صوت سے وہ آواز وندامراد ہے جواس کی شان کے لائق یااس کی صفات سے ہے یا یہ کہ اس سے فرشتہ کی آواز مراد ہے تو آواز فرشتے کی ہوگ لائق یااس کی صفات سے ہے یا یہ کہ اس لئے گئی ہے کہ بیاس کا امروظم ہے۔

ایکن اس کی نسبت اللہ تعالٰی کی طرف اس لئے گئی ہے کہ بیاس کا امروظم ہے۔

حضرت عائشہ بی اللہ تعالٰی کے بال حضرت عائشہ بی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تعالٰی کے بال تعنین وفتر ہیں۔

🗘 اس میں کوئی چیز نہ چھوڑی جائی گی۔

اس میں ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفرت نہ ہوگی بہر حال جس کی بالکل بخشش نہ ہوگی وہ شرک ہے۔

وہ دفتر ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پھھا عتبار نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان
ہے مثلا نماز جو بندے نے إدانہ کی روزہ جو بندے نے نہ رکھا پھراللہ تعالیٰ جا ہے تو

بخش دے اوروہ اس سے تجاوز کرے جس کے لئے جا ہے وہ دفتر جس سے کوئی
شے نہ چھوڑی جائی گی وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم اور زیاد تیاں ان میں قصاص
لامحالہ ہوگا۔ (احمد ، حاکم)

ای کی مثل حضرت سلمان ،ایو ہر برہ اورانس بختی اسے بھی مروی ہے۔(طبرانی ،برار)
حضرت انس بڑا تھے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

حضرت عقبہ بن عامر ملائیڈ ہے مروی ہے کہ رسول الشرکا اللہ کا اللہ کا کہ سب سے مسلم جوا بیک دوسرے مرجھ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

(طبرانی فی اکبری، ایونیم)
حضرت محارین باسر بی این سے میروی ہے کہ رسول الله فی ایکی نے فرمایا کہ کوئی بھی
اہے غلام کو مارتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے قیا مت میں مقید ہوگا۔ (برار بطبرانی فی الادسد)
حضرت ابو ہر نیرہ مٹالٹ سے مروی ہے کہ رسول الله فی ایکی نے فرمایا کہ جس نے اپنے
غلام کو الم کے طور برڈیڈ اماراتو قیامت میں اس سے تصاص لیا جائے گا۔

(طيراني في الاوسط)

حضرت ابن عمر التحالی مروی ہے کہ بیس نے رسول التد کا التحالی کوفر ماتے سنا کہتم میں کوئی نہ مرے کہ اس پرکسی کا قرضہ ہوتو قیامت میں اسے نیکیوں اور برائیوں سے پورا کر ناہوگا اس وقت نہ درہم ہوگا نہ دینا راور اللہ تعالی سی پرطلم ہیں کرتا۔

پورا کر ناہوگا اس وقت نہ درہم ہوگا نہ دینا راور اللہ تعالی سی پرطلم ہیں کرتا۔

(این اجر الربیا ابوجیم بطبرانی فی الکبیر)

ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جومرا اور ایس برکسی کا دینا رہو یا درہم ہوتو اس کی نیکیوں سے اس کا قصاص بورا کیا جائے گا۔

حضرت رہیج بن خشیم بڑائیؤ نے فرمایا کہ آخرت میں قصاص والے سب سے زیادہ
تقاضا والے ہوں گے اس سے بھی زیادہ جوتم دنیا میں ایک دوسرے سے قرضہ کا
تقاضہ کرتے ہوتو اسے لوگ پکڑیں گے وہ عرض کرے گایارب! تو مجھے و کھے بیں رہا
کہ میں یاؤں تک نظا ہوں اللہ تعالی فرمائے گا: تو اس کی قرض کی مقدار پر نیکیاں
لے کر (قرض دارکو وو) اگر اس کی نیکیاں نہیں بیل تو قرض دار کی برائیاں لے کر
اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ (القرطبی فی الذکرة)

حضرت ثوبان فَنْ الله عند مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جہار ہوکر بندوں سے ملے گا ایک مرد نے بل صراط پر یاؤں رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنے عزت وجلال کی تم امجھے سے ظالم کاظلم آگے نہ بڑھ سے گا وہ اس وقت مخلوق کا ایک دوسرے کے لئے انصاف فرمائے گا یہاں تک کہ سینگ والی اور بے سینگی بکریوں کا بھی انصاف فرمائے گا جو انہوں نے ایک دوسری کو سینگ مارا ہوگا۔ (طبرانی فی انگیر)

سينك مارا موقا۔ (مبران قالبير) فائدہ: حدیث میں فینی رجاری افظ ہے اس کالفظی معنی یا وُلھاکودو ہرا کرے گالیکن یہاں

ع ہوناء میدانی نے مجمع الامثال میں کہا کہ عربی کہتے ہیں کہ ثنی علی الأمو رجادیعن اس کی توثیق کی کہوہ اس کے لئے ہے اور اس نے جمع کیا۔

حضرت سلمان النافظ ہے مروی ہے کہ قیامت میں ایک مرد بہت کی نیکیاں لائے گا اس کا خیال ہوگا کہ وہ اس سے نجات پا جائے گا پھر لوگ آنے لگ جا کیں گے جن کے اس پرحقوق ہوں گے اس کی نیکیاں ان کے حقوق میں دی جا کیں گی یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی ندر ہے گی لیکن مظلوم آتے رہیں گے لیکن اس کی نیکیاں تو نہوں گی کہا جائے گا: اہل حق کی برائیاں اس کے سرڈ الو۔ (طرانی فی انہیں برار)

حضرت ابوعثان نہدی اٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی پاکٹٹائٹی نے فرمایا کہ قیامت میں کسی ایک کا اعمالنامہ لایا جائے گاوہ گمان کرے گا کہ وہ اس سے نجات پاجائے گا پھر حق دارآ نے شروع ہوجا کیں گے اوراس کی ٹیکیاں لینے جا کیں گے۔ یہاں تک کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی باتی نہ رہے گی۔ پھر حق داروں کی مرائیاں اس کے مرد الی جا کیں گی۔ (مام بینی)

حفرت ابوامد والفرن نے فرمایا کہ جہنم میں ایک برایل ہے اس پر اور سات بل ہیں اس بل سے بندے کو گزارا جائے گا جب وہ درمیانے بل پر پنچے گا تو اسے بوچھا جائے گا جھے پر جائے گا جھے پر جائے گا جھے پر کا قرض ہے؟ عرض کرے گا: ہاں یارب ! فلاں فلاں کا جھ پر قرضہ ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اسے ادا کرعرض کزے گا: اس وقت میرے پاس پھے بھی نہیں۔ کہا جائے گااس کی نیکیاں لے لو۔ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گا اور قرض دارکو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس پھے ندر ہے گا۔ عرض کی جائے گا : قرض داروں کی جائے گا : قرض داروں کی جائے گا : قرض داروں کی برائیان اٹھا کراس پر کھ دو۔ (طران فی اکبر)

جعنرت ابوامامہ والنظر المستمروی ہے کہرسول النفظ الم نے قرمایا کہ قیامت میں ظالم کولا یا جائے گا بہاں تک کہ وہ جہنم کے پل پر پہنچے گا جواند میروں اور خطروں میں کولا یا جائے گا بہوائ ہے۔ اسے اس وقت اس کے مظلوم لیس کے وہ آئیس بہون سے حقوق کا خلم بھی جان لے گا جوان پر کئے تھے وہ مظلوم اس سے اس وقت اپنے حقوق کا مظلم بھی جان لے گا جوان پر کئے تھے وہ مظلوم اس سے اس وقت اپنے حقوق کا

الواليا أرت المحالي المحالية في المحالية ف قصاص کیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہاس سے اس کی تمام نیکیاں لے کیس گے اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی برائیاں اس کے سرڈ الی جا تمیں گی یہاں تك كدوه جہنم كے نجلے طبقے ميں كريزے كا۔ (طبراني في الاوسط) حضرت ابوبردہ بن نیار والفنظ ہے مروی ہے کہرسول النماکالیج نے قرمایا کہ قیامت میں اللہ نتعالی مقروض کی وجہ ہے قرض دینے والے کوالیئے بخت بائد تھے گا جیسے کسی ہے جن کی ادائیگی کے لئے باندھاجاتا ہے۔ وہ عرض کرے گا: یارب امیں اس کوکیا ووں جب کہ تونے مجھے یاؤں نظا اورجسم نظا اٹھایا ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں اس کی نیکیاں مقروض کو دوں گا اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مقروض کی برائیاں لے کر منير\_او رو الول گا- (طبراني في الادسط) حصرت الس طائن سے مروی ہے کہ رسول اللّمَ اللّه الله تقالی اس بندے برحم فرمائے جس برکسی بھائی کے حقوق بیں تفس سے یا مال سے۔اسے عائے کہ قیامت سے پہلے اسے بھائی کے حقوق کواداکرے یا اس سے بخشوالے۔ کیونکہ قیامت میں نہ درہم ہوں کے نہ دینار یمی نیکیاں ہی ہوں گی۔عرض کیا گیا يارسول الله مظاهر الراس كى تيكياس نه بهول كى تو فرمايا: مظلوم (صاحب حق) كى برائيان اس كے سرڈ الى جائيں كى - (طبرانى فى الاوسط) والدین کا اولا دیر قرض ہوگا تو قیامت میں اپنے قرض کے لئے اولا دکو چیٹیں کے وہ کے گا: میں تمہاری اولا د ہوں مجھ پررحم کرولیکن قرض وینا پڑے گا اس وقت مال باب آرز وكريس كے كه كاش! جهارا قرض بنيت زيادہ ہوتا۔ (ابوليم بلبرانی في الكبير) حضرت ابن مسعود المنظف في ما يا كهمر داورعورت كوقيامت مي لا يا جائے گا انہيں لوگوں کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گاجہاں تمام اولین وہ خرین موجود ہوں کے اس وفت اعلان ہوگا ہے فلال بن فلال ہے اس پرجس کا کوئی حق ہوتو آئے اوراس سے وصول کرے اس برعورت خوش ہوگی اوراس کا بیٹے ، بھائی ، باب اورشو ہر پرحقوق ہوں گے (وہ تمام كووسول كرے كى) اس كے بعد ابن مسعود فَلْ الْسَابِ بِينَهُمْ يُومَيِنِ وَكُلْ يُتَسَاءَلُون ﴿ لِهِ١٠١١مُومُون، آيت١٠١) "" تنظم المنظم المشتريق الكراية الكراية المنظم المن

''توندان میں دشتے رہیں گے اور ندا یک دوسرے کی بات پوچھے'' منا تا بال محت تا تاجہ کی مسلم میں اس معتادی کا م

الله تعالی این حقوق توجس کوچاہے بخش دے کیکن حقوق العباد نہ بخشے گا جب کسی حق کا مطالبہ ہوگا تو عرض کرے گایارب! دنیا فتا ہوگی اب میں حقوق کیسے ادا کروں؟ الله فعالی فرمائے گا کہ اس کے اعمال صالحہ لے کر اہل حقوق کو دوہاں اگر وہ الله تعالیٰ کا دلی ہوگا تو الله تعالیٰ اس کے لئے ادا نیگ حقوق العباد سے ایک ذرہ نیج گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے

سے بڑھائے گا بہال تک کہوہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (ابن البارک، ابوجم)

حضرت ابن مسعود بڑا تئے فرمایا کہ آل فی سبیل اللہ قیامت سے قبل تمام برائیوں کو مٹادیتا ہے گرقر ضہ ایک مردکو قیامت میں لایا جائے گا جوراہ جن بین آل ہواا سے کہاجائے گا امانت ادا کرعرض کرے گا جھے تو اس کی قد رہ نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا امانت ادا کرعرض کرے گا جھے تو اس کی قد رہ نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا اس کی تہہ تک بین جا ہے گا دیا ہے گا اس کی تہہ تک بین جائے گا دیا ہے گا اس کی تہہ تک بین جائے گا دیا ہے گا دیا ہے گا دوال ہے گا ہے گا دوال ہے گا دوال ہے گا ہے گا دورہ ہینے گرجائے گا۔ پھروہ ہینے گا۔ (ادھیم)

نوٹ: بادر ہے کہ امانت ہر شے میں ہے وضو میں ، نماز میں ، جنابت کے شل میں ان سے زیادہ سخت مالی امانتوں میں ہے۔

حضرت بریدہ الفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک ہی کسی کواپنے اللہ بیں اپنا نا تب بنا کر گھر پر چھوڑتا ہے اگر وہ خیانت کر بے تو قیامت بیں اسے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس نے تیرے اہل بیں خیانت کی اب تو اس کی شکیول بیں جننا جاہے گا اس نے وہ جو جانے گا اس کی شکیوں سے لے لے گا کی ایساں تک کہوہ رامنی ہوجائے گا ۔ بناؤ کوئی ایسا ہوگا جواس وقت وہ کسی نیکی کوچھوڑ دے۔ (مسلم الاداؤد مذمائی ، احم)

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تھا نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام برتہمت یا ندھی حالا تکہ وہ اس سے بیز ارہے تو قیامت میں اس برحد قائم کی جائے گی۔ (بخاری مسلم ، ابوداؤد ، احمد ، دارتطنی)

حضرت عمروبن العاص برن الناص برن الناص برن الناص برن العاص برن الناص برن العاص برن العاص برن العاص برن الناص برن الن

جت فام مردن فارا بهم خنی بازاند نی فرمایا که صحابه کرام کہتے تھے کہ جب کی نے کی کوکہایا حضرت ابرا بہم خنی بازاند نے فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب کی خات میں کلب (اے کتا) یا حمار (اے گدھا) یا خزیر (اے سؤر) تو اللہ تعالی قیامت میں فرمائے گا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اسے کتایا گدھایا خزیم پیدا کیا تھا۔ فرمائے گا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اسے کتایا گدھایا خزیم پیدا کیا تھا۔ (ابن انی ثیبہ ہنا دنی الزہر)

حضرت ابن عمر بنی است مردی ہے کہ دسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ تقامت میں بہت مصرت ابن عمر بنی اللہ اللہ تقامت میں بہت سے است میں است میں بہت سے است میں است میں

احوال آخرت کے کیوں منع کیا تھا۔ (بیر مدیث قصاص التشمیت کا حصہ اور جھے ہے اپنے فضل سے کیوں منع کیا تھا۔ (بیر مدیث قصاص التشمیت کا حصہ ہے) (بغاری فی الارب، امبانی)

حضرت علی بن ائی طالب را النظر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کے جواب کو چھوڑ اجب وہ چھینکا ہے تو وہ قیامت میں اس کا اس سے قصاص لے گا۔ (اسہانی)

حضرت سعید بن جبیر رہ اُٹھڑ نے فرمایا جوکوئی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جھینے اوروہ اس کی جھینکے اوروہ اس کی جھینک کا جواب نہ دیاتو دہ اس پر قرض ہوگا جو قیامت میں اس سے لےگا۔(ابوہیم)

منزت ابوہری وہ النے نے فرمایا کہ ہم سنتے تھے کہ قیامت میں کوئی ایک مرد دوسرے مرد کی وجہ سے گرفت میں ہوا جب کہ ان کا آپس میں تعارف بھی نہ تھا۔ وہ کے گا جبکہ اس کا میں تعارف بھی نہ تعارف ہوں؟ جبکہ اس کا میر ہے سے تعارف نہیں تو میں اس کی وجہ سے گرفت میں کیوں ہوں؟ کہا جائے گا: تو جمھے خطاؤں اور ہرائیوں میں جتلا دیکھ کر جمھے روکتانہیں تھا۔ (بیاس کی وجہ سے تہماری سزا ہے)(رزین)

انتہاہ: ضروری ہے کہ بیقاعدہ ذہن تین فرمایا کہ اہل سنت کے اصول ہیں ہے کہ مومن کی ہرائیوں کی سزاکا انتہاء ہے بین ہموجب عمل سزادے کراس بندے کو دوزخ سے نکالا جائے گالیکن نیکیوں کی جزاء کا انتہاء ہیں بلکہ وہ کریم بندے کے مل صالح کی جزا بمطابق عمل نہیں دیے گا بکہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لئے اور جزاء عطاء فرمائے گا اوراس کی کوئی انتہا و نہیں اس لئے کہ نیکیوں کی جزاء جنت کا داخلہ ہے۔ اس لئے متنائی سزا کو غیر متنائی جزار قیاس نہ کیا جائے۔

اس سے اب احادیث ندکورہ کا مطلب بجھے وہ یہ کہ بندہ مؤس کے خصماء (قرض واروں) کواس کی سرزا کے بالتقابل اس کی سکیاں دی جا کیں گی جب اس کی سکیاں ختم ہوجا کیں گی آو خصماء کی برائیاں اس کے ڈمدلگائی جا کیں گی جن کی وجہ ہے وہ بندہ مؤس دوڈرخ میں داخل کیا جائے گا آگراس کے ڈمدلگائی جا کیے معاقب نہ کریں جب اس کی ان خطاوں (برائیوں) کی سرزا ہو ہی ہوجا ہے گی چرا ہے اس کے ایمان کی وجہ ہے جنت میں خطاوں (برائیوں) کی سرزا ہو ہی ہوجا ہے گی چرا ہے اس کے ایمان کی وجہ ہے جنت میں

534 200 200 200 200 200

والبس لوٹا يا جائے گا جب كەنقدىر مىن يېلےلكھا جاچكا ہے كەمۇمن بميشدووزخ ميں بدرے گا بلكه وه بميشه جنت ميں رہےگا۔

فانده: مردمومن کی نیکیول سے جو پھے خصماء کے حقوق رہ گئے ہیں ان کا مردمومن سے مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ بیاللہ تعالی کافضل ہے کہ قیامت میں اس میں خاص کرے۔

#### **باب** (۹۲<u>)</u>

## التدنعالي قرض دارول بسيخود كفالت فرمائے گا

 حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرصد بن افی اسے مروی ہے کہ نی یا ک النظام نے فرمایا كه قيامت ميں الله تعالى مقروض كو بلا كر فرمائے گا كه اے ابن أوم إنونے بيقرض كيول ليا؟ وه بنده عرض كركا: يارب توجانتا ہے كه ميں نے تووه قرض لے كراس سے نہ چھ کھایانہ بیا اور نہ اس سے لہاس خرید ااور نہ ہی میں نے اسے ضائع کیا لیکن مجھ پر قدرتی طور پر آفت پڑی کہ وہ (قرض کی رقم) یا توجل گئی یاچوری ہوگئی یا ویسے بی ضائع ہوگئ۔اللہ تعالی فرمائے گا: کہ میرے بندے نے سی کہااب میں تیری طرف سے تیرا قرض اوا کر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی شے اس کے میزان کے پلزے میں رکھے گاجس کی وجہ اس کی تیکیوں کا پلزا برائیوں کے پلزے بر بھاری ہوجائے گا۔اس طرح وہ ہندہ اللہ تعالی کے صل وکرم سے جنت میں واخل بهوگا\_(احد طبراني في الكبير وبرار)

حضرت ابوامامه والنفؤے مرفوعا مروی ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور اس کی سیت میں تھا کہ قرض ادا کروں گالیکن وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اللہ تعالی اس درگزر فرما كراس كے قرض داروں كوجس طرح سے راضى كرنا غياہے كا اسے راضى كريكا اورجس نة قرض لياليكن اس كى نيت مين اس كى ادا ليكى كا اراده نيس تفا

توالله تعالی اسے قیامت میں اس کے قرضدار کے لئے پکڑے گا۔ (مام)

الوالياً أرْب في الموالياً أو الموالية في الموالياً أو الموالية في الموالية في

میں اللہ تعالی تین فتم کے لوگوں کے حقوق ادافر مائے گا۔

وہ خص جے مسلمانوں پر دشمن کے جملہ کا خوف ہے اوراس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ انہیں جملہ سے بچا سکے تو وہ قرض لے کر جھیار خرید کرراہ خدا میں توت حاصل کرتا ہو شخص قرض کی ادائیگی ہے پہلے مرگیا تو اللہ تعالی اس کی طرف ہے قیامت میں ادائیگی نے پہلے مرگیا تو اللہ تعالی اس کی طرف ہے قیامت میں ادائیگی فرمائے گا۔

ک سمسی کے سامنے اس کا بھائی مسلمان نوت ہوا اس کے پاس قدرت نہیں کہ وہ اس کی بچہیز وتد فین کی کیکن قرض کی گئی وقت ہوا اس کی بجہیز وتد فین کی کیکن قرض کی اور کی بھیز وتد فین کی کیکن قرض کی اوا کیگی سے بہلے فوت ہوگیا تو قیامت میں اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کیگی فی برجا

ایماتخص جو گناہ سے ڈرتا ہے اور اس پر جوانی کی شدت ہے اس نے قرض لے کر نکاح کرلیا لیکن قرض کی ادائیگی سے پہلے مرگیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قیامت میں ادائیگی فرمائےگا۔(ابرہیم)

حضرت ابوا مامہ بڑا تھے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ میں کہ وہ اسے اوا کرے گائیں قرض کی اوا کی سے پہلے مرکبا تو

اللہ نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے اوا کرے گائیکن قرض کی اوا کی سے پہلے مرکبا تو

قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حق اوا فرمائے گا اور وہ خص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے

کہ اسے اوا بیس کرے گا وہ ای دوران مرکبا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
میراارادہ ہے کہ میں اپنے بندے سے کسی سے حق نہ پکڑوں کیکن اب اس کی نیکیاں میں میں تو قرضد اور کے گناہ اس کی نیکیاں قرضد اور کے گناہ اس کی نیکیاں بیس بیس تو قرضد اور کے گناہ اس کے ذمہ بول کے۔ (طرانی انکبر)

حضرت ابن عمر تنافات مروی ہے کدرسول النترافیل نے قرمایا کرقرض دوطرح

ال نیت سے قرض کے کہ دہ اسے ادا کرے گالیکن دہ ادا گئی سے ٹیملے مرکباتو میں این کا ذمہ دار ہوں۔

جس في النيت سي قرض ليا كدوه اسعاد البيس كري كا توالي فخض كى نيال

احوال آخرت کے احوال آخرت کے احوال آخرت کے احوال آخرت کی میدوہ وقت ہے کہ وہاں (قیامت میں) نہ وینار ہوگا نہ ورہم۔ (طبرانی فالکیر)

رو المر برن مر التي التي مروى ہے كہ تين امورا ليے ہيں كہ جس نے ان كے لئے حضرت ابن عمر التي التي التي كي كہ جس نے ان كے لئے قر ضہ ليا اور مركميا اور قرض ادانه كر شكاتو اللہ تعالی اس كی طرف سے اداكر ہے گا۔

وہ جوراہ خدامیں ہوااوراس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوجائیں پھروہ خوف کرتا ہے کہاں طرح میراستر عوّرت نہ رہے گا (قرض لیالیکن مرکبیا تو اس کا قرض بھی اللہ تعالیٰ اداکرے گا)

کسی کے ہاں کوئی مسلمان فوت ہوجائے ان کے باس فرصت نہیں کہ اس کی تجہیر و وید فین کر سکے اس نے (اپنی طرف سے) قرض لے کراس کی تجہیر وقد فین کی لیکن وقد فین کی لیکن وقد فین کی لیکن وہ قرضہ اوا کیے بغیر فوت ہو گیا (اس کی اوا تیکی بھی اللہ تعالی کرےگا)

وہ رصدادا ہے بیروت ہو ہیں رہ میں مات ہوں کے کہ نکاح جوکوئی اپنے لئے زنا ہے نہ بیخے کا خوف کر کے کسی خاتون ہے قرضہ لے کرنکاح جوکوئی اپنے لئے زنا ہے نہ بیخے کا خوف کر کے کسی خاتون ہے اس کا قرضہ اللہ کر ہے لیکن وہ ادا بیکی قرض ہے پہلے فوت ہو گیا تو قیامت میں اس کا قرضہ اللہ تعالی ادا کر ہے گا۔ (یزار بیلی)

الوالياً فرت كي الوالياً فرت كي الوالياً فرت كي الوالياً فرت المحالية المحا

گانیارب! بیرطافت اوراتی دولت کس کے پاس ہے جوان کی قیمت یا اجرت اداکر سکے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تواتی دولت کا مالک ہے دہ عرض کرے گا: یارب اوہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تواگر اپنے بھائی کومعاف کردے توسب کچھ تیراہے دہ عرض کرے گا: یارب میں نے معاف کیا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تواپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کرتو اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوجاؤ۔(سعید بن معور، ماکم بینی)

حضرت انس رہی نے فرمایا: جب قیامت میں مخلوق کی ملاقات ہوگا اورجنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جا کیں گےتو اللہ تعالی باقی لوگوں کوفرمائے گا کہتم ایک دوسرے کے حقوق کو چھوڑ دو۔ اس کا اجروثواب میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اس موقع پرآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرواورآپس میں سلح وسلوک کے ساتھ رہو میں سلمانوں کے ماجن سلح وسلوک جا بین سلح وسلوک جا بہتا ہے۔ (طرانی فی الاوسا)

حضرت ام ہائی بنا است مروی ہے کہ رسول الله منافی نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالی اولین وآخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ ہر حق دار دوسرے کو جہٹ جائے پھر منادی ندا کرے گا کہ اے الل تو حید! ایک دوسرے کو جہٹ جائے پھر منادی ندا کرے گا کہ اے الل تو حید! ایک دوسرے کو بخش دواس کا اجر واتو اب میرے ذمہ کرم پر ہے۔ (طرانی فی الاوسل)

فَوَالَهُ كَانَ لِلْأَوْالِينَ عُفُورًا ﴿ (بِ١٥، يَنَ امرائيل، آيت ٢٥) \* وَتُوبِهُ مَا مِنْ اللَّهُ كَانَ لِلْأ

امام قرطبی نے فرمایا کہ بیتا ویل بہتر ہے فرمایا یا یہ معنی ہیں اس کے بارے ہیں جے عمل کی کی ہے اللہ تعالی اسے بخشے گا۔اوراس کے خصماء (قرض داروں) کوراضی کرے گااگر چہوہ تمام کو گوں کا مقروض ہوگا۔کوئی بھی نار ہیں داخل نہ ہوگا۔

عفرت الوجريره التنظيم مردى ہے كدرسول التنظیم نے فر مایا كداللدتعالى (روز حشر) فرمائ كا ابن آدم كا جمل اس كے لئے ہے۔ سوائے روزه كوه ميرے مشر) فرمائے كا ابن آدم كا جمل اس كے لئے ہے۔ سوائے روزه كوه ميرے لئے ہے اس كى جزاه يس خود عطاكرون كا۔ (بنارى سلم بنياتى، احمر)

فاندہ: حضرت سفیان بن عیدید بھائی سے اس حدیث کے معنی ہو جھے گئے تو فر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا اور مظالم (حقوق) کسی پرنج جا کیں گئو وہ خود ادا کر کے اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ اور سے جوسفیان بن عیدید نے فر مایا ہے وہ بعض طرق حدیث میں صراحة وارد ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے مرفوعا مروی ہے کہ ہر کمل کی جزاہے سوائے روزہ کے کہ وہ میں۔
وہ میں۔ لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ (بخاری احمہ)

صرت ابو ہر رہ وہ النظر سے مروی ہے کہ ہر ممل کا کفارہ (جڑا) ہے سوائے روزہ کے روزہ کے ۔ (ابوداؤد، طیالی)

صرت شعبہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ ہر کی کا کفارہ (جزا) ہے سوائے روزہ کے۔
(قام بن اصلی)

حضرت علی بڑائیؤ سے مردی ہے کہ نبی پاک سُائیڈ کی ایک کُٹر مایا کہ بیس کوئی میت کہ جس پر قرض ہے گروہ اپنے قرض میں گردی ہوگا۔ جومقروض میت کوقرض سے آزاد کرا درے قیامت میں اللہ تعالی گردی سے اس کی گردن آزاد کرادے گا۔ (دارتطنی)

حضرت راشد بن سعد ظافی سے مروی ہے کہ نبی پاک تانیکی نے فر مایا کہ اللہ تعالی قیامت میں تمام مظلوم (حقوق) کولپیٹ کراپنے قدموں کے نیچے کردے گا گر مزدور کی مزدور کی اور جانوروں کا داغنا اور خاتم کا بغیرت کے تو ژنا لیجی زنا اس سے مراد ہا کرہ (کنواری) سے ناہے۔

باب (۹۲)

### اصحاب الاعراف

الله تعالى فرمايا: وعكى الكفراف رجال (ب٨١١٤مراف، آيت٢٦) "اوراعراف يرجهم دمول كي-" 539 Ex 10 10 10 Ex

درمیان اوراس کے اصحاب وہ ہیں جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کے
لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اعراف پر کھڑے ہوں وہ اہل ٹارکواس کے سیاہ
چہروں سے اور اہل جنت کوان کے سفید چہروں سے بہچا نیس گے۔ جب وہ اہل
جنت کود یکھیں گے تو امید وار ہوں گے کہ وہ جنت میں واغل ہوں اور جب اہل نار
کوم کھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نار سے بناہ ما تکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بالآخر جنت
میں واغل فرمائے گا۔

الله تعالى نے قربایا:

اَلْمُؤُلِّا عِالَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْبَةٍ الْدُخُلُوا الْجَنَّةُ لَا حَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ @ (بِ٨،الاعراف، آيت٣٩)

. ''کیار ہیں دہ لوگ جن برتم قشمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پراپی رحمت بھے ''نہ کرے گاان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤنہ تم کواند بیٹہ نہ بچھم''

(ابن المبارك، ابن جرير بيميتي)

حضرت ابن عباس بڑا اللہ فرمایا کہ اعراف وہ دیواریں بیں جنت ودوزخ کے درمیان اوروہ جہاب ہے (یعنی جنت ودوزخ کے درمیان) اصحاب الاعراف ای میکہ پر بھول کے جب اللہ تعالی انہیں فرمانا چاہے گا تو انہیں ایک نہری طرف لے جانے کا تھ انہیں ایک نہری طرف لے جانے کا تھم فرمائے گا وہ نہر (آب حیات) ہے اس کے دونوں کتارے موتیوں ہائے کا تھم فرمائے گا وہ نہر (آب حیات) ہے اس کے دونوں کتارے موتیوں سے جڑے ہوئے بی اوراس کی مشک ہے اوروہ اس میں جتنی مدت اللہ تعالی جائے گار بیں گے بہال تک کہ ان کے رنگ صاف ہوجا کیں گے پھر وہ اس سے قام بھیانے جا کیں گے ان کا نام مساخین اہل المجند ہوگا۔ (ہادتی الربر، این جریر)

حضرت عبد الرحمن مزنی فات نے قرمایا کہ رسول الدّمَالَیٰ الله الامراف کے بارے میں اوجہ الامراف کے بارے میں اوجہ الامراف کے بارے میں اوجہ الامراف کی وجہ سے مارے المبین اپنے آباء کی وجہ سے مارے کے آبیں اپنے آباء کی معیت کی وجہ سے جنت سے روکا جائے کیکن نار میں دا مجلے سے ان کا راہ خدا میں مارا جانا روکے کا۔ (طران جبیق)

الوالي آفرت كي المحالية في الم مزین قبیلہ کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُنَّا فِیْلِمْ سے اعراف کے بارے

میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ گارلوگ ہیں جوآ باء کی اجازت کے بغیر

راہ خدامیں مارے گئے۔

حضرت ابوسعید خدری دافتن سے مروی ہے کہرسول الندان ایک اصحاب الاعراف کے بارے میں یو جھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ گارلوگ ہیں جوآباء کے نا فرمان تنص انہیں شہادت نے دوزخ کے دافلے سے روک لیا اور ان کے آباء کی نا فرمانی نے جنت ہے روک لیا۔ اور وہ اس دیوار ( اعراف ) پر ہوں گے جو وجنت ونا ر کے درمیان ہے۔ یہاں تک کدان کے چڑے اور گوشت جسم سے پھل جائیں گے بہاں تک کہ اللہ تعالی مخلوق کے حساب سے فارغ ہوجب وہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہوگا تو ان کے سوایاتی کوئی نہ ہوگا تو پھروہ اپنی رحمت میں غوطہ و ہے کرا بنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فر مائے گا۔ (طبرانی فی الصغیر، ابن مردوبیہ) حضرت ابو ہر مرہ والفنزنے فرمایا کہرسول الله تالفیل سے اصحاب الاعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایاوہ لوگ جواہیے آباء کے نافر مان تھے لیکن راہ خدا میں مارے کئے انہیں اپنے آیاء کی تافر مانی نے جنت سے روک لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کی وجہ سے دوز خ میں جانے سے روکے گئے۔ (جینی ابن مردویہ) حضرت عمر وبن جرير الطنؤے مروى ہے كه رسول الند تأثيث المام العراف کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے فرمایا کہ بیروہ لوگ ہیں جن کا تمام مخلوق میں سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا جب پروردگار عالم بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو فرمائے گا: کہتم وہ لوگ ہوکہ جنہیں تنہاری نیکیوں نے دوزخ سے نکالالیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکے تو تم میرے آزاد کردہ عدجاؤ جنٹ میں پھرد ( کھاؤ پو)

جہال سے جا ہو۔ (ابن منذر ابن جریر)

حضرت جابر بن عبداللد ملافظ سے مروی ہے کہرسول اکرم الفائل ہے ان لوگوں کے رمن مرام مور ميكي ( تو الور) كاكما يخ

اس کی انہیں طبع اور امیر ہوگی ۔ (ابن مردویہ این عساکر)

حطرت حذيفه رضى الله عندنے فرمايا كه رسول الله فاليا كام في مت ميں الله تعالیٰ لوگول کو جمع فرمائے گا پھر حکم ہوگا کہ جنتی جنت میں جائیں اور دوزخی دوزخ میں پھراصحاب الاعراف کوکہا جائے گائم کس انظار میں ہووہ کہیں گے: ہم تیرے تھم کے منتظر ہیں انہیں کہا جائے گا جمہاری نیکیاں تمہیں دوزخ میں داخل تہیں ہونے دیتیں۔ اور تہاری برائیاں تہہیں جنت میں نہیں جانے دیتیں۔ تہاری برائیاں ہی تہارے گئے جنت ودوزخ کے درمیان حائل ہیں جنت میں جاؤميريمغفرت ورحمت \_\_\_ (بيل)

حضرت حذیفه دلاننز نے فرمایا که اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں دوز خ سے مانع ہوں گی اوران کی برائیاں جنت میں داخلہ سے ماتع ہوں گی جب ان کی آ تکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جا کیں گی تو کہیں گے: رَبُّنَا لَا يَجْعَلْنَا مُمُ الْقُومِ الطَّلِينِينَ وَ (بِ٨،١١١/١ن، آيت٢١) "اے ہارے رب! ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔"

وه ای حال میں ہوں کے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف التفات کرم فرمائے گا اور علم ہوگا اٹھواور جنت میں داخل ہو جاؤمیں نے تہمیں بخش دیا ہے۔ (این جریر، ماکم بہبتی)

حعنرت حذيفه وكالنظ فيرمايا كهاصحاب الاعراف وهبين جن كي نيكيال اور برائيال برابر ہول کی وہ اس دنیوار بر ہوں کے جو دوز خ دبہشت کے درمیان ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو تکیں سے حالا نکہ وہ اس کی لائے میں ہوں گے۔ (ہنادنی الزہر)

حضرت ابن عباس والنا سنے فرمایا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب الاعراف سے ہیں۔(این الی ماتم)

امام مجابد نفرمایا که اصحاب الاعراف وه بین جن کی نیکیال ادر برائیال برابر مول كى اور دخول جنت كے لئے طمع ركھتے ہوں كے (بالآخر) جنت ميں داخل ہوں ك\_(يين)

المام محاطب نرقر بالماصحان الاعراق فنك فقد المعطل جزيامه اعراق حذيبه موهن خ

### 542 542 543 543 543 543

كردر بيان ايك ديوار بے - (ابن الى شيب)

ابوکلز نے فرمایا کہ الاعراف ایک او نیجا مکان ہے جس پر چند ملا تکہ ہوں گے جواہل جنت اور اہل نارکوان کی نشانیوں سے بہجا نیں گے۔ (ابن المبارک)

عضرت ابن عباس رفی ایک اعراف ایک دیوار ہے اور ایسے بہجائی جائے گی جسے مرغ بہجانا جاتا ہے۔ (ہناونی الزم)

فانده: امام قرطبی نے فرمایا کہ خلاصہ اختلاف کا بیہ ہے کہ اصحاب الاعراف کے متعلق ہارہ اقوال رائج ہیں۔

﴿ جَن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی (اوپر حدیث گزری ہے) ﴿

الحين، فعنهاء،علماء 🕏

اشمداء

﴿ فَصْلاَءِمُومَنِينَ وَشَهِداء جوابِينِ نَفُولَ كَى بُوجِدَ سِے فارغ ہوئے اورلوگول كے احوال کے مطالعہ میں مشغول ہوئے۔

وه گناه گارلوگ جوآباء کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے نکلے ان کی شہادت اور آباء کی نام مانی برابر ہوئی۔ (اس کے متعلق صدیث او پر گزری ہے)

ادل اوگ جو قیامت میں لوگوں پر گواہی دیں گے اور وہ ہرامت ہے ہول کے۔

انبیاء نظاہے چند حضرات۔

اہل صفائر (جیوٹے گناہ) جن کے گناہ تکالیف وآلام اور مصائب دنیا ہے نہ دخل سے کناہ تکالیف وآلام اور مصائب دنیا ہے نہ دخل سے کناہ) نہ ہوں سے نو دہ اعراف میں تفہرائے جائیں سے کیا کہ ان میں تک کم احق ہوجوان کے صفائر کا بدلہ ہوں۔
سے تا کہ انہیں اس عرصے تک غم لاحق ہوجوان کے صفائر کا بدلہ ہوں۔

﴿ الل قبلہ سے برے برے گنا ہوں والے اس کی حضرت ابن عباس بی بی اسے تصرت کی دھنرت ابن عباس بی بی اسے تصرت کی دھنر دی میں میں میں میں اس کی دھنرت ابن عباس بی بی اسے تصرت کی دھنرت ابن عباس بی بی بی اسے تصرت کی دھنرت ابن عباس بی

اولادالزنات

اله وهفر شنة جواعراف يرمقرر بول كي جوكفارومنافقين كے درميان تميز كريں بيد جنت

تعزیت عمباس وحمز ہ وعلی بن افی طالب بن اُنتا۔ لعظ نبی جیا ہے جہ بیری میں میں میں

عجوبه: بعض نے کہا جبل احد جے اعراف میں رکھا جائے گا۔

امام سيوطى كي شحقيق

میں کہتا ہوں کہ قول نمبر ۵۰۸ کا اجتماع قول اول میں ممکن ہے جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ نیکی وبرائی میں ان اقوال کا ایک ہی مقصد ہے اس طریقے سے تمام احادیث کی تطبیق ہوئی اس سے کسی اور کورتر جے نہیں دی جاسکتی۔

باب (۹۸)

## مشركين كے بچول كا حال

- حضرت براء ثلاثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فالی ہے مشرکین کے اطفال کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے اولاد المشرکین کے متعلق بوچھا گیا تو فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے۔ (احمہ ابویعلی)
   کے۔ (احمہ ابویعلی)



وَالَّذِينَ امْنُوا وَاتَّبْعَتْهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِنْهَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ -

(پ، ١٤٠)الطّور، آيت نمبرا٢)

"اور جوایمان لائے اور ان کی اولا دیے ایمان کے ساتھان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دی۔ "(ابن الی عاصم) مے اولا دان سے ملاوی۔ "(ابن الی عاصم)

حضرت ابن مسعود ﴿ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّ مُعَمِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

( ابودا وُ د بطبرانی فی الکبیر )

حضرت سلمہ بن قیس الشجعی بڑا ہوئے فرمایا کہ میں اور میر ابھائی حضور نبی باک منظر ہوئے اور عرض کی جماری ماں زمانہ جاہمیت میں مرکئی منظری ہوئے اور عرض کی جماری ماں زمانہ جاہمیت میں مرکئی حقی وہ مہمان نواز تھی اور صلد رحی کرتی تھی کین جاہمیت میں اس نے جماری ایک بہن کوزندہ در گور کر دیا تھاوہ جماری بہن ابھی من بلوغ نہ پنجی تھی آپ نے فرمایازندہ در گور کرنے والی اور زندہ در گور ہونے والی دونوں دوزخ میں جیں ہاں اگر زندہ در گور کرنے والی اسلام کو یاتی اور اسلام قبول کر لیتی تو نجات یا جاتی ۔

در گور کرنے والی اسلام کو یاتی اور اسلام قبول کر لیتی تو نجات یا جاتی ۔

(نمائی۔احمہ طبر انی نی اکبیر)

فافدہ: بیا حادیث ولالت کرتی ہیں کہ اطفال المشر کین دوزخ میں ہول گے۔

حنساء بنت معاویہ بن صریم کے چچانے رسول اللّٰه کَالْیَوَیْمُ سے بع چھا کہ یا رسول الله کالیویی کے منسلہ مناویہ بن معاویہ بن مضور نبی یا کے مَالْیَوَیُمُ نے فرمایا کہ نبی علیمَ اور شہید جنت میں کون ہیں حضور نبی یا کے مَالْیَوَیَمُ نے فرمایا کہ نبی علیمَ اور شہید جنت میں ہیں اور زندہ در گور ہونے والی جنت میں ہے۔

میں ہیں اور نبیج جنت میں ہیں اور زندہ در گور ہونے والی جنت میں ہے۔

(ابوداؤر\_احمه)

حضرت سمرہ بڑا تھؤے حدیث منام (خواب والی حدیث) میں ہے کہ رسول اکرم مُنالِیْکِمُ ایک شخ پر گزر ہے جو درخت کے بیچے بیٹھے تھے اور ان کے اردگر دچھونے بیچے تھے تو آپ سے حضرت جبر مل علیہ اسلام نے عرض کی بیابراہیم عالیہ اور ان کے اردگر دمسلمان اورمشرکوں کی اولا دہے۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللّمَدَّالَیٰکُمُمُ اِن کے اردگر دمسلمان اورمشرکوں کی اولا دہے۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللّمَدُّالَٰکُمُمُمُمُ کیا اولا دامشر کین بھی (حضرت ابراہیم عالیہ کے ساتھ تھی) آپ نے فرمایا: ہاں

## 545 Ex 3 = 7 i j i j i j j

و و مجھی۔ ( بخاری۔ احمہ طبرانی فی الکبیر )

حضرت سيده عائشه بن في بي كه سيده خد يجه رضى الله تعالى عنها نے رسول الله مَنَافِينَ الله المركبين كے بارے ميں يو چھاتو آپ نے فرمايا كبروہ اپنے آباء كے ساتھ بيں پھردوبارہ يو جھاتو آپ نے فرمايا كەلاللەتغالى خوب جانتا ہے جووہ عمل كرنے والے بيں پھر جب اسلام متحكم ہوگيا تو وہي سوال كيا پھر بيآيت نازل

> وكا تؤد وازدة وزد أخرى (ب٥١، ١٥ مرائل، آيت١٥) "اوركونى بوجها اللهائي والى جان كسي كابوجهنه اللهائي كار"

مچرفر مایا که ده فطرة پر ہے یا فر مایا وہ جنت میں ہیں ۔ (ابن عبدالبر)

ہے یو چھالہو ولعب کرنے والی انسان کی اولا دکوعز اب نہ ہوتو اللہ تعالیٰ نے میرا ہی سوال مجصعطافر ما دیا ۔ (ابوداؤد مالی)

**خانده: ابن عبدالبرنے فرمایا الاحین (لهوولعب کھیل کود \_ کرنے والے) سے مرادا طفال** المشركين بيں كيونكدان كے اعمال لہو ولعب كی طرح ہونے پران كا ان پر ندكوئی ارادہ ہوتا

حضرت الس الفظ المفال المشركين كم بارك ميس موال مواتو فرمايا كرسول التُدَالِيَّةُ إِن كَ بارك مِن موال كَ كُون آب في مايان كَ كُناه بين كه جن سے عذاب دیتے جائیں ان کی نیکیاں تہیں جن کی جز انہیں دی جائے وہ اہل جنت کے ملوک سے ہوں گے وہی اہل جنت خدام ہوں گے۔( قاسم بن امنج )

حضرت سلمان فارى والنيزة فرمايا كماطفال المبر كين ابل جنت كے خدام ہوں

حعرت سمره النفظ في فرمايا بم في رسول التفاقيم عناطفال المشركين كاسوال كيا توقر مایا کدده ایل جنت کے خدام ہوں کے۔ (طبرانی فی الکبیر-بزار)

معرمت ابو ہریرہ ملافظ سے مروی ہے کدرسول اللہ منافظ اسے مشرکین کے اطفال کا

سوال ہوا تو فرمایا اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے جودہ مل کرنے والے ہیں۔

( بخارى ومسلم \_نساقى \_احد ما لك في موطا)

فاندہ: اطفال المشر کین کے متعلق قدیم سے اور اب بھی اختلاف ہے اس کے متعلق چند

اقوال ب<u>ن</u>: م

وہ دوزخ میں ہیں اس کے تعلق روایات مزکور ہو کیں لیکن وہ ضعیف ہیں ان سے جہت قائم نہیں ہو سکتی اور نزول آیت ''ولا تؤر وازد ہ قائم نہیں ہو سکتی اور نزول آیت ''ولا تؤر وازد ہ قائم الحمول ہیں کہوہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ہیں کہا گروہ بچہ زندہ ہو کر کافر ہوتا یا اس برمحول ہیں کہ جب اس نے سے امتحان لیا جائے گا تو وہ دوزخ میں وافل نہ ہوگا

وہ جنت میں ہیں اس کے متعلق بھی روایات گزری ہیں امام نووی نے فرمایا کہ یہی فرہب سیجے ومختار ہے۔ اسی پر محققین ہیں اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے:
ور مما کتنا مُعَالِّدِین سیالی نبعت رسول (پھا، نی اسرائیل، آب ۱۵)
''اور ہم عذاب کرنے والے ہیں جب تک رسول نہ سیجے لیں۔''
جب عاقل کو سخت عذاب نہ ہوگا جبکہ اسے دعوت اسلام نہ پہنچے تو غیر عاقل تو اس

کے زیادہ لاکن ہے۔

اور صدیث میں ہے ہر بچے قطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے پھراس کے مال ہاپ بر ہے کہا سے بیبودی بنائیس یا نصرانی۔

﴿ اہل جنت کے خدام ہوں گے اس کے متعلق بھی روایات مذکور ہوئی ہیں انہیں امام نفی نے بین انہیں امام نفی نے بین انہیں امام نفی نے بی انہیں امال السنة والجماعة ہے فقل کیا ہے۔

الله تعالی کی مشیت پر چھوڑ اجائے ان بر کوئی تھم شالگایا جائے حدیث صحیحین میں بھی اس کا استراح ہے۔ اس میں بھی اس کا اس کا استراح ہے۔ اس میں اس کا اس کا استراح ہے۔

فائده: يبي حمادين اورابن المبارك وابن راجوبيروالشافعي اور تاقلين إور على في امام الو عند ضي مان تدالي عند سرفقل كما سر

### گی ای کوامام بہلی نے کتاب الاعتقاد میں سیح فرمایا ہے۔

### علامه سيوطى كي تحقيق

میرے نزدیک ان احادیث میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ ہم اس بارے میں وہی کہیں گے جو میجین میں دو حدیثیں مرولی ہیں کہ بے شک وہ لینی اولا دامشر کین ۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں باقی ہیں ان سے امتحان لیاجائے گاتو جس کی شقاوت (محرومی) ہوگی دخول نار کے لئے اطاعت کرے گا۔ ( لینی اس سے کہا جائے گا کہ تھے اللہ تعالی دوزخ میں بھیج دیسے قوجائے گانووہ کے گا۔ ہاں! (روح البیان۔ اولی عفرلہ) تو اس کے لئے تھم ہوگا کہاستے جنت میں بھیج دیا جائے اس قاعدہ پرتمام احادیث واقوال میں تطبیق ہوگئی۔ **غانندہ**: بعض نے کہا کہ وہ جنت و دوزخ کے درمیان برزخ میں ہوں گے بعض نے کہا کہ وہ حساب دکتاب کے بعد مٹی ہوجا کیں گے۔لیکن اس پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ فاندہ: اولادامسلمین کے بارے میں تو کسی کوکوئی اختلاف نہیں اس پراجماع ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ یوں ہی اسے نقل کیا ہے۔امام احمد دابن ابی زید وابو یعلی فراء وغیر ہم ے اور نصوص قرآن اور احادیث میں اس بارے میں صرتے ہیں۔ النده: زیاده عجیب وه قول ہے جواس میں تو قف کرتے ہیں اور اسے بھی اللہ تعالی کی مشیت پرچپوڑتے ہیں بلکہ اس سے قریب تروہ قول ہے جو بھی اس قول کونقل کر کے بیان كرتيجي امام قرطبى في كهاريةول محوروم دود ب باجماع جست والاخبار الصحيحة امام نووي نے فرمایا کہ علائے مسلمین میں جن برآپ کا اعتاد ہے ان کا اجماع ہے کہ اولاد اسلمین

جنت میں ہیں۔ بعض نے تو قف کیا ہے اور اس کی دلیل میں کہا ہے کہ تجے مسلم میں سیدہ عائشہ نگانا سے مردی ہے کررول اللہ النظام ایک انصار کے بیجے کے لئے جنازے پر بالائے مع من نے کہایارسول الله والله الله والله الله والله مارك موكديد جنت كى چريوں ميں ايك المن مى پيدافر مائے اور وہ بحى اسے آباءكى ااصلاب من تصاور دوز خ كو پيدا فر مايا تو اس

کے اہل بھی پیدا فرمائے او وہ ابھی اپنے آباء کی پشت میں تھے۔ امام نووی نے اس کا میر جواب دیا ہے کہ شایدرسول اللہ فالمنظم نے اس بات سے روکا ہے کہ ک کے بارے میں قطعی طور برجنتی و دوزخی کہنے میں بلا دلیل مجلت نہ کی جائے۔ جواب علامه سيوطي: اس جواب پرایک اور جواب کااضا فیہودہ میرکہ میکم: ومَا أَدُرِي مَا يُفِعَلُ إِنْ وَلا يِكُمْ (ب٢٦،١١١ه قاف،آيت٩) "اور میں نہیں جانتامبرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تہارے ساتھ کیا۔" آیت و منسوخ ہونے سے پہلے کا ہے اس سے بل حضور مالی ایک معین محص برجنتی ہونے کے علم بر (بطاہر)متردد ہوجاتے تھے اس لیے جب حضرت عثمان بن مظعون اللظائد کے جنتی ہونے کے گواہی دی جیسا کہ بچے حدیث میں ہے۔ تو ندکورہ بالا بیان فرمایا لیکن آیت فتح نازل ہوئی تو بہت ہی مسرور ہوئے اور اس کے بعد بہت بڑی جماعت کے لیے آپ نے جنتی ہونے کی گواہی دی۔واللداعلم۔ فائده: ماذري نے فرمایا كه بياتو قف اسيخ ضعف ميں ہے ليكن انبياء عظم السلام كى اولا و کے غیر کے بارے میں ہے۔ حضرت على طافغنا ہے آیت: كُلُّ نَفْسِ بِيا كُسبت رَهِينة ﴿ إِلا أَصْعَبِ الْيَمِينِ ﴿ لِهِ ١٠١١/درْ، آيت ٢٩،٢٨) '' ہرجان اپی کرنی (اعمال) میں گروی ہے مگرونی طرف والے۔'' كراس \_ اطفال المسلمين مراديس حكيم زندى في اس يراضاف كيا ب گروی نہیں رہیں گے تو وہ اسے بردوں کے کسپ عمل پر ہوں گے۔ ( ما تم \_ توادر الاصول \_ اين جري حضرت ابوامامه والنوائي مروى مے كهرسول الله الله الله الله الله على في ، جنت میں دیکھا تو اچا تک دیکھا کہمہاجرین وفقراءاوراہلِ ایمان کی اولا دجنت م اغذان عي تنبي بهت يئ الله عيل - مجيم كها كما

اغنیاء مالدارتو در دازہ جنت پر حساب کے لیے رکے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال کی سختی ہور ہوئے ہیں اور ان کے اعمال کی سختی ہور ہی ہے اور عور تول کوسوئے (زیورات) اور دیشم نے روک رکھا ہے۔ منتی ہور ہی ہے اور عور تول کوسوئے (زیورات) اور دیشم نے روک رکھا ہے۔ (ابواشیخ ۔ ابنِ حبان)

حضرت ابن عباس بی بی بی است مروی ہے کہ رسول الله منافی بی بی کی میری امت کا حضرت ابن عباس بی بی بی است مروی ہے کہ رسول الله منافی بی بی بی بی بی بی بی بی سے کہ وہ اولا واور نقذ مریکے بارے میں گفتگو کرنے لکیس۔ (این حبان ۔ حاکم ۔ طبرانی فی الاوسط)

فاندہ: این حبان نے فرمایا کہاولا دے مرادمشر کین کے اطفال ہیں۔(جس کی بحث اوپر گزری)

#### باب (۹۹)

## ابل فترت اور بإگل سيه سلوك



- حضرت ابواسود بن سرلیع التانیز سے مروی ہے کہ نبی پاکستانی ہے فرمایا کہ جار اشخاص قیامت میں جمت لائمیں گے۔
  - 🗘 أكونگاجو بات ندين سكتامو
    - ﴿ الحمق
    - 🕏 بوڙھا
  - ا وه جوفترت کے زمانہ مین مرا۔

گونگا کے گایارب! اسلام آیا گر میں تو پھی ہیں سکتا تھا اور احمق کے گایارب! اسلام آیا لیکن بجے مجھے کئریاں اور مینگنیاں مارتے تھے اور بوڑھا کے گایارب! اسلام آیا اور میں تو پھی سمجھ ہیں سکتا تھا اور جوفتر ت کے دور میں مراوہ کے گایارب میرے ہال تیرا کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالی ان سے عہد و بیان لے گا کہ وہ اطاعت کریں گے۔ پھر انہیں فرمائے گا انہیں آگ میں لے جاؤے حضور فائیل کے فرمایا: مجھے تسم ہے اس ذات کی انہیں فرمائے گا انہیں آگ میں لے جاؤے حضور فائیل کا ارآگ میں جلے جائے تو وہ ان کے جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے اگر وہ پہلی بارآگ میں جلے جائے تو وہ ان کے شمنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ۔ (احمد این حبان ۔ براد طہرانی فی انکبیر)

- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے مرفوعا نہ کورہ بالا روایت کی طرح مروی ہے سوائے اس
  کے کہان کی روایت کے آخر میں ہے۔ جواس میں داخل ہوگا اس پروہ آگ شنڈی
  اور سلامتی والی ہوجائے گی اور جو داخل نہ ہوگا اسے تھینج کراس میں داخل کیا جائے
  گا۔ (طبرانی۔ برار)
- حضرت انس بالنظر سے مروی ہے کہ رسول الله مثالی نظر مایا کہ جار اشخاص کو قیامت میں لایا جائے گا۔
  - ﴿ بِحِرْنَابِالْغُ ﴾
  - ﴿ مِحنون ( ياكل )
  - 🗇 فترت میں جونوت ہوا
    - ﴿ شَرِّ فَالْي (بورُها)

ہرایک اپی جست قائم کرے گا۔اس پراللہ تعالی آگ کی گردن کو ملم دے گا کہوہ

احوال آخرت کے اس کے اس جاروں کو اللہ تعالی فرمائے گا میں دنیا میں بندوں کی طرف رسول مطاہر ہوگ ۔ ان جاروں کو اللہ تعالی فرمائے گا میں دنیا میں بندوں کی طرف رسول مجھجتا رہا۔ اور میں اپنی ذات کو اس وقت رسول بنا کر تمہیں تھم سنا تا ہوں کہ تمائی آگ میں داخل ہوں جس داخل ہوں جس داخل ہوں جس داخل ہوں جس مائل ہو جس کے ۔ اے دب!اس آگ میں داخل ہوں جس سے ہم جما گئے تھے اور جس کی سعادت ہوگی تو اس وقت اس میں جا کر چھلا نگ لگادیں گے ۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا (پہلے گروہ ہے) تم ہی میر سے رسل کی زیادہ اور سیلا سخت تک نے بعد اللہ تعالی فرمائے گا (پہلے گروہ جنت میں داخل ہوگا اور پہلا سخت تک نے بیار کروہ جنت میں داخل ہوگا اور پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور پہلا گروہ جنت میں جائے گا۔ (اب یعلیٰ برار)

معفرت ابوسعید خدری بالفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالْفَلْمَا الله مَالِيَّةُ مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مَالِيَةً مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِيَّةً مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُلِي الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللللللمُ الللهُ مُنْ الللللللللمُ الللللمُ مُنْ الللللللمُ اللللللمُ الللللمُ اللللللمُ الللمُن الللللمُ اللل

دورفترت میں سرنے والا۔

مجنون

◈

ُ بچه(غیربالغ)\_

فترت والاعرض کرے گا میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور نہ کوئی کتاب پہنی۔
پاکل (مجنون) کے گا مجھ میں عقل نہ تھی کہ میں خیر وشر کو سمجھتا۔ اور بچہ (غیر
پالغ) کے گا مجھے عقل نہ تھی پھران کے لیے آگ لائی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا
آگ میں چھلا نگ لگا وَجن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں سعادت ہوگی وہ اس کے
اللہ ہوں گے تو فور آئاس میں چھلا نگ لگادیں گے۔ اور جن کے جھے میں بریختی لکھی
ہوگی وہ آگ سے پیچھے ہے جا کمیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گائم میری اب نافر مائی
ہوگی وہ آگ سے پیچھے ہے جا کمیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گائم میری اب نافر مائی

ان کی طرح کے لوگ کہیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں تمہیں ایک تھم فرما تا ہوں تم اس پرمیری اطاعت کرو گے۔عرض کریں گے ہاں اے رب تیری عزت کی قتم اللہ تعالی فرمائے گا جاؤ دوزخ میں جاؤ فرمایا اگروہ اس میں داخل ہوجا ئیں تو آئییں نقصان دے گی۔اس پر ایک بہت بڑی جال نکلے گی وہ گمان کریں گے کہ جس پرآئے گی وہ اسے تباہ کردے گی۔ پھر دوبارہ فرمائے گااس وقت بھی ای طرح 🖪 والسلوف جائين كاورعرض كريس كيهم فكليتو تقے كداس ميں داخل مول ليكن ہمارے اوپر ایک بوی جال نکل آئی۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ بیجس پر آئی اسے تباہ كرد \_ كى \_ بچردوباره فرمائے گا۔اس وقت بھی وہ ای طرح والیس لوٹ آئیں كالتدنعالى فرمائ كالجهيم تهارب بيداكرن سيباعكم تفاتم ايسياق كرؤك اور میں نے تہبیں اپنے علم پر پیدا کیا ہے اب میرے تھم پرصبر کرؤ۔ چنانچہ انہیں

دوزخ کیز لے کی ۔ (طبرانی فی الکبیر-ابوتیم)

حضرت مسلم بن بيار وللفيزن فرمايا كد جمعے ذكركيا كيا ہے كہ قيامت ميں ايك مخص ابیااٹھایا جائے گاجود نیا میں اندھا گونگا بہرہ تھااور وہ بھی پیدائتی جس نے نہوئی شيئے ديھى اور نەسى اور نەكونى كفتگوكى \_اللەنغانى فرمائے گانونے دنيامى كونى مل كياء عرض كرے كايارب!ميرے ليے تونے آئے ہيں بنائی جب ميں نے پہلے نہ و یکھا تو اس میں کیاعمل کرتا اور ندکان بنائے جس سے میں کوئی بات سنتا تا کہ تیر ے امرونبی بر مل کرتا جب میں نے پھے سنا بھی نہیں اور تونے میرے لیے زبان بیدای نبیں کی کہ جس ہے کوئی خیروشر کی بات کرتا میں تو ایک لکڑی کی طرح تھا۔ ا \_ الله تعالی فرمائے گا کیا تو میر ہے تھم کی یا بندی کرے گا۔ عرض کرنے گاہاں اللہ تعالی قرمائے گادوز خ میں چھلائک لگادے وہ آکردوز خ میں چھلا تک لگادے گا۔ (ليكن اس سے بالآخر نجات تصيب موكى \_(ابن المبارك)

### ابوالياً فرت الحوالياً في الموالياً في الموا

#### <u>باب (۱۰۰۰)</u>

### جنات کے بارے میں

حضرت النس فالتؤسي مروى ہے كہ نبى پاك تَالَيْوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت لید بن الی سلیم طافق نے فرمایا کہ مسلمان جنات نہ جنت میں جا کیں گے اور نہ دوز خ میں۔ (ابوائینے فی احظمة)

حضرت ابن وہب الفظ ہے پوچھا گیا کہ کیا جنات کے لیے تواب وغذاب ہے؟
 فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِمْ مِنَ الْحِينِ وَالْإِنْسِ

(پ٢١م السجدة ، آيت نمبر٢٥)

اور ان پربات بوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جوان سے پہلے گزر بھے جن اور آ دمیوں کے۔

اور قرمایا:

ولافل درجت مينا عيلواط (ب٨٠الانعام، آيت نبر١٣١)

وداور برایک کے لیان کے کامول سے در ہے ہیں۔ "(ابوائی فی اعظمة)

حصرت ابن عباس الفنظ نے فرمایا کے خلوق جا دشم کی ہے۔

سارے جنت میں بیلا تکہ ہیں۔

الماريج بم مين بيشياطين بين -

554 Ex 100 = 554 Ex 100 Ex 100

ا دوسم بیں جو جنت میں بھی جائیں کے اور دوز خ میں گی۔

انسان اور جنات \_ بیرجنت میں جا کیں گے اور دوز خ میں بھی انہیں تو اب بھی ہوگا اور عذاب بھی \_ (ابو الشیخ فی العظمة)\*

مرة بن حبیب التائز نے فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا۔ کیا جنات بھی جنت میں جا کیں کے؟ آپ نے فرمایا ہاں کی تصدیق قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

کر یکٹیڈ ٹھٹ الس قبال کی تصدیق قرآن کی بید میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

کر یکٹیڈ ٹھٹ الس قبال کے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے العامیہ کا درنہ جن نے ' (ابوائی فی العامیہ)

''ان سے بہلے انہیں نہ جھوا کسی آ دمی نے اور نہ جن نے ' (ابوائی فی العامیہ)

### <u>باب (۱۰۱)</u>

# جهنم كي صفت

(ہم اللہ تعالی سے اس کی پناہ ما تکتے ہیں)

◆ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ نے فر مایا کہ رسول الدُمْ کَاٹِیْ اُرشاد فر مایا ہے کہ میں نے دوز خ
جیبا کوئی شیئے نہیں دیکھا کہ اس سے بھا گئے والا نیند کرتا ہواور نہ ہی جنت جیبا کسی
شیئے کودیکھا کہ اس کی طلب کرنے والا نیند کرتا ہو۔ (ترندی بیبیق)

حضرت ابو ہریرہ نظافی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی ہی نے فرمایا کہ جنت و دوز خ نے آپس میں جھڑا کیا دوز خ نے کہا میں نے متکبرین اور فخر کرنے والوں اور اکڑنے والوں کوچن لیا ہے۔ جنت نے کہا مجھ میں ضعیف لوگ داخل ہوں گے۔ یوں ہی بریکاراور عاجز لوگ ۔ اللہ تعالیٰ نے دوز خ سے کہا تو میراعذاب ہے میں تیر کی وجہ سے عذاب دوں گا جے چاہوں گا اور جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے میں تیری وجہ ہے رحم کروں گا جے چاہوں گا اور فرمایا تم ہر دونوں کو پر کروں گالیکن دوز خ پر نہ ہو سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا بے مثال پاؤں ہوجائے گی۔ دوز خ کا ایک حصہ دومرے کو لیب چاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابی خطوق موجائے گی۔ دوز خ کا ایک حصہ دومرے کو لیب چاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابی محلاق الوالياً فرت المحالية في المحا

مخلوق بيداكر \_ كا\_ ( بغارى ملم احمر )

حضرت الس خالفظ من مروى ب كدرسول التُدَا الله المنافظ المائية ا و الله الله الله المروه من من مزيد؟ ( ميها الاكار كريم الله الكريم الله كريم الله كريم الله كريم ال الله تعالی اس نیں ای قدرت کا (بےمثال) قدم رکھے گا۔اس کا بعض دوسرے بعض کو لیٹ کر کے ا۔ بس۔ بس۔ بس اسے تیری عزت وکرم کی قتم، جنت میں ہمیشہ بر حاتے جائیں کے یہاں تک کدان کا مجھ حصہ نے جائے گاتو للد تعالی نی مخلوق پیدا کرکے اس کو پر کرے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی بہشت کا حصہ نے جائےگا۔(بخاری۔سلم۔احد)

حصرت الى كعب والفوز مد مروى ب كدرسول التدمين المراه الدمين المرايا كدجهم اورزياده ما منكم كى يهال تك كرالله تعالى الى قدرت كالبيث قدم اس ميس ر مح كا البيخ بعض حصے کولیٹ کر کہے گی۔ بس بس بیری عزبت وکرم کی قتم اور جنت میں زیادہ داخل کئے جائیں گے۔اس کا مجمد صدی جائے گاتو اللہ تعالی ااور مخلور کو بیدا كركاست يركر \_ كا\_(انواني عامم)

حضرت رباح المنظفظ فرمات بي كد جمع حديث بيان كى كى ب كدرسول التماليكيم حضرت جریل سے فرمائیں محتم میرے قریب تہیں ہوجاتے بہاں تک کہ میں ممهیں اپنی دوآ تھوں کے درمیان دیکھوں میں اس وقت سے بیس ہنا جب سے دوزخ بدا کی تید (احدن الربد)

حعرت الس والنواس مروى من كرسول التنافية المنافية في معرت جريل كوفر مايا كدكيا وجهه ہے کہ پیل حضرت میکا ئیل کو بھی چنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل نے عرض کی کد حضرت میکائیل اس وقت سے بیس منسے جس وقت سے دوزخ پیدا کی مح في بهدا العرب الواشيخ في العظمة )

حضرت عمر بن خطاب نافظ نے فرمایا کدایک دفعہ حضرت جریل حضور کی خدمت مل حاضر ہوئے آپ نے انہیں فرمایا میں تہیں ہیں سرنگ بدلا ہواد مکمتا ہوں اس 556 (2000) - 77 | 191 (2000)

تعالی نے جھے دوزخ کی جابیاں تہیں دیں۔آپ نے فرمایا مجھے نار کی کیفیت بتأاور جہنم کی صفت بیان کر۔عرض کی اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ دوزخ ایک ہزارسال جالئ جائے يہاں تك كدوه سفيد مولى بجرتكم مواتو ايك بزارسال جلائى تى يہاں تك كهوه سرخ بوگئي پهرغلم بهواتوايك بزارسال مزيد جالئ كئي يبال تك كهوه سياه ہوگئ تو رہنخت سیاہ ہے اس کے انگارے حمکتے نہیں اور نہ ہی اس کے شعلے بچھتے ہی مجھے تم ہے اس ذات کی جس انے آپ کومبعوث فرمایا اگر اس کا سوئی کے برابر سوراخ کھو لنے کا حکم ہوا تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کی گرمی سے مرجا کیں۔ مجصے ہے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فرمایا اگر جہنم کے خازن (واروغه) كوظم موكده وابل زمين برظام مواوروه اسے ديكھيں تو تمام روئے زمين كے لوگ اس کے بیج چیرے کی دہشت ہے اور اس کی بد پوسے مرجا تیں اور جھے تم ہے اس ذات كى جس نے آپ كومبعوث فرمايا اگردوزخ كى زنجيروں ميں ايك زنجير جس كاذكر قرآن مجید میں ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھی جائے تو اہتمام پہاڑر یوہ ریزہ ہو جائيں اور اپن جگر سے ہث كر چل زمين كى تہد ميں هنس جائيں ۔ (طبرانی في الاوسط) حضرت عمر وللفؤن فرمايا ايك بارحضرت جبريل حضورتاً للفلا كي خدمت ميس حاضر موئے تو وہ مکین تھے اور او پر کوسر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو انہیں رسول اللّٰمَ اَلْحُالِمُ اِللّٰمِ اَلْحُالِمُ فرمایا که آپ کومکین یا تا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی میں نے جہنم کا ایک شعلہ و یکھاہے اس وفت سے میری روح میری طرف نہیں لوٹی۔ (طبرانی فی الا دسلا) حضرت طاؤس نے فرمایا کہ جب دوزخ پیدا کی مٹی تو ملائکہ تھبرا سے اوران کے قلوب اڑ محے (خوفز دہ ہو گئے) جب آ دم پیدا ہوئے توان کے قلوب کوسکون ملا۔

محر بن المنكد رنے فرمایا كہ جب دوز نے پیدا كی تی تو تو ملائكہ تھبرا سے اوران کے قلوب از سے (خوفز دہ ہو سے ) جب آ دم ملاہا پیدا ہوسے تو آئیں سكون ملا اوران سے اللہ پیدا ہوسے تو آئیں سكون ملا اوران سے اللہ بیدا ہوسے تو آئیں سكون ملا اوران سے اللہ بیدا ہوسے تو آئیں سكون ملا اور الن سے اللہ خوف جلا گیا جس منے وہ ڈرتے تھے۔ (این البارک)

احوال آخرت کے کہا جائے گا ایسا کیوں ہے؟ وہ جواب دیگی کے سے 557 کی مصد دوسرے کولیٹ جائے۔اسے کہا جائے گا ایسا کیوں ہے؟ وہ جواب دیگی کہ بیٹخص دنیا میں مجھ سے بناہ تھا تھم ہوگا اس شخص کا رستہ چھوڑ دو۔ (لیمنی دوزخ میں نہ لے جاؤ) (ابرتیم)

#### <u>باب(۱۰۲)</u>

# جنت اور دوزخ کہاں ہیں؟

الله تعالى فرمايا:

وفي السّماع يزفكم وما توعدون (ب٢٦،الذاريات،آيت٢١)

د آسان من تهارارزق باورجوتهمين وعده دياجا تاب '
اورفر ماما:

عِنِدُ سِدرَةِ المُنِتَهَى عِنِدَها جَنَّةُ المَاوَى (بِ، عَنَّهُ المُورِ، آيت، الطّور، آيت، اللّه الله الله ال "سدرة المنتهى كي باس اس كي باس جنت الماوي بيان

حضرت عبدالله طافظ نے فرمایا کہ جنت ساتویں آسان کے اوپر اور دوز خ زمین میں ہے۔ (بہتی۔ ابدائین فی اهلمہ)

حضرت معاذ رفافظ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فافیل ہے بوچھا گیا کہ قیامت میں جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا جہنم کوساتویں زمین سے لایا جائے گااس کی ستر ہزار با کیس ہیں ہریا کہ سے ساتھ ستر ہزار فرشتہ ہوگا جینی ہوگی کہ میرے اہل، میرے اہل، میرے اہل، حب سے بندول سے سوسال کی مسافت پر ہوگی تو سخت بحر بجراء میں کی بحر بحر ایس کی بجر بجرا ایس کی بحر بحرا ہے۔ مرسل اور مقرب فرشتے گھرا ہے سے مرسل اور مقرب فرشتے گھرا ہے۔

الواليا أفرت المحالي ا 

ضحاك ست "وفي السَّمَاءِ رزِقَكُمِ" كي تفير منقول ہے كه آسان ميں رزق سے **�** مراد بارش ہے اور وَ مَاتُو عَدُو نَ اسے جنت ونارمراد ہے۔ (ابواشِنَ فَى العظمة )

حضرت سفيان التنزيية "وفي السماء درقكم"كيفسرمنقول بفرمايا كراسان میں بادل بیں اور وما توعدون سے جنت مراد ہے۔ (ابرائی فی العظمة)

حضرت يعلى بن اميد طافئ عدي ياك فالتيام في المستحد مدادجهم ہے۔(احمد ماکم بہلی)

حضرت ابن عمر بن اللهامة مروى ہے كه في ياك من النيكام نے فرمايا كدوريائي سفركوئي ند كريه صواسة غازى اور حاجى كے ياعمره كرنے والے كداس كے كدوريائے يتي آگ ہے۔(الوداؤر)

حضرت ابن عمر بن المناف فرمای كدور ياست وضونه كيا جائياس كيے كه يا نارا يك طبق

ہے۔(ابن عبدالبر)

حضرت على الرئضى الأفؤ في فرمايا كرميس في يبودي كوفلال سے زياده سيانيس بايا اس كا كمان ہے كم الله تعالى كى كبرى يمي درياہے جب قيامت كا دن ہوگا تواك میں اللہ تعالی ، سورج ، جاند جمع کرے گااس پر دبور ( ہوا) چلائے گا جواستے جلا

دے کی۔(پینی)

حضرت کعب نے آیت:

والْبَعْرِ الْسَامِعُورِي (ب ١١٠١ القور، آبت ٢)

"اورسلگائے ہوئے سمندرکی۔"

كي تغيير مين فرمايا كدور ما كوكرم كياجائك كان يهال تك كدوه جبنم بن جائك و (ابوالتيخ في العمية ) حضرت وہب بن منبہ رکانڈ نے فر مایا کہذوالقر نین نے کوو قاف کوجھا تک کردیکھا تو كہاا \_ كو مقاف! جھے اللہ تعالى كى كى عظمت كى خرد \_ كواس نے كہا كه مر \_

پیچے زمین ہے جس کی مسافت • • ۵ × • ۵۵ سال ہے وہ برف کا پہاڑ ہے اس کا بعض دوسر کے بعض پر پڑھ وا تا ہے اگر مینہ ہوتو تمام روئے زمین جہنم کی گرمی ہے ۔ بعض دوسر کے بعض پر پڑھ وا تا ہے اگر مینہ ہوتو تمام روئے زمین جہنم کی گرمی ہے ۔ جل جائے۔ (بیمنی فی شعب الایمان)

حفرت وہب بن منہ ظافن نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی فلق کو تھم فر مائے گا وہ ستر (جہنم) کو ظاہر کرے گی بہی اس کا پردہ ہے تو اس ہے آگ نکلے گی جب اس دریا مطبق تک پہنچ گی جو جہنم کے کنارے پر ہے وہی ہحو البحود ہے تو آگ اسے آگھ جھپنے ہے بھی پہلے جذب کرے گی (یعنی اتن البحود ہو تاگ اسے آگھ جھپنے ہے بھی پہلے جذب کرے گی (یعنی اتن جلدی) اور وہی جہنم اور زمینوں کے درمیان آڑے جب آگ بحو البحود کا بانی جذب کرے گی تو ساتوں زمینوں کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے وہ آگ بانی جذب کرے گی تو ساتوں زمینوں کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے وہ آگ بہیں ایک انگارہ بنا کر چھوڑ ہے گی۔ (بہین)

#### باب (۱۰۲)

## جہنم کے درواز بے

الله تعالى نے فرمایا:

کھا سبعة ابواپ الوگل باپ و نهر جزء منفسور و (پ١١٠ الجر،آيت٣٠) "اس كے سات دردازے بى ہر دروازے كے ليے ان مس سے ايك حصد بنا ہوا ہے۔"

اورفرمايا:

حتی إذا جا ووها فتوعت ابوابها۔ (ب۱۱۰/ازمر،آیت؛) "مہال تک کہ جب ویس پہنچیں کے اس کے دروازے کھولے جا کیں مے۔"

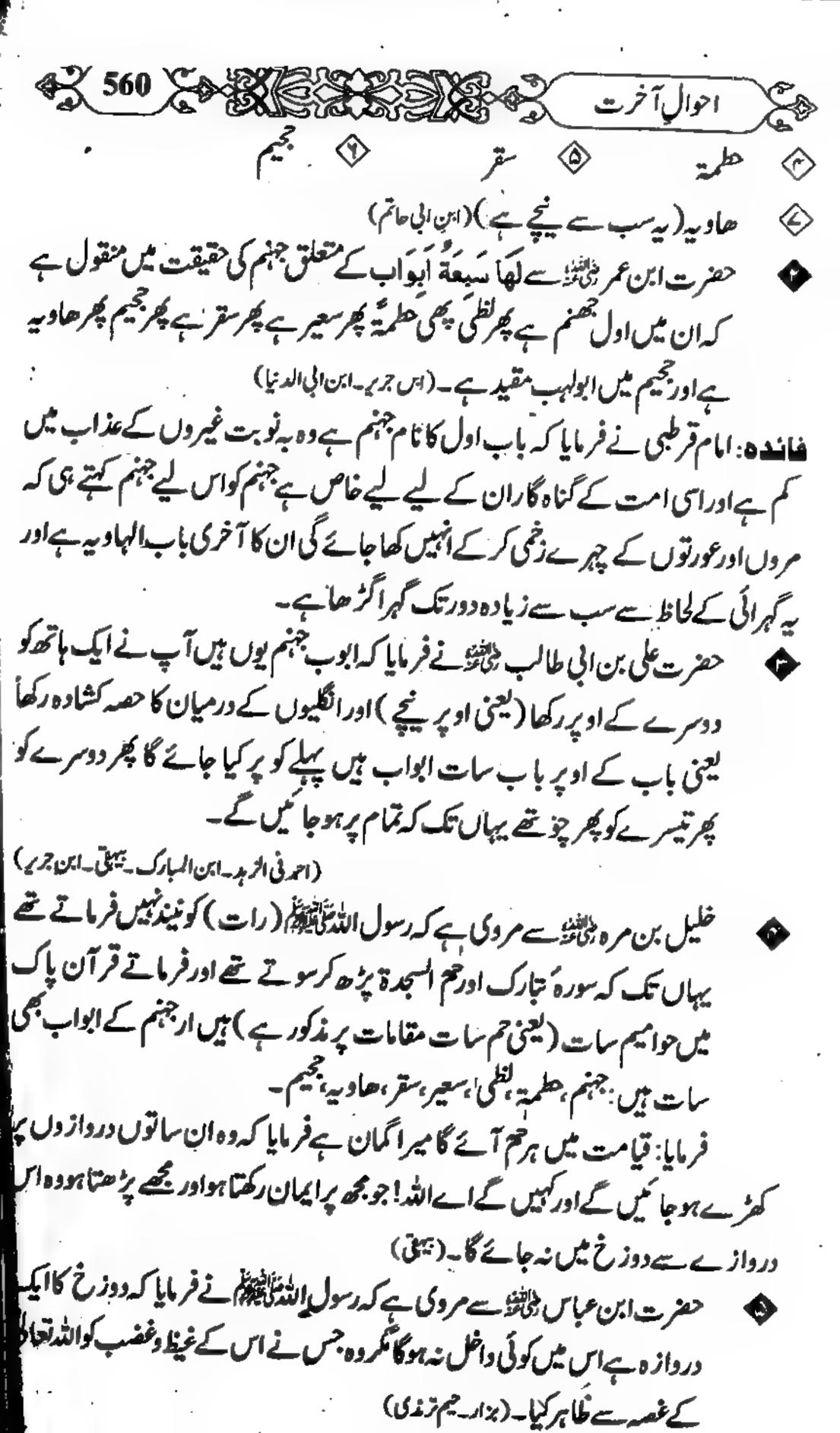

حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ رسول الله الله الله عن کہ رسال کہ جہنم کے سات دروازے ابن عمر سے مردی ہے کہ رسول الله عن ال

ہے ہے اس سے خاص طور پر وہ لوگ عبرت حاصل کریں جن کا پیشہ مسلمانوں کا ناحق خون بہانا ہمل وغارت گری ہے۔ ہم ہے

حضرت عطاء خراسانی جائنے نے فرمایا کہ دوز خ کے سات ابواب ہیں ان کا سب سے زیادہ غم اور کرب اور سخت گرم اور بد بودار باب ان زانیوں کے لیے ہے جوعلم کے باوجودز نا کاار تکاب کرتے ہیں۔ (ابوقیم)

المان فعل منت كارتكاب كرف والول كوخاص طور عبرت حاصل كرنا چاہے۔ اللہ حضرت ابن مسعود النظاف نے دوسينگوں كے دوسينگوں كے دوسينگوں كے درميان سے نكلتا ہے۔ آسان أيك منتى مجراونچا نبيل مگر اس كے ليے جہنم كے ابواب ميں سے نكلتا ہے۔ آسان أيك منتى مجراونچا نبيل مگر اس كے ليے جہنم كے ابواب ميں سے أيك باب كھولا جاتا ہے يہاں تك جب دو پہر كا وقت ہوتا ہے و دوزخ كے تمام درواز كے كول ديئے جاتے ہيں۔ (طران في الكبير)

مسروق نے فرمایا زیادہ حق اس میں ہے کہ پناہ مانگی جائے اس وقت میں جس وقت جہنم کے تمام درواز سے کھولے جاتے ہیں۔(معیدین منمور)

562 562 562 562 563

کے متعلق اس کی اجازت کیوں کیے کہاس میں دو پہر کے وقت نماز ادا کی جائے۔
عالانکہ دوسرے دنوں میں دو پہر کے وقت نماز سے روکا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ ہردن میں دو پہر کے وقت جہنم کی آگ کواللہ تعالی سلگا تا ہے کین جمعہ کے دن
اے روک دیتا ہے۔ (طبرانی فی الکیر)

#### باب (۱۰٤)

## جہنم کے خازن (داروغے)

الله تعالى في فرمايا:

عَلَيْهَا تِنْعَةَ عَشَرَةً وَمَا جَعَلْنَا آصُعْبَ النَّارِ الا مَلْلِلَة وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا تِنْعَةً عَشَرَةً وَمَا جَعَلْنَا آصُعْبَ النَّارِ الا مَلْلِلَة وَمَا جَعَلْنَا عَدُولًا (به ١٠٠ الدرُ ، آيت ٣١) عِدَّنَهُ مُر الا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كُفَرُ وُلِّ (به ١٠٠ الدرُ ، آيت ٣١)

علی معطور و لیسته میسویدی سرواری اور مم نے دوزخ کے داروغہ نہ کئے مگر فرشتے اور اس پر انبیس داروغہ بیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کئے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی سینتی نہ رکھی مگر کا فرول کی جانج کو۔''

اورفر مایا:

وقال الذين في التاريخ زنة جهكم - (ب٣٠،الومن،آيت٥٠) "اورجولوگ آگ ميس بيس اس كرداروغول سے بولے-"

اورفرمايا:

سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ بِ١٠ الْعَلَى ، آيت ١٨)

'' ابھی ہم سیا ہیوں کو بلاتے ہیں۔''

اورفرمایا:

وَنَادُوْا لِيلِكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُكُ الْهِ ١٥٠ الرَرْف آيت ٢٤)
"اوروه يكاري كار عالك! تيرارب جمين تمام كر يجك-"
اورفر ماما:

عَلَيْهَا مَلَيْلَةُ غِلَاظُ شِنَادُ - (پ١١١مُرْعُم، آيت١)

"اس پر سخت کڑے (طاقتور) فرشتے مقرر ہیں۔"

ایک تمیں مرو نے کہا کہ ہم نے ابوالعوام کے ہاں پڑھا" عَکَیْهَا نِسَعَةَ عَشَرَ" تو فرمایا، ہم کیا کہتے ہوکہ یہا تیس فرشتے ہیں؟ میں نے کہاہاں وہ انیس ہزار ہیں۔فرمایا تم نے کہاں ہے معلوم کیا؟ میں نے کہاں لیے کہالشہ تعالیٰ فرما تا ہے :وَمَا جَعَلِنَا عِدَّتَهُمِ الَّا فِيتَنَةٌ لَكَیْمِینَ كُفُر وِ البوالعوام نے فرمایا تو نے درست کہا۔ وہ انیس فرشتے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں لوے کا گرزے اس کی دوشافیس ہیں اس کی ایک ضرب سے سر ہزار جہنی دوزخ میں گرجائے ہیں ہرفرشتے کے دونوں کا ندھوں کے درمیان کی مسافت ایک سوسال کی ہے۔ ان کے ہرا یک کی باس برے ستون اور دوشاخ ہیں اس ہے وہ وہمیائی ہے۔ اوراس سے سر لا کھ کو دوزخ میں میں گینگا ہے۔ (این المبارک یہیں)

طاؤس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور ہر ایک کی انگلیاں دوزخیوں کی گنتی کے برابر بنائیں۔ جن سے وہ عذاب دیتا ہے اور مالک (دوزخ کا داروغہ) صرف ایک انگلی سے ان سب کوعذاب دیتا ہے۔ (افعن فی عون الاخبار) حضرت الس شافؤنے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدِ کَا اَللّٰہِ تَعَالَیٰ کے جنم کے فرشتے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنم کے فرشتے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنم کے فرشتے جنم کی پیدائش سے ایک پر ارسال پہلے پیدا فرمائے اور وہ ہرروز قوت میں بردھتے میں بردھتے میں وہ جنے پکڑتے ہیں۔ وہ جنے پکڑتے ہیں۔

(ابن مردديه)

ابوعران الجونی نے فرمایا کہ میں صدیت پہنچی کہ دوزخ کے انیس فرشتے ہی آن ہر ایک کے دوکا عموں کی درمیانی مسافت ایک سوسال ہے ان کے دلوں میں تو رحمت ہے جی نہیں دوتو صرف عذاب کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ان کا ایک فرشتہ

(زوائدالربد)

حضرت کعب و النظائے نے فرمایا کہ جب کسی مرد کے لیے دوز ٹیس لے جانے کا تھم ہوتا ہے تو اسے ایک لا کھ فرشتے جلدی سے اچک لیتے ہیں۔ (ہنادنی الزہہ) فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا انیس فرشتوں سے ان کے بڑے سردار مرادیس باقی رہے تمام دارو نے ان کی گفتی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

باب (۱۰۵)

# جہنم کے خیمے

الله تعالى فرمايا:

احاط بهم سرادقها (ب١١١٧ بيد، آيت٢٩)

دوجس کی د بوارین آنہیں گیرلیں گیا-''

حضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہے کہ نی پاک آناؤی نے فرمایا کہ جہنم کی چارت ابوسعید خدری دانی سے کہ نی پاک آناؤی نے فرمایا کہ جہنم کی چارد یواری میں ہردیوار کی مسافت جالیس سال ہے۔ (ترندی احمد معام)

باب (۱۰۱)

جہنم کی وادیاں اوراس کے سانب اور بچھو

الله تعالى نے فرمایا:

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمِزَةٍ أُمِزَةٍ (ب١٠١١/١٠٠٠)

" فرالی ہے اس کے لیے جواد کول کے منہ پرعیب کرے پیٹے پہلے بدی

رے<u>۔</u>''

ا...ق ا ا

فَسُوفَ يَكُفُونَ عَيَاكُ (بِإِلهُم يم المَد بَهِم ٥٩)

"توعفريب وه دوزخ مين غي ك اجتكل يا كي كير"

اورفرمايا:

وَمَنْ يَقْعَلْ ذَٰلِكَ يَكُنَّ أَنَّامًا فَالْإِلَا يَالَقَ الْمُالَةُ (بِ١١١ الفرقان، آيت ٢٨)

. "اورجوبيكام كرےوه سرايائے گا۔"

اور فرمایا:

فَسُعُقًا إِلَى صَعْبِ السَّعِيْرِ ( ب١٠١١/١١ مَرَاتِ ١١)

"نو بين کار مودوز خيول کو\_"

اورفر مای<u>ا</u>:

عُلُ آعُودُ بِرَبِ الْعَلَقِ وَ (بِ ١٠١١ النان ، آيت ١)

" تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جوسے کا بیدا کرنے والا۔

اورفرمایا:

سارها صعود ال (ب٩٩،الدرر،آيت١١)

"قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑصعود پر چڑھاؤں۔"

اور قرمایا:

وجعلنا بينهم مويقان (پ١١٠١لبف،آيت٥١)

"اورجمان كورميان ايك بلاكت كاميدان كردي كي ".

حضرت ابوسعید خدری دافق سے دوایت ہے کہ دسول النّد قافی این کے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں جالیس سال تک گرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کی میں ایک وادی ہے جس میں جائے گا یہاں تک کہ اس کی میرائی میں بہنچ گا ''الصعو د'' ووزخ میں ایک پہاڑ ہے اس کی چڑھائی سز سال ہے گھرائی کے اوپر سے کا فرکا گریا جائے گا وہ اس طرح ہمیشہ بینچ گرتا چلا جائے گا۔ (تر فری این خیان ۔ ماکم)

حضرت ابن مسعود اللئون فرمایا كدوبل جہنم من ایك عادى ہے جس سے دوز خبول كے لئے ہے۔ ( دوز خبول كے لئے ہے۔ ( دوز فرول كے لئے ہے۔ ( دول ) كے لئے ہے۔ ( دول )

احوالِ آخرت کے مان بن بشیر دائیڈ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک کشادہ وادی ہے۔ (ابن البواتم)

حضرت عطاء بن بیار مٹائیڈ نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ اگر اس میں
پہاڑ تھنکے جا کیں تو وہ اس کی گرمی سے پکھل جا کیں۔ (ابن المبارک)

ابوعیاض دائیڈ نے فرمایا کہ ویل جہنم میں بیپ کی ایک وادی ہے۔

ابوعیاض دائیڈ نے فرمایا کہ ویل جہنم میں بیپ کی ایک وادی ہے۔

حضرت عثمان بن عفان طائن في ما يا كه رسول الله تأثير كا ارشادِ كرا مي به كه ويل جهد ويل جهم مين ايك بيها ژب در اين جرير)

حضرت سعد بن ابی وقاص النظائیة ہے مروی ہے کہ رسول الندیکی اور مایا کہ جہنم میں ایک پھر مایا کہ جہنم میں ایک پھر ہے جے ویل کہاجاتا ہے اس پرعرفاء جڑھ کر بینچے اتریں گے۔
میں ایک پھر ہے جے ویل کہاجاتا ہے اس پرعرفاء جڑھ کر بینچے اتریں گے۔
(او یعلیٰ ۔ بزار)

حضرت ابن مسعود ذلاتن سے آیت "فسوف یلقون غیا" کی تغییر منقول ہے کہ "الغی" جہنم میں ایک وادہ ہے ایک لفظ میں ہے کہ وہ جہنم میں ایک نہر ہے جس کی بہت لبی گہرائی ہے اس کا ذا لقہ نہایت ہی خبیث ہے ایک لفظ میں ہے کہ وہ گرم یانی کی ایک نہر ہے اس کا ذا لقہ نہایت ہی خبیث ہے ایک لفظ میں ہے کہ وہ گرم یانی کی ایک نہر ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جا کیں جگے جوشہوات کی انباع کرم یانی کی ایک نہر ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جا کیں جگے جوشہوات کی انباع کرتے ہیں۔ (طرانی فی الکیرے حاکم ابن جرید الدیم)

عادی ہے جس کی گرائی بہت بردی ہے اوروہ بہت ید بودارہ ۔ (الغی ایک عادی ہے)

حضرت ابن عمر الله الما الله الناما" كي تفسير من فرما يا كدوه جبنم من ايك دخرت ابن عمر الله المامات الله النامات كي تفسير من فرما يا كدوه جبنم من ايك دوري من الله وابن جرير ابن الى ماتم)

حضرت ابوامامہ خانونے مروی ہے کہ رسول اللہ خان اللہ خان کے اگر وس اوقیہ
وزن کا پھر جہنم کے کنارے پھینکا جائے تو پچاس سال تک وادی کی تہہ تک نہ پنچ
پھر وہ غی وا عام تک پنچے گا۔ میں نے کہا غی وا عام کیا ہے؟ فر مایاوہ جہنم کے اسفل
میں کنو بین ہیں ان میں اہل تارکی پیپ بہتی ہے وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے
قرآن مجید میں فر مایا فسوف ..... (طرانی فی اکسیر۔این المبارک۔این جریہ)

ادال آفت کے کھا گھا کہ ادال آفت کے کھا ہے جہنم کی وادی بھی بناہ مانگتی ہے میان لوگوں کے لیے جوزنا کے عادی اور اس برمصر ( ہیں گئی ﴾ ہوں اور جوشراب کے عادی ہوں اور جوسودخور کے خوگر ہوں اور جو والدین کی نا فرمانی کرنے والے ہوں اور جوجھوتی گواہی دینے والے ہوں اور ان اعمال کی جزامیں مر کھر بھی کی شد کی جائے گی \_ (خزائن العرفان \_اولی غفرلد) جملا کھر حضرت الس خافظ الما تا "وجعلنا" كي تغيير من يوجها كياتو آب نفرماياكه مع ببیب اورخون کی وادی ہے۔ (بین ابن جریر) . حضرت ابن عمر في فناست "وجعلنا يينهم منويقاً "كامطلب يوجها كياتوآب نے فرمایا وہ ایک ودی ہے گری دوز خ میں اس سے اللہ تعالی قیامت میں ہدایت یافتة اور کمراه کے درمیان فرق فرمائے گا۔ (بیلی ابن جریر) عمروبكالى نے فرمایا كه "الموبق"وه ہے جس كا كذكر الله تعالى نے قرآن مجيدكى سورة الكہف میں فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے اللہ تعالی قیامت میں اہل اسلام اوران کے ماسوالوگوں کے درمیان فرق بتائے گا۔ (بیتی۔ بن ماتم)

مجامد نے فرمایا کے موبق جہنم میں ایک وادی ہے۔ (بہتی ۔ اس جریر)

568 200 200 200 200

اس کانام عتی ہےوہ پیپ اورخون بہائی ہے۔(این انسارک)

حضرت سعید بن جبیر طالق ہے آیت فسیحقاً الاصحاب السعید کی تفسیر منقول ہے کہ فسیر منقول ہے کہ فسیر منقول ہے کہ فسیحقاً جہنم میں ایک وادی ہے۔ (ابرقیم ۔ابن جریر)

حضرت ابوسعید خدری جبیر والنظ نے فرمایا کہ صعود جبنم میں ایک پھر ہے جب جب جہنم میں ایک پھر ہے جب جہنم میں ایک پھر ہے جب جہنم ہوں کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ اس کی گرمی ہے پکھل جائیں گے۔ جب اسے اٹھالیں گے تو بھر وہ اپنی صورت میں عود کر آئیں گے۔ اور اس سے نجات کا ذکر میں گے۔ اور اس سے نجات کا ذکر میں فرمان

فَكُ رَقِبَةِ ﴿ أُو إِطْعُمْ فِي يَوْمِرِذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ بِ١٠١١/اللهِ آيت ١١)

ک حضرت ابوسعید بھائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ دوزخ میں ایک بہاڑ ہے جس برچر سے کی تعلیف دی جائے گی جب کافراس پر ہاتھ رکھے تو اس کا ہاتھ اس کی خرب کافراس پر ہاتھ دکھے تو اس کا ہاتھ اس کی خربی ہے بیکھل جائے گا۔ جب اسے اٹھایا جائے گا تو اپنی اصلی حالت پرلوٹ آئے گا۔ جب اس پر پاؤس رکھے گا تو بھل جائے گا جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت برلوٹ آئے گا۔ (طرانی فی الله وسل جیسی آئی جربی) حالت برلوٹ آئے گا۔ (طرانی فی الله وسل جیسی این جربی)

عضرت ابن عباس المائية فرمایا که صعود جهنم میں ایک پھر ہے جس پر کافرکومنه

اللہ کے بل گرا کر کھسیٹا جائے گا۔ (ابن انی ماتم)

حضرت ابو ہر رہ الفاق جہنم میں پاک تالیج الفاق جہنم میں ایک تالیج الفاق جہنم میں ایک تالیج الفاق جہنم میں ایک جصرایا ہوا گڑھا ہے۔ (ان جریر)

عبد الببار خولانی نے فر مایا کہ ہمارے یاس دمشق میں رسول الشری فی کا ایک سحائی این اللہ کا ایک سحائی آئے اور کول کو کاروبار دنیا میں مشغول دیکھ کرفر مایا آئیں کون بچائے گا؟ کیاان کے آگے الفاق نہیں ہے؟ عرض کی گئے۔ الفلق کیا ہے؟ فر مایا وہ دوز ٹ کی آیک وادی ہے دادی ہے جب اسے کھولا جائے گا تو اس سے ایل تار تیوری چڑھا کیں گے۔ (این جریہ بیتی) حضرت عمر و بن عیسہ النافی نے فر مایا کہ الفلق جہم میں ایک کنوال ہے جب

کورکایا جائے اس سے دوز خ بحرکائی جائے گی اور جہنم کواس سے اسی طرح اذیت بوتی ہے۔ جینے بنوآ دم کوچہنم سے۔ (این مردویہ۔ ابن الی الدنا)

الله حضرت زید بن علی نگاتنان این آباء کرام خگاتی سے روایت کر کے فر مایا کہ الفلق جہنم کی گیرائی میں ایک گر صاب اس پر ایک پردہ ہے جب اسے کھولا جائے گا گو اس سے آگ نظے گی اس کی گرمی کی شدت سے جواس سے نکلے گی جہنم کی آگ جی ویکار کرے گی۔ (این الی ماتم)

ا حضرت كعب النفط في الفلق جہنم ميں ايك راحات جب اسے كھولا جاتا مناس كى كرى كى شدت سے آگ جيخ و پکار كرتى ہے۔ (اس اب عام)

حضرت إبن عماس التفظ فرمايا كها الفلق جهنم ميس أيك قيدخانه ب

(ابونعیم ابن جریر)

حضرت ابوموی اشعری دافتن سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَا الله مَنْ مَنْ الله مَنْ الله

حضرت ابو ہریرہ نگافذ سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا الله الله کا کوال کہ جب الْحدّ ن الله کا کوال ) سے بناہ ما تکو عرض کی گئی جب الله کون و اوی ہے جس ہے جہنم رواز ندسو (۱۰۰) بار بناہ ما تکن ہے۔ اور ابن ملجہ کی روایت میں ہے کہ وہ چارسو (۱۰۰۰) بار بناہ ما تکن ہے۔ عرض کی کی بارسول الله کا الله کا اس میں کون داخل ہول کے و فرمایا ریا کار، کاری (حافظ عالم وغیرہ)۔ اپ بدا ممال کی وجہ سے۔ (ترفدی۔ ابن مجر الی ) (اعاد الله تعالی مِنه بهنه و کو مِده) الله تعالی مِنه بهنه و کو مِده) الله تعالی مینا و دے۔ الله تعالی مینا و دے۔

حصرت ابوہررہ ظافرے مردی ہے کہ رسول الله تالیک نے فرمایا کہ جہم میں ایک

احوال آخرت کے کہا جاتا ہے اس کی گری ہے جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی وادی ہے اس کی گری ہے جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی فات ہیں۔ (ابوجیم رابن المبارک)

حضرت علی باللؤے یا لک مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ تین سے ہیں جن پر اللہ تعالی کا خضب ہے ہیں جن پر اللہ تعالی کا خضب ہے نہ ان پر نگاہ کرم فرمائے گا اور وہ منسا میں ہول کے اور منسا جہم میں ایک کنوال ہے۔ وہ تین ہے ہیں۔(۱) الفقر بریکا خیطلانے والا (۲) دین میں بری بری برعت کی بنیا دو النولاس) ہمیشہ شراب پینے والا در الحقیب ابو بر)

حضرت ابو ہریرہ تفاق ہے مردی ہے کہ رسول اللہ تفاق ہے کہ قیامت میں تمن اشخاص منسا میں ہوں گے۔ اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام کو ہے کا اور نہ نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں باک سخرا کرے گا۔ (۱) تفدیر کا جھٹلانے والا (۲) ہمیشہ شراب چنے والا (۳) اولا دسے بیزار ہونے والا حضرت ابو ہریرہ فرائی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یارسول الله تفاقی منسا کیا ہے؟ فرمایا: وہ جہنم کی مجرائی میں ایک کوال ہے۔ (این الج عام)

عجاج الشعالى (حضورا كرم المينية كاسحاب سے بين اور وہ قديم صحابہ كرام ميں سے بين) نے فرمایا كہ جہنم ميں ستر ہزار كھر بين اور ہر كھر ميں ستر ہزار كويں بين ہر كنويں ميں ستر ہزارا أو دے بين ہرا أو دھا كے منہ ميں ستر ہزار بچھو ہيں ،كوئى كافر ومنافق ايبان ہوگا جس پر بيسب واقع نهوں ۔ (علق)

حضرت عطاء بن بیار فات نے فرمایا کہ دوزخ میں متر ہزار وادیاں ہیں ہروادی ا میں ستر ہزار کڑھے ہیں اور ہر کڑھے میں ستر ہزار مل ہیں اور بل میں سانپ ہیں جواہل نار کو کھا کیں گے۔(این الی الدنیا) احوالی آخرت کے میں کے شرسے پناونہ مانگی ہواس خوف سے کہ کہیں اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کنویں کے شرسے پناونہ مانگی ہواس خوف سے کہ کہیں اسے پالانہ کردے جس کی برداشت کی اسے طافت نہیں آور اس کنویں کے عذاب میں مبتلا نہ کردے جس کی برداشت کی اسے طافت نہیں آور نہی اس سے مبر ہو سکے گااور یہ دوزخ کا نجلا طبقہ ہے۔ (القرطبی فی الذکرة)

#### باب (۱۰۲)

# جہنم کی گہرائی کا بعد (دوری)

حضرت الجيئزيره الأنتئز فرمايا كه بم رسول النتظائية إلى على تقاتو بم في ايك دها كه سناتو آپ نے فرمایا كيا جم بير كيا ہے؟ بم في كہا الله و رسولة اعلم (الله اوراس كارسول بى خوب جانتے ہیں) فرمایا بیا ایک پھر ہے جے اللہ تعالى في سنر سال بہلے دوز خ میں چھوڑ اتھا يہاں تک كه اب وہ كہرائى میں پہنیا ہے۔

(مسلم احديبيق)

حضرت الس طائف نے قرمایا کررسول الله متافیق نے ایک سخت آوازسی تو حضرت جرمل علیہ اسے قرمایا اے جرمل علیہ الله متافیق ہے؟ عرض کی بیدوہ پھر ہے جس سر بزرارسال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اب وہ جہنم کی تہد میں پہنچا ہے۔ (ہناد فی الزہد جبیق) رسول الله متافیق ہے نے فرمایا وہ پھر جوسات حلقوں میں پہنچا ہے اگر جہنم کے کنارے سے گرایا جائے تو اس میں سرسال گرتا جائے تب کہیں جا کر جہنم کی تہد میں پہنچا گا۔

572 200 200 200 200

امام طبرانی نے اس کی مشل حضرت برید فاور حضرت معاذبین جبل بی فیاست حدیث روایت کی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت عتبہ بن غزوان النظائے ہے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کوایک بڑا بچھر جہنم کے اوپر کے کنار سے سے گرایا جائے تو ستر سال تک بھی آخری قرار نہ بکڑے۔حضرت عمر والنظافر مایا کرتے دوزخ کا زیادہ ذکر کیا کرواس لیے کہ اس کی گرمی سخت ہے اور اس کی تہہ گہری ہے اور اس کے گرز (کوڑے، ہنٹر) لوہے کے ہیں۔ (تری احمد طبرانی فی انکیر)

باب (۱۰۸)

# بسااوقات انسان كوئى بات كهدبيضا ب

حضرت ابوہریرہ النفظ ہے مروی ہے کہ رسول الندنگا اللہ فالی کہ بسااوقات انسان کوئی ایسی ہات کہ بیٹھتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے وہ اس کی وجہ انسان کوئی ایسی ہات کہ بیٹھتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے وہ اس کی وجہ سے دوز خ میں جائے گا دوا تنابعید ہے جیسے مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت۔ سے دوز خ میں جائے گا دوا تنابعید ہے جیسے مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت۔ (بناری مسلم)

باب (۱۰۹)

# جہنم کا ایندھن اوراس کی گرمی اوراس کی ٹھنڈک

الله تعالى نے قرمایا:

فَأَتَقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكُورِينَ ٥

(پاءالقرلاء آيت ٢٢)

دونو ڈرواس آگ ہے جس کا اید صن آدمی اور پھر ہیں تیار کرر تھی ہے۔ کافروں کے لیے۔

مديد يخ سره وريدم او بر يشهيل كفار لوحة بن آوران كي عبت مل قرآن

43 573 Ex 1910 Ex 1910 Ex ہوچک ہے۔ مسکلہ بیجی اشارہ ہے کہ مؤمنین کے لیے بکومہ تعالیٰ خلود ناریعیٰ يميشه جبنم ميل رمينا تبيس \_ (خزائن العرفان \_ اوليى غفرله ) جهم مهم حضرت ابن مسعود طافئ سے آیت وقودها الناس والجبارة كي تفير منقول ہےوہ كريت كے بقري الله تعالى نے اسے جيسے جا ہا پيدافر مايا۔ (طبراني في الكبير - حاكم) حفرت این عباس نظفهائے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ کبریت سیاہ پھر ہیں ان سے آگ کے ساتھ عذاب دیاجائے گا۔ (این جری) حضرت عمرو بن میمون منافظ نے فرمایا کہ وہ کبریت کے پھر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ال وفت پیدا فرمایا جب آسان دنیا بیدا ہوا۔ وہ کافروں کے لیے تیار کئے گئے فانده: امام قرطبى فرمايا كرجِجَارَةُ الركبريت كواس ساس ليعاص كيا كيا علي كدوه بنسبت دوسرے پھروں کے بانچ گنازیادہ عذاب کرتا ہے اور سخت بد بودار ہے۔اوراس میں دھوال زیادہ ہے اورجسموں سے بہت جلدی چمٹ جاتا ہے جب اسے گرم کیا جائے اس میں گرمی بھی شخت ہوتی ہے بعض نے کہا کدید کفار کی نار کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت الس طافظ في ما يا كرسول التُعَالَيْنَ في في النَّاس والْحِجَارَة يرُه كرفر الياكه است بزارسال جلاما كيايهال تك كدوه سرخ بوكي بحر بزارسال جلايا مميايهان تك كدوه سفيد بوكئ تجراس بزارسال جلايا ميايهان تك كدوه سياه اور نہایت تاریک ہوئی اوراس کے بعداس کے شعانہیں بجھے۔(بیتی) حضرت الوجريره فكفظ مع مروى ب كدرسول الله تأليكم في فرمايا كه آك كو بزار سال جلایا تمیایهان تک که ده مرخ موثی پھر بزارسال جلایا تمیایهان تک که ده سفید مونی مجرات جلایا کمیایهال تک کدو تخت سیاه ادر تاریک موتی ) (ابن مدر زندی) آدم طلات بياس جنم كى آك كاستروال حصد ب-صحابه كرم في عرض كى

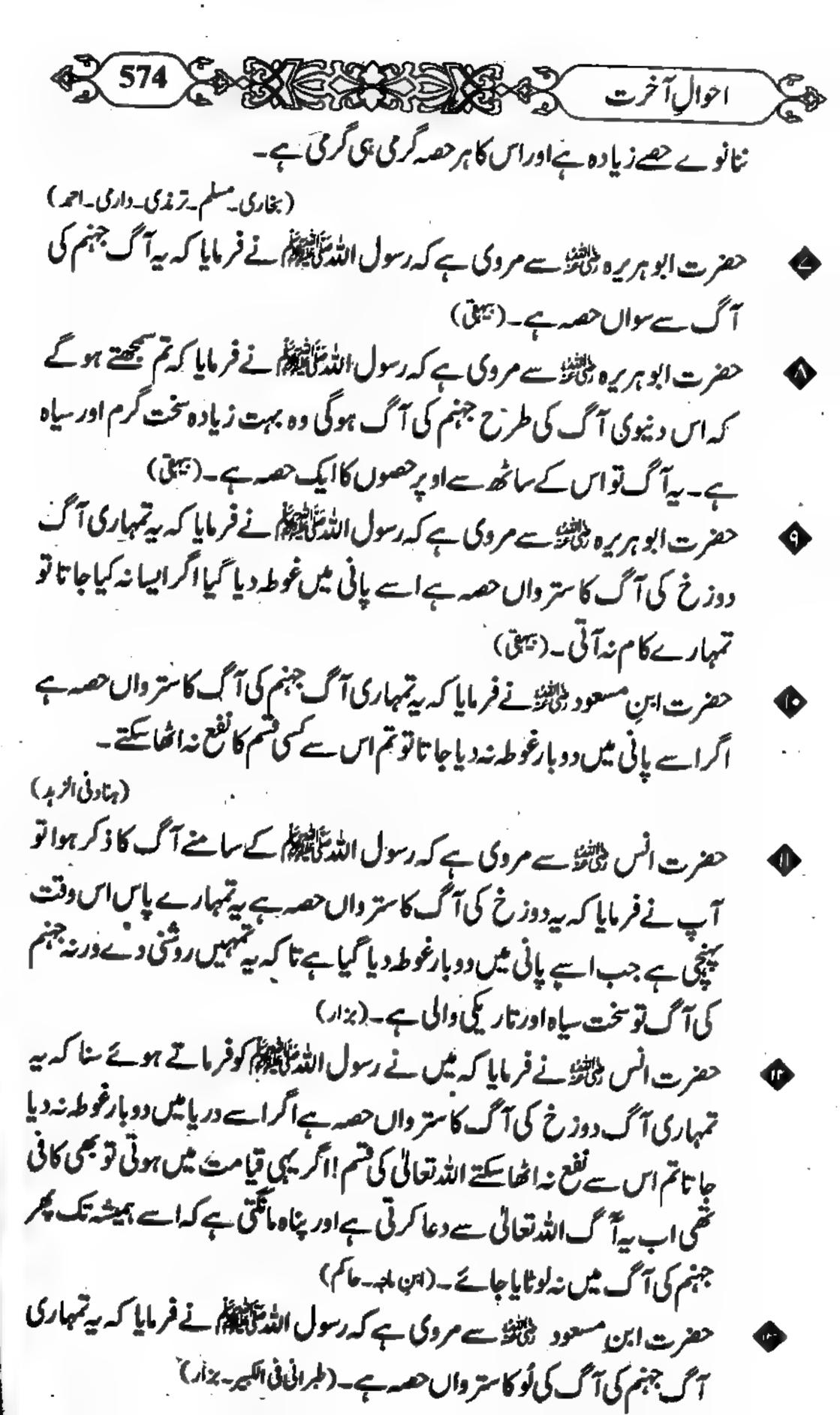

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ اس صدیث کے معنی بد ہیں کہ دنیا بھر کی لکڑیاں جمع کر کے جلائی جائیں یہاں تک کہ وہ تمام لکڑیاں آگ بن جائیں تو وہ جہنم کی آگ کے اجزاء کا ایک حصدہوگااورجہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنازیادہ کرم ہے۔ حضرت ابوہریرہ نگافت سے مروی ہے کہرسول الله فالیقیم نے فرمایا کہدوز خے نے الله تعالیٰ کوشکایت کی کہمیر البعض دوسرے بعض کو کھائے جارہاہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس کینے کی اجازت بخشی ایک سانس سردی میں اور دوسرا کرمی میں۔وہ جوتم زیادہ گرمی محسول کرتے ہو بیاس کے سائس کی گرمی ہے اور وہ جوتم سردی محسوس كرتے ہو بياس كے مختر ب سالس كا اثر ہے۔ (بناري مسلم ، زندي ، ابن ماجه ، احمد ) حضرت ابوسعيد خدري والنوع مروى بها كدرسول الدمالية مرمی کا پھونکا ہے جب بخت کرمی ہوتو نماز کو تھنڈا کرکے پڑھو۔ (بخاری مسلم، زندی منالی) الملا الماديث مباركه سے احتاف كرى كے موسم ميں تماز كو تفتدے ثائم میں پڑھتے ہیں لیکن غیرمقلدین وہائی اوران کے ہمنو اگرمیوں میں دوپہرڈ ھلنے کے فورابعد مماز پڑھتے ہیں وہ ان اخادیث پر مل نہیں کرتے اور اپنے آپ کواہل حدیث کہتے ہیں۔اور بخاری بخاری کرتے ہیں لیکن بخاری شریف کی صدیث پر ممل کرنے سے ان کو بخار آتا ہے۔ میکش احناف سے حسد ہے یا خوارج کی اتباع کہوہ بھی اس طرح کری میں دو پہر وهلنے کے بعد نمازظہروغیرہ پڑھتے تنے۔اس سے معلوم ہوا کہ میکن عوام کو دھوکہ اور فریب وين كے ليے حديث اور خاص طور بر صحاح سنه كانام ليتے ہيں اس كى تفصيل فقير كے رساله

گری میں ظہر کی نماز ظہر کا وقت میں پڑھیئے۔اوی نفراد ہیں ہیں۔

• بزار نے اس روایت براضافہ کیا کہ جہنم کی آگ نے انڈ تعالیٰ کوشکایت کی ،عرض کیا

• کہ میرابعض دوسر ہے بعض کو کھائے جارہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں دو

سانسوں کی اجازت بخشی موسم سرما میں سرداور موسم گرما میں گرم۔

ی گری سے پناہ ما تک رہا ہے اور میں کجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گری سے پناہ دی۔اور جب شخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الله الا الله آج کتنی خت سردی ہے اے اللہ اللہ اللہ کہتا ہے جہنم کی شخت سردی سے بچا۔اللہ تعالیٰ جہنم کو کہتا ہے میر ابندہ مجھ سے تیری شخت سردی سے پناہ ما تک رہا ہے اور میں نے تیری سردی سے بناہ ما تک رہا ہے اور میں نے تیری سردی سے اسے بناہ دی۔صحابہ کرام شائی نے عرض کی جہنم کی ذمھویو کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گر سے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جم فرمایا وہ ایک گر سے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جم فرمایا وہ ایک گر سے جو جائے گا۔ (بہتی)

حضرت ابن عباس، ابن عمر، رافع بن خدت وغیرهم صحابه کرام دیکاتیا ہے مروی ہے کرر سول الله می اللہ میں ابن عمر، رافع بن خدت وغیرهم صحابہ کرام دیکاتی ہے میں اللہ میں البہ میں البہ

روی رہاری، ایک بہت کے الیے ہیں عقیدت تھی ہوتو بخار کے لیے ہے لیکن صحابہ کے ہیں ہے ہیں معابہ کے ہیں معابہ کے ہی مشورہ ضروری کے اس کے بارے میں اطباء سے مشورہ ضروری کرام والی عقیدت ہم میں کہاں؟ اس لیے اس کے بارے میں اطباء سے مشورہ ضروری

ہے۔ (اولی غفرلد) کہ کہ اور مایا کہ جہم کی آگ سیاہ اور تاریکی والی ہے نہ تو اس محضرت سلمان فارس ملائے نے فرمایا کہ جہم کی آگ سیاہ اور تاریکی والی ہے نہ تو اس کے شعلے روشن ہوتے ہیں۔ (این البارک)
کے انگار ہے جھتے ہیں اور نہ تی اس کے شعلے روشن ہوتے ہیں۔ (این البارک)

حضرت ابو ہریرہ را اللہ اللہ کیاتم جہنم کی آگ کو بھی اپنی آگ کی طرح سرخ سبھتے ہو؟ دوز خ کی آگ تو سخت سیاہ ہے جسے تارکول بلکہ اس سے بھی پڑھ کر۔ (الک فی الموطا)

> معرت ابن مسعود النفظ في الله أيت: النها ترجي بشرو كالقصيرة (ب١٩،١١مرملات، آيت ٢٩) و في النها ترجي بشرو كالقصيرة (ب١٩،١١مرملات، آيت ٢٩) و في من ووزخ جنكاريال الراتي هي-"

یے تا دوری چرداریاں ہور ہوتا ہے۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ دوزخ کے انگارے درختوں اور پہاڑوں کی طرح نہیں بلکہ وہ تو شہروں اور قلعوں کی طرح ہیں۔(ابن انی ماتم سعید بن منصور)

#### **باب** (۱۱۰)

### الثدتعالي كاارشادي

اِذَا ٱلْقُوْا فِيهِا سَمِعُوالَهَا شَهِيقًا وَهِي تَغُوْرُ ﴿ بِ١٠١١للك، آيت ٤) "جب اس ميں والے جائيں گے اس کارينگنا (چَنگھاڑنا) سنيں گے کہ جو شمارتی ہے۔"

امام مجابد فی اس آیت کی تفییر میں فرمایا کہ کا فروں کو ایسے بہا کر لے جائے گی جیسے دانے کو بہت زیادہ یا کر لے جاتا ہے۔ (ہنادنی الزم بعبدین مید)

#### باب (۱۱۱)

### اہلِ نار کالباس اوران کے بستر اوران کے زیورات

الله تعالى نے قرمایا:

فَالَّذِيْنَ كُفُرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ قِنْ نَارٍ ﴿ (پ٤١٠١ أَجُهُ آيت١٩) "توجوكا فرموئ ان كے ليے آگ كے كير بوننظ (كائے) كے بيں۔"

اورفر مايا:

سراييلهرين قطران (ب١٠١٠مم آيده) دان كرترال مول كر"

الم الم المحمد الافاضل مفتى سيد تعيم الدين مراد آبادى عليه الرحمة اس آيت كي تفسير على فرمات بين الم المن المدارك و على المراك و بين المدارك و على المدارك و المراك المارك و المنادى على المدان كو بدنول بردال ليب دى جائے كى وه شل كرتے مازن كو بوجا كي وه شل كرتے كے بوجا كي وه شل كرتے كے بوجا كي وہ شل كرتے كے بوجا كي وہ شل كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي الم كالمن كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي الم كالمن كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كے بوجا كي وہ شك كے بوجا كي المنا كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي وہ بدنوں ہو بدنوں ہے تكليف ما كي سوزش اور اس كے بوجا كي بدنوں ہو ہو بدنوں ہو بدنوں

Marfat com

## 578 E 578 E

(خزائن العرفان \_اوليي محقرلية ) كملا ممكر

### فانده: ایک قر اُقتطر بختی یکملایوا تا نبدخت گرم-

اورفر مایا:

"لَهُوْرِينَ جَهُنَّهُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُواْنِينَ الإراف، آيت ٢٠) " انبيس آگ بي بچونا آگ بي اوڙ هنا۔"

حضرت انس بالنيس كو بهنايا جائے گاوہ اسے ابرو پر گرادے گااور پیچے سے تھنج كر چلے گا
اور اس كے پیچے اس كى ذريت اور اس كے بعد كو آنے والے شياطين اور وہ
پارتا ہوگا۔ يَا فَبُورْ اَء (ہائے ہلاكت) اور پیچے والے يَا فَبُورْ اَء كَبَةِ ہوئے
ہوں گے يہاں تک كه وہ دوز خ كى آگ كة آئے كھڑے كے جا كيں گے۔ او
رکبیں گے يَا فَبُورْ اَء (ہائے ہلاكت) اس كى ذريت بھى يَا فَبُورْ اَء كَبَى ہوگا۔
رکبیں گے يَا فَبُورْ اَء (ہائے ہلاكت) اس كى ذريت بھى يَا فَبُورْ اَء كَبَى ہوگا۔

لاً تَلْعُوا الْيُومَ ثُمُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثَمُورًا كُثِيرًا-(بِ١١٠الفرقان،آيت،١١)
د فرما ياجائے گاآج ايك موت نه ما نكواور بهت كامونس مانكو-"

(احربر: ادراین جریربیش)

حضرت وہب بن مدید والنظر نے فرمایا کہ دوخیوں کو کپڑے پہنا نمیں جا کیں گے حضرت وہب بن مدید والنظر نے فرمایا کہ دوخیوں کو کپڑے پہنا نمیں جا کیں گے حالانکہ دو ننگے استھے تھے اور انہیں زندگی دی جائے گی حالانکہ ان کے لیے موت اچھی تھی۔(ایدیم)

حضرت ابو مالک اشعری ڈائٹڈ سے مردی ہے کہ رسول اللہ تا انگر کا آگا کے بین (نوحہ) کرنے والی بلاتو بہ مرگئی تو اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا اور اس پر کپڑے تارکول کے ہوں سے اور دو پیٹہ مجلی والا۔ (مسلم۔ ہم۔ نہیں)

ابن ماجہ کی روایت میں ہے بین کرنے والی جب مری اور اس نے توبہ نہ کی تو اس ابن ماجہ کی روایت میں ہے بین کرنے والی جب مری اور اس نے توبہ نہ کی تو اس ۔

ابن ماجہ کی بڑے تارکول سے تیار ہوں کے اور دو پشددوز خ کے شعلوں سے۔

(این ماجہ۔احم)

الوالي آفرت المحالي ال

محمد بن كعب القرطى في آيت "ولهم مِن جهنم مِهاد" كي تفير مين فرما يا كهاس ے ان کے بستر مراد ہیں۔اور ''و مِنْ فُوقِهِمْ عُوَاش''ے کاف مراد ہیں۔ ( بهناد فی الزید \_ این جریر )

حضرت بريده ﴿ اللَّهُ مَا عَ اللَّهِ صَلَّى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نے لوہے کی اعلومی بہن رھی تھی آپ نے اس سے فرمایا کیا ہے کہ میں جھ پر ووز خيول كاز بورد يكما مول \_ (ابوداؤد، ترندي، نسائي، احمر)

# تفکر یاں اور ذبیر اور یا وس کی بیر یاں اور لوہے کے کرز (ہنٹر)

فَسُوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ إِذِ الْأَغْلَلُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ لَا يُنْعَبُونَ ﴿ فِي الْعَوِينِيرِ فَنْقَرِ فِي النَّارِينَهُ وَنَ فَي ﴿ بِ٢١، الرَّسِ، آيت ١٤/٤٠)

'' وہ عنقریب جان جا تیں گے جب ان کی گر دنوں میں طوق ہوں گے اور زنجيري تحيينة جائي گے كھولتے پانی میں پھرآگ میں دہكائے جائيں

مُورِهِ وَمُ وَرُورِهِ وَي الْجَرِيمَ صَلُّوهُ ثُمْ فِي سِلْسِلَّةٍ ذَرَّعُهَا سَبْعُونَ ذِراعًا فَاسْلُكُوكِد (بالمالحالة، آيت ٢٠/٣١)

''اہے پکڑو پھراسے طوق ڈالو پھراسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھنساؤ پھر السى زنجير ميں جس كا تاب ستر ہاتھ ہے اسے بردو۔'

وترى المجرمين يومين مُقَرَّنِين في الكُصْفَادِة (ب١١١١مم المعم) اوراس دن تم مجزموں کو دیکھو سے بیوں اس میں ا

اورفر مايا:

إِنَّ لَدُيْنَا أَنْكَالًا وَّ بَحِيمًا فَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَا بَأَ الْبِيمَا فَ

(پ۲۹ءالموش،آیت۱۲/۱۲)

'' نے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور کلے میں پھنشاہوا کھانااور در دناک عذاب۔''

ورفر مايا:

فَيُوْخِذُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْاَقْدَاهِرِهُ (بِيمَا الرَّمْنِ آيتَا) "نوماتها اور بإوں پکڑ کرجہم میں ڈالیں جا کمیں گے۔"

اور فرمایا:

حضرت ابن عمر بن بنائي في ما يا كدرسول الله مَنْ الْمَالُونَةُ مَنْ الْمَالُونُونِ كَا كُونُونَ عَلَالًا فِي الْعَنْ الْمِعْ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

صرت ابن عباس بیجائے فرمایا کہ لوہے کی زنجیر کافر کے چورڈوں (کولہوں) سرین) سے داخل ہوکر منہ سے نکلے گا پھران زنجیروں میں ایسے پروویا جائے محاجبے نڈی لکڑی میں بروئی جاتی ہے پھراسے بھوٹا جاتا ہے۔(ابن الی حاتم)

Marfat and

ا الوالي آخرت المسلم المنافي المنافي

معرت کعب و النظر نے فرمایا کہ دوزخ کی جھکڑیوں کا ایک طقہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ دین کا دیکر قرآن میں ہے دنیا کے تمام لو ہے کے برابر ہے۔ (ابولیم رابن البارک)

حضرت ابن عباس نے آیت فیونخ بالنواصی وَالْآفَدَامِ کَیْفْسِر مِی فرمایا که کافر کے سراور یا وَل کوجمع کر کے اسے باندھا جائے گا جیسے لکڑی کا ایک تھرہ باندھا جائے گا جیسے لکڑی کا ایک تھرہ باندھا جا تا ہے۔ (بیقی۔این ابی ماتم)

ضحاک نے آئیت بذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ کا فرکی پیشانی اور دونوں کوجمع کرکے زنجیر کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے باندھا جائے گا۔ (ہنادی الزبد)

حضرت ابن عباس تفاند والسكاسل يسحبون مسسلاسل كومفوح اور يستحبون كى باءكومفوح برهان اوركفار برزياده بخت موكا كدوه تفكر بول كوخود كمينيس كي-(ابن المام)

حضرت الناعباس فلا المسترات مقرّنين في الاصفاد مس اصفاد كالمعنى الكبول (مرئ بيري) مياسفاد كالمعنى الكبول (مرئ بيري) كيا ہے۔ (ابن اب مام)

حسن بالفرز فرمايا (دوزخ كى بيريان) بين (ابن الي مام)

حسن بن معنی الحسنی نے فرمایا کہ جہنم کی کوئی دار، جھکڑی، طوق اور بیڑی السی نہوگی جس پردوزخی کا تا م کھا ہوا تاہو۔ (بیل این بریر)

حضرت ابن عباس والماسة آيت ولهد متامع من حديد كالغير مل فرماياك

کفار کو ان ہنٹروں سے ماریں گے تو وہ ان کے ہرعضو پر لکے گا وہ ہائے ہائے ہائے ایکاریں گے۔(ابونیم۔این ابی حاتم)

حفرت ابوسعید خدری بڑائیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک آگر دوز خ کا ہنٹر زمین پر رکھا جائے بھراسے تمام روئے زمین کے انسان وجنات اپی جگہ سے ہٹانا جا ہیں تو نہ ہٹا سکیس گے اگر دوز خ کے لو ہے کا ہنٹر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ کارے کارے کار ریزہ ریزہ) ہوجائے بھر دہ لوٹ آئے گاجیے پہلے تھا۔

(احمه ما كم \_ابويعلى \_ابن ابي عاتم)

ابوصالح نے فربایا کہ اگر کسی کو دوز خ میں ڈالا جائے تواس کے لیے کوئی منتیٰ نہ ہوگا

(یعنی دوز خ کے اندر) دھنتا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہد میں پنچے گا تو

دوز خ کو جوش آئے گا تو وہ اسے اوپر پھینک دے گی اس پر ایک گڑا گوشت بھی باقی

ندر نے گا۔ پھراسے فرشتے لوے کے ہنر ماریں گو وہ جہنم کی تہدتک چلا جائے گا

اس کے ساتھ یوں ہی جمیشہ ہوتا رہے گا (تا کہ عذاب کا سلسہ جاری رہے )۔ (جبنی)

حضرت یعلیٰ بن منبہ ڈاٹٹو مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اُٹٹو فرمایا

حضرت یعلیٰ بن منبہ ڈاٹٹو مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اُٹٹو فرمایا

کدووز فیوں کے لیے ایک سیاہ باول آئے گا آئیں کہا جائے گا اے اہل نار ایم کیا

چاہتے ہو؟ آئیس دنیا کا باول یاد آجائے گا، وہ کہیں کے یا اللہ ایمیں پائی چاہیے تو وہ

باول ان پر لوے کی ہیڑیاں برسائے گا جوان کی ہیڑیوں اور جھٹر یوں میں اضافہ

کریں گے اور انگارے برسیں گے اور ان پر آگ کے شعلے ہوڑک آئیس گے۔

(طبر ان فی اللہ سان ان مان مان

صالع الموی نے کہا کہ جھے حدیث پنجی ہے کہ اہل نارمختف طریقوں سے اعذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک شم کے ہذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایک شم کے ہذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو بھر انہیں دوسری نوع کا عذاب کیا جائے گا وہ کہیں گے یا رب اتو جمیس عذاب دے ہو ایک میں کے یا رب اتو جمیس عذاب دے ہو ایک ہیں گے یا رب اتو جمیس عذاب دے ہو ایک ہیں اور دے جیسے جا ہے لیکن ہم پر خاراض شہواس لیے کہ تیراغضب ہم پر جھکڑ یوں اور

باب(۱۱۳)

جہنم کے سائے

الله تعالى نے فرمایا:

وَظِلِ مِنْ الْجُعْمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كُونِيمِ ﴿ (بِ١٥/١٠/١٥ الواقعة ،آيت ٢٣) "اور جلتے وهو كيس كى جيماؤں ميں جونه مختندى نه عزت كى "ادار في ال

إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تَلْتِ شُعَبِ ﴿ لَا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهِبِ ﴿

(پ ۲۹، المرملات، آيت ۳۱،۳۰)

''چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سمایہ وے ، نہ لیٹ سے بچائے۔''

امام مجاہد نے وظل مِن یَحْمُومِ لَا بَادِدِ وَلاکریْدِ کَاتَفیر مِی فرمایا ہے کہ اس سے مرادد موال ہے۔

ب**اب** (۱۱٤)

### الثدنعالي نے فرمایا

يَصُبُ مِنْ فَوْقِ رُعُولِيهِمُ الْمُعِيمُ ﴿ لِلْعَامِلُ الْمُعَامِدُهُ ﴿ بِهِا اللَّهُ مَا يَتِ ١٩) "اوران كيمرول بركولتا بإنى دُ الا جائے گا۔"

حضرت ابو جرمیرہ نائنڈ سے مروی ہے کہ رسول النّدُن اللّٰہ ا

ہوجائے گاجیے تھا۔ (ترزی-احم)

ا مام جابدنے اس آیت:

ایا مجاہد ہے اس میں ہے۔ ورسال علیک شواظ میں گارہ و تھا شاک تنتھان ﴿ (پ٤١٠ الرمٰن آیت ٢٥٠) در تم پر جھوڑی جائے گی ہے دھویں کی آگ کی لیٹ اور بے لیٹ کا کالا دھواں تو پھر بدلانہ لے سکو گے۔''

ی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے سرخ شعلہ مراد ہے اور نحاس بھطلا ہوا تا نبہ ہے جو کفار کے سروں بربہایا جائے گا۔ (ابونیم-ابن جربر)

<u>باب (۱۱۵)</u>

### دوزخيول كالحطانا بينا

الله تعالى فرمایا:

ال شَجَرَة الزَّقُومِ طَعَامُ الدَّثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ كَعَلَّي الْمُهُلِ الْمُهُلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ كَعَلَّي الْمُهُلِ الْمُهُلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ كَعَلَّي الْمُهُلِ الدَّعْنِيمِ - (به ١٠ الدَّعَانَ الدَّعَنَ الدَّعْنَ الدُّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الدَّعْنَ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللْمُعْلِدُ الْمُ الْمُعْلِدُ ال

اورفر مایا:
ثُقر اِنگُلُمُ اَنْهَا الطَّالُونَ الْهُلَدِّبُوْنَ فِي لَاٰكُونَ مِنْ هُبَرِ مِّنْ زَقْوْمِ فَ لَكُونُ وَلَا الْمُلَوْنَ فَلَمْ الْمُلَدِّبُونَ فَلَا الْمُلُونَ فَلَمْ الْمُونِ فَلَا الْمُلُونَ فَلَمْ الْمُونَ فَلَا مَا الْمُلَالُ فَي وَالُوا ضَرور تَمُومِ مِنْ مَن مِي مِن الْمُواتِدِ مِن الْمُونِ فَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کھاؤ گے بھراس سے پیٹ بھرو کے بھراس پر کھولٹا پانی ہو گے بھراییا ہوگے جیسے بخت پیاسے اونٹ بئیں۔''

اورفر مایا:

إِنَّهَا شَجُرَةٌ تَغُرُجُ فِي آصُلِ الْحَجِيْمِ فَ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ وَ فَإِنَّهُ مُ الشَّيْطِيْنِ وَ فَإِنَّهُ مُ اللَّهُ مُ الشَّيْطِيْنِ وَ فَإِنَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

" بے شک وہ ایک پیڑے کہ جہنم کی جڑ میں سے نکاتا ہے اس کا شکونے جیسے دیوار دل کے سرپھر بے شک وہ ان میں سے کھا کیں گے بھراس سے پیٹ بھریں گے بھراس سے پیٹ بھریں گے بھر ان کی ملونی پیٹ بھریں گے بھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی پیٹ بھریں گے بھران کی بازگشت ضرور بھڑ کتی ہوئی آگ کی طرف ہے۔"

اور فرایان

تَسْفَى مِنْ عَيْنِ أَنِيهِ فَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِنْ ضَرِيْعِ فَ لَا يُسْفِنُ وَلَا يُغُنِي مِنْ جُوْعِ فَ (ب،٣٠١١٤عية، تبدي/٥)

"نہایت جلتے چشمہ کا یائی بلائے جا کیں ان کے لیے چھے کھا تانہیں گرآگ کے کا نے کہند فرنی ہی لا کی اور نہ بھوک میں کام دیں۔"

اورفرمايا:

وَلا طَعَامُ إِلا مِنْ غِسْلِيْنِ فِي لِأَكُلُهُ إِلاَ الْعَاطِئُونَ فَ (ب١٠١٥ اللهُ الديمة) ولا طَعَامُ إِلا الْعَاطِئُونَ فَ (ب١٠١٥ اللهُ الديمة) والرند بجمد كلا من من محمر خطاكار "اور فرايا: المعرف الماية المنظمة المن من محمر خطاكار "اور فرمايا:

وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ - (ب١٩١١/س آيت١١)

"اور محلے میں پھنستا کھاتا۔"

اورفرمایا:

ويُسْفَى مِن مَّا عِصْدِيدِهِ لِلْجَرَّعَهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ - (ب١١١١م أيم أيد١١/١٠٠٠

586 Ex 10 191 Ex

"اورات بیپ کایانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑ اتھوڑ انھون کے گا اور گلے سے بیچے اتار نے کی امید نہ ہوگی۔"

اورفر مایا:

وَإِنْ يَنْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَثْوِى الْوُجُونَ لِيُّسَ الشَّرَابُ

(پ١٥١٠ ألكبف، آيت ٢٩)

"اوراگر پائی کے لیے فریاد کریں گے توان کی فریادری ہوگی اس پائی سے
کہ چرخ دیئے (کھولتے ہوئے) دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ
معون دے گاکیا ہی براپینا ہے۔"

اور قرمایا:

هان الن كوريب من النافرة والمستحري المستركة النافرة النافرة المستركة النافرة النافرة

وسقواماً عبيماً فقطع أمعاً عمر (ب٢٦ جمرة بين ١٥) "اورانبيس كولتا بإنى بلا يا جائے گاكراً نتوں كے كلائے كردے۔"

حضرت ابن عباس من وى بكرسول المنظفظ في من تلاوت فرما لى:

المن المنوا النّعُوا الله حق تطنيه وكا تعوّن إلا والنّعُومُ من المؤن المنون المنون المنوا النّعُوا الله حق تطنيه وكا تعوّن إلا والنّعُ منسله ون المنون المنوا الله عن تطنيه وكا تعوّن إلا والنّعُ منسله ون المنون المنون المنوا النّعُوا الله حق تطنيه وكا تعوّن المنون المنوا النّعُوا الله حق تطنيه وكا تعوّن المنون المنون المنوا النّعُوا الله حق تطنيه وكا تعوين المنون المنون

(پ١٠١ أل مران اليت١٠١)

"اے ایمان والو! اللہ ہے ڈروجیہا کی اس کے ڈرنے کا تق ہے اور ہر "کزندم نامکرمسلمان۔"

اور فرمایا اگرز قوم (تھوہڑ) کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیاجائے تو اہلِ دنیا پران کی معاش تباہ ہو جائے پھر خیال کرواس کا کیا حال ہوگا جس کی سیفذ اہوگیا۔

(رتنى المن مايدنال الن حال اماكم)

عمران الجونى في آيت إن شَجَرَة الزَّقوم كَ تَعْيِر مِن قرما كَهَ النِّي آدِم تَعُوبُرُ سَّ جَنَا نُو جِعُ لِعِنْ جَنَا كَمَا ئِ كَاءَاتُ وَعِا مِا ئِكَا لِعِنْ جَم كُلِ مَرْجِائِ كَا وَالْفِيمِ) حضرت ابن عباس بی ایک مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صوبع دور خ میں ایک کانے دار شے ہے وہ معبود (مشہور کر وی دواا بلوا) ہے زیادہ کر وی اور مردار سے زیادہ بربودار آگ سے زیادہ گرم اس کا نام اللہ تعالی نے صنوبع رکھا ہے دور تی جب اسے کھائے گا تو وہ پیٹ میں داخل نہ ہوگی اور مندی جانب ندا تھے گی بجروہ اسے باتی رکھے یعنی جلا کررا کھ کردے گی شدہ مونا کر ے گی اور ندوہ بھوک سے یے نیاز کر ہے گی۔ (ابن مردونی)

حفرت سعيدين جبير اللفائدة

إِلَّا مِن ضَرِيعِ كَامِعَنَىٰ شَجَرَةُ الزَّقُومِ۔ (تَعُومِرُكَادرَ حَت ) كيا ہے۔(ان الى ماتم)

م عكرمه في فرمايا: المضويع الشبوق (كمر في المر كر في والا) ب وه ايك كاشت المضويع البسلى زين من من من والا ورفت ب\_

اس کے مثل حصرت قادہ اور مجاہد سے مروی ہے۔

ابوالجوزاء نے فرمایا کہ الضریع البسلی ہے یکی کانٹا ہے۔ جس کی غذا کا ٹاہووہ فاک موٹا ہو تا ہوگا۔ (این ال شیبہ این الی عالم)

ابن ابی طلحہ کے باپ نے فرمایا کہ الصنوبع ایک آگ کا پیڑ ہے۔

ابوزید نے فرمایا کہ المضریع سوکھا کا ٹا ہے جس کے بیتے نہیں اسے عربی میں المضویع کہتے ہیں۔ اور آخرت میں آگ کا کا ٹاہوگا۔ (ان جریہ)

معرت سعيد بن جبير الفيزائي أن الماكم المصويع يقريب (ابن الي مام)

حضرت ابودرداء رافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فائیر آئے فرمایا کہ دوز خیوں پر جوک مسلط کی جائے گی جوان کے دوز خے عذاب کے برابرہوگ وہ بھوک کی فریاد کریں مسلط کی جائے گی جوان کے دوز خے عذاب کے برابرہوگ وہ بھوک کی فریاد کریں مجے بعنی کھانا مائلیں کے انہیں کھانا دیاجائے گاجو گلے میں پھٹس جاتا تھا تو اس پر پاتی پیا گا۔وہ باد کریں گئے کہ جب دنیا میں کھانا گلے میں پھٹس جاتا تھا تو اس پر پاتی پیا جاتا تھا تو باتی مائلیں کے تو لو ہے کے کنڈول کے ساتھان کی طرف گرم پاتی بردھایا جاتا تھا تو باتی مائلیں گے تو لو ہے کے کنڈول کے ساتھان کی طرف گرم پاتی بردھایا جاتا تھا تو باتی میں بھون دے گا جونا جب ان سے چروں تک پہنچے گا تو دہ آنہیں بھون دے گا جب

الوالي آفرت كي المحالية في الم میں بہنچے گا تو اندر کی ہرشتے کوریزہ ریزہ کردے گا کہیں گے کہ جہنم کے داروغوں کو بلاؤ۔ وہ انہیں بلائمیں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب کو کہووہ ہمار اصرف ایک دن كاعذاب بلكا كروے انہيں دارو نے کہيں گے كہ كيا تمہارے ياس پيغمران عظام معجزات لے کرنبیں آئے تھے؟ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے دارو نے کہیں گے توخود الله تعالی ہے دعا ماتکواور کافروں کی گمراہی کے سوالیجھ نہیں فرمایا بھروہ کہیں گے مالک (دوزخ کاسردارفرشنه ) کوبلاؤ پھرکہیں گےکداے مالک! ہمارے لیے تیرا رب ہمارا فیصلہ فرمائے وہ انہیں جواب دے گا کہتم ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ عمش نے فرمایا کہ ان کا مالک کو نیکار نا اور اس کے جواب دیے میں ہزار سال کا وقفہ ہوگا فرمایا بھروہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو پکار و کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواتمہارے لیے بہتر اور کوئی نہیں بھروہ اللہ تعالی ہے عرض کریں گے رَبُّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَأَلِينَ۞ رَبُّناً أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظُلِيهُونَ ﴿ لِهِ ١٨، أَمُومَنُون، آيت ١٠٠)

اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدختی غالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کودوڑ خے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو اے ہمارے رب ہم کودوڑ خے سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو

ہم طالم ہیں۔'' خور رشوں ریاجی

فرمایا آبیس الله تعالی فرمائے گا:

قَالَ الْحُسَنُوا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴿ (بِ١٨، المؤمنون، آيت ١٠٨) "ورب فرمائ كا ده كارے (غائب وغاسر) مرد بر مواس میں اور جھ

سے بات نہ کرو۔ "(سی ترندی)

حضرت ابن عباس بخان نے آیت و طَعَامًا ذَاعْصَةِ کی تغییر میں فرمایا، وہ کا ناہوگا جوان کے گلے میں بیش جائے گا۔ پھروہ نداندرجائے گانہ نکلے گا۔ (ماکم۔ ابن جرب) حضرت ابن عباس بڑانانے آیت و طُعَامًا ذَاعْصَة تغییر میں فرمایا اس سے زقوم

(تھویٹر)مرادیجے۔(مالم)

حدرت ابن عماس في الما المعلوم العسلين كيابي ميرا كمان ب كدوه

رقوم ہے۔ (ابن الی عاتم)

معرت ابن عہاس رہ فرمایا الغسلین وہ خون اور پائی ہے جو دوز خیول کے گوشت ہے جو دوز خیول کے گوشت سے بہے گا۔ (این الی حاتم)

حضرت ابوسعید خدری براتی ہے مروی ہے کہ رسول الله تُنَافِیْنَ نے فرمایا کہ بماء کا الله تُنَافِیْنَ نے فرمایا کہ بماء کا آفوان کے کا آفوان کے خاریب کیا جائے گا تو ان کے چہرے کے اوپر کا حصراس میں گر پڑے گا اور اگر غنسلین ہے ایک بوکا و نیا میں بہایا جائے (بعن ایک جمودکا دنیا میں آجائے) تو تمام دنیا والے (اس کی) بد بوکی لیٹ میں آجائے ) تو تمام دنیا والے (اس کی) بد بوکی لیٹ میں آجائیں گے۔ (زندی۔ احمد مام)

حضرت ابن عباس نظفات آیت شرب الهیم کی تفیر میں منقول ہے کہ الهیم پیاست کی طرح تیس گئی سے۔ (ابن الی ماتم)

ا مام مجاہدے آیت شرب الیمپید کی تغییر منقول ہے کہ وہ اونٹ کی بیماری ہے کہ وہ اونٹ کی بیماری ہے کہ وہ پائی چنے سے سیراب ہیں ہوتا (جیسے انسانوں کو استسقاء کا مرض ہوتا ہے۔ اولی مغفرلڈ) انہوں نے میں مآء صربید کا معنیٰ کیا ہے بہیپ اورخون۔ (ابن جربر)

سدی سے "عین انیاق" کی تغییر میں منقول ہے کہ اس کی گرمی انتہاء کو بہنچ جائے گ کہاس کے بعداور کوئی گرمی نہ ہوگی۔ (ابن الی حاتم)

حسن أفي المان شير حدام كار في المواكمة الأولاد المراد الم

بڑھ کر اور کوئی گرمی نہ ہوتو اہلِ عرب کہتے ہیں ا نبی حوہ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا قول ہے " نمین عین اندیّے" بعض نے کہا کہ جب سے دوزخ بیدا کی گئی اس وقت سے اسے جلایا گیا تو اب اس کی گرمی انتہا کو پہنی۔ (بیتی)

امام فابدنے فرمایا کہ الغساق وہ جواے چھنے کی بھی ندلا سیس بیجداس کی تھنڈک کے۔

🐠 ابوالعاليه نے آيت:

لاین وقون فیلها بردا و کا شرابان الاحیدها و غتاقان (ب۳۰النبا ۱۰۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰ سام ۱۰۰ سام ۱۰ سام ۱

شراب سے حمیم اور بار دسے غساق کا استناء ہے۔

عطیہ نے فرمایا کہ غساقہ ہ جودوز خ کا پہیپ بہےگا۔

حضرت کعب رہ النظامے فرمایا کہ الغساق جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں سانب اور بچھوکا پسینہ بہہ کر جمع ہوگا اسے صاف کر کے اس میں دوزخی کوڈ الا جائے گا جب وہ اس میں غوطہ انگائے گا اور جب باہر نکلے گا تو اس کی ہڈیوں سے چڑا اور گوشت گر چاہوگا اور اس کا چڑا اور گوشت اس کی ایڈی اور نحنوں کو چمٹا ہوگا تو وہ اپنے چڑے اور گوشت اس کی ایڈی اور نحنوں کو چمٹا ہوگا تو وہ اپنے چڑے اور گوشت کو جینے کر چاہوگا تو وہ اپنے جڑے اور گوشت کو جینے کر چاہوگا ہوگا تو دہ اپنے جہڑے اور گوشت کو جینے کر چاہوگا ہوگا ہے۔

(ابن الى الدنياة بن جرير)

حضرت ابوموی برای سے مروی ہے کہ نبی پاک تا ان کی کے فرمایا کہ جوشراب بہتا ہوا مراتو اسے اللہ تعالی غوط منہرے بلائے گا۔ عرض کی گئی غوط منہر کیا ہے؟ فرمایا وہ جو زانیہ عورت کی فروج سے جاری ہوتا ہے وہ اس نہر میں جمع کر دیا جاتا ہے جسے شرافی سیے گا۔ (احمہ ما کم ۔ ابن حبان)

حضرت انس ولائن سے مروی ہے کہ نبی پاک مُنَا اَلْفَالِمُ نے قر مایا کہ اگر ایک ڈول جہنم سے زمین کے درمیان میں پھینکا جائے تو مشرق ومغرب کے درمیان والے اس کی بدیوا ورشدت گرمی سے اذبیت ناک ہول۔ اگر جہنم کا ایک انگارہ مشرق میں پھینکا جائے تو اس کی گرمی کا انداز ومغرب والول کو ہوگا۔ (طرانی فی الاوسلا)

مغیث بن کی نے فرمایا کہ جب کسی کو دوزخ میں لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا انظار کر ہم ہیں ہم ایک تخفہ دیتے ہیں۔ پھرز ہر یلے سانپوں اور سیاہ سانپوں کی زہر ایک بیالہ میں لائی جائے گی جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چیرے کریٹرے گا یوں ہی اس کی ہڈیاں۔ چیرے کریٹرے گا یوں ہی اس کی ہڈیاں۔

(منادنی الزمد)

حضرت سعید بن جیر الخافظ نے فر مایا کہ جب ووز فی بھو کے بول گے تو فریاد کریں گے۔ ان کی فریا دری زقوم سے کی جائے گی۔ جب وہ زقوم سے کچھ کھا کیں گے تو بانی ان کے چیرے اور جلد کٹ جائے گی پھر ان پر بیاس مسلط کی جائے گی تو بانی مائکیں گے انہیں تارکول جیسی کوئی شے بلائی جائے گی۔ یعنی وہ شے گرمی میں اپنی انتہا کو پہنے چی ہوگی جب وہ ان کے قریب کی جائے گی تو ان کے چیروں وغیرہ کا گوشت اور چیڑے جب وہ ان کے قریب کی جائے گی تو ان کے چیروں وغیرہ کا گوشت اور چیڑے گر تے نظر آئیں گے۔ پھر اندر ہوگا۔ جب وہ چلیں گے تو ان کی آئیں اور چیڑے گرتے نظر آئیں گے۔ پھر انہیں لوہ ہے جنٹر ول سے مارا جائے گا تو ان کے اعضاء ٹوٹ کرگر پڑیں گے تو ان میں اور پیڑے اور گی تو ان کے اعضاء ٹوٹ کرگر پڑیں گے تو ان میں اور جیڑے گر تے نظر آئیں گے تو ان کے اعضاء ٹوٹ کرگر پڑیں گو تو ان کے اعضاء ٹوٹ کرگر پڑیں گے تو ان کے اعضاء ٹوٹ کرگر پڑیں گے تو تو کی کرگر پڑیں گے تو کر کرپڑیں گے تو کر ان کی کرپڑیں گے کہ کرپڑیں گے کرپڑ کی کرپڑیں گے کرپڑیں گے کرپڑیں گے کرپڑی کرپڑیں گے کہ کرپڑیں گے کرپڑ کرپڑیں گے کرپڑیں گے کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گے کرپڑی کرپڑیں گے کرپڑی کرپڑیں گے کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گو کرپڑیں گے کرپڑیں گو کرپڑیں گے کرپڑیں گو کرپڑیں گے کرپڑیں گو کرپڑ

باب(۱۱۱)

### جہنم اوراس کے بچھواور مکھیاں

الله تعالى نے قرمایا:

زِدْنَهُ مُعَدَّابًا فَوْقَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ بِهِ الْمُنْ الْعَلَى الْمِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدُونَ ﴿ بِهِ اللَّهِ الْمُدَانِ مِعْدَابِ بِرَحَامًا بِدِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

سيطوفون ما يخلوا يه يوم القيمة و (ب، آل مران، آبت ١٨٠)



حضرت عبدالله بن مسعود شافئ نے زدنھیر عمد آبا فوق العداب کی تفسیر میں فرمایا کر بچھووں کونیشوں میں بردھا ؤبہت بری کمی تھجوروں جیسے۔ (طبرانی نی الکبیر-حاتم)

حضرت ابن مسعود طلان ناست: عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِق (ب٣٦ بس، آیت ۱۲) عُذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِق (ب٣٦ بس، آیت ۱۲) "اسے آگ میں دوگناغذاب بڑھا۔"

كي تفسير مين فرما يا كه اژ دهااورز هر مليسانپ مرادين - (طراني في الكبير)

عبدالله بن حرث بن جزء زبیری نے قرمایا که رسول الله کالیونی کے فرمایا که دوز خیمی اونٹوں کی گردنوں جیسے از دہے ہیں جب وہ کی ایک کوڈنگ ماریں تو چالیس سال تک اس کے درد کی تکلیف محسوس کرے گا اور دوز خیمیں بڑے فیجروں جیسے بچھو ہیں جب وہ کسی کوڈنگ ماریں گے تو اس کے دروکی تکلیف چالیس سال تک محسوس کرے گا۔

کسی کوڈنگ ماریں گے تو اس کے دروکی تکلیف چالیس سال تک محسوس کرے گا۔

(احمہ این حبان حاکم)

یزید بن تیجرہ نے فرمایا کہ دوز خ میں دریاؤں جیسے ساحل ہیں اس میں موذی جانور
اور سانپ اونٹوں جیسے ہیں اور بچھو ہڑئے فیجر جیسے۔ جب دوز فی عذاب کی تخفیف کا
سوال کریں گے تو کہا جائے گا آئیس ساحل کی طرف لے جا اُر آئیس جاتے ہی وہ بی
موذی ان کے چہروں اور کروٹوں میں اور جواللہ تعالیٰ چاہے بکڑ کران کے چہڑے
اوجیر لیس گے۔ واپس لوٹ کر دوز خ کے سروار کو پکاریں گے اس کے بعدان پر
خارش مسلط کی جائے گی۔ وہ اتنا تھجائی گے کہ جسم کی ہڈیاں بطاہم ہوجا میں گی ان
خارش مسلط کی جائے گی۔ وہ اتنا تھجائی گے کہ جسم کی ہڈیاں بطاہم ہوجا میں گی ان
کسی ایک سے پوچھا جائے گا کیا تجھے اس سے اذبت ہے وہ کے گا ہاں! اسے خارش مسلط کی جائے گا کیا تجھے اس سے اذبت ہے وہ کے گا ہاں! اسے کہ اجائے گا تو بھی یو بھی اہل ایمان کواذیت پہنچا تا تھا۔ (مائم جھنگ میں امراک)
حضرت ابن عمر شاہ سے موقافا مردی ہے کہ چوتھی زمین جہنم کی کبریت حضرت ابن عمر شاہ ہاں دام نے عرض کی یارسول اللہ تا تھا۔ (مائم جینگ میں جہنم کی کبریت کی وادیاں ہیں اگران میں بلند پہاڑ چھیکے جائیں تو بھیلے جائیں تھی تو بھیلے جائیں تو بھیل

593 Ex 3 = 7 1 J 19 Ex

جائیں اور پانچوں زمین میں جہنم کے سانپ ہیں اور ان کے منہ وادیوں کی طرح ہیں وہ کا فروں کو ایسا ڈسیں گے بیہاں تک کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت باتی نہ رہے گا اور چھٹی زمین میں جہنم کے بچھو ہیں ان کے جچھوٹا بچھو بڑے ثیجر کے برابر ہے وہ کا فرول کوڈیگ مارے گااس سے اسے جہنم کی گرمی بھی بھول جائے گی (یعنی شخت ترین ڈیگ ہوگا)۔(مام)

حضرت بن میمون فرمایا کہ کافر کے چڑے اور گوشت کے درمیان کیڑوں کا ایبا شور سناجائے گاجیسے دشی جانوروں کا شور ہوتا ہے۔ (ابن المبارک)

حضرت انس بناتش سے مروی ہے کہ ٹی یا ک مَثَالِیَّا آئے نے فر مایا کہ تمام کھیاں جہنم میں جا کہ میں جا کہ میں جا کہ ہیں گاسوائے شہد کی تھی کے۔(ابویعلیٰ)

اس کی مثل حضرات ابن عباس، ابن عمر اور ابن مسعود می انتها سید مروی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت علی برای نظر است مروی ہے کہ ہرموذی جہنم میں جائے گا۔ (این عسائر)
فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا اس کی تاویل کی دووجہیں ہیں۔

﴾ ہردرندہ اورموذی جانور وغیرہ دوزخ میں جائیں گے وہ دوزخیوں کے عذاب کے لیے تیار کیے تیار کے عذاب کے لیے تیار کیے تیار کیے گئے ہیں۔

#### باب (۱۱۷)

### سورج اور جا نددوزخ میں جائیں گے

حصرت الس بالنفذ سے مروی ہے کہ نبی یاک منافظیم نے فرمایا کہ سورج اور جاند ووز خ کے دود بیشت زدہ بیل ہیں۔ (ابیعلیٰ۔ابواشیخ فی الطمة)

حضرت ابو ہریرہ خافظ سے مردی ہے کہ حضور اکرم نافظ ہے فرمایا کہ قیامت میں مورج اورجا ندنورختم کیے ہوئے دوزخ میں ہوں سے دحضرت حسن بالطنزنے فرمایا

کہاں کا کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹنڈ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث رسول آلی بی سنار ہا ہوں اور تم کہتے ہواس کا گناہ کون سا ہے؟ (بعنی عقل سے نہ مانو عشق سے مانو) میں کر حضرت حسن ڈی ٹنڈ خاموش ہو گئے۔ (بیلی۔ برار)

- حضرت ابن عمر بن فضائے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جا تداور سورج پیدا فرما کر خبر دی کہ بیدو وزخ میں ہوں گے انہیں کوئی جارہ ندر ہا۔ (ابوالینے فی العظمة)
  - معرت عطاء بن يبار في بيآيت برسى: وَجُمِعَ الشَّكُمُ سُ وَالْقَدُونِ (پ٢٩، القيمة ،آيت ٩) وَجَمِعَ الشَّكُمُ سُ وَالْقَدُونِ (پ٢٩، القيمة ،آيت ٩) "اورسورج اورجا ندملاد يج جائيس ك-"

اور فرمایا قیامت میں سورج اور جاند جمع کر کے دریا میں بھینک دیئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بردی آگ بن جائیں گے۔

حضرت کعب بڑائیڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سوری اور چاندکوجہٹم میں ڈالا جائے گا کہ ان دونوں کی اللہ تعالی کو چھوڑ کرعبادت کی گئی اور بیر کا فروں کورلانے والے سے گا کہ ان دونوں کی اللہ تعالی کو چھوڑ کرعبادت کی گئی اور بیر کا فروں کورلائے کے اور بینے کے لیے ) ہوگا۔ بیر (جہٹم میں ڈالا جانا) ان دونوں کے عذاب کے لیے بہر جمادیں۔

فائدہ: بعض علماء نے فرمایا کہ ان دونوں کو دوز نے ہیں اس لیے پھیکا جائے گا کہ ان کی اللہ تعالی کے بواپر سنٹ ہوتی تھی اس سے کفار پر جمت قائم کرنا ہے ادر ان دونوں کوآگ عذاب شرک کے گی کہ ونکہ یہ دونوں جماد ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت این فراس فراس فراہ نے مذہ یہودیہ ہے لیکن ان کا اسے اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ ہے اور اللہ تعالی اس سے مکرم تر ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے حالا نکہ وہ ونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ تا ایک کی مدیث بیان فرمائی '' بے شک وہ لوٹ کر اس طرف آئیں گے جس سے پیدا ہوئے اور وہ نور عرش ہے پہرا ہوئے اور وہ نور عرش ہے پہرا ہوئے اور وہ نور عرش ہے ہیں آپس میں ل جائیں گے۔

فانده: حضرت ابن عماس بالمناف فرمايا اس روايت بس ايك راوي بي الوعصمدوه

#### باب(۱۱۸)

### جہنم کے درکانت

ہے ہے درکات بعنی درجاب اطبقات۔ درجہ اور درکہ میں بیفرق ہے کہ درکہ اوپر سے بیخ و اور درکہ میں بیفرق ہے کہ درکہ اوپر سے بیخے کو اور درجہ بیچے سے اوپر کو کہا جاتا ہے اس لیے دوزخ کے بارے میں در کات النار . اور جنت کے بارے میں در جات المجنة بولا جاتا ہے۔ (المنجد اولی غفرلا) ہم کہ النار . اور جنت کے بارے میں در جات المجنة بولا جاتا ہے۔ (المنجد اولی غفرلا) ہم کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلِحُلِّ دُرُجْتُ مِنْ عَيلُوا ﴿ ( ١٣٢ مِن الانعام، آبت ١٣٢)

"اور ہرایک کے لیےان کے کامول سے در ہے ہیں۔"

حضرت این مسعود دافند نے آیت:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْكَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ( به الساء آيت ١٣٥)

" بيشك منافق دوزخ كسب سيد ينج طبقه مين بي-"

کی تغییر میں فرمایا کہ کفارکودوز خ میں لوہے کی صند وقوں میں دوز خ کے نیلے جھے میں بند کر کے اوپر تا لے لگاد سے جا کمیں گے۔ (ابن المبارک۔ ابن الی الدنیا)

حضرت کعب الاحبار خلفی نے فرمایا کہ دوز خ میں ایک کنواں ہے اس کے دروازے بند کرکے پھر بھی نہ کھولے جائیں سے جہنم پرکوئی دن نہیں آتا مگر دوزخ اس کے حضہ میں دوزخ اس کے شریعے بناہ مائتی ہے۔اور بیدوزخ کے سب سے خیلے حصہ میں ہے۔(ابن وہب)

#### باب (۱۱۹)

كافركجسم اوراس كے چرے كى موثائى

کا ندھوں کے درمیان کی مسافت تین دن کی ہے اور وہ بھی تیز رفنارسواری پرسوار سفر کرے۔(بخاری مسلم)

فانده: المنكب (بكسر الكاف) باز واوركا نرهے كى جمع مونے كى وجد

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھڑ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے فرمایا کہ کافر کی داڑھ دوز خ میں احد بہاڑ جننی ہوگی اور اس کے چڑے کی موٹائی تنین دن کے برابر ہوگی۔(مسلم احمد)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹیڈیٹی نے فر مایا کہ دوزخ میں کا فر کی داڑھ جبل احد اور اس کی ران جبل بیضاء جیسی اور اس کی مقعد مکہ شریف اور مدینہ شریف کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کے چیڑے کی موٹائی جبار کے جالیس ہاتھ برابر ہوگی۔ (ترزی بیبق)

اویی فقراد) می جہاری شخصی آسندہ اوراق میں آربی ہے۔(اویسی فقراد) میں

حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا کہ قیامت میں کافر
کی داڑھ جبل احد جتنی ہوگی اور اس کا چڑوستر ہاتھ ہوگا اور اس کی راان جبل بیضاء
کے برابر ہوگی اور اس کی مقعد میرے اور الوبذہ کی درمیانی مسافت کے برابر
ہوگی۔ (ترندی۔ احمہ حاکم)

حضرت ابن عمر بن الله عمر وی ہے کہ رسول الله ملا کے فرمایا کہ دوز خ میں دوز خ میں دوز خ میں دوز خیر الله میں دوز خیوں کوموٹا بناویا جائے گا بہاں تک کدان سے ایک کان کی لوسے کا ندھے تک سات سوسال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ (احمہ طبرانی فی انکیر)

حضرت ابن عمر برای از فرمایا که قیامت میں کافر سبجین زبان کھنچ گاتولوگول کوزبان سے روند دےگا۔ ترفدی کی روایت میں ہے اس کی زبان ایک فریخ اور دو فریخ (سامیل ۔ ۱ میل) ہوگی۔ (بیق ترفدی)

حضرت توبان النظرے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْنَا الله عَلَى واڑھ جبل احد جنتی اوراس کے چڑے کے موٹائی جبار کے جالیس ہاتھ کے برابر ہوگی۔ (یدار)

حضرت ابوسعید خدری اللظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله و الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَی

میں کافر کی مقعد نین دن کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی ہر داڑھ جبل احد کے برابر اور اس کی ران جبل ورقان کے برابر اور اس کا چڑا سوائے گوشت اور مڈیوں کے جالیس ہاتھ کے برابر ہوگا۔ (عائم۔احم۔اجو یعلیٰ)

ام مجاہد نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابن عباس رہ فرمایا کہ مہیں معلوم ہے کہ جہم کتنی وسیع ہے؟ میں نے کہانہیں۔ فرمایا: کہ کافر کی کان کی لوے اور اس کے جہم کتنی وسیع ہے؟ میں نے کہانہیں۔ فرمایا: کہ کافر کی کان کی لوے اور اس کے شانوں کی مسافت ستر سال کے برابر ہوگی اس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہوں گی میں نے کہانہ ہیں؟ فرمایا: نہیں! وادیاں۔ (احمد ماکم ابونیم)

◄ حضرت زید بن ارقم براین نے فرمایا کہ دوزخی کوموٹا بناویا جائے گا بیہاں تک کہاس کی
ایک داڑھ جبل احد کے برابر ہوجائے گی۔ (احمہ)

اکرم آن آن او ایا کہ میری است میں صرف ایک کا فرکوا تناموٹا بنا دیا جائے کا کر کوا تناموٹا بنا دیا جائے گا کہ جبل احداس کے کناروں میں سے ایک کنارہ ہوگا۔ (ابن ماجہ۔ مانم بیلنی)

کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اُرمایا: کہ ہزار درم چھپائے یاد وہزار یہاں تک کہ وہ لائے گا پھر بو چھا کہ کوئی سواونٹ چرائے یا دوسوتو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ (لیمن وہ کیسے آئیں اٹھا کرلائے گا؟) آپ نے اسے سمجھایا کہ دیکھنے قیامت میں ایک داڑھا صد پہاڑ کے ہراہراوراس کی ران جبل ورقان کے ہراہراس کی پنڈلی جبل بیھا ء کے ہراہراوراس کی جنڈ لی جبل بیھا ء کے ہراہراوراس کے جیٹھنے کی جگہ مدینہ پاک سے دیدہ تک ہوتو پھروہ کیوں ندائی چیزیں اٹھا کرلائے گا۔

(ہنادنی الزہ)

حضرت ابوہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہ قیامت میں کا فرکی داڑھ جبل احد سے بھی زیادہ موٹی ہوگی کا فرموٹے ہوں گے تا کہ دوزخ ان سے پر ہوسکے اور تا کہ زیادہ سے زیادہ عذاب چکھیں۔(انن البارک)

حصرت این مسعود بالفنظ نے فرمایا کہ کا فرکوخزان کے طور پرنہیں بنایا جائے گا۔کہاس

الوالي آفرت الحوالي المرات في الموالي المرات المرات

میں درہم نر درہم اور دینار پر دینار رکھے جائیں بلکہ اس کے چڑے کو وسیع کیا جائے گاجس میں ہر درم ہر دینار کو علیجد و کھا جائے گا۔ (طبرانی)

حضرت ابوہریرہ بڑگائڈ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِیَّةِ کُوفر ماتے سا کہ فلال کافر کی ران جبل احد کے برابراوراس کی داڑھ جبل بیضاء کے برابرہوگی۔ میں نے کہا: یارسول اللّٰہ کَالِیَّةِ اُسے سزا کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ والدین کا نافر مان تھا۔

کہا: یارسول اللّٰہ کَالِیَّةِ اُسے سزا کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ والدین کا نافر مان تھا۔
(طبران)

فانده: احد، بیضاء اور ورقان (بفتح الواو و سکون الراء و القاف) بیتمام مدنیه پاک میں بہاڑوں کے نام بین اور ربذہ مدینه پاک میں ایک بین کانام ہے۔ مدنیه پاک میں ایک بین کانام ہے۔ (بفتح الراء و الموحدة والمعجمة).

انتهاہ: جبار کا ذکراس باب کی حدیث میں فدکور ہواہے وہ یمن کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ کی مقدار عرب میں مشہور تھی۔ بعض نے کہا کہ وہ کوئی مجمی بادشاہ تھا۔ بیٹی نے فرمایا جبار کا ڈر ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ کوئی خاص صفت کا نام نہیں یہ ای محاورہ سے ہے کہ کہا جا تا ہے۔ ذَرًا عُ الْنِحِیاطِ (درزی کا ہاتھ) فِرراعُ النَّجَادِ (ترکھان کا ہاتھ) وغیرہ۔ جا تا ہے۔ ذَرًا عُ الْنِحِیاطِ (درزی کا ہاتھ) فِرراعُ النَّجَادِ (ترکھان کا ہاتھ) وغیرہ۔

باب (۱۲۰)

### التدنعالي نے فرمایا

النَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدِرَةِ أَنْ (ب٠٠،١٠/ق،آيت) "وه جودلول پر چر صبائے گی۔"

حضورا کرم کافیرا کے فرمایا کہ آگ دوز خیوں کو کھا کران کے دلوں پر پہنے جائے گی پھروہ کا فرا بنی حالت پرلوٹ آئے گا پھر آگ ان کا سامنا کرئے گی اور ان کے دلوں پر جما کے گی یوں ہی جمیشہ ہوتار ہے گا۔ای کواللہ تعالیٰ نے فرمایا:

نَارُ اللهِ الْمُوقَلَّةُ اللَّيْ تَعَلَّلِمُ عَلَى الْأَفْرِدَةِ (ب٠٠١١٪ و،آيد١٠٠)
"الله المُوقَلَةُ اللَّهِ تَعَلِيمُ عَلَى الْأَفْرِدَةِ (ب٠٠١١٪ و،آيد١٠٠)

### 599 Com 191 Co

#### باب(۱۲۱)

### الثدنعالي نے فرمایا

كُلِّهَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِكُلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

(پ۵۱النساء، آيت نمبر۵۱)

''جب بھی ان کی کھالیں بیب جا کمیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں آئییں بدل دیں گے کہ عذاب کا مڑہ لیں۔''

اور فرمایا:

وَيُأْتِيُهِ الْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بِمِيّتِ وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيْظُهُ (بِ١١٠/مِم، آيت ١٤)

''ادراسے ہرطرف سے موت آئے گی اور مرے گانہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا (سخت)عذاب ''

حفرت ابن عمر ٹھ ان کے سائے آیت کلکا نصبہ ت جلودھی پڑھی گئ تو حضرت معافہ نظافہ نے اس کی تفسیر بتائی کہ ایک ساعت میں سوبار چمڑے بدلیں گے۔ حضرت ابن عمر نظافہ نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول الله فائد الله میں شاتھا۔ حضرت ابن عمر نظافہ نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول الله فائد الله میں ان ماتھا۔ (طبرانی فی الاوسط - ابن ابی ماتم)

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک ساعت میں ایک سوئیں بار چڑے بدلیں گے۔ (ابرنیم)

ایک اور روایت میں ہے کہ چنزے جلتے جائیں گے اور ایک ہی ساعت میں چیر بزار نے چزے بنتے جائیں گے۔ (بیق)

حضرت ابن عمر بخانبانے آیت کی تغییر میں فرمایا کی جب چڑے جل جا کمیں گے تو اس کے بد لے اور سفید چڑ ہے کا غذوں کی طرح بن جا کمیں گے۔ (ابن جریہ) حسن نے آیت کی تغییر میں فرمایا کہ کا فروں کو آگ دن میں ستر ہزار ہارکھائے گ الوالية فرت المحالية في المحال

جب کھائے گی تو انہیں کہا جائے گا لوٹ آؤوہ اس طرح پہلے کی طرح لوث آئیں گے۔(ابن انسارک۔ابن ابی شیبہ)

حضرت حذیفہ بن بمان بھا تنے فر مایا کہ بی پاک تا اُلی تنظیم نے راز داری ہے فر مایا کہ اے حضرت حذیفہ اجہتم میں آگ کے درندے ، کتے اور آگ کے کانٹے دار ہنٹر اور آگ کی تلواریں ہوں گی۔ کا فر کے لیے ملا تکہ بھیجے جا کیں گے جوان ہنٹر وں سے کا فرکو گدیوں سے اٹھا کیں گے اور تلواروں سے ان کے اعضاء کے نکڑے کمڑے کر دیں گے بھر انہیں دوزخ کے ان درندوں اور کتوں کے آگے ڈال دیں گے جب وہ نکڑے کر کے کا فے جا کیں گے تو ان کے بدلے نتے تازے تیار جب وہ نکڑے کر کے کا فے جا کیں گے تو ان کے بدلے نتے تازے تیار ہوکر پہلے کی طرح ہوجا کیں گے۔ (این ابی الدنیا)

ارجیم بی نے آیت ویا تید الموت میں کُل مَکَانِ کی تفسیر میں فرمایا کے موت ارجیم بی نے آیت ویا تید الموت میں کُل مَکَانِ کی تفسیر میں فرمایا کے موت ان کو ہرطرف سے یہاں تک کہ ہر ہر بال کی طکہ سے آئے گی۔ (ابن جریر-ابولیم)

#### باب (۱۲۲<u>)</u>

### التدنعالي نے فرمایا

تَلْفَعُ وَجُوهُهُ وَالنَّارُ وَهُو فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ لِهِ ١٠١١مُومُونَ أَيتَ ١٠٠١) "ان كے مند پرآگ كى ليك مارے كى اور وہ اس مس منہ پڑائى ہول كے۔"

اورفر مایا:

لَوَّا حَهُ لِلْبَصَرِقُ (بِ١٩، الدرْ، آيت ٢٩)

" أوى كى كھال اتارلىتى ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری بنائن ہے مروی ہے کہ رسول اللّمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

گا۔(تہذی)

حضرت ابن مسعود بڑائڈ نے وہم فیما گالیٹون کی تفسیر میں فرمایا کہ اس طرح موں گے جیسے کسی کا سرآگ میں جگل جائے تو منہ چڑھا تا ہے اور اس وقت کا فروں کے دانت کھل جا کیں گے۔ (ہناونی الزہر جیمیق)

حضرت ابو ہر مرہ بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ نبی باکسٹا تھڑ ہے فر مایا کہ جہنم ان کے لیے جائے گی اور جلائی جائے گی جس کے وہ اہل ہوں گے وہ آکران کی گردنوں کولیٹ جائے گی اور انہیں الیک لیٹ مارے گی کہ انکی بڈیوں پر گوشت نہ چھوڑ ہے گی بہاں تک کہ ان کا گوشت انہ چھوڑ ہے گی بہاں تک کہ ان کا گوشت اتار کران کی کونچ پررکھ دے گی بعنی ایڑی کے او پر کے پٹھے پر۔

(طبرانی فی الاوسط\_ابونعیم)

حضرت ابن مسعود والنفظ نے آیت تلفع وجو مقد النار کی تفییر میں نر مایا کہ حضرت ابن مسعود والنفظ نے آیت تلفع وجو مقد النار کی تفییر میں نر مایا کہ کافروں کو آگ ایسے لیٹے گی کہان کی بڑیوں برگوشت نہ چھوڑ ہے گی بہاں سک کہ گوشت اتار کرایڑیوں تک پہنچاد ہے گی۔ (ابولیم)

حضرت ابودرداء ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وَ مِ مَ مُروى مِ كَدرسول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ابورزین نے آیت لواحة للبشر کی تفیر میں قرمایا کہ ان کے رنگ بدل جا کیں گے۔ (این ال شیر بناد فی الزید) کے رنگ بدل جا کیں گے۔ (این الی شیر بناد فی الزید)

#### <u>باب(۱۲۳)</u>

### كافرون كارونااور چيخنااور دهاڻري مارنا

کافروں کا رومنا چیخنا اور وھناڑیں مارتا اور ان کے منہ کے بل گرنا، اور ان کی پیپ انگلنا اور ان کا ویل وثبور بگارتا اور ان کا اہل جنت اور دونرخ کے داروغوں اور مالک اور اپنے

ہو جانا۔

الله تعالی نے فرمایا:

فَلْيَضْ عَكُواْ قَلِيْلًا وَلْيَبُلُوْ الْكِيْدُوْ الْمِيْدُوْ (بِ١٠١٠ النوبة ، آيت ١٨) "نوانبيل عالية تقور المنسيل اور بهت روئيل."

اورفرمایا:

لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَهُمُهِيقٌ ﴿ إِلَا الْمُورِا آيت ١٠١) ""وهاس ميس گد سعے كى طرح رئيكس كے۔"

اورفر مایا:

لَهُمِ فِيهَا زَفِيرِ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ-(بِاللهَاللهَاء اَ يَتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

اور فرمایا:

إِذَا الْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرِّنِينَ فِي الْاصْفَادِ دُعُوا هُنَالِكَ ثُمُوراً لاَ تَلْعُوا لِيُومَ ثُمُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُمُوراً كَثِيْراً-

(ب٨١١ القرقان، آيت ١١٨)

"اور جب اس کی کسی عظم علی میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جگڑ ہے۔ جائیں گے زنجیروں میں جگڑ ہے۔ ہوئے کا آج ایک موت نہ موت مانگیں گے فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگوا ور بہت موتیں مانگو۔"

اورفر مانيا:

وَنَادَى اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الِمَآءِ

اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (بِ٤،الامراف،آيت،٥)

د اور دوزخي بهشتيوں كو يكاريں كے كه ميں اپنے يائى كافيض دويا الله كا اُله كا فيض دويا الله كا عام الله خاجوالله في معمل ديا۔

اورفرمایا:

العذاب ( ب٢٢، المؤمن، آيت ٢٩)

"اورجوآگ میں ہیں اس کے داروغول سے بوسلے اپنے رب سے دعا کروہم پرعذاب کا ایک دن ملکا کردے۔"

وَنَا دُوْا يَهْ لِلنَّ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ مَ (ب١٥٠ الزفرن، آيت ١٥) "اوروه پارس كار عالك تيرارب جميس تمام كر يجك " اورفرمايا:

قَالُوُ اربَّنَا عَلَيْتَ عَلَيْنَا شِقُونَنَا - (پ٨١٠١مؤمنون، آيت١٠١)

"اوركبيل كا عارد ربهم برهاري بديخي عالب آئي"

حضرت ابن عباس فالبنان نے آیت فلیک خوا قلیلا و الیدگوا کثیرا کی تفیر اسلام میں فرمایا کردنیا قلیل ہے اس میں لوگ بنس لیں جننا چاہیں لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو بدلوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اس وقت ان کے رونے کا آغاز ہوگا اور بھیشہ روتے رہیں گے۔اس کا انقطاع نہیں ہے۔ (ابن جریر۔ابن ابی حاتم) حضرت انس ڈاٹو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا فیو کا کوفر ماتے سنا کہ دوز خیوں پر رونا چھوڑا جائے گا وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنو ختم ہوجا کیں گے یہاں تک کہ خوان کے آنسو بھا کیں گے کہاں تک گرے خوان کے آنسو بھا کیں گے کہ ان کے چرد ن میں استے گرے گون کا کار صحبین جائیں گے کہ اک جائیاں چلائی جائیں تو چلیں۔

(این ماجه \_ابویعلیٰ \_ بیمقی )

حضرت عبدالله بن قیس بالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فاقیق نے ارشاد فر مایا کہ دوز فی انتاز فر مایا کہ دوز فی انتاز و کیس کے آئیں ہے کہ اگر ان کے آئیوں کے اور دہ خون کے آئیوں کے ۔ (مام)

حضرت مالم طَافِنَ فَرَمَا يَا كَرَسُولَ التَّمَا الْمُعَالِمُ كَالِيهِ عَالَمَى: الله و الدُونِ عَيْنَيْنِ هَطَالَتِينِ تَبْكِيانِ بِزُرُوفِ النَّمُوعِ وَ تَشْفِيانِ الله و الدُونِ عَيْنَيْنِ هَطَالَتِينِ تَبْكِيانِ بِزُرُوفِ النَّمُوعِ وَ تَشْفِيانِ

مِنْ عَشْيِتِكُ ـ

## الوالي آفرت المحالية في المحال

آنسوبہائیں اور تیرے خوف سے شفایا کیں۔اس کے ساتھ ریجی کہا گیا ہے کہ 'آنسوخون بن کربہیں اور داڑھیں انگار ہے بنیں۔'

(احد في الزيد\_ابن امبارك)

زید بن رفیع نے مرفوعاً روایت کی کہ اہل نار جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو عرصے کہ آنو بہا کیں گے بھر عرصے تک بیپ کے آنو رو کیں گے آئیں دوزخ کے دارو نے کہیں گے اندین گے برختو! اس دار دنیا میں جس میں رحم کی امید تھی تم نہ روئے کیا آئ کوئی ہے جو تمہاری فریاد ہے اس پر دوزخی زور زور سے روکر پکاریں گا اے جنتیو! اے آباوا مہات اے اولا دہم قبروں سے بیاسے نظے اور عرصد دراز تک بیاسے ہیں ہمارے اور پر پائی کی بوندیں گراؤیا اس سے بچھ دو جو اللہ تعالی نے تہیں عطافر مایا ہے۔ اس طرح چا لیس سال تک روروکر پکارتے رہیں گے اب انہیں سے جو انب ملے گا کہ تم اس طرح ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اس کے بعد وہ ہم خیر و بھلائی سے تامید ہوجا کس گے۔ (ابن ابی الدین) میں رہو گے اس کی بعد وہ ہم خیر و بھلائی سے تامید ہوجا کس گے۔ (ابن ابی الدین) مردا سے بھائی کو پکارے گا ۔ آیت ''وَنَاذَی اَصِحَابُ النّاد'' کی تفسیر میں فرمایا کہ مردا سے بھائی کو پکارے گا ۔ اے میرے بھائی جان! میر کی مدفر ما میں جل گیا۔ مردا ہی جواب دے گا ۔ شرکی مدفر ما میں جل گیا۔ مردا ہو گیا ۔ دے گا ۔ اے میرے بھائی جان! میرکی مدفر ما میں جل گیا۔ بھائی جواب دے گا ۔ شرکی اللہ تعالی نے دونوں چیزیں (کھانا پیٹا) کافروں پر میں فروا پیا کی خواب دے گا ۔ شک اللہ تعالی نے دونوں چیزیں (کھانا پیٹا) کافروں پر میں جانگی جواب دے گا ۔ شک اللہ تعالی نے دونوں چیزیں (کھانا پیٹا) کافروں پر کی کی جواب دے گا ۔ شک اللہ تعالی نے دونوں چیزیں (کھانا پیٹا) کافروں پر کیا۔

حرام کردیا ہے۔ (ابن جریہ)
جرام کردیا ہے۔ (ابن جریہ)
جربی نے کہا کہ اہل نار بررونا مسلط کردیا جائے گا بیہاں تک کہ اگر کشتیاں ان کے
آنسوؤں میں جھوڑی جائمیں تو چل بڑیں گی۔

معرت ابن عباس والفرائية أيت "لهم فيها زفير و شهيق" كانفير مين فرمايا كران كاروزاز ورسي جمي موگااورآ استه بھي۔ (ابن الباعام)

محمد بن کعب القرظی نے آیت کی تغییر میں فرمایا کہ کفار جہنم میں آہتہ آہتہ ا روئیں گے تو آگ بحارم اللہ سے پھڑ پھڑ اے گی بعنی کفارکود کھے کر جوش کر ہے گی۔ روئیں گے تو آگ بحارم اللہ سے پھڑ پھڑ اے گی بعنی کفارکود کھے کر جوش کر ہے گی۔

فانده: زفير وه آواز جوسالس صخة سے نکلے۔ اور شهیق رونے کی آواز۔

الواليا أفرت الحوالي الموالي ا

حضرت ابن مسعود برات فرمایا که جب دوزخ میں وہ نے جا کیں گے جنہوں نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے تو انہیں لوہ کے صندوتوں میں بند کردیا جائے گا۔ جن صندوتوں کی ہمین ہمی لوہ کی ہوں گی پھران کو صندوتوں کے نچلے حصہ میں پھینکا جائے گا بیہاں تک کہتم میں سے کوئی ندد کیھے گا کہان کے سواکسی اور کو دوزخ کا عذاب کیا جارہائی تک کہتم میں سے کوئی ندد کیھے گا کہان کے سواکسی اور کو دوزخ کا عذاب کیا جارہا ہو۔ پھر ابن مسعود اللہ تا ہے ہی آیت پڑھی: لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ

حضرت سوید بن عفلہ رفاق ہے ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ دوز خیوں کو بالکل نظرانداز کرد ہے تو ان کے ہرقد کے برابرآ گ کا صندوق بنا کرآ گ کے تالے لگا دے گا۔ ان میں پیپندائر نہ کرے گا مگر یہ کہ اس ہرایک میں آگ کی میٹے ہوگی پھر ان صندوقوں پر اور آگ کی صندوقیں بنائی جا کیں گی انہیں بھی آگ کے تالوں سے بند کیا جائے گا بھر ان دونوں صندوقوں کے درمیان کی جگہ میں آگ لگادی جائے گی تا کہ کوئیہ نہ دیکھے کہ اس کے سوابھی کوئی آگ میں ہے۔ اس لیے اللہ جائے گی تا کہ کوئیہ نہ دیکھے کہ اس کے سوابھی کوئی آگ میں ہے۔ اس لیے اللہ جائے گی تا کہ کوئیہ نہ دیکھے کہ اس کے سوابھی کوئی آگ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

كَهُمْرِيْنَ جَهُنَّهُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عُوالِينَ طَرِيبِهِ،الاراف،آيت،) "أَبْهِنِينَ آكُ بَي بَهِونا اورآك بي اورْ صنال" (ايرنيم بهني)

حضرت ابو ہریرہ خانی ہے مروی ہے کہ رسول الندگی آن ہے کہ ایا کہ اگر کسی مسجد میں ایک لاکھ سے بھی زائد لوگ ہوں اور ان میں سے کوئی دوزخی سانس کھو لے تو اس کی سانس کھولے تو اس کی سانس ان مسجد والوں کو جلا دیے کی سانس ان مسجد والوں کو جلا دیے گئی۔ (بزار۔ ابو بعلیٰ)



رہے ہیں اور تنگ ہیں جیسے کے دیوار میں۔(ابن الی عالم)

حضرت ابن عمرو النفظ نے آیت کا معنی کیا ہے کہ جیسے نیزے کا کھیل اس کی سلاخ میں (بھنسا ہوا ہوتا ہے۔)

معرت قادہ بڑائیزے اس آیت کے متعلق منقول ہے کہ بمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ جہنم کا فروں کواس طرح دبائے گی جیسے نیزے کے عبد اللہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ جہنم کا فروں کواس طرح دبائے گی جیسے نیزے کے بھل (او پر کا حصہ) کواس کے نیچلو ہے کی سلاخ میں پھنسایا جاتا ہے۔

(ابن المبارك\_ابن الي حاتم)

من حضرت ابن عباس ملافظ نے آیت ''وَنَادَوْ یَامَالِكُ'' کی تفسیر میں فرمایا کہ مالک دخریں (داروغه جنهم کا فرشته ) کفار ہے ایک ہزار سال تک بات نه کرے گا پھرآخر میں بین گرکا کرتم دوز خ میں ہمیشہ رہو گے۔ (ماکم۔ابن جریہ۔اتن الباعاتم)
یمی گرگا کرتم دوز خ میں ہمیشہ رہو گے۔ (ماکم۔ابن جریہ۔اتن الباعاتم)

حضرت محر بن کعب نے فر مایا کہ دوز خیوں کی پانچ دعا تیں ہوں گی جارکا اللہ تعالیٰ حضرت محمد بن کعب نے فر مایا کہ دوز خیوں کی پانچ دعا تیں ہوں گی جارکا اللہ تعالیٰ جیں۔ جواب دے گا اور پانچویں کے لیے دہ خود ہمیشہ کلام نہ کریں مجے دہ چاردعا تین ہے جیں۔ کہیں سے اے رب! ہمیں تو نے دوبار موت دی اور دوبار زعمہ کیا ہم نے اپنے

اس كاسب بيد الله تعالى كونى سيل مي الله تعالى جواب دے كاكه

کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی العلی الکسہ ہے۔

﴿ کہیں گے اے اللہ! ہم نے دیکھا سنا ہمیں دنیا میں لوٹا ،ہم نیک عمل کریں گے ہم
یقین کرنے والیہیں ۔ آئیں اللہ نعالیٰ جواب دے گا کہ چکھو یہ سبب اس کے کہم
نے آج کے ملنے کے دن کو بھلا دیا تھا ہم نے بھی تہہیں نظر انداز کر دیا ہے ہمیشہ کا
عذاب اب چکھو۔ بہ سبب اس کے جوتم کل کرتے تھے۔

اے رب! ہمارا اجل مؤخر کروئے ہم تیری دعوت تبول کریں گے اور تیرے کل کی اتباع کریں گے اور تیرے کا کی اتباع کریں گے اللہ تعالی نے جواب دیا کیا میں تنہیں بڑی عمرین ہیں دی تھیں اس میں جس نے تھیجت حاصل کرناتھی کرلی اور تمہارے ہاں ڈرانے والے آئے ۔ تو عذاب چکھو، ظالمین کا کوئی مدد گار نہیں۔

اے رب! ہم پر بدختی غالب ہوگئی اور ہم گراہ لوگ نظے۔اے اللہ! دوزخ سے
ہمیں نکال اگر ہم نے پھر بھی تیری نافر مانی کی تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔اللہ تعالیٰ
انہیں جواب دے گااس میں بڑے رہواور دورہٹ جاؤاور مجھے سے بات مت کرو
اس کے بعدہ واللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہات نہ کرسکیں گے۔(سعیہ بن منصور جبیق)

معرت عذاینہ رافر سے مروی ہے کہ نی پاک فائیر آئے نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کفار کو کہے گا کہ بہت جاؤا ورمیر ہے ساتھ کوئی بات نہ کرؤ۔ ان کا جبرہ گوشت کا ایک لوس اس جائے گا۔ اس میں نہ منہ ہوگا اور نہ کوئی سوراخ ان کا سانس پید میں آتا جاتا رہے گا اور ان برآگ کے سانپ گر بڑیں گے اور آگ کے بچھو بھی اگر دوز خ کا ایک سانپ مشرق میں ایک بچھو تک مارے تو تمام مغرب والے جل جا تمیں اوراگر دوز خ کا ایک بچھو تمام دوز خیوں کوڈ نگ مارے تو تمام کے تمام جل جا تمیں اور ایر مسلط کئے جا تمیں گے۔ جوان کے گوشت اور چر وں جا تمیں اور بیر وان کے گوشت اور چر وں میں آپی میں آور ہے دون کے گوشت اور پر وال میں اپنی میں اور کے دھا کہ جا تمیں گے۔ جوان کے گوشت اور پر وال میں آپی میں گا ور ان کے گوشت اور پر وال میں اپنی کے جیسے وحشی جنگلوں میں اپنی میں گا وار ان سے دھا کے سے جا تمیں گے جیسے وحشی جنگلوں میں اپنی میں گا وار کے دھا کرتے ہیں۔ (این الی الدیا)



### باب(۱۲٤)

# دوز خیس بلاوجہ جنگ کرنے والے داخل ہوں کے

حضرت ابوہر مردہ جلائی نے فر مایا کہ رسول اللّمَا فَیْنِیْ نے فر مایا: اس امت کے لوگوں میں سب سے پہلے دوز خ میں داخل ہونے والے وہ ہیں جو بلا وجہ جنگ بریا کرنے والے اللہ میں ۔ ( ابن مدی والفیاء )

#### باب(۱۲۵)

# وہ ابن آ دم جس نے بھائی کول کیا تھا

حضرت ابن عمر بِنْ عَمْر الله عَمْ كَمْمُل عَدْ الله الله عَمْر الله عنه الله ع

#### باب (۱۲۲)

### ابوطالب آگ کے تھوڑ ہے عذاب میں ہے

- مضرت عباس بن عبد المطلب النين في عرض كيايا رسول الله تأليبي إلى الوطالب كو الله تأليبي إلى الوطالب كو الله تأليبي المول الله تأليبي إلى الموجه سے كوئى نفع بوا وہ آپ كے اردگرد پھرتا اور آپ كى وجہ سے كفار پرغضبناك بوجا تا تھا؟ آپ نے فر مايابال! وہ آگ كے تھوڑ ے عذاب ميں ہوتا۔ (بغارى مسلم احمد) مما سب نہ ہوتا تو دوز خ كے نيلے جھے ميں ہوتا۔ (بغارى مسلم احمد)
- ہے الرمیر العب نہ ہونا کو دور سے سے میں اربات ربان کے المامی مسلم کی روایت میں ہے کہ میں تھا میں مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ دوڑ نے کے گھیرے میں تھا میں اسے نکال کرتھوڑ ہے ہے عذاب میں لایا۔
- حضرت ابوسعید خدری بناتش سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا ایک سامنے آپ کے حضرت ابوطالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ قیامت میں اسے میری

احوال آخرت کے کھی کہ اسے آگ کے تھوڑ نے عذاب میں لایا جائے گا کہ اس کے مشاعت نفع دے گی کہ اسے آگ کے تھوڑ نے عذاب میں لایا جائے گا کہ اس کے گون (مخنوں) تک اسے عذاب پہنچے گاجس سے اس کا د ماغ کھونتا ہوگا۔

(بخاری مسلم)

حضرت ابن عباس بران النور علی مردی ہے کہ رسول الله کا الله ہے ہوئے ہے اس سے اس کا دماغ ایسے کو فرا ہے ہوئے ہے اس سے اس کا دماغ ایسے کو فرا ہے ہیں ہوگا۔ (سلم) کر کسی کو عذاب ندہ وگا حالا نکہ وہ سب سے آسان تر عذاب میں ہوگا۔ (سلم) حضرت نعمان بن بشیر بران نور فرایا کہ میں نے رسول الله کا فرائی کو فرات ساکہ آسان تر عذاب اسے ہوگا جس کے یا وی میں دوجوتے اور دو تھے ہوں گائی اس کا دماغ ایسے کو لا ہوگا جس کے یا وی میں دوجوتے اور دو تھے ہوں گائی اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جس کے یا وی میں دوجوتے اور دو تھے ہوں گائی اس کا دماغ ایسے کو لتا ہوگا جس سے باتلہ ی کھولتی ہوگا کہ اس سے بڑھ کر اور کس کو ایسان خراب ہوگا۔ (سلم) اور کسی کو ایسان خراب اور کی کو ایسان خراب ہوگا۔ (سلم) اور کسی کو ایسان خراب اور میں ہوگا۔ (سلم) ایسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ دی انتہ مردی ہے۔ (مام)

#### باب (۱۲۷)

### وه موحدین جودوز خ میں داخل ہوکراس میں مرجا کیں گے۔

 اس کے مصدر کومؤ کد کیا گیا ہے۔ بیان کی تکریم ہوگی تا کہ وہ عذاب کا وردمحسوں نہ کریں

سوال: پر انہیں دوزخ میں داخل کرنے کا کیا فا کدہ جب کدہ عذاب تک محسوں نہ کریں گے؟
جواب: دوزخ میں انہیں تادیا (تنبیہ کے طور پر) داخل کیا جائے گا اگر چہ تا عذاب کا
ذا نقہ نہ بھی چھیں تب بھی اتنا عرصہ جنت کی نعتوں سے محروم رکھا گیا بیان کے لیے
عذاب سے کم نہیں ۔ بیا لیسے ہے جیسے جیل میں قیدیوں کور کھا جاتا ہے توان کا جیل میں وقت
گزارنا بھی ایک گونہ عذاب ہے اگر چہ انہیں تھکڑیاں اور بیڑیاں بھی نہ پہنائی جا میں نیز پر
فرمایا کہ مکن ہے کہ پہلے انہیں عذاب دیا جائے پھر وہ مرجا تیں اور موت کے وقت تی
انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہو۔ فرق بھی ہے کہ ان کاعذاب بنسبت کفار کے عذاب دیا جارہا
ہیکا ہوگا اس لیے کہ انہیں عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیر مردہ ہیں اور کھار کوعذاب دیا جارہا
ہیکا ہوگا اس لیے کہ انہیں عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیر مردہ ہیں اور کھار کوعذاب دیا جارہا

وَحَاقَ بِالِ فِرْعُونَ سُوْءُ الْعَذَابِ فَ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّا وَحَاقَ بِاللَّهِ وَعَوْنَ الْعَذَابِ فَ الْعَذَابِ فَ عَلَيْهَا غُدُوّا النَّاعَةُ الْمُؤَالُ فِرْعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ فَ عَيْمِيّا وَيُومَرَنَقُومُ النَّاعَةُ الْمُؤَالُ فِرْعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ فَ

(پ١٢٠ غافر، آيت ٢٩/ ٢٥)

''اورفرعون والوں کو برے عذاب نے آگیرا آگ جس پر صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تھم ہوگا فرعون والوں کو پخت تر عذاب میں داخل کرو۔''

فاندہ: صدیث ہیں ہے کہ فرعون اور اس کانشکر جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت ان پر بخت عذاب ہوگا بہ نسبت اس کے جب وہ مردہ تھے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ ڈاٹھ اللّہ خنت میں سب سے کم حصدان کا ہے جنہیں اللّہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا انہیں اللّہ تعالیٰ اس لیے نجات و ہے گا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا تو وہ میدان میں اللّہ تعالیٰ اس لیے نجات و ہے گا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا تو وہ میدان میں اللّہ عالیٰ اور سبزی کی طرح تر دتا زہ ہوجا کیں محرت ان اسے اجسام میں روحیں داخل ہوں گی تو وہ عرض کریں مجے اے اللّہ اور نے جمیں دوزخ سے نکال کر

انوال آخرت کے مطابق کے انوال آخرت کے مطابق کی مطابق کے ان کے ماری طرف روعیں لوٹا کیں اب ہمارے چیرے دوز نے سے پھیر دے تو ان کے چیرے جہنم سے پھیر دیئے جا کیں گے۔(بزار)

باب (۱۲۸)

### اہل نار کے عذاب میں تفاوت

حضرت سمرہ بن جندب بناتھ سے مروی ہے کہ رسول اللّمَالَيْقِ نَمْ مايا کہ بعض ووزخی ايسے بول عجنہ بن جنہيں آگے فنول ووزخی ايسے بول عجنہ بن جنہيں آگے فنول تک پکڑے گی بعض وہ بیں جنہیں گھنوں تک بعض وہ بیں جنہیں گدی تک گھیر لے گی۔ تک بعض وہ بیں جنہیں گدی تک گھیر لے گی۔

(مسلم-حاكم)

حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق ڈاٹھ نے فر مایا کہ دسول الڈیڈ ٹاٹھ کا ارشاوگرائی ہے۔
کہ میری امت کے لیے دوزخ کی گرمی جمام کی گرمی جیسی ہوگی۔ (طبرانی فی اکسیہ
حضرت ابوسعید ڈاٹھ سے مروی ہے کہ دسول الڈیڈ ٹاٹھ کے نے فر مایا کہ دوزخ کا سب
سے آسان تر عذاب اسے ہوگا جو آگ کے جوتے پہنے گا اور اس عذاب سے اس کا
و ماغ کھولتا ہوگا اور بعض کو آگ سید تک ہوگی بعض دوزخ میں گدی تک ہوں کے
اور بعض وہ بیں جو اس میں ڈ بکیاں (بعنی غوطے) کھارہے ہوں گے۔ (برار)
حضرت جاہر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ دسول اللہ کا ٹیٹھ کے فر مایا کہ اس امت میں سے
امک قوم دوزخ میں داخل ہوگی تو آئیس آگ جلائے گی مگرا کے چروں کے گیرے
ایک قوم دوزخ میں داخل ہوگی تو آئیس آگ جلائے گی مگرا کے چروں کے گیرے
تک یہاں تک کہ پھروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (مسلم احر)

باب (۱۲۹)

### اكثر ابلِ ناركون؟

معترمت ائن عمر مُقَافِظَ من مروى ہے كه رسول اللّه مَقَافِظِ نے فر مایا كه اے خواتین! تم معدق كه اكر و اور استففار كى كرى مرك كرى كرى من من خرم مرتبهد من المدر كرى ہوں۔ان میں ایک خاتون نے کہا یارسول الله طاقی کی کیا دجہ ہے ہم کیوں ووزخ میں زیادہ ہوں گی؟ فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہواور اینے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔(بخاری مسلم)

صرت عليم بن حزام التأثير في ما يا كدرسول اكرم التي في المورق كوصدقد كالحكم فرما يا اوراس كى ترغيب ولائى اور فرما ياتم صدقد كرو كيونكه دوزخ مين تم زياده جا و گرما يا اور اس كى ترغيب ولائى اور فرما يا تم صدقد كرو كيونكه دوزخ مين تم زياده جا و گرما يا رسول التُدَافِينَ أَاس كى وج؟ آب فرما يا كرنى كرنى كونالتى رئينى بواور شو برول كى نافرنى كرنى كونالتى رئينى بواور شو برول كى نافرنى كرنى مورد (طرانى فى الاوسلا)

حضرت عبدالرحمان بن شبل النفظ ہے ہے مروی ہے کہ رسول الله مظافی آنے فر مایا کہ بیٹ مرد ہے کہ اس الله مظافی آنے ایک مرد ہے گئی فیساق عرض کی گئی فیساق کون ہیں؟ فر مایا عور تیں! ایک مرد نے کہا یارسول الله مظافی عور تیں ہماری ما نمیں بہنیں اور از داج ہیں فر مایا ہاں! لیکن ان کی عادت ہے کہ انہیں جتنا دیا جائے شکر ادانہیں کرتیں اور کسی مصیبت میں جتنا دیا جائے شکر ادانہیں کرتیں اور کسی مصیبت میں جتنا دیا جائے شکر ادانہیں کرتیں اور کسی مصیبت میں جتنا دیا جائے شکر ادانہیں کرتیں اور کسی مصیبت میں جتنا دیا جائے ہیں ہوجا کیں تو صربہیں کرتیں ۔ (احمد)

حضرت عمر و بن العاص العنظ نے فرمایا کہ ہم ایک گھاٹی میں رسول اللہ کالیا کہ ہم ایک گھاٹی میں رسول اللہ کالیا کی کے سے متحد نظر ساتھ بیٹھے ہے تھے تو فرمایا دیکھوکوئی شے تہ ہیں نظر آتی ہے؟ ہم نے عرض کی محونسلہ نظر ساتھ بیٹھے ہے تھے تو فرمایا دیکھوکوئی شے تہ ہیں نظر آتی ہے؟ ہم نے عرض کی محونسلہ نظر

اس میں کو اے جس کے دویاؤں سفید ہیں اس کی چونچ سرخ ہے آپ نے فرمایا کہ عور تیں جنت میں نہ جا کیں گی گروہ جو کو سے کی طرح گھونسلے میں ہو ( لینی ہر دنیوی آلائش ہے آزاد )۔ (احمہ)

#### باب (۱۳۰)

### دوزخ میں مسلمان گناه گار کے جامع حالات

حضرت اسامہ نگاتھ نے فرمایا کہ میں نے رسول النّدِیکا گھڑ کوفر ماتے سنا کہ ایک آوی
کوقیامت میں لاکر دوزخ میں ڈال دیا جائے گاتو اس کی آستیں پیٹے سے نکل کر
دوزخ میں پڑی ہوں گی اور وہ ان کے اردگر دالیے چکر لگار ہا ہوگا جیسے گدھا چک
کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ اس پر دوزخی جمع ہوجا کیں گے اور کہیں گے اے فلاں!
تہمیں کیا ہوگیا ہے تو ہمیں نیکی کا تھم کرتا اور برائی سے روکتا تھا؟ کہے گا ہاں میں
نیکی کا تھم کرتا نیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ اور تہمیں برائی سے روکتا تھا گیکن میں اس
برکی کا ارتکاب کرتا تھا۔ (بناری مسلم)

حضرت جاہر ملافظ سے مردی ہے کہ رسول الله ملافظ ہے فرما یا کہ جنتیوں نے دوزخیوں کو جھا تک کردیکھا یوں کہائم دوزخ میں داخل ہوئے ہم تو جنت میں تمہا رے ان اقوال سے داخل ہوئے جو تم ہمیں سناتے ہے جو کہیں گے بینک وہ با تھی جو ہم ہمیں سناتے ہے جو کہیں گے بینک وہ با تھی جو ہم ہمیں متاتے ہے داخل ہوئے جو آم ہمیں سناتے ہے۔ (خلیب) تھی جو ہم ہمیں متاتے ہے ان برہم خود مل نہ کرتے ہے۔ (خلیب)

ولید بن عقبہ نے فرا آیا کہ بہت سے لوگ دوز خ میں داخل ہوں گے لیکن بہت سے جنت میں جا تیں گے جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہوگی (عالم بے ممل دوز خ میں اوراس کے قول پڑمل کرنے والے عوام جنت میں) تو ووان سے پوچھیں گے کہ احراس کے قول پڑمل کرنے والے عوام جنت میں) تو ووان سے چنت میں گے؟ اے مولو ہوا تم دوز خ میں کیوں ہم تو تمہاری اطاعت کی وجہ سے جنت میں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمنیس بہت کی ہاتوں کا تھم دیتے لیکن ہم خودان کے خلاف میں کی کرتے ۔ (ان المبادک)

حضرت ابن عماس ملائد سے مردی ہے کہرسول الدُمَّالِيُّ نے فرما یا کہ سب سے بردی حسرت اسے موق جس نے درسول الدُمَّالِیُ نے فرما یا کہ سب سے بردی حسرت اسے موگی جسے علم پڑھنے کا وقت ملائیکن علم نہ پڑھ سکا اور ہروہ جس نے دوسروں کو مسکمایا اورلوگوں نے اس کے علم کا نفع یا یالیکن و وجروم رہا۔ (ابن عساس)

احوالی آخرت الو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ فاٹٹو الیا کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم (مولوی) کو ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع ندا شمایا (لیعنی اس بڑمل نہ کیا) (طبرانی فی الاوسط۔ ابن عماکر۔ بہتی )

حضرت ابودرداء ٹاٹھ نے فرمایا کہ قیا مت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بوا مرتباس عالم کاہے جس نے اپنا کہ قیا مت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بوا مرتباس عالم کاہے جس نے اپنا کم سے نفع ندا تھایا (بعثی کس ندکیا)۔ (ابوجم) حضرت انس دائی نئے فرمایا کہ زبا ئیر (دوزخ کے فرشتے) سب سے پہلے اور تنی سب سے پہلے اور تنی سب سے پہلے اور تنی سب سے علماء (قراء) کو پکڑیں گے۔ بت پرستوں سے بھی پہلے علماء قراء عرض کریں گے۔ بت پرستوں سے بہلے جمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا بے علم علم علم والے کی طرح نہیں۔ (ابوجم طرانی)

حضرت ابو ہر ریرہ داناتی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله ماناکی کوفرماتے سنا کہ سب
سے سہلے تین شخصوں سے حساب ہوگا۔

شہیدلایا جائے گا اللہ تعالی اسے اپی تعتیں یا دولائے گا اور انہیں ایچی طرح معلوم

کرالے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا تو نے دنیا ہیں کیا تمل کیا؟ عرض کرے گا ہیں تیری

راہ میں الزکر شہید ہوا اللہ تعالی فرمائے گا بات توضیح ہے لیکن تو اس لئے جنگ اڑا تا

کہ لوگ کہیں تو ہز ابہا در ہے تو تجھے یوں ہی کہا گیا اس کے بعد تھم ہوگا اس کو تھنے کہ

منہ کے بل دوز خ میں چینکا جائے یہاں تک کہ وہ دوز خ میں چینکا جائے گا۔

منہ کے بل دوز خ میں چینکا جائے یہاں تک کہ وہ دوز خ میں چینکا جائے گا۔

فعتیں یا دولائے گا وہ آئیں خوب معلوم کرائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو نے دنیا

میں کیا تمل کیا؟ عرض کرے گا کہ میں نے علم پڑھا تیری خاطر پھر تیری خاطر قرآن

بڑھا اور پڑھا یا تیری خاطر اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے علم الکے

بڑھا اور پڑھا یا تیری خاطر اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے علم الکے

بڑھا اور پڑھا یا تیری خاطر اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے علم الکے

دوز خ میں بھینکا جائے یہاں تک کہ وہ دوز خ میں بھینکا جائے گا۔

دورس من چینه جاست یک مصافر می است این است الایا جائے گاات مال دار (غنی) کو جسے اللہ نعالی نے ہرطرح کا مال عطافر مایا است لایا جائے گا۔ اول تعالی می نعمت میاد دائی ہے گاوہ انہیں امچی طرح جان کے گا۔ تو اسے فرمائے و الوال آخرت کی می کوئیس تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا کہ میں نے کسی خرچ کرنے کی جگہ کوئیس چھوڑ اہر طرح تیرے لئے مال لٹایا۔اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے کیا کہ لوگ کمیں کہ یہ بڑا تی ہے تیرے لئے ای طرح کہا گیا، تھم ہوگا کہ اسے منہ کے علی دوز نے میں پھینکا جائے چٹا نچہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ (مسلم نائی ترزی ماکم) علی دوز نے میں پھینکا جائے چٹا نچہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ (مسلم نائی ترزی ماکم)

حضرت عبیدالله بن جعفر خلافظ سے مردی ہے کہرسول الله مَنْ الله عَلَم ما یا کہ تمہارا فوی دینے برزیادہ جرائت مندووز خ میں جانے والا ہے۔ (داری)

حضرت ابن عمر النفظ ہے کسی شے کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا میں نہیں جا نتا پھر فر مایا کہ کیا تم طاقت کے متعلق بوچھا گیا تو فر مایا میں نہیں جا نتا پھر فر مایا کہ کیا تم چاہتے ہوکہ ہماری پیٹھیں جہنم کا بل بنیں اور بید کہتم کہوبی فتو کی ابن عمر (فائنڈ) نے دیا تھا۔ (ابن البارک)

• حضرت ابودرداء نگانٹئے ہے مردی ہے کہ رسول اللّٰدِیکا آبائے نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تعلیم پراجرت کے طور پرایک کمان کی قیامت میں اللّٰد تعالیٰ اس کے گلے میں دو زخ کی کمان ڈالے گا۔ (بیمجی۔ ابوقیم)

حضرت اساء بنت یزید نظف سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی کے فرمایا کہ جوعورت سونے کا ہارد نیا میں ڈالتی ہے قیامت میں اس کے گلے میں اللہ تعالی آگ کا ہار ڈا کے کا ہارد نیا میں ڈالتی ہے قیامت میں اس کے گلے میں اللہ تعالی آگ کی ہار ڈاکٹا اور جوعورت کا ان میں سونے کی ہالی ڈالتی ہے قیامت میں اللہ تعالی اس کے کا ان میں آگ کی ہالی ڈالے گا۔ (ابوداؤر نائی۔ احمد)

الوالي آفرت الحالي المحالي المحالية الم انتهاه: امام منذری نے فرمایا بیاحادیث تو منسوخ ہیں جبکہ مورتوں کوسونے کے استعال کی اجازت ہے یا اس برمحمول ہے کہ ان کو تنبیہ ہے جوسونے جاندی کے زیورات وغیرہ کی زكوة تبيس اداكرتيد (الترغيب والترميب) حضرت اساء بنت يزيد في النائل فرمايا كميرى خالدرسول التدفيظ كى خدمت من حاضر ہوئی اور ہم نے سونے کے تکن پہنے ہوئے تھے آپ تا گائی نے اسے مایا کیا تم نے ان کی زکو ۃ ادا کی ہے؟ ہم نے کہانہیں ،آپٹائی انے فرمایا کیا تمہیں خوف نہیں حرتمہیں آگ کے تنگن پہنا نے جائیں۔(احم) · حضرت معاذبن جبل الفئية مروى ہے كه رسول الند كانتيا ہے ايك جيد يكھا جس كاكريبان رئيم كانفاتو فرماياية قيامت مين آك كاطوق ٢- (طبراني في الاوسلا) حضرت هيب بن مغفل الفنزية كسي كود يكها كتروه جا در تصيب كرچل رما بانبول نے فر مایا میں رسول الله مالی کا کوفر ماتے سنا جو جا در کو تکبر کے طور پر تھے ہتا ہے اسے دوزخ میں گھسیٹا جائے گا۔ (طبرانی فع الکبیر۔احمہ۔ابواعلیٰ) حضرت ابن عباس وللفؤے مروی ہے کہ نی باک مالیکارنے فرما یا کہ جس نے ابیاخواب بیان کیاجواس نے ہیں دیکھا تواسے تھم ہوگا کہ وہ دوباتوں کوملائے ہر گزندملا سکے گااور جولوگوں سے ایسی بات سننے کی طرف کان لگائے جس سے وہ کرا ہت کرتے ہیں کہ کوئی نہ سے تو اس کے کان میں چو نا پلٹا جائے گا اور جو دنیا میں فوٹو كفنيّا (بابناتاتها)اسے قيامت ميں تكليف دى جائے كى (تھم موكا) كدوواى نوثو (تصور) ميں روح بھو كے تو وہ نہ بھونك سكے كا (بھران سب برعذاب ہوگا)۔ . ( بخاري \_ احمر ابن مادر ترفدي ). حضرت ابوم رمره الفظامة مروى بكرسول التنافيل نفر ماياكم سعمكاكو ئى سوال بوجها جميا اوراسے ان نے چھياياتو قيامت ميں الله تعالى آگ اس كے مند مل و العلي الداور مرة كالمان البداحم)

حصر س الس والني سے مروى ہے كدرسول الدين الله الله على دو

حضرت ابن عمر فی اسے مروی ہے کہ رسول الله منگار الله عنظیم نے فرما یا کہ جس نے کسی جانور کی تصویر بڑنی اور اس سے تو بہ نہ کی تو قیا مست میں اللہ تعالی اس کی شکل بدل و سے گا۔ (احمہ)

حضرت ابوہریرہ ڈافٹنٹ مروی ہے کہ رسول اللہ آگائی آئی نے کسی کودیکھا کہ اس نے دخترت ابوہریرہ ڈافٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ آگائی آئی نے کسی کودیکھا کہ اس کے دختو میں شخنے تہیں دھوئے تو فر مایا کہ آگ سے مختوں کیلئے خرائی ہے ( بعن اس کے شخنے آگ سے جلائے جائیں گئے )۔ ( بغاری مسلم )

حضرت این مسعود ملائظ نے فرمایا کہ یا نجوں انگلیوں کا خلال کر وان کو اللہ تعالیٰ انگلیوں کا خلال کر وان کو اللہ تعالیٰ اسے بیائے گا)۔ (طبرانی فی انگبیر) آگ ہے جلنے سے بیجائے گا)۔ (طبرانی فی انگبیر)

حضرت أم سلمه النافز ہے مردی ہے کہ نبی پاک متنافظ ہے نے فرمایا کہ جوسونے جاندی کے برتن میں پائی پیتا ہے تو قیا مت میں اس کے پید میں آگ گر گرائے گی (بلیلائے گی)۔ (بناری مسلم)

معزت تابت بن معاک الفرنسی کردسول الله منافظ این فرمایا کہ جس نے خودکوکسی شئے سے لکیا (لیمنی خودشی کی) اللہ تعالی اسے قیامت میں اس شئے سے کے ساتھ عذاب دے گا۔ (بناری مسلم)

ای کی مثل معفرت عمران بن حصین طافظ سے مروی ہے۔ (بدار)

حفرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ بی پاک قابل نے فر مایا کہ جس نے خود کو اور چی جگہ (لیعنی پہاڑ، بلند عمارت وغیرہ) سے کرا کرخود کوئل کیا تو وہ ہیشہ جہنم کی آگ میں جاتا جائے گا اور جس نے زہر پی کرخود کوئل کیا تو وہ زہرا سکے ہاتھ میں دے کراسے ہیشہ ہیشہ اس کے ساتھ آگ سے داغہ جائے گا اور جس نے خود کولو ہے سے قبل کیا تو قیا مت میں وہ لوہا اس کے ہاتھ دے کر تھم کیا جائے گا اسے نارجہنم سے بیٹ میں گھونی دے۔ اس کے ساتھ بین خذاب ہیشہ ہیشہ تک رہ

احوالي آخرت كالمحالي المحالي ا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹنٹؤ ہے نے فر ما یا کہ جس نے کسی مطاب کا دنیا میں گوشت کھا یا (غیبت کی) تو قیامت میں اسے اس کے قریب لاکر کہا جائے گا اسے کھا جیسے تو نے اسے دنیا میں کھا یا تو اسے کھائے گا چرا نیا چرہ تو ہے گا اور دھاڑیں مارے گا۔ (طبرانی فی الاوسل ۔ ابو یعلیٰ)

رسول الله والمنظمة المنظمة في ما ياكه جيار الشخاص تمام دوز خيون كواذيت بينجيا تعلى وه كرم ياني اور بحیم کے درمیان ہائے ہائے بکارتا ہوا دوڑے کا دوزخی ایک دوسرے کو میں کے ان کوکیا ہوگیا کہ میں اذبیت پہنچارہے ہیں حالانکہ ہم پہلے ہی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں؟ فرمایا وہ جار اشخاص میہ ہیں (۱)اس پرآگ کی صندق لکی ہوگی (٢) این آنش آگ میں تینج رہا ہوگا (٣)اس کے مندسے پیپ بہدری ہوگی (۱۲) وہ اپنا گوشت کھار ہا ہوگا۔صندق والے کودوزخی کہیں گے بید کیا ابعد کا عذاب ہے جوتو نے ہمیں اذبیت دی ہم پہلے بھی مصیبت میں مبتلا ہیں؟ وہ کیے گا ابعد سیہ ہے کہ بیمرا اور اس کی گردن میں لوگوں کے اموال تھے اور وہ ان کی ادا لیکی کے لئے کچھنہ کرسکا پھراس سے کہا جائے گا (جوایی آنتوں مینچ رہا ہوگا) تیرا کیا حال ہے کہ تیرے عذاب سے ہارے عذاب میں اضافہ ہے ہم تو بہلے بھی شخت عذاب مِن بِن؟ وه كَهِ كَا جِمْ بِهِ بِرواه نه في كه جِمْ بِيثاب جِهال پَنْجَا تَعَامِن السَّنِيل دحوتا تھا پھراسے کہا جائے گاجس کے منہ سے پیپ اورخون بہدر ہاہوگا تھے کیا ہوا۔ كرتيرے عذاب سے ہم اذبيت ميں ميں حالاتك يہلے بحی سخت عذاب ميں كرفار ہیں؟ ۔۔ کے گامیری میگندی عادت جو کلمہ خبیشہ سنتا تھا اس سے ویسے بی لذت رور و ما وی دکر ساز و وامل کی طاقی ہے۔ کراہے

عذاب بڑھ گیاہے؟ حالانکہ ہم پہلے ہی شخت عذاب میں ہیں وہ کیے گامیری ب<sup>وسم</sup>تی کہ میں لوگوں کی غیبت اور چنلی کرتا تھا۔ (ابونعیم)

حضرت منصور بن زاذان رازان المنظر نے فرمایا کہ بعض اوگوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو دوزخی اس کی بد بوسے اذبیت یا کیں گے اسے کہا جائے گا تیرے لئے خرابی ہوتو کونساعمل کرتا تھا؟ کہ ہمارے لئے وہ عذاب کافی نہیں جس میں ہم جتلا ہیں کہ ہم تیری بد بو کے عذاب میں جتلا ہو گئے وہ کے گامیں عالم (مولوی) تھا اسپینے علم سے نفع نہ یایا (بعنی اس پڑمل نہ کیا)۔ (احد یہی )

حضرت بریدہ فاقط سے مروی عبے کہرسول الله مَالَیْکِیْمِ نے فرمایا کہزائی عورتوں کی شرمگا ہیں تمام دوز خیوں کواذیت پہنچا کیں گی اس بدیو سے جوان سے نکل رہی ہوگی۔(برار)

(مسلم بابوداؤد برتدي باحمه)

حضرت این عمر خان است مروی ہے کہ رسول الله فائیل نے فرمایا کہ جوشراب پیتا ہے۔ الله اہلے جہنم کا گرم یاتی پلائے گا۔ (بزار)

ادالي آفرت المحالي المحالية في المحالية المحالية

تواسے اللہ تعالی طینة النحبال بلائے گا، عرض کی گی طینة النحبال کیا ہے؟ آپ نے فر ما یا دوز خیول کا نچوڑ ہے۔ (این حبان طبرانی وفی الکیر)

حضرت ابن عمر بنات اسمروی ہے کہ رسول الله منافظ ایک فرمایا کہ جس نے مومن کے بارے میں الی بُری بات کہی جواس میں نہیں اسے قیامت میں اللہ تعالی کندے اور بد بودار بیچر میں تھرائے گا بہاں تک اس گناہ سے باک اور صاف ہو جائے گاجس کا اسنے ارتکاب کیاہے، وہ ہرگزنہ نکالا جائے گا۔

(ابوداؤد احمد حاكم طبراني)

حضرت ابوداؤد فلافتئ سے مروی ہے کہ رسول الله فاقط نے فرمایا کہ جو سی مسلمان کی اليي يرى بات كھيلائے جووہ اس سے برى ہاور دنیانے اسے اس كے ذريعے ے اس کی ذمت کی تو اللہ تعالیٰ کاحق ہے اسے قیامت میں آگ میں میکھلائے يهاں تك كداس سين الله على جواس في كسي كيار عين كها- (طراني في الكير) ال عذاب میں اخبار کے مالک ، اخبار تولیں ، نمائندے ادر اخبار بیجنے والے برابر کے شریک ہیں لہذا انہیں اس سے باز آجانا جا ہے اور آخرت کے عذاب سے وْرِنا جائے۔(اولی عفرلہ) کم کھ

حضرت ابو ہرمیرہ خلافظ سے مروی ہے کہ رسول الند کا فلائل نے قرمایا کہ لوگوں کو نا جا تز دهمكيان دينے والوں كى قيامت كے دن جہنم ميں دوسفيں بنائي جائيں كى أيك دو ز خیوں کے باتیں جانب اور دوسری دوز خیوں کے داتیں جانب اور انہیں کہاجا

يئ كاكددوز خيول كوايس بجونكوجيس كتابو كلت تتصر (طبراني في الاوسط)

حضرت ابن عمرو تلافقة مع وى ہے كەرسول الله فالله الله فالله يوليس والے اور حکومت کا رندے اور ان کے نوکر ( یعی ظلم کی حمایت کرنے والے) جہم کے کتے ہیں۔(ابرقیم)

ال سوه الله الله الله الله الله الماور حكومت ككار عد عمراد بال جوام الناس برظم كرتے بين (اوليي عفرله) ١٠٠٠

# الواليا ترت الحالية في المحالية في المحالي

## باب (۱۳۱)

## قيامت مين سب سيزياده عذاب س كوبوگا؟

حضرت ابن مسعود نالفئے سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا ایک قرما یا کہ قیامت میں متام لوگوں میں انہیں بخت عذاب ہوگا جومصور ( فو ٹو کھینچنے والے اور نضویر بنانے والے) ہیں۔ (بناری مسلم)

جَرِ الله فَوْ الْوَرَافرول كے ساتھ اب وہ مفتى، مولوى اور شيرى مجدد بن كوساتھ ملائيں جونو الوسى كے جوازيں دھكوسلے ماركر فو القصور كے جواز پرفتوى لے رہے ہيں اور رسائل الكورہ بيل آج تو وہ الثابم سے ناراض ہيں ليكن قيامت ميں انشاء اللہ تعالی معاملہ سے ناراض ہيں ليكن قيامت ميں انشاء اللہ تعالی معاملہ سے التعویر التصویر "ملہ سامنے آجائے گائی مسئلہ میں فقیر کی کتاب "اسوء التعزیر فی تصویر التصویر التصویر "مئے۔ (اولی غفرلہ)

حضرت ابن مسعود ملائن سے مروی ہے کہ دسول اللہ تالی کے فر مایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب انہیں ہوگا جوانبیا و علی اللہ تالی کے سے (گستا خیال) کرتے (مبائی بخدی دیو بندی ، نیچری ، چکڑ الوی اور الن کے تمام ہمنو اجو نبوت کی گستا خی کر کے تاویلیں گڑھتے ہیں۔ (اولی غفرلہ) بھرائیس جو صحابہ کو گالی دیتے اور ان کی گستا خیال کرتے ہیں (یعنی شیعہ) اور پھرائیس جو مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں۔ (اولیم)

عضرت ابوسعید طافیز سے مروی ہے کہ رسول الله ماکی نے فرما یا کہ قیامت میں سب سے برداعذاب عالم (حاکم) کوہوگا۔ (ابونعیم)

حضرت خالد بن وليد المنظر المنظر على عند المنظر الم

### باب (۱۳۲<u>)</u>

# قيامت ميں بعض كوجنت مين جانے كا علم ہوگا

حضرت عدى بن حاتم والنظر المعلم المنظر المعلم المنظرة المعلم المعل میں بعض لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا جب وہ جنت کے قریب جا کراس کا نظارہ کریں گے اور اس کی خوشبوسو تکھیں گے اور وہ تعتیں دیکھیں گے جوامل جنت کے لئے تیار رکھی ہیں ایکارے جائیں سے انہیں واپس لوٹاؤان کا جنت میں کسی فتم کا نصیب نہیں وہ حسرت ہے پہلے اوگوں کی طرف لوٹ کر کہیں گے یا اللہ تعالی ! ہمیں بينظاره ديكھنے سے پہلے ہی جہنم میں بھیج دیتا تو وہ ہمارے لئے آسان تھا؟ اللہ تعالی فرمائے گامیرا بھی بیہ ہی ارادہ تھالیکن دنیا میں تنہارا بیحال تھاتم مجھے تنہائی میں عظیم اورا يتصعرناكم ظاهركرت ليكن جبتم لوكول مين جات توان سے مرقوب موكر اس کے خلاف کرتے جوتم میرے لئے تنہائی میں ارادہ کرتے تھے تم ان سے بیب ز دہ تو ہوئے کین میری ہیبت تہیں یا د ندرہتی تھی تم نے لوگوں کو پڑاسمجھ لیالیکن میری بزرگی کوتم بھول کے اور میرا کام لوگوں کی دجہ سے چھوڑ دیتے تھے لیکن میرے ليے كوئى بات نەچھوڑى۔ آج ميں تهمين دردناك عذاب چكھاؤں كااورساتھ بى مهمين تواب يديم محروم كرول كار (طراني ابوهيم)

## باب (۱۳۳)

# لوگوں کا غذاق اڑائے والوں کے لئے

حضرت حسن بالنظر سے مروی ہے کہ رسول الله فالنظر الله فار الله فار

احوالی آخرت کے جنت کا دروازہ بند ہوجائے گا پھر اس کے لئے جنت کا دوسرا دروازہ بند ہوجائے گا پھر اس کے لئے جنت کا دوسرا دروازہ کھلے گا ہور کہاجائے گا آجاوہ اپناد کھ درد لے کرآئے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ایک کے لئے تو تمام دروازے کھول کر بند کردیئے جا ئیں گے اور اسطرح کہا جائے گا جیسے پہلے کو کہا گیا تو وہ بالآخر ناامید ہوجائے گا۔ (احمنی الزہے۔ این ابی الدنیا)

### باب (۱۳٤)

# قيامت مين دوزخ كوجارا وازول كاحكم موكا

- حضرت بلال بن سعد بنافظ نے قرمایا کہ قیامت میں دوزخ کو چارا وازوں کا تھم ہوگا:
  - 🗘 اےآگےجلادے۔
  - ا ہے آگ گوشت ایکاد ہے۔
  - اےآگ توایٰ صرت بوری کرلے۔
  - الما كرر (اوجم)
- معرت کعب بھٹونے فرمایا کہ اللہ تعالی زبانیہ (دوزخ کے فرشتے) کوفر مائے گا کہ
  امت مصطفے تا اللہ اللہ کہ کہا کر پر اصرار کرنے دالوں کو دوزخ میں لے جا کہ فرشتے
  مردول کو داڑھیوں سے ادر عورتوں کو بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف لے جا کیں
  گے اس امت کے سواہرایک کا دوزخ کی طرف مند کالا کر کے لے جا کیں گے۔
  فافدہ: بعض نے کہا ہے کہ مجرموں کو (سوائے حضورا کرم تا اللہ کی امت کے) پاؤں میں
  بیڑیاں اور کر دنوں میں طوق ڈالے جا کیں گے ادر حضورا کرم تا اللہ کی امت کے لوگ اپنے
  بیڑیاں اور کر دنوں میں طوق ڈالے جا کیں گے ادر حضورا کرم تا اللہ کی امت کے لوگ اپنے
  درگوں میں جا کیں گے ان کے دیک سیاہ نہیں ہوں گے۔ جب وہ ما لک (دوزخ کے رئیس
  فرشتے ) کے پاس جا کیں گے تو وہ ان سے کے گائم کس کی امت ہو کہ میرے ہاں تم سے
  فرشتے ) کے پاس جا کیں گے تو وہ ان سے کے گائم کس کی امت ہو کہ میرے ہاں تم سے
  بڑھ کے دسین چیرے والانہیں آیا وہ کہیں گے امت القرآن (وہ امت جس کے لئے قرآن

و نازل موا) نداموگی اے مالک!ان کے چبرے سیاہ نہ کربید نیا میں مجدہ کرتے ہے اوراے

احوال آخرت کے باؤں میں بیڑیاں نے ڈال میے جنابت سے مسل کرتے تھا ہے مالک!ان کے باؤں میں بیڑیاں نے ڈال میے جنابت سے مسل کرتے تھا ہے مالک!ان کے گلے میں طوق نے ڈالنا میہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھا ہے مالک!انیں تارکول کے کیڑے نہ بہنا نا انہوں نے حرم کے لئے کپڑے اتارے تھا ہے مالک! دوزخ کو کہہ دے کہ نہیں ان کے اعمال کی مقدار پر گرفت کرے اور دوزخ پہلے سے انہیں پہلے تی ہوگا کہ کران کی والدہ بھی انہیں نہ بہنچانے ان کے بعض کو دوخوں تک پکڑے گی بعض کو دونوں کے مائنوں تک اور بعض کو ناف تک اور بعض کو سینے تک ۔ (اولیم)

## باب (۱۳۵)

# وه اعمال جودوزخ میں گھر بنانے کاموجب ہیں

- معرت علی وائس التناس مروی ہے کہ رسول اللّم اللّه الله مایا کہ جس نے مجھ پر عمد اجھوٹ بالاتو اسے جا ہیے کہ وہ جہنم میں اینا گھر بنا لے۔
- (بخارى مسلم \_ابوداؤد \_ابن ماجد احد)
- معرت ابوزر الفنزے مروی ہے کہ رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ جس نے ابیادعویٰ معرس ابوزر الفنزے مروی ہے کہ رسول الله منافظیم میں بنا لیے۔ (بخاری مسلم) کیا جس کا وہ اہل نہیں تو اسے جا ہے کہ وہ اپنی جگہ جم میں بنا لیے۔ (بخاری مسلم)
- حضرت معاویہ باللہ نے فرمایا کہ جوالی گوائی دے جس کا وہ اہل نہیں تو اسے جا سے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔(احمر)
  - حضرت معاویہ نافز ہے مروی ہے کہ رسول الندان اللہ اللہ اللہ جوجا ہتا ہے کہ لیک معاویہ نافز ہے۔

    اوگ اس کی تعظیم میں کھڑ ہے ہوں تو اسے جا ہے کہ اپنی جگہ ہم میں بنائے۔

    اوگ اس کی تعظیم میں کھڑ ہے ہوں تو اسے جا ہے کہ اپنی جگہ ہم میں بنائے۔

    (ابوداؤر ۔ احمد برندی)
  - حضرت لینی عارث بن البرصاء و الفظ نے قرمایا کہ بیں نے رسول الله تَا اللهُ الله

### **با ب** (۱۳۱<u>)</u>

## كفاركا دوزخ ميس بميشهر بهنا

حضرت ابن عمر بی بین بست مروی ہے کہ رسول الندگا الله ان کے درمیان کھڑے ہوکر
دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے تو اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑے ہوکر
اعلان کرے گا۔اے دوز خیوں! اس کے بعد کوئی موت نہیں اے جنتیوں! اس کے
بعد کوئی موت نہیں جوجس حال میں وہ اس حال میں دہ گا۔ (مسلم۔ بخاری۔ ترندی)
حضرت ابو ہریرہ ڈائٹونے مروی ہے کہ رسول الندگا الله الله فائل الله بنا اور اہل نار سے کہا جائے
جائے گا اے جنتیو! بیستی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں اور اہل نار سے کہا جائے
گا اے جنتیو! بیستی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ (مسلم۔ بخاری۔ احر)
مارت ابن عمر الخافی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ (مسلم۔ بخاری۔ احر)
میں اور دوز خیوں! بیستی ہے ہا کی جدسول اللہ کا الحظیم نے فرما یا کہ جب جنتی جنت
میں اور دوز خیوں اس کے بعد کوئی موت کولا یا جائے گا پھر اسے ذرن کر دیا
جائے گا، پھر منا دی اعلان کرے گا اے جنتیو! اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دو
زخیو!! اس کے بعد موت نہ ہوگی۔ بیس کر اہل جنت خوشی سے پھولے نہ سائیں
گے اور دوز خیوں کا حزن و طلال ( یعنی عمر و پریشانی ) بڑھ جائے گا۔

(مسلم\_بخاری\_احد)

حضرت ابوسعید بناتف سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ قیامت میں موت کولایا جائے گا کو یا وہ مینڈ ھا ہے سیاہ رنگ والا اسے اہل جنت اور اہل نار کے درمیان کھڑے ہوکر اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوا ہم اسے جائے ہوئة وہ اونچی گردان کر کے فرحت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم جانتے ہیں بیہ موت ہوت کم موک کہ موت کو ذرح کیا جائے گا اے جنتیوا بیسی اس کے بعد موت نہ ہوگا کہ موت کو ذرج کیا جائے گا اے جنتیوا بیسی اس کے بعد موت نہ ہوگا کہ موت کو ذرج کیا جائے گا اے جنتیوا بیسی اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دوز خیوا اس کے بعد موت نہیں ۔ پھر آ پ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیوا اس کے بعد موت نہیں ۔ پھر آ پ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیوا اس کے بعد موت نہیں ۔ پھر آ پ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیوا اس کے بعد موت نہیں ۔ پھر آ پ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیوا اس کے بعد موت نہیں ۔ پھر آ پ نے بیا ہیت پڑھی۔

''اورائیس ڈرسناؤ پچھٹاوے دن کا جب کام ہو چکےگا۔'' (بناری مسلم اہم)
حضرت انس ہلائیڈ سے مروی ہے کہ قیامت مین موت کولا یا جائے گا گویا وہ سیاہ و
سفید میں ڈھا ہے جنت و دوز خ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر منا دی پکارےگا
اے جنتیوں! کہیں گے آئیٹ کے یا رَبِینا۔اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم اسے پہچانے ہو؟
عرض کریں گے ہاں، یہ موت ہے پھراسے بکری کی طرح ذرج کیا جائے گا اس سے
اہل ایمان ہر طرح کے امن میں ہوجا کیں گے اور کھا رکی ہر طرف سے امیدیں
منقطع ہوجا کمیں گی۔ (ابو یعلیٰ طرانی فی الاوسلا)

(ائن باجد احمد حاتم)

حَصْرِت الوہريره الْخَاصِّ نے آيت: لوشان فيعاً احقالاً ﴿ پِهِ النّاء، آيت ٢٣) دواس ميں قرنوں (مرنوں) رہيں گے۔''

کی تفسیر میں فرمایا کہ حقب اس (۸۰) سال کا ہوگا اور سال تین سوسا تھودن کا ہوگا اور ہردن ہزار سال کا ہوگا۔ (ہنادنی الزہد۔این جریہ۔مانم)

الوالي أر ت كر 627 كر 627 چ حضرت معاذبن جبل نُكُنَّظُ كورسول التُدَنَّالْيَةِ إلى من كَي طرف بهيجا جب وه يمن مِين بَهِجِيةٍ فرمايا كهامه لوكواب شك حمهين رسول الله كا قاصد خبر ديرًا بالله تعالى جنت وجہنم کی طرف تیزی سے جانا ہے پھرموت نہیں وہاں بیشکی ہے اور وہاں ا قامت ہے کوچ نہیں جسموں کوموت نہیں آئے گی۔ (طبرانی فی الکبیر عالم) حضرت این مسعود منافظ نسے مروی ہے کہ رسول الله منافظ کی ہے فر مایا کہ اگر دوز خیوں ہے کہا جائے کہتم دوز خ میں اتنی در پھہرو کے جتنا دنیا میں کنگریاں تھیں تو وہ س کر خوش ہوجا بھی گے اور اگر جنتیوں کو کہا جائے گا کہتم کنگر بوں کے برابر جنت میں ر ہو گے تو وہ ملین ہوجا کیں گے حالانکہ دونوں کو پیشی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ ابولیم) حضرت مستور بن سداد ملائد سے مروی ہے کہ رسول الله منافی این فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے تہاری کوئی ایک انگلی دریا میں ڈیودے پھر و کھے کے اس انگلی پر کتنایانی نگاہے (بس دنیا کا بھی حال ہے) (مسلم يترندي ابن ماجه - حاتم) حضرت سعیدین جبیر ناتی نے فر مایا کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے ي شارهمات من اي جور (اوقيم) حضرت ابو جريره الأفتؤية آيت: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدُ قُولُ (ب ١٠١١مز ١٠٠ تا ١٨) " بے شک وہ ان پر بند کر دی ہوائے گی۔"

كے متعلق مردى ہے كدرسول الله فاللہ كے فرمایا كہ بے شك اس كى ديواريں بندكى ہوئى ہيں ال كاكونى درواز ويس \_ (ايديم \_ابن جري)

حضرت كعب طافز نے فرمایا كرجنم كے نچلے طبقے میں تنگ تنور ہیں تنہارے تيروں کی نوک کی شکلی کی طرح ۔ (ابوقیم)

حضرت ابن مسعود طافظ نے فرمایا بنا و که آخرت میں سب سے زیا دہ سخت عذاب كيم الكيم الكيم المنظم كياتوجا بناہے كه منافقين كوكيسے عذاب ہوگا؟ اس نے كہا البيس لوہے صندوتوں

احوال آخرت کے کیا ہیں جہنم کے نیلے طبقے کے تنوروں میں پھینکا جائے گاوہ تیر میں بند کر دیا جائے گا انہیں جہنم کے نیلے طبقے کے تنوروں میں پھینکا جائے گاوہ تیر کانوک کی تنگی ہے بھی زیادہ سخت ہیں اس کا نام حُبُّ الْعُوزُن (عُم کا کنوال) ان کے اعمال کی وجہ ہے ان پر وہ تنور ہمیشہ کے لئے بند کرد ہیئے جا کیں گے۔

(ائن الي الدنيا)

اغتباه

سوال: موت ایک معنوی شئے اور عرض ہے اور اعراض اجسام میں تبدیل نہیں ہوتے تو پھر موت سیاہ وسفید مینڈ ھے کی شکل میں کیسے لائے گا؟

جواب: حکیم تر ندی نے فر ما یا کہ اہلسنت کا غد بہ اس میں بیہ ہے اس کے معنی میں غور و خوض میں تو تف کیا جائے اس کے ظاہر پرایمان لاکراس کاعلم اللہ کے سپر دکیا جائے۔ ایک جوش میں تو تف کیا جائے اس کے ظاہر پرایمان لاکراس کاعلم اللہ کے سپر دکیا جائے۔ ایک جماعت کی طرف کئی ہے کہ موت جسم ہے وض بیں اور وہ مینڈھے کی شکل میں ہے اور حیا سے گھوڑے کی شکل میں۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

إِلَّذِي خَلَقَ الْهُوْتَ وَالْعِيوَةُ - (بِ١٠١٩ اللَّكِ، آيت)

'' وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کے تہاری جانگے ہو۔'' یمی جواب میرے نزد کی مختار ہے اور اس کی طرف حشر اعمال میں اس کتاب کے اوائل

میں میں نے اشارہ کیا ہے۔

مازری نے کہا ہے کہ جمار ہے نز دیک موت عرض ہے اور معنز لہ کے نز دیک بیمعنوی میں بین ان فد بھول پر قابت ہوتا ہے کہ موت نہیش (مینڈ ھا) ہوا ور نہ ہی اس کا کوئی جسم مو بلکہ اس سے مراد صرف تشبید و تمثیل ہے بھر مازری نہ کہا کہ وہ جسم بنایا جائے گا اسے ذرح کی جائے گا اسے ذرح کیا جائے گا اسے ذرح کیا جائے گا اس کومثال دے کر سمجھایا گیا کہ اہل جنت کو بھر کوئی موت نہیں ہے گی۔

النده: حديث موريس بكرموت ك ذيح كرن كمتولى حضرت جريل ماينها مول

الواليا أفرت المحالية کے بعض نے کہا حصرت کی بن زکر یا علیدالسلام ہوں گے۔

# اللدنعالي نے فریقین جنتی و دوزخی سے لئے فرمایا

خلدين فِيها ما دامت السَّموت والآرض إلَّا مَا شَأَعَ رَبُّكُ

(پيڙا ۽ هود ۽ آيت ڪوا)

''وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین رہیں گر جتنا تمہارے

فانده: آیت کے استناء میں علماء کے چندا قوال ہیں:

صواب كزياده مشابريه بكريدات أنبيل بلكه انهابمعنى سوى بيجيم کہتے ہو کی الفدر هم الا الالفان التی لی علیك میرے لئے ایک بڑارورہم سوائے ان دو ہزاروں کے جومیرے تیرےاو پر ہیں اب میعنی ہوا کہمومن وکا فر بہشت وروزخ میں ہمیشہر ہیں گے اس مدت تک جوآسانوں اورزمینوں کے لئے دوام دنیامقدر ہے سوائے اس کے جوان پرزیادتی سے جاہے اور اس کا کوئی منتی مہیں اور اس سے ظود مراد ہے۔

نحقه: آسان اورزمین کے دوام کی مدت کے ذکر کی تفذیم میں تکته ہے امام تعی نے بحر الكلام ميں لكھا ہے كہ لوگوں نے يو جھا كہ كيا اللہ تعالى اہل جنت كے سائس جانتا ہے يا نہ اگر کبوندتو تم نے اللہ تعالی کوجہل ہے موصوف کیا اگر کبوجا نتا ہے تو اہل جنت اور اہل نار کے کئے ٹابت ہوگا کہ وہ فانی ہیں جواب میں خودلکھا کہ اللہ تعالی جاتا ہے کہ اہل جنت و تاریح

سالس ان گنت اور غیر منقطع ہیں۔

سوال جبتم نے کہا کہ اہل جنت و نارغیر فانی بیں تو تم نے انہیں اللہ تعالی کے برابر بناد كهوه غيرفاني اوربيجي؟

جواب برابری کیاجب ہم کتے ہیں کا اللہ تعالی اول قدیم بلا ابتداء ہے اور بلا انتہاء ہے

631 Ex 3 = 17 | 191 Ex ل جنت ونارمحدث (نوپیر) ہیں وہ بے شک ہاتی رہیں گے فنانہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ق رہنے پر اور اللہ تعالی کسی کے ابقاء کی ضرورت نہیں اسی معنی پر خالق ومخلوق ( 🏠 🏠 ) کورمیان برابری لازم ندآنی ( دمیان برابری لازم ندآنی ( دمیان برابری ا الم مسئله مين سات اقوال بين: 🗘 تستحج بيه يه كما بل نار كاخلود في النارلا الى نفاية اوراس ميس قيام على الدوام بلاموت و حیات ہے اور نہ بی انہیں کوئی راحت ملے گی۔ التدتعالى نے قرمایا كُلْبِ الدُوْانَ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها - (بالمالجرورا يت ٢٠) "جب بھی اس میں سے نکلنا جا ہیں گے پھرای میں پھیردیئے جا تیں گے۔' ہاں جس کا ممان ہے کہ دوز تی دوز خے سے تکا لے جائیں کے اور وہ خالی ہوجائے کی یا فنا یا ختم ہوجائے کی میر کمان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول الله مان غلط ہے جواحکام رسول الله مان خلال ہے جواحکام رسول الله مان خلال ہے جواحکام مان خلال ہے جواحکام مان خلال ہے جواحکام مان خلال ہے اس کے خلال ہے جواحکام رسول الله مان خلال ہے جواحکام ہے جواحک آئے بلکہ جنت ودوز خ کے فاتی ہونے پر اہلست کا اجماع ہے۔ (تذکرة القرضي)

التعنی لوگ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کے ان کی طبیعت ناریہ ہو جو ائے گی مجربجائے عذاب کی طبیعت ناری ہو جو ائے گی مجربجائے عذاب کے لذت یا کمیں گے کیونگہ وہ عذاب ان کی طبیعت کے موافق ہو جائے گا۔ بیزند لق صوفیوں کا غرب ہے۔

ایک قوم دوزخ میں داخل ہوگی پھراس کے عوض دوسری توم دوزخ میں داخل ہوگی جمراس کے عوض دوسری توم دوزخ میں داخل ہوگی جمراس کے عوض دوسری توم دوزخ میں داخل ہوگی جمیسا کہ تھے صدیت میں بہود کے بارے میں ہے کیکن اس تول کو اللہ تعالیٰ نے غلط بتایا ہے جنا بچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

ومَا هُمْ وَعُوجِينَ مِنَ الْكَارِقُ (١٦٥ يت١١١)

"اورده دوزخ نے تکلنے والے بیں۔"

ووزخ سے تکالے جائیں سے سیکن دوزخ ہمیشہ اینے حال پررہے گی۔

ادور عنا موجائ كى كيونك وه حادث باور برحادث فانى بدرة جهميه كاقول بـ

ادور فيول كى حركات فناموجا عيلى كى بدابوالحد مل العلاف معترى كاقول بــــ

ووز فيول كاعداب زائل موجائ كالجراس مدور فيول كونكال لياجائ كالعفر

احوالی آخرت کے مفول ہے۔ جھزت بمر جان نے فرمایا دوزخ کاعذاب منقطع محابہ ہے اس طرح منقول ہے۔ جھزت بمر جان نے فرمایا دوزخ کاعذاب منقطع ہوجائے گاچنا نچ فرماتے ہیں اہل نارریت کے ٹیلے کی مقدار دوزخ ہیں رہیں گے لیکن بالآخر نکا لے جا کمیں گے۔ اور حضرت ابن مسعود جان نے سمرفوعاً مروی ہے کہ دوزخ پرایک وقت آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا عبید اللہ بن معاذاس روایت دوزخ پرایک وقت آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا عبید اللہ بن معاذاس روایت

کے راوی نے فر مایا کہ ہمارے اصحاب فر ماتے ہین کہ اس سے موحدین مراد ہے لینی جودوز خے سے نکا لے جائیں سے وہ اہل تو حید ہوں گے۔

عافظ (ابن جحر ) نے فرمایا کہ یہ قول اگر حضرت عمر بڑا تین صحیح ہوتو اس سے ان کی مرا داہل تو حید ہے بعض متاخرین اسی ساتویں قول کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے اسکی عقلی تو جیہا ہے بھی بتائی ہیں لیکن حافظ (ابن جحر ) نے فرمایا کہ بید ند جب ردی (بریار) اور مردود ہے امام سبکی کبیراس کی بہترین تو جیہ تھی ہے۔ اور خوب ہے اس کی تفصیل دیکھیے فتح الباری

ص ۲۹م، جاا، (اوليى عقرلبه) تهريم

### باب (۱۳۸)

# جس نے کہالا الله الا الله وه بمیشددوز خ میں نہیں رہے گا

حضرت ابودر برائف سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا افروہ ای ایک کوئی بندہ ایہ انہیں ہے جس نے لا اللہ اللہ (معمل رسول اللہ) کہا اور وہ ای حال میں مرجائے گریہ کہ وہ جنت میں ہوگا۔ ابود رفر ماتے ہیں میں نے عرض کی اگر چدز نا کرتا ہواور چوری کرتا ہو؟ آپ نے فر ما یا اگر چدز نا کرتا ہواور چوری کرتا ہو پھر میں نے کہا اگر چدز نا کرتا ہواور چوری کرتا ہو اور چوری کرتا ہو۔ چدز نا کرتا ہواور چوری کرتا ہو۔ ابودری کی کا کلمہ ہے۔ اور یکی غفرلیہ)

(بخاری مسلم احمر)

عضرت ابودرداء نافظ کی روایت کے آخر میں ہے کہ اگر چہ ابودرداء کی ناکھس جائے۔(احمد بزار طبرانی فی الکیر)

معترت عبادہ بن صامت فی نی ایک فرمایا کہ میں نے رسول الله می کوئر مائے تا اللہ کا اللہ کے رسول کی معبود ہیں اور محد کا اللہ کے رسول کی معبود ہیں اور محد کا اللہ کے رسول بیں تو اللہ تعالی نے اس بر آتش دوز خرام کر دی۔ (مسلم تر زی احد)

حضرت معافی بن جبل الفائلانے فرمایا کہ جھے رسول اللہ فائلا نے فرمایا کہ کوئی بندہ
ایسانہیں جس نے گواہی دی ہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نبیس کریے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس پر آتش دوز خ حرام کی ، حضرت معافہ بڑا ہوجا کیں گے؟ آپ فائلا نے فرمایا نہ
اس کی لوگول کو فجر نہ دول کہ وہ اس سے خوش ہوجا کیں گے؟ آپ فائلا نے فرمایا نہ
اس کے کہ دہ اس پر بھروسہ کرنے لگ جا کیں گے، پھر حضرت معافہ بڑا تھا نے دنیا
اس لئے کہ دہ اس پر بھروسہ کرنے لگ جا کیں گے، پھر حضرت معافہ بڑا تھا نے دنیا
سے رخصت ہوتے وقت علم کے چھپانے کے گناہ سے نیجنے کی وجہ سے بیرصدیت
بیان فرمائی۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن مسعود طافق سے مروی ہے کہ رسول الله قافق نے فرمایا کہ وہ دوز خ بیں وافل شہوگا جس کے دل بیں رائی کے برابرایمان ہواوروہ جنت بیں داخل شہوگا جس کے دل بیں رائی کے برابرایمان ہواوروہ جنت بیں داخل شہوگا جس کے دل بیرابر ہو۔ (مسلم)

حضرت این مسعود الفناست مردی ہے کہرسول الدفایا الم فرمایا کہ جومر کیاوہ اللہ

634 2000 = 77 - 77 | 191 حضرت جابر بنالفظ نے فرمایا کہرسول الله منافیقی کوسی نے عرض کیایارسول الله منافیقی وہ • ووچیزیں کون ی ہیں جن سے جنت اور دوزخ واجب ہوجاتی ہیں؟ آپ النافیز انے فرمایا: جومر جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر بک نہ تھبرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ⇕ جومرجائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ◈ حضرت عمر والفؤف فرمايا كم ميس في رسول الله من وقرمات سنا كمالبت ميس أيك كلمه جا نتأ ہوں جے كوئى اينے قلب ميں يقين سے كيے اور مرجائے تو اس براللہ تهالی دوزخ حرام فرمائے گاوہ کلندلا الدالا الله ہے۔ (مام) حضرت عثان بن عفان ﴿ النَّهُ عَلَيْ مِن وَى ہے كه رسول اللَّهُ مَا يَا كَهُ جُومِر جائے اور جانا ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود تبیں (اور محر منافقات اس کے رسول بير) وه جنت مين داخل بوگا\_ (مسلم\_احد\_ابوهيم) فانده: این احادیث صرنواتر شارے باہر ہیں ادرہم نے جالیس سےزا کد صحابہ کرام سے ان كي اكثرا في كتاب الازهار المتناثرة في الااخبار المتواترة في روايت كي في -الله كهاات وه زندگى بحرنفع دے گااوروه اسے پہنچے گالبل اس كے كماسے بہنچ (ليعنی ثواب يائے گا)\_(اين حبان مليراني في الاوسط) حضرت الس بنا في المنظم المنظم وي ہے كدرسول الله فالملكي الله تعالی فرمائے گااسے دوز خے ہے نکالوجس نے کسی دن جھے یاد کیااور کسی مقام پر جھے سےخوف کیا۔ (تندی۔ ماکم) حضرت الوہررہ والفؤے مروی ہے کہ رسول الله فاللہ اے قرما یا کہ جہم کے دو وروازے ہیں(۱)جوانیر(۲) برائیہ جوائیدوہ ہے کہ جمالت کوئی بھی نہ بل سکیا برانیه وه ہے جس میں گناہوں کی مزادے گا اور اہل اینان کے بعض موجبات ہیں جنهيں اللہ تعالی جیسے جا ہے عذاب دے گا پھران کے لئے ماا تکہ وزیل وانبیاء کرام اورات بندسد صالحين مل سے جے جا ہے گاشفاعت كى اجازت دے گاؤہ ان

کی شفاعت کریں گے جب وہ دوز خ ہے ای درواز ہے ہے تکلیں گرتہ کو کہ ہو
چکے ہوں گرت آئیں جنت کی نہر جس کا نام نہو الحیوان (آئی جیات) کے کنا
دے پر ڈالا جائے گا پھرائی نہر سے ان پر پانی چھڑ کا جائے گا تو وہ ایسے آئیں گے
جیے سیلاب کے کوڑ اکر کٹ میں انگوری آئی ہے جب ان کے اجسام برابر ہوجا کیں
گے بعنی سے وسالم ہوجا کیں گے انہیں تکم ہوگا کہ نہر (آپ حیات) میں داخل ہو
جاؤ وہ اس میں داخل ہوکر اس کا پانی پئیں گے اور نہا کیں گے پھر اس نے نکل کر
آئیں گے اس کے بعد انہیں تکم ہوگا اب جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (ہنادتی الربہ)
میں جائے ہوئے ور بہادتی اللہ میں کے اور نہا کیں جواؤ۔ (ہنادتی الربہ)

حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا آئی آئی نے فرما یا کہ ایک تو م دوز نے سے نکالی جائے گی انہیں جہنم میں جہنمی کہا جائے گا وہ عرض کرین گے بہنام ان سے مثا دے تو اللّٰہ تعالیٰ ان سے بیہنام مثا دے گا۔ جب وہ دوز نے سے نکلیں گے تو ایسے آئیں سے جیسے اگلوری۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت النس نظافظ سے مروی ہے کہ رسول الله مظافظ الله علی کہ قیامت میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ دوز خ سے النالوگوں کو تکالوجن کے دل میں ایک دانہ کے برابر ایمان ہے کہ فرمائے گا جھے اپنی عزت کی قتم جو دن کی ایک ساعت میں جھ پر ایمان لایا اسے دوز خ میں واخل نہ کروں گا پھر فرمائے گا جھے اپنی عزت کی قتم میں ایمان داراور بے ایمان کو برابر نہ کروں گا۔ (طبرانی فاصفیر)

حضرت ابن مسفود المنظم وي ہے کہ رسول الله منظم فرمایا کہ ایک قوم دوز فرمیں رہے گی جتنا عرصہ الله تعالی جا بھران پر الله تعالی رحم فرمائے گا تو وہ دو فرخ سے نکا لیے جا کیں گے تھیں اونی درجے کے لوگ سجھے جا کیں گے وہ فرخ سے نکا لیے جا کیں گے تھیں اونی درجے کے لوگ سجھے جا کیں گے وہ فہذ الله عنوان (آب حیات) میں شسل کریں گے ان کا نام جنتی لوگ درجہنی و کھی الله و الله و الله و نیا ان کے پاس جانے تو وہ ان کے پاس خبر الله کی الله و نامان کے پاس خبر الله کا نام کھی فرمایا وہ ان کا بیاہ کریں گے اور این کے درویں کے اور میر الله ان ہے کہ یہ می فرمایا وہ ان کا بیاہ کریں گئی ہوتا ہیں گئی ہوتا ہیں آئے گی ۔ (احمد)

636 (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (63 تعالیٰ ایک توم کوشرف بخشے گاجنہوں نے بھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی انہیں دوز خ سے اس دفت نکالا جائے گا جبکہ وہ جل تھے ہوں گے انہیں اللہ تغالیٰ اپنی رحمت سے (بعد کسی کی شفاعت کہ جسے وہ اجازت بخشے گا) جنت میں داخل فر مائے گا۔ (احمہ) حضرت ابن عباس بناتب سے مروی ہے کہ رسول الند کا ایک فرمایا کہ جب قیامت میں اللہ تعالی بندوں کے فیصلون ہے فارغ ہو گا تو ایک کتاب عرش کے نیچے سے تكالے گااس ميں لکھاہے ميري رحمت ميرے غضب پر سبقت كركتی ہے اور ميں ارحم الراحمین ہوں پھر دوزخ ہے جنتیوں کے برابرلوگوں کو نکالے گا۔فرمایا کہ اہل جنت سے دوہرے دوز خیوں کو دوزخ سے نکا لے گا ان کی پیٹائی پرلکھا ہوگا۔"عقاء الله \_الله تعالى كے آزادكرده بندے ' \_ (ابن جري) حضرت ابن عمر الخافيان فرمايا كروزخ برايك وفت ابيا آئے گا كه بیوائيں اس كا وروازه كفتكه النيس كيتواس ميس كوكي موحد (ايمان والا) موجود شهوكا - (بزار) فانده: امام قرطبی نے فرمایا نار (دوزخ) سے مراداس کا طبقہ علیا ہے جوان گناہ گارول کیلئے ہے جواہل تو حید (اہل ایمان) میں سے ہیں جب وہ شفاعت وغیرہ کی وجہ سے بخشے جائیں كيتووه طبقه خالى بموجائكا فانده: بعض نے کہادوز خ کے کنارے پر (دوز خیوں کے نکالنے) کے بعد آگ آئے گی۔

## التدنعالي نے فرمایا

رُبِهَا بِيُودُ النَّهِ مِنْ كُفُرُوْ النُوكَانُوْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ لِهِ الْهِرِالَيْنَ الْمُورِوَى الْهِ الْم 'بہت آرزو میں کریں گے کا فرکاش! مسلمان ہوتے۔'' حضرت عباس وانس بھن آیت فدکورہ کا ذکر کر کے فرما یا بیدوہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہگار مسلمانوں کو اور کا فروں کو دوز خ میں جمع فرمائے گاتو مشرکیین مسلمانوں کو کہیں سے تہ جس کی عالم ہے کہ تہ تقدای نے جمہدی دوز رخ ہے نہیں بحامالی الوالياً فرت الحوالياً في ا

ے اللہ تعالیٰ کفار پر ناراض ہوکر گناہ گارمسلمانوں کواپیے نصل وکرم ہے دوز خ سے نکال لے گا (تو وہ آیت فدکورہ کے مطابق کہیں گے) ریسا یو ڈالڈنین کفروالو کانوا مسلمین ۵-(این مبارک)

(منادفی الزید)

حفرت الس بنافظ معروی ہے کہرسول الله فالنظم نے فرمایا کہ بے شک بہت سے لوك لا الدالا الله والله التدوالي المناهول كي وجديد ودزخ مين جائيس كوتواتبين لا مت وعز ی کے مانے والے کہیں گے تہیں لا الدالا اللہ نے دوز خے سے تہیں بچایا تم دوزخ میں ہارے ساتھ ہواللہ تعالی کواس پرغیظ وغضب آئے گا تو مسلمانوں کو دوزخ من نكال كرنهر حيات ميل ذالے كاده اينے جلے ہوئے جسموں سے اليے صا ف ہوجا ئیں گے جیسے جاندخسوف ( کہن ) سے صاف وشفاف ہوجا تا ہے پھروہ جنت ميں داخل ہوں محمال كانام ' جہنيوں' ، ہوگا۔ (طبراني في الاوسط ابوليم) خضرت مايرين عبدالله والفوالية والفواي مي كدرسول الدما في في ما ياكد بهت نے میرے امتی گنا ہول کی شامت سے عذاب میں بتلا ہوں کے اور جنناعرصہ الله نتعالی جاہے گاوہ دوزخ میں رہیں سے پھرانہیں مشرک عار دلائیں کے اور کہیں مح جم تمهاری تقدیق وایمان سے تمهارا کوئی فائدہ بین دیکھ رہے اس کے بعد کوئی مسلمان دوزخ مين بيس رب كاسب كوالله تعالى نكال كي حضور اكرم مَنَافِيكُمْ . نة قرآن كى يه مت ربها يود النيان كفروا لو كانوا مسليان علاوت فرمانى \_ (طبراني في الاوسط ـ ايوتيم)

خطرت ابدموی تلافظ سے مروی ہے کہ رسول الله فاللہ الله فاللہ الله وزخ میں اہل تارجمع موں سے اللہ علی سے جوں کے تارجمع موں سے جانے اللہ تعالی نے جا ہے موں سے تارجمع موں سے جانے اللہ تعالی نے جا ہے موں سے

انہیں کا فرکہیں گے کیاتم مسلمان ہو؟ وہ کہیں گے ہاں کا فرکہیں گے تہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائد وہیں دیاتم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہومسلمان کہیں گے ہمارے گناہ ہیں ہم ان کی شامت سے دوز خ میں بین اللہ تعالی میں کرفر مائے گا كهابل قبله ميں سے جو دوزخ ميں ہيں انہيں نكالو! جب وہ كا فرجو دوزخ ميں نگا ع كيس كركهيں كے كاش! ہم بھى مسلمان ہوتے تو ہم بھى دوز خے سے نكل جاتے جيے مسلمان دوزخ ہے نکل بھے پھر حضورا کرم ٹاٹیٹی نے قرآن کی بیآیت رہا کیوڈ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ عَلاوت فرما في - (ما كم ابن جرير يبيق طبراني) حضرت ابوسعید منافظ سے بوجھا گیا کہ آپ نے حضور اکرم مَنَافِیکم سے آیت ندکورہ کے بارے میں پچھ سنا؟ تو کہا ہاں میں نے فرماتے سنا کہ بہت سے مومن دوزخ ے نکالے جائیں کے بعداس کے کہان کو گناہوں کی سزامیں عذاب دیا جائے گا جبکہ ان کومشر کین کے ساتھ دوز خ میں داخل کیا تو مسلمانوں کو کا فرکہیں سے تم ونیا میں دعویٰ کرتے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اب مہیں کیا ہے کہم جارے ساتھ دوزخ میں ہو؟ جب اللہ تعالی سنے گاتوان کے لئے شفاعت کی اجازت بخشے گا تو ان کے لئے ملائکہ وانبیاء نظام والل ایمان شفاعت کریں سے یہاں تک کہوہ دوزخ سے نکالے جائیں گے جب مشرکین اس منظر کودیکھیں گے تو کہیں سے کا ش! ہم بھی تمہارے جیسے ہوتے (مسلمان) ہوتے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہوتی توہم بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تہارے ساتھ ہوتے دوز خ سے نکالے ہوئے مسلمانوں کو جنت میں 'جہنمی' کہاجائے گااس کئے کہان کے چیروں برسابی ہو کی وہ عرض کریں گے یارب! ہمارے میام مٹاذے انہیں اللہ تعالی علم فرمائے گا كهوه جنت كي نهر مين نها كي وه نها كيس محية وه نام ان معيمت جاكيس كا-

حضرت ابن مسعود طافئی نے ذکورہ آیت کی تقبیر میں فرمایا کہ می وقت کفارتمنا کریں مسرح میں استعود طافئی نے ذکورہ آیت کی تقبیر میں فرمایا کہ می وقت کفارتمنا کریں سے کے کیا اچھا ہوتا جومسلمان ہوتے۔ بیاس وقت ہے جب الل تو حید کودیکھیں کے کہا وہ دوز خے سے نکا لے جارہے ہیں۔ (ابن جری)

ام مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ''رہیا یو ڈاکٹو نین گفر والو گائوا مسلمین ہوں'' کانفیر میں فرمایا بی(کافر) اس وفت ( کہیں گے) جب ہراس مخص کودوز خے ہے ثکالا جائے گاجس نے (صدق دل ہے) کہا ہولا اللہ الا اللہ۔

حضرت معيدين جبير طافنا في الجيت

واللورينا ما كنا من وكن و (ب عدالاندام . آيت ٢٢) ووجمس اليغ رب كي مم مشرك ند عفي "

کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اللہ تعالی دوز خ سے اہل تو حید کے نکا لئے کا تھم فرمائے گا تو جو مشرک دوزخ میں ہول گے آپس میں کہیں گے آولا اللہ الا اللہ کہیں شاہر ہم بھی ان کے ساتھ نکا ہے ہا کی ان کے ساتھ نکا ہے ہا کیں انہیں فرشتے کہیں گئے نے دنیا میں اس کی تقد لی تہیں کی وہ تم کھا کر کہیں گے ہم مشرک نہیں ہے۔ (ہنادنی الربر)

## باب (۱٤۰)

# کتنی مدت اہل تو حبیر دوز خ میں رہیں گے

حفرت علی نگافتئے ہے مردی ہے کہ رسول اللّٰۃ کَافِیْکُمْ نے فر بایا کہ میری امت کے اہل تو حید (بعنی اہل ایمان) جو کہا تر پر مرے ندان پر انہیں کوئی ندا مت ہوئی اور نہ انہوں نے تو بہ کی کہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی آئیسی آ نہونیں بہا کیں گی اور نہ بی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نہ بی وہ شیاطین کے ساتھ جگڑے اور نہ بی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نہ بی گی اور نہ گرم پانی پلایا جائے گا اور نہ تارکول جیسالباس پہنایا جائے گا اہل تو حید کے اجمام پر دوز خ میں ہمیشہ رہنے کو تارکول جیسالباس پہنایا جائے گا اہل تو حید کے اجمام پر دوز خ میں ہمیشہ رہنے کو حرام فرمایا ہے اور بچود کی ہر گمت سے ان کی صور تیں دوز خ پر حرام فرمائی جی ان کی سور تیں دوز خ پر حرام فرمائی جی ان کے بعض کورا نوں تک بعض کو کر تک بعض کور کی مقدار پر اور کر تو توں کے انداز پر بعض دوز خ میں صرف ایک دون تک گنا ہوں کی مقدار پر اور کر تو توں کے انداز پر بعض دوز خ میں صرف ایک ماہ دیں گے گھرانیس نکال لیاجائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے گھران کو ماہ دیں گے گھرانیس نکال لیاجائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے گھرانیس نکال لیاجائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے گھران کو ماہ دیں گیا کہ کھران کو مقدار پر اور کر تو توں کے انداز پر بعض دوز خ میں صرف ایک ماہ دیں گئی گھرانیس نکال لیاجائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے گھرانیس نکال لیاجائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے گھران کو میں سے کے گھران کو کو میں کو کھران کو کھران کو کو کھران کی کھران کو کھرانے کو کھران کو کھرانے کو کھران کو کھر

تكال لياجائے گاسب ہے كى مدت دالے دہ ہیں جود نیا كى مقدار (لینی جب سے وہ بنی اور فناہوئی) دوزخ میں رہیں گے جب ان کے نکا کنے کا اللہ تعالی ارا وہ فرمائے گانو بہود ونصاری اور دوسرے اہل ادیان اور بت پرست انہیں ہیں سے جو روزخ میں ان کے ساتھ اہل ایمان ہوں گے۔تم اللہ تعالی سرایمان لائے اور ملائکہ يراورالله نعالى كى كتابول براس كى رسل كرام بركيكن دوزخ ميس توجم اورتم برابري اس پراللہ تعالی ان کے لئے ناراض ہوگا ایسا کہ پہلے بھی وہ ناراض نہ ہوا۔تو اہل تو حید کو جنت و بل صراط کے درمیان نہر کی طرف نکالے گاوہ اس میں داخل ہوں كية اس ميں ايسے أكيس سے جيسے انكورى أكتى ہے سيلاب كوڑ اكركث ميں پھر وہ جنت میں داخل ہوں سے ان کی پیٹا نیوں پر لکھا ہوگا روہ ''جہنمی'' ہیں جواللہ تعالی کے آزاد کردہ ہیں وہ جنت میں جتناعرصداللہ تعالی جا ہے گار ہیں مے پھروہ الله تعالى مع وض كريس مح كدان سے بينام مناديا جائے الله تعالى ايك فرشند مجي كران كابينام منادے كا پجراللہ تعالى دوزخ كے فرشتے بينج كان كے پاس آگ کی بیخیں ہوں گی وہ ان برگاڑیں سے جودوز خ میں باقی چے سمے انہیں اللہ تعالی عرش پرنظرا ندازفر مادے گااوراہل جنت، جنت کی نعمت دلندت کی مشغو کی ہے اس كو بعلا دي كي بيم معنى ب الله تعالى ك ارشاد "ديها يود الذين كفرواك كَأْنُوا مُسْلِمِيْنَ۞ "كار(ائن الماتم)

حضرت ابو ہریرہ تافیظ سے مروی ہے کہ رسول الندگافی کے فرمایا کہ میری شفاعت
قیامت میں ان لوگوں کے لئے ہے جوامل کہائر ہیں اور وہ ان ہی پرمرے وہ جہنم
کے پہلے درواز ہے پر ہوں کے ندان کے چیرے سیاہ ہوں کے ندان کی آئیمیں
آنسو بہا تیں گی اور ندان کو ہیڑیاں ڈالی جا تیں گی ندوہ شیاطین کے ساتھ جکڑے
جا تیں گے نہ ہنڑوں سے مارے جا تیں سے ندائیوں دوز نے کے درکات میں پھینکا
جا تیں گا بعض دوز نے میں ایک کو تھم ہیں سے پھر انہیں نکال لیا جا سے گا بعض ان
میں ایک دن تھم ہے کے ہر انہیں نکال لیا جا سے گا بعض ان

احوال آخرت کے کہ میں تھہرنے کی ان کی ہے جود نیا کی مقدار پر دوزخ میں سب ہے ہی مدت جہنم میں تھہرنے کی ان کی ہے جود نیا کی مقدار پر دوزخ میں مقہریں گے کہ جب سے دنیا بنی اور وہ فٹا ہوگی اور وہ سات ہزار سال ہے۔

(عیم تذی نی نوادرالاموال)

### باب (۱٤۱)

# جهنم اور جنت ہے آخری آخری کون شخص نکلے اور داخل ہوگا

حضرت ابن مسعود رفی نظرت است مروی ہے کہ رسول اللّذ کی فی ایا کہ میں اسے جانتا ہوں جود وزخ میں سب سے بعد میں نظے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ دوزخ میں سے گھٹنے کے بل نظے گا اسے اللّہ تعالیٰ فر مائے گا جنت میں داخل ہو جااس کے خیال میں آئے گا کہ وہ (جنت) تو پُر ہے (بھری ہوئی ہے) لوٹ کر کم جو جااس کے خیال میں آئے گا کہ وہ (جنت) تو پُر ہے (بھری ہوئی ہے) لوٹ کر کمے گایا رب! وہ تو پُر ہے اللّه تعالیٰ فر مائے گا جااس میں داخل ہو جااس میں دنیا اور اس سے دئل گنا زیادہ تیرے لئے جگہ ہے وہ کے گایا الله! تو بادشاہ ہو کر مجھ سے بنی اس سے دئل گنا زیادہ تیرے لئے جگہ ہے وہ کے گایا الله! تو بادشاہ ہو کر مجھ سے بنی کہ میں نے رسول اللّه کی اُن کی جھا کہ آئے کی داڑھ کی کہا جا تا ہے کہ یہ جنت میں اد فی در ہے کا جنتی ہے۔

(بخاری مسلم رابن ماجدراحمر)

تعالی فرمائے گاوہ بھی اور دس اس جیسی اور شاہیاں اس میں وہ بھی جو تیرا تی جا ہوں گا اور تیری آئھیں لذت یا کیں گی عرض کرے گایارب! راضی ہوں اس کے بعد حضرت موکی علیہ السلام نے عرض کی یارب! تو (مرتبہ میں) سب سے اعلیٰ جنتی کو ن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کرامت و ہزرگی کا میں نے ادادہ کر دکھا ہے اور ان کے ان مراتب پرمہر لگار کھی ہے کہ نہ کسی آئھے نے و یکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں کھڑکا۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید التحقیق مردی ہے کہ درسول التحقیق نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوز خ میں داخل کرے گا دہ دوز خ میں جل کر سیاہ کو کلہ ہوجا کیں گے اور وہ دو زخ کے اعلیٰ طبقہ میں ہول گے تو وہ وہاں سے تجاوز کر کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور عرض کریں گے ہمیں بہاں سے نکال کراس دیوار کے پنچ تک پہنچا دے جب اللہ تعالیٰ انہیں دیوار کے پنچ دے جب اللہ تعالیٰ انہیں دیوار کے بیا ہر کر دے اس کے نوالی انہیں پھر عرض کریں گے بیا اللہ! ہمیں اس دیوار کے باہر کر دے اس کے بعد ہم جھوسے کی شے کا سوال نہ کریں گے جب دیوار کے باہر کول آئیں گور کے اس کے بعد ہم جھوسے کی شے کا سوال نہ کریں گے جب دیوار کے باہر کول آئیں گور کے اللہ انہیں گا جو ان سے دوز خ کی تی دور کر کے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو ان سے دوز خ کی تی دور کر کے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی اس کے جب دیوار کے باہر کول آئیں اور کی اور اس کے اس کے جو چاہودہ بھی اور اس کے اس کے دون کی جنت میں داخل کروں گا اور اس کے مشر کا اور جس کے جو چاہودہ بھی اور اس کی مشل اور بھی۔ (ہناد فی الزمر ۔ اس لئے جو تم چاہوتہ ہمارے کے جو چاہودہ بھی اور اس کی مشل اور بھی۔ (ہناد فی الزمر ۔ اس لئے جو تم چاہودہ بھی اور اس کی مشل اور بھی۔ (ہناد فی الزمر ۔ اس لئے جو تم چاہودہ بھی اور اس کی مشل اور بھی۔ (ہناد فی الزمر ۔ اس لئے جو تم چاہودہ بھی اور اس

حضرت عباده بن صامت بڑا تئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا انگری نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی خلوق کے فیصلوں سے فارغ ہوجائے گاباتی صرف دوآ دمی رہ جا کمیں گے ان کے لئے تھم ہوگا کہ آئیس دوزخ میں لے جاؤان میں سے ایک اللہ تعالی فرمائے گا اسے دالیس سے ایک اللہ تعالی فرمائے گا اسے دالیس سے ایک اللہ تعالی فرمائے گا اسے دالیس سے آگا اسے فرشتے دالیس لا کمیں گے اللہ تعالی بوجھے گا کیوں مرم کرد یکھا تھا؟ وہ عرض کر رہے گا جھے امریکی کہ توجھے جنت میں جھے گا کیوں مرم کرد یکھا تھا؟ وہ عرض کر رہے گا جھے امریکی کہ توجھے جنت میں جھے گا اس کے لئے تھم ہوگا سے عرض کر رہے گا جھے امریکی کہ توجھے جنت میں جھے گا اس کے لئے تھم ہوگا سے

جنت كوكلا وَ ل توميراوه انعام يجهم نه جوگا\_ (احمه)

حضرت الس النفظ المنظمة على مروى م كهرسول الله منافظة المنظمة في ما ياكه بنده دوزخ ميس ہزارسال تک یکارے گایا حنان یا منان تو اللہ نتعالی جبریل علیہ اکوفر مائے گے جا میزے بندے کو لے آ۔ جبریل ملیجا میں تو تمام کواوندھا پڑا رفتا یا کمیں گے جريل عليبًا لوث كرالله تعالى كواسكي خبروي كے الله تعالی فرمائے گاميرے اس بندے کولے آؤوہ فلاں جگہ میں ہے جبریل علیبالاسے لاکراللہ تعالی کے مباہنے کھڑا كرديں گے۔اللہ تعالیٰ اے پوچھے گااے میرے بندے! تونے اپنے رہے اور سونے کی جگہ میں یائی عرض کرے گایارب! وہ بہت بری جگہ ہے اور براسونے کا مقام ہےاللہ تعالی فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤوہ عرض کرے گا یارب مجھے امیر تھی کہ تو مجھے دوز خ سے نکال کر پھردوز خ میں نہ بھیجے گا بیس کر اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندے کوچھوڑ دولینی اسے جنت میں لے جاؤ۔ (احمہ ایو یعلیٰ بیمی ) حضرت سعیدین جبیر ڈاٹنڈ نے فرما یا کہ دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے اس میں ایک شخص ہزار سال بکارے گایا حنان یا منان اللہ تعالی جبریل علیہ اسے فرمائے گامیرے بندے کودوز خے نکال جریل ملیشاس کے پاس آئیں گے تو اس سے جیل خانے کو کمل طور پر بندیا تیں سے لوٹ کرعرض کریں سے یارب!ان ( کفار ) کے جیل خانے بند پڑے ہیں ہیں لے جانے کاراستہیں اللہ تعالی فرمائی گااہے جاکرتوڑ دے وہ اسے توڑ کراہے نکالیں کے وہ نکلے گاتو بالکل خراب حال میں ہوگا اسے جنت کے ساحل برگرادیں سے بیمال تک کداللہ تعالیٰ اس کے بال کو شت اورخون دوباره پیدافر مائے گا۔ (ابرتیم)

حضرت ابوہریہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ رسول انٹر کا اُنڈیکٹر نے فر مایا کہ دومرد دوز خ میں داخل ہوں گے تو وہ سخت دھاڑیں ماریں گے۔اللہ تعالی فر مائے گا آئیں نکا لو! آئیس نکا لا جائے گا تو اللہ تعالی فر مائے گائم کیوں دھاڑیں مارہے ہو؟ عرض کریں گے اس لئے کے تو ہم پر رحم فر مائے اللہ تعالی فرمائے گا میرائم پر بہی ہے جہاں سے نکلے وہاں خود کو لٹا دودونوں واپس جا کیں گے آئیک ان کا خود بخو ددونر خ

میں چلا جائے گا تو اس پر نار مُصندک ،سلامتی والی ہوجائے گی اور دوسرا کھڑار ہے گا وہ دوزخ میں نہیں جائےگا اے اللہ تعالیٰ قر مائےگا تو نے خود کو دوزخ میں کیوں نہ ڈ الا جیے تیرے ساتھی نے کیا؟ وہ عرض کرے گایا رب! مجھے امید تھی جب تونے مجھے دوزخ سے تکالا چردوبارہ اس میں نہلوٹائے گا اسے اللہ تعالیٰ قرمائے گا تیری مجھ پر اميد ہوئى اى كئے وہ دونوں اللہ تعالى كى رحمت سے جنت ميں جائيں گے۔ (زندى) حضرت ابوسعید خدری وابو ہر مرہ و ظافلات مروی ہے کہرسول الله مثال ال دوزخ سے آخر میں دومرد تکا لے جا کیں کے اللہ تعالی ان میں سے ایک سے فرما ے گااے ابن آدم! آج کے دن کے لئے تونے کیاعمل کیا؟ کیا تیرے یاس کوئی خیرو بھلائی ہے یا تھے جمھ پر کوئی امیر تھی؟ وہ کہے گئیس یارب!اے دوزخ کی طرف لے جائے کا حکم ہوگاوہ دوز خیوں میں سب سے زیا دہ حسرت والا ہوگا پھر دوسرے کوفر مائے گا اے ابن آدم! آج کے دن کے لئے تو نے کیا عمل کیا؟ کیا تیرے یاس کوئی خیرو بھلائی ہے یا تھے مجھ پر کوئی امید تھی؟ وہ عرض کرے گاہاں یا رب! بجھے امید میں کہ تونے مجھے جب دوز خ ہے نکالاتو پھردوبارہ اس میں تہیں لوٹا ئے گا، فرمایا اس کے سامنے آیک درخت کھڑا کیا جائے گا، وہ عرض کرے گایا رب! مجھے اس درخت کے نیچے تھنبرا و کے میں اس کے سایہ تلے بیٹھوں اس کے میوے کھا وُں اور اس سے یاتی پیجوں اللہ تعالی اس سے وعدہ کے گا کہ پھراس کے بعد تو مجھ مے کوئی سوال شکرے گا (وہ عہد کرے گا) پھناللا تعالی اسے اس ورخت کے قريب كرد ے كا - بعراور در دنت اس كے شامنے كورا كيا جائے كاجو بہلے اللہ عليان مو كا اوراس كاياتى اس من بهتر موكا كيم كايارب! بن اس كے بعد كوئى سوال نه كرو ال كالجيمان درخت كے شيخ تمبرادے ميں اس كے سايہ تلے بيٹوں كا اور اس كے كالكمادل كاادرياني يؤول كاالله تعالى قرمائ كاأساس ابن آدم كياتون بحصت معامدہ جین کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہ کروں گا؟عرض کرے گا واقعی میں البيال كرون كالبك بالمجياس من تميراد مع يوكوني بات ندكرون كااسالله العالى الى در دست كے الع تمراب كا كراس سے براء كراور اجما در دست سامنے

لائے گا جو جنت کے درواڑ ہے کے قریب ہوگا جوان پہلے درختوں سے اچھا ہوگا اور
اس کا پانی بھی بہتر ہوگا ، عرض کرے گا یا رب! اس میں تفہرا دے اس کے بعد کوئی
بات نہ کہوں گا اللہ تعالیٰ اسے اس میں لائے گا۔ کین اس سے عہد لے گا کہ چھرکوئی
بات نہ کرے گا جب اس درخت کے نیچے لا یا جائے گا تو اہل جنت کی آ وازیں سے
گا تو آپے سے با ہرآ جائے گا اور عرض کرے گا اے رب! جمھے جنت میں واخل
فرما ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کر اورائی آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ رزوظا ہر کر وہ سوال کرے گا اور آ بنوظا اس خدے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور آ بنوظائی سوال کرے گا اور تعنیٰ دن ایا م دنیا کے مطابق رہنے دیا جائے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تیرے لئے وہی ہے جو تو ما نگا ہے حضرت ابوسعید تعالیٰ فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تیرے لئے وہی ہے جو تو ما نگا ہے حضرت ابوسعید دی ایک مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے فرمایا اس کے مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے فرمایا اس کے مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے فرمایا اس کے مثال دی گنا اور جو رہا گی کا دیے۔ اللہ مثل دی گنا اور جو رہا گی کا دیے۔ اللہ مثل دی گنا اور جو رہا گی کا دیے۔ اللہ مثل دی گنا اور جو رہا گی کا دیے۔ اللہ مثل دی گنا اور جو رہ کی کا دیے۔ اور کھی کے دوئی کے دوئی گائیؤنے کے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائیؤنے نے فرمایا اس کی مثال اور حضرت ابو ہر برہ دی گائی ہو کیا گی کیا ہو کر دیا ہو کی کیس کی کی کو کی کو کی کا کو کی کے دی کے دیں کے دی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی ک

احوال آخرت کے مطابقی لگائے گا اللہ تعالی فرمائے گا تیرے لئے یہ ہی بہاں تک کہ وہ ادھر اُدھر چھلا تکیں لگائے گا اللہ تعالی فرمائے گا تیرے لئے یہ ہی ہے اوراس کی مثل وہ راضی ہوکر سمجھے گا جتنا سے ملا ہے ال جنت میں اتنا کسی کونہ ملا

موگا\_(طبرانی فی الکبیر)

جعرت امام خالفن سے مروی ہے کہرسول الله خالفین سے فرمایا سب سے آخری آدمی جوجنت میں جائے گاوہ ہوگا جو بل صراط پر بھی پیٹے پر بھی پیٹے کے بل کے لوٹنا ہو گاجیے بے کو باپ مارے تو پلٹے کھا تا ہے اور باپ سے بھا گتا ہے کین بھا گہیں سكتاوه بھی بل صراط پر سیجے طریقے ہے نہ چل سکے گاعرش کرے گااے رب! مجھے جنت تک پہنچا دے اور مجھے دوز خ سے نجات دے اللہ تعالی اسے فرمائے گاا ہے مير بندے اگر ميں تھے جنت ميں داخل كروں اور دوزخ سے نجات دوں تو كيا تواپیخ گنا ہوں کا اعتراف کرے گاءرض کرے گاہاں یارب! مجھے تیریءزت و جلال كالتم أكرتو مجصة نارسے نجات دیے تو میں تیرے سامنے اپنے گنا ہوں اور خطا و کا کا اعتراف کروں گااس کے بعدوہ بل صراط ہے گزرکر دل میں خیال کرے گا اگرمیں نے گناہوں اورخطا وَل کا اعتراف کرلیا تو وہ مجھے دوزخ میں داخل کرے گا الله تعالی قرمائے گاا ہے میر کے بندے! این خطا ؤں اور گناموں کا اعتراف کرلے تا کہ میں تیری بخشش فر ماؤں اور جنت میں داخل کروں عرض کرے گا مجھے تیری عزت وجلال كالتم مين نے كوئى كناه نه كيا نه مجھ سے كوئى خطا ہوئى الله تعالى اس كى طرف بیغام بھیج کامیرے پاس تو تیرے گنا ہوں اور خطاؤں پر گواہ ہے وہ اپنے دا نيں يائيں ديمے كااسے كوئى نظرندآئے كا كے كايارب! جھے اپنا كواہ ديكھااس ير اس کی جلد ( کھال) اس کی خرابیاں طاہر کرنے لگ جائے کی جب بندہ ایبا حال أ بديك كالوك كالرب! محصة ترى عزت كالتم مير ، يوشيده اعمال بين الله تعالى ال كى طرفت بيغام سي كرفر مائة كا المديمر الديند المير الما من كنا مول كا اعتراف كرك يل ستح جنت من داخل كرول بالآخر بنده اليا كنا مول كا اعتراف كركاتواس اللدتعالي جنت من داخل كركاحضور مرورعا لم التيام التعالم التعالم التعالم التعالم التعالم التعالم

الوالية فرت الموالية فرت الموال

حضرت ابن مسعود براتین نے فرمایا کہ اہل جنت میں ہے آخری داخل ہوئے والاوہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی شان کے لائق گزر ہوگا اسے فرمائے گا اٹھ اور جنت میں جاوہ اللہ تعالیٰ کو تیوری چڑھا کرد کھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مجھ پر تیری شے ہیں جاوہ اللہ تعالیٰ کو تیوری چڑھا کرد کھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مجھ پر تیری شے ہے کھر فرمائے گا جنت میں تیرے لئے اس کی مشل ہے جہاں سے سورج طلوع کرتا اور جہاں غروب کرتا ہے۔ (طرانی)

مصرت ابن عمر طالفیز نے فرمایا کہ رسول الله مای کا ارشاد ہے کہ جنت میں سب سے
اخر میں داخل ہونے والا قبیلہ جھیئة کا ایک مرد ہوگا تب اہل جنت کہیں گے اس
سے پوچھوکیا مخلوق میں سے کوئی سے دوز خ میں باقی ہے؟ (دارتطنی)

### باب (۱٤٢)

# اہل جنت کی صفت ہم اللّٰد تعالیٰ ہے اس کے صل کا سوال کرتے ہیں

الله تعالى نے فرمایا:

وَسَارِعُوْ اللهِ مَغْفِرَةٍ قِينَ رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضِ اللهِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ا علی البلیدی از بین از بین برای بنت کی طرف جس کی چوڑان میں اسب آسان وز مین آجا کی برمیز گاروں کے لئے تیار کرد تھی ہے۔'
حضرت ابو ہریرہ فائنڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کَالْیَا اُلْمَا اُلْما ہے؟ آپ نے فرمایا اور عرض کی جنت کی چوڑائی آسان وز مین جی تو دوز خ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا متمہیں خبر ہے کہ اللّٰہ تعالی نے ہر شے کولیاس پہنار کھا ہے بتا ہے جب رات ہوئی ہے۔ ہوت ون کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا واللہ اعلم آپ نے فرمایا یوں بی اللّٰہ تعالیٰ جیسے ہے و دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا واللہ اعلم آپ نے فرمایا یوں بی اللّٰہ تعالیٰ جیسے ہے و دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا واللہ اعلم آپ نے فرمایا یوں بی اللّٰہ تعالیٰ جیسے ہے۔

حضرت الوہری و دلائن سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا الله کا تا کہ الله تعالی فرما تا کہ میں ہے کہ میں نہ کسی آنکھ نے و یکھا اور نہ کسی کے لئے وہ تعمیل تیاری ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے و یکھا اور نہ کسی کان نے سٹا اور نہ بی کسی قلب پراس کا خیال گر را پھریہ آیت پڑھی:

قلا تعلم نفس مَآ اُنحفِی لَهُمْ مِنْ قَرْةِ اَعْینِ جَزْآءً بِمَا کَانُوا

یعملُون ۔ (بالا المجرة ، آیت ۱۹)

ان کے کاموں کا۔ "( بغاری مسلم بر فرق کا میں این ماجہ ان کے لئے چھپار کھی ہے صلہ ان کے کئے جھپار کھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ "( بغاری مسلم بر فری ابن ماجہ احمد )

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ رسول اللّذ کا اُئٹ اُئٹ اُٹٹ اُٹٹ اُنٹ اُٹٹ اُٹٹ انہوں نے جاکر دنے کو پیدا کیا تو جریل علیہ السلام کوفر ما یا جاکر جنے کود کیسے انہوں نے جاکر دیکھا والی آکر عرض کیا یا رب! تیری عزت کی تئم جو بھی اس کا سے گا اس بیں داخل ہوگا بھر الله تعالی نے اس کے اردگرد تکلیفات کھڑی کر دیں پھر جریل علیہ السلام کوفر ما یا اب جاکر جنت کود کیسے انہوں نے اسے دیکھ کر کہا جمعے تیری عزت کی متم یا رب! اب جمعے خوف ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جب الله تعالی نے دوز نے کو پیدا فر ما یا تو جریل علیہ السلام ہے فر ما یا جاکر الله تعالی نے اس کے اردگرد شہوت اور خوا ہشات کور کھا تو فر ما یا جاکر دیکھ تو جریل علیہ السلام نے اس کے اردگرد شہوت اور خوا ہشات کور کھا تو فر ما یا جاکر دیکھ تو جریل علیہ السلام نے دائیں آکر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آکر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے دیے کوئی بھی نہ دائیں آگر عرض کی یا رب! جمعے خوف ہے کہ اس میں داخل ہونے دیے کوئی بھی نہ دائیں دائیں اور دیا تو تو کہ کوئی ہونے کے کار (اور داور دیور تر بھی نہ ان کی دیا ہے کہ اس میں داخل ہونے دیائی کیا کہ کی کوئی ہونے کوئی ہونے کہ کی دیا ہونے کہ کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کے کہ کی کوئی ہونے کے کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کے کہ کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کے کہ کی کوئی ہونے کے کہ کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے

حضرت ابو ہرمیہ نگافٹاسے مروی ہے اللہ تعالی جنت اور ووز خ کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ (ابو الشیخ فی العظمة)

معفرت این عباس فابنائے فرمایا کہ اللہ تعالی نے است کودوز خست پہلے پیدافرمایا اور اپنی دورز خست پہلے پیدافرمایا اور اپنی فی اعظمیہ) اور اپنی دھست کو فضیب سنت پہلے پیدافر مایا۔ (ابدائین فی اعظمیہ)

معترب العبريره والفلاست مروى به كه جنت كونا كوار بانول سے كيرا كيا به اورجهم

حضرت ذید بن شراحه بن شناف فرمایا که میرے پاس حدیث بینی ہے کہ جب الله تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اس جس کرا مت نعمیں اور سرور بھی پیدا فرمانی عرض کی یا رب! تو نے مجھے کیوں پیدا فرمایا الله تعالی نے فرمایا تا کہ جس تیرے اندرا پی ایک خاص مخلوق کو تھم راوک گا جنت نے کہا کہ میرے اندر داخل ہونے کوئی بھی نے کر ندر ہے گا الله تعالی نے فرمایا میں تیرے راستہ میں نا گوار امور بناؤں گااس کی وجہ تمام نہیں آئیں گے (بعض آئیں گے) اور جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اس میں عذاب اور ذات بھی پیدا فرمایا دوز نے نے عرض کی یا رب! تو پیدا فرمایا الله تعالی نے فرمایا تا کہ تیرے اندرایک مخصوص مخلوق کو پیدا فرمایا الله تعالی نے فرمایا تا کہ تیرے اندرایک مخصوص مخلوق کو کے بیدا فرمایا الله تعالی نے فرمایا تا کہ تیرے اندرایک مخصوص مخلوق کو کھنے ہوئے گا الله تعالی نے فرمایا ایر ایک وجہ سے میر بے تو قریب بھی کوئی نہ کا گا الله تعالی نے فرمایا ایر ایس میں تیرے راستہ میں شہوت کو بناؤں گا۔

آئے گا الله تعالی نے فرمایا ایر انہیں میں تیرے راستہ میں شہوت کو بناؤں گا۔

(این البارک)

کے حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹٹٹٹٹ نے فر مایا جنت کا راستہ او نجی جگہ پر و ریانہ سے گزر نے کے بعد اور دوزخ کا راستہ آسان ہے نرمی کے ساتھ۔(کنزانمال)

حضرت ابن عباس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول الله مُلِی فر مایا جب الله تعالی فر مایا جب الله تعالی فر جنت عدن پیدافر مائی تواسے ایسے بہتر طریقہ سے بنایا کہ نہ کسی آ تھے نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے بھر اِسے فر مایا کہ بول وہ عرض کرے گیا۔

قَلْ أَفْلُحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ لِهِ الْمُؤْمِنُونَ أَيت!) " نيشك مرادكو منتج ايمان والله"

حضرت ابن عباس بن الله تعالی عبر وی ہے کہ رسول الله قائل نے فر مایا جب الله تعالی فی منت عدن پیدا فر ما کی تو اس میں ایسی چیزیں پیدا فر ما نمیں جو نہ سی آئل نواس میں ایسی چیزیں پیدا فر ما نمیں جو نہ سی آئلون نے دیکھیں نہ سی کان نے سنیں نہ سی ولی تصورا آیا پھرا سے فر مایا بول تو وہ بولی کا میاسہ بھرے میں بین کی میاسہ بھرے ای عزید وجلال کی تنم تیرے میں بین کی میاسہ بھرے ای عزید وجلال کی تنم تیرے میں بین کی میاسہ بھرے ای عزید وجلال کی تنم تیرے میں بین کی ا

صرت ابوسعید رفی شده مروی ہے کہ رسول الله می فی اور ایک الله میں کہ اس کا گارہ مشک کا بنائی تو اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جا ندی کی ، اس کا گارہ مشک کا پھراللہ تعالی نے فر مایا بول اس نے کہا مومن کا میاب ہوئے ملائکہ نے کہا تہ ہیں مبارک ہواور بادشا ہوں کی قیام گاہ ( یعنی مومن ہی جنت کے بادشاہ ہوں گئے )۔
مبارک ہواور بادشا ہوں کی قیام گاہ ( یعنی مومن ہی جنت کے بادشاہ ہوں گئے )۔

تصرت انس بڑی تنزیے مردی ہے کہ رسول اللّٰه مُنَا تَلَیْقِ آئے فر ما یا کہ جنت الفردوں کو اللّٰه مُنَا تَلِیْقِ آئے فر ما یا کہ جنت الفردوں کو اللّٰه تعالیٰ ہے اینے دستِ قدرت سے بنایا اور اسے ہرمشک اور دائمی شراب چینے وا کے سے دوررکھا۔ (بیبق)

امام مجاہد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اپنے وست قدرہت سے باغات بوئے جب وہ کمل ہوگئ تو اس پر تالے لگادیئے گئے بھرروزانہ سحر کے وقت کھولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کر کے فرما تا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایما ن والے۔(ابن جربہ بہتی)

حضرت کعب دلائن نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے جنت اپنے دستِ قدرت بست بنائی اور تو رات اپنے دستِ قدرت دے لکھی اور آدم علیہ کواپنے دستِ قدرت سے بنایا مجر جنت سے فرمایا کہ بول وہ بولی مومن کا میاب ہوئے۔

(این المبارک راین جرمه)

حضرت النس طافظ سے مروی ہے کہ رسول الله تا الله ایند سفید موتی اور ایک ایند عدن این طاق این اور ایک ایند عدن این دست قدرت سے بنائی۔ اس کی ایک ایند سفید موتی اور ایک ایند مرقع یا قوت اور ایک ایند سبر زبر جدگی اس کا گارہ مشک کا اس کا گھاس زمفران ،اس کی کنگر یاں موتی اس کی مٹی عبر ہے اسے پھر فر ما یا بول وہ بولی مومن کا میاب ہوئے الله تعالی نے فر ما یا جھے تم ہے اپنی عزت وجلال کی میں تیرے میں جا پی عزت وجلال کی میں تیرے میں جن کی میں تیرے میں کوئیس تفہراؤن گا۔ (ابن انی الدیا)

حضرت عبدالله بن حارث بن توقل المنطق في كما كدرسول الدَّمَّ النَّيْرَ في ما ياكدانله



تعالی نے تین چیزیں اینے دست قدرت سے بنائیں۔

حضرت آدم عليه كوايخ وست فدرت سے بنايا۔

التكواية وست قدرت سيلكها-

 $\bigcirc$ 

﴿ فردوس میں ہے اپنے دستِ قدرت ہے باغ ہوئے۔ پھر فر ما یا جھے اپنی عزت و اللہ اللہ میں ہے اپنی عزت و جلال کی شم اس میں دائی شراب پینے والے اور دینو نشداخل نہ ہوں گے عرض کی گئی اللہ میں کا کہ میں دائی شراب پینے والے اور دینو نشد اللہ کے لئے برائی برقر ارر کھے۔

یارسول اللہ میں اللہ میں اور نہیں ؟ فر ما یا جوا پنے اہل کے لئے برائی برقر ارر کھے۔

یارسول اللہ میں ایون میں ؟ فر ما یا جوا پنے اہل کے لئے برائی برقر ارد کھے۔

ایونیم این الی الدینا)

حضرت أبن عمر ولا تنزين ألله تعالى في جار جزي البين وسع قدرت سے بنائمي

پ عرش 🕩 جنت عدن

قلم · أوم عليه السلام -

يرم الشيخ كوفر ما يا بوجا تو بوكل - (ابواليخ في العظمة)

حضرت حسن والفئظ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تواس نے عرض کی مضرت حسن والفظ نے فرمایا ؟ فرمایا ؟ فرمایا ؟ فرمایا ؟ فرمایا اس کے لئے جومرتے ہوئے جھے سے فررتا ہے۔ (الدینوری فی الجالسة )

معرت سعدطائی طاقت نے فرمایا جب الله تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تواسے فرمایا الله تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تواسے فرمایا الله تو کا راسته ہوگئ تو فرمایا بول و بولی مبارک ہواسے جس پراللہ تو

راضی ہوا۔(ابن الہارک)

حضرت اسامہ بن زید خالف سے مروی ہے کہ دسول الند کا اللہ کا اور ہے اور اللہ کے پھل کے ہوئے ہیں اور اس میں عور تیل حسین وجمیل ہیں اور بے شار مجلے (لیاس) ہیں اور ہیشہ دیا مقام ہے اس میں میوے ہیں اور سر سرخ تیو ہے اور بحر تو روہ دار ہیں اور اس میں سرخ یاں ہیں اور بلند جگہ اور با روانی جگہ کہ ہیں اور اس میں سرخ یاں ہیں اور بلند جگہ اور با روانی جگہ کہ ہیں اور اس میں سرخ یاں ہیں اور بلند جگہ اور با روانی جگہ کہ ہیں اور اس میں اور اس میں سرخ یاں ہیں اور بلند جگہ اور با روانی جگہ کہ ہیں اور اس میں سرخ یاں ہیں اور بلند جگہ اور با روانی جگہ کہ ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے لئے تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ نے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے ایک تیار ہیں آپ کے نیار ہیں آپ کے نوٹیس ہیں سی ہر میں کے لیک تیار ہیں آپ کے نوٹیس ہیں سی ہر میں کی کیا کیا کی کو نوٹی کی کو نوٹیس ہیں سی ہیں سی کی کیا کی کو نوٹی کی کو نوٹیس ہیں سی کی کیا کی کو نوٹیس ہیں سی کی کو نوٹیں کی کو نوٹی کی کی کی کو نوٹی کی کو نوٹی کی کو نوٹی کی کو نوٹی کی کی کو نوٹی کی

احوالي آخرت في من سے ایک جماعت نے کہا: انشاء اللہ۔ فرمایا کہوانشاء اللہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا: انشاء اللہ۔

(ابن ماجه ابوداؤ د ابن حبان مطبرانی فی الکبیر)

- طرت ابن عباس بالفنظ فرمایا که بیشک الله تعالی نے جنت کوسفید پیدافر مایا معزرت ابن عباس بالفظ فرمایا که بیشک الله تعالی نے جنت کوسفید پیدافر مایا (برار)
- حضرت مہل بن سعد الساعدی ڈائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِکَائیڈیم نے فر مایا کہ جنت میں ایک لاٹھی کے برابر جگہ بھی دنیا و مافیھا ( دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے) سے بہتر ہے۔ (بغاری ترندی احمد ابن الی الدنیا)
- حضرت الوہر میرہ خلافیز ہے مروی ہے کہ رسول الله منافیز کی ہے کہ رسول الله منافیز کی ہے کہ ما یا کہ تمہا رے کسی قاب توس جنت میں بہتر ہے اس سے جود نیا میں جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے۔ اور جہال ڈوبڑا ہے۔ (بخاری احمر)
- حضرت ابوسعید خدری الفظ سے مروی ہے کہ دسول اللّٰدُ اَلَّا اِلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اللّ ایک بالشت کی مقدار دنیا و مافیہا ( دنیا اور جو پچھ بھی اس کے اندر ہے ) سے بہتر سے۔(ابن ماجہ۔ ہنادنی الزہد)
- معترت انس نگافتئے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ کَا اَیْکُ قَطرہ مایا کہ جنت کا ایک قطرہ حتیمیں دنیا میں نفیب ہوتو تمہارے لئے تمام دنیا میٹھی ہوجائے اگر دوزخ کا ایک قطرہ تمہیں دنیا میں طیقوتم پر دنیا خراب ہو۔ (بیبق)
  قطرہ تمہیں دیتا میں طیقوتم پر دنیا خراب ہو۔ (بیبق)
- معزت جابر نظائم اسے مروی ہے کہ رسول اللہ مظائم اللہ تفاقی ہنت کورو زانہ فرما تا ہے کہ تواہی اللہ سے خوش جووہ من کرخوش سے بھولی ہیں ساتی ، فرمایا جو شعندُ ک سحر کے وقت لوگ محسوس کرتے ہیں سے جنت کی خوش کے اظہار کی وجہ سے ہے۔(طبرانی فی الاوسلا)
- عبدالملک بن الی بشر سے مرفو عاروز انہ جنت ودوز خ القدنعالی سے سوال کرتی ہیں جنے جنت کرتی ہے الملک بن الی بشر سے مرفو عاروز انہ جنت ودوز خ القدنعالی سے سوال کرتی ہیں جنے ارب امیر سے بارب امیر کے بارب الن کی میر سے ساتھ ملا قات بہت السین دوستوں سے ساتھ ملا قات بہت مانہ جو اور دوز خ کہتی مرم کی کرم رہنے ہو اور دوز خ کہتی مرم کی کرم رہنے ہو اور دوز خ کہتی مرم کی کرم رہنے ہو اور دوز خ کہتی مرم کی کرم رہنے ہو اور دوز خ کہتی مرم کی کرم رہنے ہو اور دور کا کرم رہنے ہو اور دور کی کرم رہنے ہو کرم رہنے ہو کا کرم رہنے ہو کرم رہنے کرم رہنے کرم رہنے ہو کرم رہنے کرم کرم رہنے کرم رہنے کرم رہنے کرم رہنے کرم

میرے انگارے بڑے ہیں میرے یاس میرے اہل کوجلد ہے۔ ( بہتی ) حضرت سعد بن الي وقاص بنائن السيم وي ہے كه رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي ما يا كه اكر نا خن کے برابر جنت کا پاتی دنیا میں ظاہر ہوجائے تو اس آسان وزمین کے درمیان کی تمام جگه مرسبر وشاداب ہوجائے اگر جنت کا ایک مردد نیا کوجھا تک کردیکھے اور اس ہے اس کا کنگن طاہر ہوجائے تو اس کے نور سے سور نے ایسے بے نور ہوجائے جسے سورج کی روشن سے ستارے بے نور ہوجائے ہیں۔ (تندی۔ احمد۔ ابن الی الدنیا) حضرت انس بن النيز عدم وي ہے كدرسول الله فالين في الله عالى كدابل نار كى ونياكى تمام تعتين قيامت ميں لائي جائيں گی اورائبيں دوزخ ميں ڈوبوديا جائے گا پھر کہا جا ئے گااے ابن آ دم! کیا تونے دنیا میں کوئی خیرو بھلائی دیکھی؟ کیا تیرے ہاں بھی كسى نعمت كاكزر موا؟ وه كه كايارب! مجهة تم بيمرك ياس كسى نعمت كا كزرتيس ہوااور دنیا کے سخت پر بیثان حال کولا کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا پھراس سے پو چھا جائے گا کیا دنیا میں تھے کوئی تکلیف پیجی ؟ کسی تی کا تیرے سے گزر ہوا؟ وہ کے گانہیں یا رب! تیری ذات کی نتم نہ جھے دنیا میں دکھ پہنچا اور نہ کوئی پریشانی دينهي \_ (مسلم \_احمر\_ابن السارك)

عوسجہ نے فرما یا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جیجی اے عیسیٰ !اگر تیری آئکھ وہ و کمچھے لے جو میں نے اہل جنت کے لئے نعتیں تیار کی جی تو تیرا دل کی کھول جائے اوراس کے شوق سے اس کی طرف تیراسانس اڑ جائے گا۔ (اسبانی) کلٹوم بن عیاض نے فرما یا جنتی پر کوئی ایسی گھڑی نہیں آئے گی مگراس کی نعتوں کی تشم میں اضافہ جے وہ اس سے پہلے نہیں جانتا ہوگا یو نہی اہل تاریر کوئی ایسی گھڑی

اضافہ ہوگا جے وہ اس سے پہلے ہیں جانتا ہوگا۔ (ابن عساکر۔ بہتی)

### باب (۱٤۳)

جنتيول كى تعدا داوران كے نام اور درجات

الله تعالى ارشادفر ما تليي:

وليكن خاف مقامرريه جنتني ﴿ ( ١١١١/من ، آيت ٢١)

''اور جواپنے رب کے حضور کھڑنے ہوئے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔''

اورفرمايا:

وَفِنْ دُونِهِما جَنَالِن ﴿ (بِ١١،١/حُن، آيت ١٢)

'' اوران کے سوار دہنتیں اور ہیں۔''

اور قرمایا:

جنت عَدْنِ مُفَكِّمة لَهُمُ الْأَبُوابُ ﴿ بِ٣٦، ١٠، آيت ٥٠)

" بعلا بسے کے باغ ان کے لئے سب دروازے کھلے ہوئے۔"

اورفر مایا:

كَالْتُ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلِّا ﴿ بِ١١،١كَ مِنْ الْمُورِدُوسِ نُزُلِّا ﴾ (ب١١،١كمف،آيت ١٠٠)

"فردوں کے باغ ان کی مہمانی ہے۔"

اورفر ماما:

فروم وريكان وجدت لعيوه (بعد الوتد، آيت ١٩٨)

الوالياً في المحالية المحالية

"نوراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔"

اورفر مايا:

الهد دارالسلام عندر بهد (ب۸،الانعام،آیت نبر۱۲۷)

د ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اپندرب کے ہال۔ ان فی ان

عند المافي المافي المافي المافي المرابع المرابي المراب المرابع المرابع

اور قرمایا:

مور فریها دار الخلید (پ۳۶م اسجده آیت ۲۸) دورس میں انہیں ہمیشہر مناہے۔''

حضرت ابوموی بھائن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اور دوجنتیں جی سے جی جن کے برتن اور جو ان میں ہے وہ سب جا تدی ہے اور دوجنتیں جی سونے کی اور ان کے برتن اور جو ان میں ہے وہ تمام سونے کا ہے جو پچھاس میں ہے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پردے کی اوٹ میں دیکھیں کے اور وہ دیدار جنت عدن میں ہوگا۔ (بخاری مسلم تر خدی۔ ابن اجدام داری)

حضرت ابوموی دائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا کیا گئے ہے۔ الفردوس چا رہیں دوسونے کی ان کے برتن اور جو کچھاس میں ہے وہ سب سونے کا ہے اور دو چا ندی کی جنتیں ہیں ان کی پوشا کیں اور برتن اور جو کچھان میں ہے وہ سب چا ندی کا ہے اس میں جولوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ان کے چیزے پر کبریائی کی چا ور ہوگی اور وہ دیدار جنت عدن میں ہوگا۔ (احم۔ ابوجیم۔ بیق)

فافدہ: امام بہنی نے فرمایا کر داء الکبیریاء صفت وعظمت سے استعارہ کیونکہ اس کا فافدہ: امام بہنی نے فرمایا کر داء الکبیریاء صفت وعظمت سے استعارہ کیونکہ اس کی تائید کبریائی کی وجہ سے اسے اس کی مخلوق اس کے افران کے بغیر کوئی ہیں و کھے سکتا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ محسوس پر کیڑوں کی جنس سے بیس ہے۔

اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ محسوس پر کیڑوں کی جنس سے بیس ہے۔

حضرت ابوموی اشعری طاقت و گلت مقام دیو جنتان "کی فعیر میں فرمایا

الوالي آفرت كي منتر بين المناس من المناس منتر بين المناس منتر بين المناس من المناس مناس من المناس من المناس من المناس من المناس من المناس من المناس

کہ وہ سابقین کے لئے سونے کی دوجنتیں ہیں اور جاندی کی دوجنتیں ان کے تا بعین کے لئے ہیں۔(مائم۔ بہتی)

جعزیت ابوموی بخانین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰم اللّٰه اللّٰه علی کے دوجنتیں سونے کی مایا کہ دوجنتیں سونے کی سابقین کے لئے ہیں اور دوجنتیں جاندی کی اصحاب بمین کے لئے ہیں۔

(ابن جرير يبيق ابن الي عاتم)

حضرت ابن عباس التي التي المعرش اللي يانى يرتها پھراس نے اپنے کئے جنت بنائی اس کے آگے اور جنت بنائی جسے ایک ہی موتی سے جڑاؤ کیا''ویوں دُونِهِ کما جنتان'' کے متعلق فر مایا کہ بیووہ ہیں جنہیں مخلوق نہیں جانتی کہ ان میں کیا ہے کیہ وہی ہے جس کے متعلق فر مایا:

> فَلَا لَعْلَمُ لَفُسُ مِنْ الْمُعْلِمُ لَهُمْ مِنْ فَرَقِهُ أَغُونُ وَ (بِ١٦، البِرو، آيت ١١) "ووقت مي كي كوبيس معلوم جوآ نكه كي شوندُك ان كے لئے جيميار كلي ہے۔"

( حاكم\_ابن جرير يبهق )

فانده: امام قرطبی نے فرمایا کیستی سات ہیں:

- ارالحلال ١٠٥٠ وارالكام الله الخلد

النعيم الماوي المحت الماوي المحت النعيم

🕸 جنت الفردوس

فانده: بعض نے کہا صرف جاری جیسے حصرت ابوموی بنائظ کی سابقد کی حدیث میں مسابقہ کی حدیث میں مسابقہ کی حدیث میں مسلم سے گزرا۔ اس میں جا رجنتوں سے زیا دہ کا ذکر نہیں وہ تمام ماوی وخلد وعدن وسلام سے

موصوف ہیں اور بیروہ ہے جیسے طلیمی نے اختیار فر مایا اور فر مایا کہ دومقر بین کے لئے ہیں دو اصحاب بیمین کے لئے ہیں ور ہر جنت کے درجات ومنازل وابواب ہیں۔

فانده: وسط جنت سے مراد بہال بربیند بدہ والصل ہے۔

فاندہ: ابن حبان نے فرمایا جنت کا وسط عرض میں ہے اور کے چاروں طرف جنتیں ہیں اور اعلیٰ اس کا بلندی میں ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت العنظ ہے مروی ہے کہ نبی پاکٹالیا ہے فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں دودر جوں کی درمیانی مسافت ایسے ہے جیسے زمین وآسان کی در میانی مسافت ایسے ہے جیسے زمین وآسان کی در میانی مسافت اور جنت الفردوس اعلیٰ درجہ ہے اس سے جنت کی چاروں نہریں جا ری ہوتی ہیں جنت کا سوال ری ہوتی ہیں جنت کا سوال کروتو فردوس مانگو۔ (احمد ترفدی ۔ ماکم ہیں تی ۔ ابن الجالد نیا)

حضرت معاذ دلائن نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مالی کوفرماتے سنا کے جنت میں سودر ہے ہیں۔ اس کے جنت میں سودر ہے ہیں۔ اس کے ہردر ہے کی درمیانی مسافت الی ہے جیسے آسان وزمین کی درمیانی مسافت اور ان سب سے اعلی فردوس ہے اور اس کے او پرعرش ہے اور

(ترفدى ابن ماجد ابن جرير يهيل )

حضرت سمرہ بن جندب ناٹھ سے مردی ہے کہ رسول اللّٰہ مَاٰ اللّٰہ مَایا کہ فردوس تمام جنتوں سے او بچی اور اعلی وافضل ہے اس سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی میں جب تم اللّٰہ تعالٰی سے جنت کا سوال کر وتو اس سے فردوس مانگو۔

(طبرانی فی الکبیر - برار)

حضرت عرباض بن سارہ ﴿ اللهٰ الله حَمروی ہے کہ رسول اللهٰ اللهٰ اللهٰ الله حَمر مایا کہ جب تم الله تعالی سے مانگونو جنت الفردوس کا سوال کرواس لئے کہ بیتمام جنتوں ہے اعلیٰ ہے۔ (طبرانی فی انکیر۔ بزار)

حضرت ابوامامہ بناتھ سے مروی ہے کہ ٹی پاکٹائی آئی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے فردو س مانگواس کئے کہ بیتمام جنتوں کی سردار ہے اور اہل فردوس عرش کے اندر کی آوازیں سنتے ہیں۔ (طبرانی فی الکبیر۔ جا کم)

حضرت ابوسعید خدری دافتی ہے مروی ہے کہ ٹی پاکٹی آفیا کے خرمایا کہ جنت کے سودر ہے ہیں اور کی اس میں ساجا کیں جنت کے سودر ہے ہیں اس میں جمع ہوں تو بھی اس میں ساجا کیں گئے۔
مودر ہے ہیں کہا گرتمام عالمین اس میں جمع ہوں تو بھی اس میں ساجا کیں گئے۔
دین ک

نی پاک تا اللہ ان وز میں کی درمیانی مسافت پہلے در ہے ہیں اہل جنت کے دار،
الیے ہے جیسے آسان وز میں کی درمیانی مسافت پہلے در ہے ہیں اہل جنت کے دار،
گر، در دازے اور تخت ہیں ان کے تالے چا ندی کے ہیں دوسرے درج میں
دار، گر، در دازے اور تخت ہیں اور ان کے تالے ہو ندی کے ہیں اور تنہرے درج
میں دار، گر، در دازے اور تخت ہیں اور ان کے تالے یا قوت، لولو ، اور ز برجد کے
میں دار، گر، در وازے اور تخت ہیں ان کے تالے یا قوت، لولو ، اور ز برجد کے
ہیں باقی ستانوے در جات ایسے ہیں جن کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ (این وہب)
حضرت ابو ہر برہ دافاؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تعالیٰ کہ بندہ کوئی ایسا
کلمہ بوانا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اسے جنت میں بلا استفنا و دافل کرے گا
اور اس کلمہ کی وجہ سے اس کو بہت بڑے بلند مر ہے عطافر مائے گا اور کو بندہ ایسا کلمہ

احوالية فريد الموالية فريد الم

بول ہے جس سے اللہ تعالی نا راض ہوتا ہے اسے جہنم میں بلا استثناء واخل کرے گا اوراس کلے کی نحوست سے ہی دوز خ میں بھینکا جائے گا۔ (بخاری-احمہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُکا اُلْکِی اُلْکِی اللّٰہ کا اللّٰہ کے اور وی میں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر وے اور ورجات بلند فرمائے؟

صحابہ کرام نے عرض کی! ہاں یا رسول اللہ مَنْ اَنْ اِنْ اُلْمَالُونَا اِنْ اَلْمُوا یا نا گواراوقات (سردی وغیرہ)
میں کامل وضوکر نا اور مساجد کی جانب قدموں کی کثرت یعنی با کثرت آنا جانا اور ایک نماز
کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا اور تمہارے لئے بیبی رباط ہے (بینی اپنے آپ کوعبادت
کے لئے یابند کر لیزا)۔ (زندی مسلم نمائی احم)

حضرت ابن عمر ولی ہے کہ دسول الله کا بیار حتا جا اور جنت کے بلند یوں تک چڑھتا جا اور قرآن کو ایسے ترتیل سے پڑھا کرتا تھا کیونکہ تیری منزل آخری آیت پر سے پڑھا کرتا تھا کیونکہ تیری منزل آخری آیت پر ہے بیت ہے۔ جب تو اسے پڑھے گا۔ (ابوداؤد۔ ترفدی۔ احمہ۔ بیقی)

حضرت ابوسعید برافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالیکی نے فرمایا کہ جب صاحب قران جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھاور چڑھ تیرے لئے ہم اور ہوتا تھا۔

ایس کے بدلے درجہ ہے یہاں تک کے وہ آخری آیت پڑھے گا جودہ پڑھتا تھا۔

آیت کے بدلے درجہ ہے یہاں تک کے وہ آخری آیت پڑھے گا جودہ پڑھتا تھا۔

(این اجہ)

حضرت تميم دارى دُلَا تُنْ سے مروى ہے كدرسول الله تَلَا الله الله عَلَى الله جورات كودك آيات براهتا ہے الله تعالى اس كے لئے قطار لكھے گا وہ قعطا رونيا و ما فيھا ہے بہتر ہے جب قيا مت كا دن ہوگا الله تعالى قرمائے گا پڑھ تير ہے لئے آيت كے بد بہتر ہے جب قيا مت كا دن ہوگا الله تعالى قرمائے گا پڑھ تير ہے لئے آيت كے بد لئے ہند ہے بہاں تك كدوہ آخرتك بينے گا الله تعالى اسے بند ہے

سیدہ عائشہ صدیقہ فران ہے مروی ہے کہ رسول الله فالیا کے فرمایا کہ جنت کے در معدہ عائشہ فرایا کہ جنت کے در معترانی آیات پر ہیں اہل قرآن میں جو بھی جنت میں جائے گاتو اس سے براھ کر اور کوئی درجہ نہ ہوگا۔ (بیعی این انی شیب)

فافدہ: خطائی نے فرمایا کہ جو کمل قرآن پڑھتا ہے وہ جنت کے تمام در جات حاصل کر ہے گا اور جو قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے اسے اسے بی در جات ملیں گے جہااس نے پڑھا ہوگا۔

ابوالیتوکل کل نائی سے مروی ہے کہ رسول الله تُلَیِّی نِے فرمایا کہ جنت میں ایک در جے سے اوپر کے دوسر سے در جے تک کی مسافت الی ہے جیسے آسان وزمیں کی در میانی مسافت ہے بندا اوپر آکھ اٹھا کر ویکھے گا تو اسے الی چک نظر آئے گی کہ اس کی بینائی اچک لے اس سے وہ گھرا کر بوچھے گا یہ کیا؟ کہا جائے گا یہ تیر بے فلاں بھائی کا نوز ہے۔ وہ کے گا جم دنیا میں اسٹھے تو عمل کرتے تھے اس وہ مرتبہ فلاں بھائی کا نوز ہے۔ وہ کے گا جم دنیا میں اسٹھے تو عمل کرتے تھے اس وہ مرتبہ کہاں سے لی گیا؟ کہا جائے گا وہ تھے سے اعمال میں افضل تھرا ہے اس کے بعد اس کے دل میں رضا ہے الی ڈالی جائے گی جس سے وہ اپنے اس در جے میں راضی ہوگا۔ (این البارک)

عون بن عبداللہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی ایک محلوق کو جنت میں داخل فر مائے گا۔
انہیں اتنا عطا وفر مائے گا کہ وہ اس کے بعد کسی ضرورت کے خواہش مندنہ ہوں گے
ان کے اوپر اور لوگ بلند در جات پر ہوں گے جب وہ آئیس دیکھیں گے تو آئیس
بیجان لیس کے ، اللہ تعالی سے عرض کریں گے یارب! یہ ہمار بے ساتھی تھے آئیس تو انہیں تو
نے ہم پر فضلیت دے دی؟ اللہ تعالی فر مائے گا تمہارے لئے دوری ہو، یہ وہ لوگ
بیں جب تم سیر ہوکر کھاتے تھے یہ ہو کے دہتے تھے اور تم سیر ہوکر بانی پہتے تھے یہ

احوالياً فرت الحوالياً فرت المحالية الم

جب تم ان سے نظریں بچا کرنگل جاتے ہے ہیں و مکھتے رہتے۔(ابن المبارک۔ابوقیم) حضرت ابوہریرہ بنائن سے مروی ہے کہ رسول الله فالنائی الله فایا کہ ایک آ دمی الله تعالیٰ کے ہاں بلندمر تنبہ ہوتا ہے کیکن وہ اعمال سے بلندمرا تب تک نہیں پہنچا ہے تو الله تعالیٰ اسے ایسے نا گوار کا موں میں مبتلا کر دیتا ہے کے وہ اس مرتبے کو یا لیتا ہے۔(ابولیعلی۔ یہیتی)

حضرت ابو ہر زیرہ طالفنانے سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يا کہ جنت ميں ايك و رجہ ہےا ہے ہیں پاتے مگروہ جود نیا میں مغموم رہتے ہیں۔(دیلی)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنزے مروی ہے کہرسول اللمٹائیلی نے فرمایا کہ جنت میں ایک ورجه ہے جسے تین فخصوں کے سواکوئی نہ پاسکے گا:

> امام عادل(افسرنیک خو)  $\bigcirc$

> > صلد حي كرفي والا ❖

عیالدار (صبر کرنے والا) وہ اپنے اہل پرخرج کرکے انہیں احسان جنلائے۔ ◈ (ديلمي في القردول)

حضرت ابن عباس بن المناسخة الماكد الله تعالى سمان كى اولاد كمراتب بلندكر ے گااگر چہ وہ اعمال صالحہ میں اس سے کم ہوں محصرف اس لئے کہ اس کے آ تکھیں ٹھنڈی ہوں، پھرآپ نے بیآیت پڑھی۔ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّبْعَتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِنْهَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا

التنهرين عَلِهِ رِين ثَنَىء م كُلُ امْرِي بِهَاكُسُ رَهِينَ٥

( ١٤١٤ إلكور، آيت ٢١)

"اورجوا يمان لائے اوران كى اولادنے ايمان كے ساتھان كى چروى كى ہم نے ان کی اولادان سے ملاوی اور ان کے کل میں انہیں کچھ کی خددی سب آدمی اسینے کیے میں گرفتار ہیں۔"

المرالا فاصل حضرت علامه عنى محرفيم الدين مرادآ باوعليدالرحمة اسآيية

ادواليا فرت الحوالية فريد المحالية المح کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر چہ باپ داد کے در ہے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لئے الن کی آولا قال کے ساتھ ملادی جائے گی اور اللہ تعالی این فضل و کرم ہے اس اولا دكومي وة درجه عطاء فرمائ كالنبس ال كاعمال كالوراثواب اوراولا دك درجاي فضل وكرم ي بلند كئے (خرائن العرفان ۔ اولى عفرله ) ١٠٠٠ حضرت ابن عباس التخفيف فرمايا كے مومن كى اولا داس كے درجه ميں ہوكى اگر چه اعمال میں دهای سے كم موكى ميصرف اس كئے تاكداس كى المحص معندى مون پھرآپ نے مذکورہ بالا آیت پڑھی، پھرالند تعالی فرمائے گا کہ ہم نے آیا ء کے اعمال کے کوئی کی بیس کی اس برجومیں نے ان کی اولا دکوعطاء کیا ہے۔ (ایونیم) الملا الله الله اولاد اولياء كااحرام كرتے بيل كداكر وہ ايمان سے فوت ہو۔ ئے تواپ آباء کے ساتھ ہول گے۔ لیکن انہیں بھی جا ہیے کے ان امور پر اکڑے ندر ہیں المحدرك دكلاتين (اولى عفرله) ١٠٠٠ اين مردد ميه اورضياء نے اس لفظ سے مرفوعاً روايت كيا ہے كہ جب مومن جنت ميں داخل ہوگا۔تو دہ این دالدین اور ذریات اور اولا دے بارے ہو چھے گا؟ جوب ملے گاوہ تیرے مرتبے پرتیں بیج سکے اور نہ بی انہوں نے تیرے جیساتمل کیاعرض كر المكايارب! من نے تيك اعمال اسينے لئے اور ان كے لئے كئے تقطم موگا أليس ان كماته ما تعدما ادور (طراني في الكبير) حضرت معيد بن جبير الفظ معمومين كى اولا دكاسوال مواكدوه جنت مين كهال بول مے؟ فرمایا کداین والدین میں بہتر عمل والے کے تماتھ موں کے اگر باپ اچھاہے توباپ کے ساتھ اگر ماں اچھی ہے تو ماں کے ساتھ۔ (ابرائیم) معرست مروين جندب والفراس مروى بكر كديبول الدُمْ الدُّمْ الدُّوم ما ياكه جمعه كي تما ريس أواورامام كقريب رمو-آدى تمازجعه بس دهيل كرتاب تو دهكيا جائكا اورود آخرى مزل من موكا أكر جدجنت من داخل بحي موتو بحي \_ (ماكم) معرست سلمان طافق مع وى ب كرسول التنافية المرافية ما يا كدانسان ونيا مين خود Party Help her also

احوالي آفرت الحوالي آفرت المحالية المحا ورجات کھٹائے گااس در ہے ہے جواس سے بڑا ہو گا بھرآپ نے پڑھا: وَلَلْا خِرَةُ ٱلْكُرُ دُرَجْتٍ وَٱلْكُرُ تَعْضِيلًا ۞ ( پ٥١، ني امرائل، آيت ٢١) ''اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بردی اور تصل میں سب سے اعلیٰ ہے۔" (ابونعیم) حضرت ابن عمر بنافخنا سے مروی ہے کہ دنیا میں جو بندہ دنیوی اُمور میں آگے بڑھتا ہے قیامت میں اللہ تعالی اس کے درجات گھٹائے گاوہ اس کے لئے کریم ہے۔ (سعيد بن منصور \_ ابن الى الدنيا \_ الوقيم) حضرت ابن عمر رُن الجنائة تتمروي ہے كہ ايك مرداوراس كاغلام جنت ميں داخل ہول کے۔غلام کے آقا سے درجات بلند ہوں گے، آقاعرض کر نگایارب! بیرتو دنیا میں میراغلام تھا(اب اس کے درجات بلند کیوں؟)اللہ تغالی فرمائے گاریہ تیرے سے ذكرالبي زياده كرتا تفا- (احمد في الزم) حضریت ابرا ہیم تیمی رضی اللّذنعالی نے فر ما یا جو دنیا میں الیمی غذا کھا تا ہے جواسے الچھ لکتی ہے لیعنی یاتی (شربت وغیرہ) پتاہے جواسے خوب لگتاہے تو آخرت میں اس کے لئے اس کی لذت وغیرہ گھٹائی جائے گی۔ (ابولیم) حضرت ابودرداء نظفها ہے مروی ہے کہ نین اشخاص ایسے ہیں جوآخرت میں بلند ورجات پر بالکل نہیں گئے۔ جسنے کہانت (جادوٹونے وغیرہ کئے) جس نے قسمت آز مائی کی سی بھی طریقے سے بھی **(P)** سفرے خیروعافیت کی فال وغیرہ نکالی۔ (طبرانی) ◈ حكومت تك رسائى بدوه ايخ مسلمان بهائى كے لئے كام نكلواديتا ہے يائے تاخوشگور امرے بچالیتا ہے تواللہ تعالی قیامت میں اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ (طيراني في الأوسط) حصر وي كعيب يون مر و النين في في الماك مين في رسول التعلق كوفر مات سناك وس

یے وسمی اسلام کی طرف تیر بھنگا القد تعالی اس سے درجہ بلند فرماسے کا وہ درجہ ہوں بان کے صحن جیسانہ ہوگا بلکہ وہاں دو درجوں کے درمیان کی مسافت سوسال کے برابر ہوگی۔ (نمائی۔احمدان حیان)

حضرت الی ابن کعب والنزیسے مروی ہے کہ رسول اللّمَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(البوداؤر\_احمه ليهمق)

حضرت عبادہ بن صامت رفی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فیر مایا کہ کیا ہیں تہیں ایسے مل کی رہبری نہ کروں جس سے تہار ہے در جات بلند ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں ، آپ نے فر مایا جوتم سے زیادتی کرے اس برحوصلہ کروج میں بڑھلم کرے اس برحوصلہ کروج میں محروم کرے اور اس کے ساتھ قطع رحی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحی کرو۔ (دانداعلم) (ہزار طبرانی)

#### باب (۱۶۶)

### جنت ابواب اوران کے اساء

الله تعالى في الله

وَسِينَقَ الَّذِينَ الْتَقُوارَبُهُمُ إِلَى الْجُنَّةِ زُمَرًا حَبِنِي إِذَا جَأَءُوْهَا وَفُتِعَتْ اَنُوابُهَا \_ (ب٣١، الزمر، آيت ٢٠)

- معترت بہل بن سعد فائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ فائن فر مایا کہ جنت بیں

  اسمدروازے ہیں ان بین ہے ایک کا نام ریان ہے اس سے روز ہ دارداخل ہوں

  میں۔ (بغاری مسلم)
- ایک اور روایت میں ہے جنت کا ایک دروازہ ہےاسے ریان کہا جاتا ہے اسے

قیامت میں روزہ دارداخل ہوں گےان کے سواکوئی داخل نہ ہو سکےگا۔ داخلے سے پہلے اعلان ہوگا روزہ دار کہاں ہیں؟ جب وہ اس میں داخل ہوجا کیں گےان کے آخری داخل ہو نے کے بعدوہ دروازہ بند ہوجائے گاان کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ آخری داخل ہو نے کے بعدوہ دروازہ بند ہوجائے گاان کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ (بخاری مسلم نسائی ۔ ترندی)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈٹائٹیڈ انے فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوڑا خرج کیا اس جنت کے تمام درواز درج سے پکارا جائے گا کہ اے بندہ خدایہ ہے خیر و بھلائی ، نمازی کو باب الصلوق سے بلایا جائے گا روزہ دار کو باب الریان سے اور صدقہ والے کو باب الصدقة سے اور مجاہد کو باب الصدقة سے اور مجاہد کو باب الصدقة سے اور مجاہد کو باب المحدقة سے اور مجاہد کو باب المحدقة سے اور مجاہد کو باب المحدقة مے اور مجاہد کو باب المحدقة میں موجے تمام وروا ایک اپنی ضرورت پر جس درواز ہے سے بلایا جائے گاکوئی ایسا بھی ہوجے تمام وروا زول سے بلایا جائے گاکوئی ایسا بھی ہوجے تمام وروا زول سے بلایا جائے گاکوئی ایسا بھی ہوجے تمام وروا زول سے بلایا جائے گاکوئی ایسا بھی ہوجے تمام دروا زول سے بلایا جائے گاک آپ نے فرمایا ہاں جھے المید ہے تم ال میں سے ہو۔

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام دروازوں سے بلایا جاتا تنزیدو کی میں جاتا ہوتا ہوگا۔ تمریم ہے پھر جنت میں نیک اعمال کی وجہ سے داخل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللّہ ڈائٹی نے فر مایا کہ قیامت کے دن ہرانسان اپنے ہوئے (عمل) کی وجہ سے پکارہ جائے گا اگر اس کے اعمال جس سے نماز افضل ہوگی تو اسے نماز والے درواز ہے سے بلایا جائے گا اگر اس کا روزہ افضل ہے تو روز ہے کے درواز ہے سے اگر جہاد افضل ہے تو جہادوا لے درواز ہے سے اگر جہاد افضل ہے تو جہادوا لے درواز ہے سے بلا یا جائے گا حضرت ابو بکر دائٹو نے عرض کی یا رسول اللّہ تا اللّه تا الله تا ما الله کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو جے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو جے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو جے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا ہو ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو جے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو جے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو ہے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو ہے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی الیہ ایک ہو ہے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا ہو تمام ہو ہے (برار) "

حضرت ابو ہر مرہ والنظرے مروی ہے کہ رسول الد تا الله الله الله مرا کہ ہر الله والے محضرت ابو ہر مرہ والنہ مرا کی وجہ کے درواز وں میں سے ایک درواز و ہوگا جواسے کے اعمال کی وجہ سے بازیاجا ہے گا۔ (احمد)

حضرت ابن مسعود مثلاثی ہے مروی ہے کہ رسول الله مثلاثی ہے کہ جنت کے اٹھے دروازے ہیں۔ سات دروازے بند ہیں ایک توبہ کے لئے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع کرے۔

حضرت ابو ہریرہ بی فقط سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹی فی آیک مناز کے جنت میں ایک دروازہ ہے اسے باب اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ چاشت کی نماز پر مداومت کرنے والے بید دروازہ تمہارے لیے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوجاؤ۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کی ایک درواز درجے اسے باب الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہ داخل ہوگا جو بچول کوخوش کرتا ہے۔ (دیبی فی الفردوس)

حضرت عمر بن خطاب التفق عمروى ہے كدرسول الله وَحْدَة لاَ شريْكَ لهُ وَ كُولَى كَالْ وَضُولَ كَهُ وَ اللّهُ وَحْدَة لاَ شَرِيْكَ لهُ وَ اللّهُ وَحْدَة لاَ اللّهُ وَحْدَة لاَ شَرِيْكَ لهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَحْدَة لاَ اللّهُ وَحْدَة لاَ شَرِيْكَ لهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَحَدَة كَاللّهُ وَحَدَة عَلَى اللّهُ وَدَاللهِ وَاللّهُ وَدَاللهِ وَدَاللهِ وَاللّهُ وَدَاللهِ وَاللّهُ وَدَاللهُ وَدَاللهِ وَاللّهُ وَدَاللّهُ وَدَاللهِ وَاللّهُ وَدَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَدَاللّهُ وَدَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

حضرت عباده بن صامت النافز الله وحدة لا شريك له و الشهدان محمد اعبدة وقد الشهدان محمد المبدة وقد الشهدان محمد المبدة والمرافذة و

ادوالي آفرت كي 668 حضرت ابو ہرمرہ و ابوسعید بڑتی نے فرمایا کہ ٹی یاک مالیا کہ جو بندہ یا نجوں نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے زکو قادا کرتا ہے اور سات بوے گناہوں سے بچاہاں کے لیے قیامت میں جنت کے اٹھول درواز ہے کھولے جاتیں گے۔ (نسائی۔ ابن ملجہ۔ احمہ) حضرت عتبه بن عبدالله السملي والنفظ معروى ب كدرسول الله والمالية كم تفتول تين بي -وہ جواللہ کی راہ میں اینے نفس و مال سے جہاد کرتا ہے۔ یہاں تک کہوہ وتمن سے الكراكر شهيد موجاتا ہے توبير فالص شهيد ہے اسے عرش كے نيجے الله تعالی كے نيمے میں لایا جائے گااس کے درجے سے انبیاء کرام صرف نبوت کی دجہسے اضل ہوں گے۔ جس نے گناہوں اور خطاؤں کا اُر تکاب کیالیکن بعد کوایے تفس ومال سے جہاد کرتا ہے اور دستمن سے نکرا کرشہید ہوجاتا ہے تو میمل اس کے گنا ہوں کو دھونے والا ہے اور تلواراس کے گناہوں اور خطاؤں کومٹانے والی ہے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا جا ہے، واخل ہو کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جنت کے دروازے ایک دوسرے سے اصل ہیں۔ منافق جوالله كى راه ميں اينے تفس و مال سے جہاد كرتا ہے يہاں تك كدو تمن سے تكرا كرمرجا تابينووه دوزخ ميں جائے گااس ليے كەملوارمنافقت كۈبيى مثاتى۔ فانده: حديث مذكور مين لفظ ممتحن آيا ب وه انسان جس كاسينه كل جائے (جس كامعنى اویسی غفرلہ نے خالص لکھاہے)اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أُولِكَ الَّذِينَ امْ يَحْنَ اللهُ قُلُونِهُمْ لِلتَّقُولِي ﴿ إِروا ١١ الْجِرات آيت ١) "ووين جن كادل الله في يربيز كارى كے ليے يركوليا ہے۔ مندِ احد کی روایت میں ممتحن کی بجائے مفعنور ہے عالیار تھجف (غلطی ہے) سے ممتحن ہے اور مدیث میں لفظ والمصمصة ہے۔ بضم المیم الاولی و

669 EN EN - 71 JIPI EN

· (اولى في مرجمه مي ميلامعنى لكهاب ) (الرغيب والتربيب للمنذرى)

معزت عتبہ بن عبداللہ المسلمی را الله فرمایا کہ میں نے رسول الله ما ال

رسول کریم کافی این این کے بیاسے کو پانی پلایا یہاں تک وہ سیراب ہو گیا
 اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولے جائیں گے اور جس نے بھو کے کو میرکر کے کھلایا اور پانی پلایا اس کیلیے جنت کے تمام درواز ہے کھولے جائیں گیا اور اسے کہا جائے گاان میں سے جس سے توجا ہے داخل ہوجا۔ (طرانی فی الکبیر)

موس معاذبن جبل والنفظ سے مروی ہے نبی باک فالفظ نے فرمایا کہ جس نے موس کو کھانا کھلا با یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ جنت کے جس درواز ہے ہے موس کے لیے ہوگا جس نے اس جیسے اعمال صالحہ کئے ہوں گے۔

عیا ہے داخل ہوا بیا اس کے لیے ہوگا جس نے اس جیسے اعمال صالحہ کئے ہوں گے۔

(طرانی فاللیم)

حضرت الوہرمیہ فاتھ اسے مردی ہے کہ رسول اللہ کا تھی ہے فرمایا کہ جوعورت اپنے مردی در سے اور اپنے شوہر کی فرما نہر داری رب سے ڈرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما نہر داری کرے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جا کیں گے اور اسے کہا جائے گاتو جس دروازے سے جنت میں داخل ہوجا۔ (طبرانی فی الاوسا)

حضرت عبدالرحمان بن عوف التائية سے مروی ہے کہ رسول الله مقالیم نے فرمایا کہ جو خاتون پانچ وفت کی نماز پڑھا اور دمضان کے روز ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور این اللا میں ہے جس کے تمام دروازوں ہیں ہے جس سے جا ہے داخل ہو۔ (احمد طبرانی فی اللا دسلا)

حضرت جایر بن عبداللد دافات مردی ہے کہ رسول الله فاقیم نے مایا کہ جو تین امورکوا بیان عبدالله دافل ہواور امورکوا بیان کے ساتھ اداکرے جنت کے جس درواز سے سے جاہے داخل ہواور حدیث میں جس سے جاہے شادی کرے۔

# 

- 🗘 جس نے پوشیدہ طور قرض ادا کر دیا۔
  - الم جس نے قاتل کومعاف کردیا۔
- الاوسلا) جس نے ہرنماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھی۔ (ابدیعلیٰ یلبرانی فی الاوسلا)

فاندہ: حضرت ابو بکر بڑاٹنز سے مروی ہے کہ حضور کریم آٹاٹیڈ کیا ہے۔ عرض کی گئی اگر ان تینوں میں ایک عمل میں لائے ؟ فر مایا: اگر چہ ایک عمل لائے۔

ک حضرت جریر والنیز سے مروی ہے کہ نبی پاکٹالیڈولٹر نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر بیک نہ بنائے اور ناحق کسی کے خون سے ہاتھ نہ دیکے وہ جنت کے درواز دن میں سے جس سے جا ہے داخل ہوجائے۔(طبرانی فی انکبیر)

فانده: ال حدیث میں ہے"لم یتند" بمغنی خون ناحق کوہیں پہنچا جس کونیتراویسی غفرلد نے ہاتھ ندرنگنا، ترجمہ کیا ہے۔

عفرت ابن مسعود خلافئ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ فائی کے فرمایا کہ جس نے میری امت کے اللہ فائی کے فرمایا کہ جس نے میری امت کے اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا تواسے امت کواللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا تواسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جاہے داخل ہوجا۔ (ابولیم)

سیدہ عائشہ صدیقہ بھٹا سے مردی ہے کہ رسول الله ما فیا کے جس کی دو بیٹیاں یا بہیں یا بھو پھیاں یا خالہ ہوں جن کا وہ فیل ہے اس کے لیے جنت کے بیٹیاں یا بہیں یا بھو پھیاں یا خالہ ہوں جن کا وہ فیل ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولے جائیں گے۔(طہرانی فی الادسلا)

#### باب(۱٤٥)

# جنت کی جابیاں

حضرت معاذبن جبل المنظر المستمروي ہے كدرسول الله منظر في جب أنهيل ملك حضرت معاذبن جب المهيل ملك يمن يمن كل طرف بعيجاتو فرمايا جمد ہے يمنى جنت كى جا بيوں كاسوال كريں كے تو كہنا الله مناك كريں كے تو كہنا الله تعالى كے سواكو كى معبود نہيں۔ (نيمنی)

احوالي آخرت كولى معبود نيس \_ (محمر مَنَّالِيَةِ الله تعالى كرسول بيس \_ او ليى غفراد)

حضرت وہب بڑا تھا ہے کہا گیا کہ جنت کی جانی لا الله الا الله (محد رسول اللہ)
مہرس ہے؟ فرمایا ہاں! لیکن کوئی الیم جانی ہیں جس کے دندانے نہ ہوں دندانے
موں تو تالا تھلے گاور نہ تالا ہیں کھلے گا۔ (بخاری۔ابرتیم)

حضرت ابودرداء والفيظ في فرما يا كه مين في رسول الله ما كوفر مات سناكه باب جنت كا ومرات الدمان الله ما كوفر مات سناكه باب جنت كا اوسط (درميانه) دردازه ب( يعني است راضي ركهنا كه جنت كوسط مين مقام ملح كا) -

حضرت انس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکائٹی نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر تکھاد یکھا کہ صدقہ میں ایک کے بدلے دس اور قرض کی ادائی ایک کے بدلے دس اور قرض کی ادائی ایک کے جوش اٹھارہ! میں نے جبر بل مائی ایک کے بہاں کی کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے افضل ہے؟ کہا کہ سائل از خود سوال کرتا ہے اور قرض مائی نے والا اپن حاجت پوری کرنے لیے قرض مائی آتا ہے۔ (ابن مجہ یہی )

#### باب(۱٤٦)

# جنت کے درواز وں کی وسعت

حضرت عتب بن غروان بالنظر نے فرمایا کہ میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے درواز کے کے ایک بیٹ سے دومر سے بیٹ کی درمیانی مسافت بپالیس سال ہے اس پرایک دن البیر بیتی )
دن ایبا آئے گاوہ جوم سے پر ہوگا۔ (مسلم احمد بلرانی فی البیر بیتی )
حضرت این عمر دلاف سے مردی ہے کہ رسول اللہ فائیلی نے فرمایا کہ جنت کے اس درواز ہے کا عرض جس سے میری امت داخل ہوگی ، تیز رفاز کھوڑ ہے پر سوارتین درواز ہے کا عرض جس سے میری امت داخل ہوگی ، تیز رفاز کھوڑ ہے پر سوارتین دروان کی مقدار کے برابر ہے چروہ ایک دومرے کو بچوم کی دب

الوالي آفرت المحالية في المحال ہے جینیں کے بہاں تک کو تریب ہے کدان کے کا عرصے اتر جا تیں۔ حضرت ابوسعید خدری طالفنزے مروی ہے کہ رسول الله نظافین نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کے ایک پٹ سے دوسرے سال کی مسافت ہے۔ (احمہ بہتی) کہ جنت کے درواز وں کے ایک پٹ سے دوسرے تک سات سال کی مسافت ہے۔(ابن حبان۔ بیمنی) حضرت معاویہ بن حیدہ ڈاٹنز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ کَالْیَوْلِمُ اللّٰہِ مُعَالِمَ کہ جنت کے دروازوں میں ایک بٹ سے دوسرے بٹ تک جالیں سال کا فاصلہ ہے اس يرايك دن ايها موگا كداس ير جيوم موگا- (احمه) حصرت عبدالله بن سلام فالفظ عدم وي بكرسول الله من في فرمايا كه جنت و کے دروازوں میں ایک پٹ سے دوسرے تک جالیس سال کی مسافت ہے اس پر ایک دن ابیا جوم ہوگا جیسے پانی پر ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ (طبرانی) حضرت بهل بن وعد ﴿ أَنْ عَنْ السَّامِ وَى ہے كه رسول اللّٰهُ فَالْيَوْمُ لِيْ صَالِي كه ميرى امت میں ہے ستر ہزار باسات لا کھ (راوی کوشک ہے) جنت میں داخل ہوں گے تو ہجوم ہے ایک دوسرے برگرتے ہوں گے ان کا پہلا جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک آخری داخل ندہوگا۔ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے جوم سے کرتے نظر آئیں گےان کے چ<sub>ارے</sub> چودھویں شب کے جاند کی طرح ہول گے۔ ( بخارى مسلم طبراني في الكبير ) حضرت حسن وللفؤسه مروى ہے كه رسول الله فالفلا نے فرمایا كه جنت كے آتھ وروازے ہیں ہر دروازے کے آیک یث سے دوسرے تک حالیس سال کی مافت ہے۔(این البارک)

#### باب (۱٤۷)

# جنت کے درواز کے کھولے جاتے ہیں

- حضرت ابوابوب انصاری را النظائی سے مردی ہے کہ رسول الله طالق جب سورج و حلتا تو نماز چاشت پڑھتے ، میں نے اس کی وجہ بوچی تو فر مایا کہ اس گھڑی میں آسان اور جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں وہ متحرک رہتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کی چائے میں چاہتا ہوں اس گھڑی میں میرے نیک اعمال آسان پر چائیں۔(ابوداؤد۔ابن ماجہ۔احمہ۔ حاکم ۔ طبرانی فی الکیم)
- حضرت ابنِ مسعود بالنفز نے فرمایا کہ جنت کے سات دروازے ہیں سب کے سب
  کھولے جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں سوائے تو بہ کے دروازے کے کہ وہ بند
  نہیں کیا جاتا۔

فائدہ: حضرت این مسعود بلائن نے سات درواز ے ان کے لیے فرمایا جو کھو لے جاتے بیں اور بند کیے جاتے ہیں اور باب تو ہدوہ آٹھواں دروازہ ہے۔

(ابن المبارك ماكم طبراني في الكبير)

حضرت ابو ہریرہ ملائن سے مروی ہے کہ رسول الله منالی کے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ (بناری مسلم احر)

#### باب (۱۶۸)

## جنت کی د بوارین اورز مین اور مثی

Jarfat com

الوالياً فرت الموالياً في الم

ہیں؟ فر مایانہ، نیکن وہ نہریں زمین ہر ہی چکتی ہیں نہ ادھر جاتی ہیں نہ ادھر (سیدھی چکتی ہیں) میں نے کہا جنت کے عُلّے (لباس) کیسے ہیں؟ فر مایا اس میں درخت ہیں ان پرٹمر ہیں گویا ہوا تار ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ان میں کچھ چا ہے گا تو اس میں ہوشاک اس کی ٹہنیوں پر گرے گی اس میں سنز حلے ہوں گے جوشم شم کے رفحار نگ ہوں گے جوشم شم کے رفحار نگ ہوں گے جوشم شم کے دوسم سے سال کر پہلے کی طرح ہوجا کیں گے۔

(این الی الدنیا۔ ابوائینے فی العظمة)

حضرت مهل بن سعد التين عمروى به كهرسول الله من في الله عن الله من كه جنت ميل منك كاليم جنت ميل منك كاليم جوا كاه بين جيد ونيا مين تهمار ب جانورون كي جرا كامين موتى بين - منك كي اليم جرا كاه بين جيد ونيا مين تهمار ب جانورون كي جرا كامين موتى بين -

حضرت سعید بن جبیر نافظ نے قرمایا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے۔(ابولیم)
حضرت ابو ہر میرہ فافظ نے قرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ سونے کی ہے ایک
اینٹ چاندی کی ہے اس کے در ہے لؤلؤیا قوت کے جیں اور اس کے منگریزے
موتی جیں اور اس کی مٹی زعفر ان ہے۔(ابن المبارک۔ابن الی الدنیا)

0

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائٹلٹ نے فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہاوراس کا میدان کا فورک چٹا نیس ہیں اوراس کا احاطہ زیت کے ٹیلوں جیسا مشک کا ہے اس میں نہریں جاری ہیں۔ اس میں اہلِ جنت کا اجتماع ہوتا ہے اور فی اعلیٰ تمام کیجا جمع ہوکرایک دوسر ہے کو پہچا نے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے جوان پرخوشبو پھیلاتی ہے جب جنتی گھر میں اپنی زوجہ کے لوشا ہے تو اس کے حسن و جمال اورخوشبو بھیلاتی ہے جب جنتی گھر میں اپنی زوجہ کے لوشا ہے تو اس کے حسن و جمال اورخوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اس کی زوجہ کہتی ہے جب تو گھر سے نکلاتھا اس جمال اورخوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اس کی زوجہ کہتی ہے جب تو گھر سے نکلاتھا اس

### 

### باب (129)

# احد بہاڑ جنت کے ارکان میں سے ہے

- حضرت الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المعاديم المع
- - اس کی مشل حضرت انس الفظائے ہے مروی ہے۔ (این ماجہ)

### باب نمبر (۱۵۰)

# جنت کے بالا خانے اور اس کے محلات اور گھر اور قیام گاہیں

لَكِنِ الَّذِيْنَ الْتَقُوُّ ارْبَهُمُ لَهُمُ عُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّبْنِيَةٌ لَّ يَجْرِي مِنْ أَلِينَ الْكِنِ الْكِنِ الْكِذِينَ الْقُوْلُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ ال

''لکین جواہے رب سے ڈریان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے ہے ان کے پیچنہریں بہیں۔''

اور فرمایا:

وهُمْ فِي الْغُرُفْتِ أُمِنُونَ ﴿ بِ٢١، سِهِ، آيت ٢٧) "أوروه بالا غانول من المن وامان سع إلى "

اور فرمايا:

ومسكن طيبة في جنت عدن الربه الاونة اليت الا

حضرت ابوسعید خدری الآتا ہے مروی ہے کہ رسنا اللہ مایا کہ اہل جنت اپنے بالا خانوں میں اوپر سے ایسے نظر آئیں گے جیسے چک دارستارہ مشرق کے کنارے پر ہو یا مغرب کے کنارے پر ایک دوسرے سے اعلی درجات کی وجہ سے عرض کی گئی یارسول الله کا ایک اللہ اور الله کا ایک اللہ کا اللہ کی جیسے کرام کی تقد ایس کی (ایعنی یہ منازل اہلِ ایمان کی جیسے (بخاری سلم یہ جیس)

حضرت مل بن سعد وللفئؤ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَے فر ما یا کہ اہلِ جنت بالا خانوں میں ایسے دکھائی دیں سے جسے چمکٹاستارہ آسان میں۔

( بخاری مسلم \_احمه طبرانی فی الکبیر )

حضرت ابن عمر فل الله ما الله من الله ال

حضرت علی بخاند سے مردی ہے کہ رسول النّد نظافی نے فر مایا کہ جنت میں بالا خانے این جن کا خلا ہمر ہا سے اور باطن طا ہمر سے دیکھا جائے گا۔ تو ایک اعرائی کھڑا ہو کرعرض کرنے نگایا رسول النّد تَلَیْ اِیْرِی کے لیے ہیں؟ آپ نے فر مایا اس کے لیے جوزم کو ہے اور را توں کونماز لیے جوزم کو ہے اور را توں کونماز پر متنا ہے جوزم کو ہے اور السلام علیکم کہنا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور را توں کونماز پر متنا ہے جبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ (تندی۔ احدیثی)

حضرت ابو ما لک اشعری الفظ سے مروی ہے رسول النفظ الله فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن سے کا اللہ تعالی سے باطن کو طاہر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالی بالا خانے ہیں جن کے طاہر کو باطن سے باطن کو طاہر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالی سے اللہ تا اور فرم گفتگو کرتے ہیں اور مسلسل سے الن کے لیے تیار فرمائے ہیں جو کھانا کھلاتے اور فرم گفتگو کرتے ہیں اور مسلسل

روز ہےر کھتے ہیں اوراس وتت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ (احمہ۔این حیان طبرانی فی الکبیر)

آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو اہر کی قسموں کے بالا خانے ہیں جن کے ظاہر کو

باطن ہے اور باطن کو ظاہر سے دیکھا جاتا ہے ان میں تعتیں اور ثواب اور کرامت ہے ایسی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں اس

ہے این کہ تد فا مھے وہ می دورت فاق الله ما ال

بيع ؟ فرمايا جولوگ سلام كورواج دية بين اور كھانا كھلاتے بين اور روزول

پرمدوامت کرتے ہیں اور فرمایا رات کوالیے وقت نماز پر صفے ہیں جب لوگ نیند

میں ہوتے ہیں۔ہم نے عرض کی یارسول اللہ کا کی اللہ کا ال

فرمایا میری امت کے لوگ اس کے مطابق اتریں سے اور میری میں متہیں خبردول

كەكون لوگ اس كے مطابق اتریں گے؟ فرمایا وہ جوابیخ مسلمان بھائی ملتا ہے تو

اسے کہنا ہے السلام علیکم یا وہ کہنا ہے تو اس کے جواب میں کہناہے و

عليكم السلام اوروه جورمضان كروز دركمتا ماوروه جوائي اللوعيال

كواتنا كطلاتا بكروه سيرجوجات بي اليا آدى وه ب جسكمانا كطلف بربالا

خانے ملیں کے اور وہ جوعشاء و فجر کی نماز باجماعت اداکرتا ہے حالانکہ اس وفت لو

گ سور ہے ہوتے ہیں۔

انده: يهال سونے والول سے يهودونساري وجوي مراوي - (ايديم بيتي)

الواليا أخر المحالية المحالية

♦ حضرت الوجعفر الفنائد تي آيت:

أوليك يجزون الغرفة بما صيروا- (ب١٩-الفرقان، آيت ٤٥)

"ان كوجنت كاسب سے اونچابالا خاندانعام ملے گابدلدان كے مبركا-

كي تفيير من فرمايا كددارد نيامن جواوك نقروفا قديدندكي بسركرت تقد (ايونيم)

حعرت مل بن سعد ملائن سے مرفوعاً اس آبت کی تفییر منقول ہے فرمایا کہ بالا خانے مرخ یا قومت سے ہوں گئے یا میزز برجد سے یا سفید موتی ان میں کسی قشم کانقص اور وہم شہوگا۔(ماکم ۔ ترندی فی توادرالاصول)

احوالی آخرت کے فیصل کے ۔ (طبرانی فی الا وسط۔ ابن المبارک)

◆ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائڈ نے فر مایا کہ جنت میں چار ہزار دروازے کے پٹ ہیں ہر دروازے میں پچیس حور عین ہیں۔ ان میں نبی وصدیق اور امام عادل (حاکم نیک) اور آل و کفر کے درمیان اختیار دیا ہوا جو کفر کوترک کر کے آل کواختیار کرے،

کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ مومن کا گھر جنت میں ہے اور اس کا درمیان موتی ہیں ہے اور اس کا درمیان موتی ہیں اس کے وسط درخت ہیں جن سے سلے پیدا ہوں گے وہ ایک انگل ستر سے سلے پیدا ہوں گے وہ ایک انگل ستر سلے نکا لے گا جس پر لؤ لؤ ومرجان کا جڑا وہوگا۔ (ابن انبارک-ہنادنی الزید)

حضرت عبید بن عمیر طانیئ ہے مردی ہے کہ رسول الله مُنَّا اللهُ عَلَیْمَ فَر مایا کہ اونی جنتی کا گھر ایہا ہوگا کہ ان پرموتی جڑے ہوں کے اس کے گھر کے بالا خانے اور کئی دروازے ہوں گے۔ (ابن الی الدنیا۔ ہنادنی الزہد۔ ابوجیم)

حضرت ابوسعید خدری بران شخص مروی ہے کہ دسول الله کا بیر آنے فر مایا کہ الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے ایک دوسرے سے مجبت کرنے والوں کیلئے جنت میں بالا خانے ہوں گے۔ جو دور سے اس جیکتے ستارے کی طرح دیکھے جا کیں گے جو بجانب مشرق طلوع کرتا ہے یا بجانب مغرب، عرض کی گئی ریکون لوگ ہوں گے؟ فر مایا بہی جو الله تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے مجبت کرتے ہیں۔ (احمد)

حضرت بریدہ دافات ہے مروی ہے کہ رسول اکرم کافی کے اللہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے طاہر کو باطن سے باطن کو ظاہر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ تیار کرر کھے ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے ہے محت کرتے ہیں اور اس محبت کرتے ہیں اور اس محبت کرتے ہیں۔ (طبر انی فی الاوسلا)

عضرت ابوہررہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی پاک النظام نے قرمایا کہ جنت میں یا ک النظام نے قرمایا کہ جنت میں یا توت کے حصال النا کے جبک دار کھلے یا توت کے ستون میں جن برزبرجد کے بالا خانے ہیں ان کے چیک دار کھلے

الواليا أفريت المحالي (881) (882) (881)

حضرت ابن مسعود ر التفظ کی روابیت میں ندکور مضمون کے بعد ہے کہ ان کی پیشا نیوں پرلکھا ہوگا ہے ہیں اللہ تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ۔ (عَبِم ترین)
 حضرت انس ر الفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا الْفِیْنَ نے فر ماما کہ جنت میں مالا

حضرت ابو ہرمیہ فاقت سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیک قبہ ہے جے فردوں کہا جاتا ہے۔ اس کے وسط میں دار ہے، اسے دار الکو احمة کہا جاتا ہے۔ اس میں آیک پہاڑ ہے اسے جبل النعیم کہا جاتا ہے اس پر آیک کل ہے اسے قصو الفوح کہا جاتا ہے اس قصر میں بارہ ہزار درواز ہے ہیں ہرا کی درواز ہے قصو الفوح کہا جاتا ہے اس کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے توکی آواز عالم دین کی مسافت یا تھے سوسال ہے اس کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے توکی آواز عالم دین کی آواز اللہ تعالی کے فزد کی خاری کے طبلہ سے سر گنازیادہ افضل ہے۔ کی آواز اللہ تعالی کے فزد کی کے طبلہ سے سر گنازیادہ افضل ہے۔

(این عساکر)

حفرت عبدالله بن وجب رافتن نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں اسے العالیہ کہا جاتا ہے اس میں حور ہے اسے الغنجة (ناز ونخ ہے والی) کہا جاتا ہے جب الله تعالی کا دوست اس کے پاس آنا چاہے گا تو حور کے پاس حضرت جرائیل علیا تشریف لاکراسے بکارکر کہیں گے ( تیم اشو ہر تیر سے پاس آنا چا ہتا ہے ) جواس کے دامن اور ذلفوں کو انحا کمیں گی اور اس کے لئے لو بان معطر کریں گی جن میں آگ نہ موگی داروں



### باب نمبر (۱۵۱)

ر وہ اعمال جن کی وجہ سے جنت میں عمار نیس نصیب ہول گی ۔ معاد دورے عزان میں عندان طالبی سرم وی سے کہ رسول الشقائق نے فرمایا کہ جس نے

حضرت عثمان بن عفان الماتنظ سے مروی ہے کہ رسول الله تالی آئے فرمایا کہ جس نے الله تعالی کی رضائے کہ حصول کے لیے جنت میں الله تعالی کی رضائے حصول کے لیے جنت میں الله تعالی اس کے لیے جنت میں الله تعالی اس کے لیے جنت میں الله معلم معلم میں الله معلم میں الله میں الله معلم میں الله معلم میں الله معلم میں الله معلم میں الله معل

683 (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (683) (68

فائدہ: حاکم نے اضافہ کر کے لکھا کہ چار رکعت نمازِ ظہر سے پہلے اور دور کعت اس کے بعد اور دور کعت اس کے بعد اور دور کعت عصر سے پہلے اور دور کعت مغرب اور دور کعت صبح سے پہلے ۔ اس کی مثل حضر ت ابومولی اشعری اور حضر ت ابوم ریرہ بھا تھنا سے مروی ہے۔

(احدرنبائي)

حضرت ابوامامہ رہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کہ جس نے بدھ،
 جعرات، جمعہ کاروزہ (نفلی) رکھا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
 (طبرانی فن الکیر)

اس کی مثل حضرت انس اور حضرت ابن عباس بران است مروی ہے۔

(طبراتي في الاوسط ـ ابويعلي)

سیدہ عائشہ صدیقتہ بھا گاہے مردی ہے کہ رسول اللّٰد مَّا اَلْکُیْرَا اِللّٰہ مِّا اِلْکُرِیْرِ اِللّٰہ مِنْ اِللّٰہ مِنْ اِللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ تَعْ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

حضرت عمر بن خطاب المنظر عمروى ب كدرسول الدُولَة الله وَحدة لا شريْك لكه لكه والحل موت وقت بيس الشهد أن لا إله الا الله وحدة لا شريْك لكه لكه لا المملك و لكه المعمل بعن و يويت وهو حق لا يموت بيده المعمل و اليه المملك و اليه المعمل بعن و يويت وهو حق لا يموت بيده المعمل و اليه المعمل و المعمل و اليه المعمل و ا

الوالي آفرت المحالية المحالية

لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (ابویعنی)

حضرت ابن عمر بنافینا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد تَافیٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ

محر بن النفر الحارثی بُرالله فرمایا کہوئی مل جواللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں کیا جاتا

ہو بن النفر الحارثی بُرالله فرمایا کہوئی مل جواللہ تعالیٰ کے بید و میں اللہ ہوں کے جو مل صالح سے

محر دم ہے وہ در جات سے محر دم ہوگا۔ محر دموں سے کہا جائے گائم اس سے کیوں

قاصر ہے ؟ عرض کریں گے ہم اس (ونیا) کے چکر میں رہے ۔ (ابویم)

حضر ت ابوموی ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللّمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

الواليا أرت المحالية في المحال

الحمد (ترزي الدراين مان)

حضرت سعید بن المسیب بڑا تیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تا تا ہے ۔ 'قل ہو اللہ احد'' وس بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں محل بنا تا ہے جس نے بیس بار پڑھا اس کے لیے دوکل بنا تا ہے۔ جس نے بیس بار پڑھا اس کے لیے دوکل بنا تا ہے۔ جس نے بیس بار پڑھا اس کے لیے دوکل بنا تا ہے۔ جس نے بیس بار پڑھا اس کے لیے قبل کے اللہ کھا تھا ہے ۔ جس کے بیت سے محلات ہوں گے؟ رسول اللہ کھا تھا ہے فرما یا کہ اللہ اللہ کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ترہے۔ (داری۔ احمد)

حضرت فضالہ بن عبید نگاٹنئے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰہ کَا وَرُمات ساکہ میں اس کا صامن ہوں جو بھے پرایمان لائے اور اسلام قبول کرے اور جہاد فی سبیل اللّٰہ کر ہے تو اس کا جنت کے آباد مقام میں کل ہوگا اور آیک کُل اس کا جنت کے در میان میں ہوگا اور آیک کُل اس کا جنت کے در میان میں ہوگا اور آیک مکان اس کا جنت کے تمام بالا خانوں ہے اونچا ہوگا۔

(نسائی۔ حاکم۔ بہتی)

سیدہ عائشہ اور حضرت ابو ہر ہرہ نگائیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا اللہ علی کہ سیدہ عائشہ اور حضرت ابو ہر ہرہ نگائیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا اللہ علی حصہ کو بورا کیا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں درجہ بلند کرے گا اور جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ (طبرانی فی الاوسا)

حضرت براء بن عازب الفنظشة مروى ہے كه رسول الله فالفظ مروایا كه جس نے قومت براء بن عازب الفظ مروی ہے كه رسول الله فالفظ مروایا كه جس نے قومت شديد بيل بيوك برصبر ميل كيا الله تعالى اسے فردوس ميں وہاں تفہرائے گا جہاں وہ جا ہے گا۔ (مبرانی فی اصغیر)

حضرت انس بالتنظیت مروی ہے کہ رسول الله فالقیل نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوٹ الله تعالی اس کے لیے جنت کے باغ میں ایک گھر بنائے گا اور جس نے جھٹرے کورک کیا اور وہ فن کو قبول کرنے والا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنائے گا اور جس نے حسن خلق کو اپنایا اللہ تعالی اس لیے جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنائے گا اور جس نے حسن خلق کو اپنایا اللہ تعالی اس لیے جنت کے اور کھر بنائے گا۔ (خو انطی فی المکارم الا خلاق)

حضرت ایوامامه نظافظ سے مروی ہے کدرسول الله تانین نے قرمایا کی جس نے

ادواليآفرت بخالي المحالية في ا جھڑے کوترک کیا اوروہ باطل (غلطی پر) تھااس کے لیے جنت کے باغ میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جس نے جھکڑے کوترک کیا اور وہ حق پرتھا تو اس کیلیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا اور جس نے اچھے اخلاق کامظامرہ کیا اس کے لیے جنت کے باغ میں اعلیٰ مقام پر گھرہے۔ (ابود وؤد۔ تر مذی۔ ابن ماجہ) حضرت ابن عمر التحفيل مروى بكرسول التمالية الميانية فرمايا كهمين اس كاضامن ہوں کہ اس کا گھر جنت کے درمیان میں ہوگا جس نے جھکڑا حجوڑ ااوروہ تھا بھی باطل پر اوراس کا وسط جنت میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھگڑا جھوڑا حالانکہ 🖪 تھا بھی حق پراوراس کا وسط جنت میں گھر کا ضامن ہوں جس نے کذب (حجوث) كوجيجوز احالانكه وهاس ميس مزاح كيطور يرتفااوراس كاجنت كياعلى مقآم يركهر كا ضامن ہوں جس کے ول کے ارادے نیک ہوں۔ (طبرانی فی الاوسلا) حضرت ابوسعيد خدري والفنظ يد مروى ب كهرسول الله فأفيا أيد فرمايا كهجومرد مؤمن رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ڈیڑھ ہزار يكى لكصتاب اورجنت مين اس كايا قوت كا كمربنائ كار جيني في شعب الايمان) حضرت جابر من النفظ المسام وي م كرسول الله من الله تعالی کی رضا کے لیے کھودتا ہے اللہ تعالی اس کا کھر جنت میں بنائے گا۔ (طيراني في الاوسط)

#### باب (۱۵۲)

جنت كاسابياس ميں نگرمی ہے ندسردى اور ندسور ج ندجاند

الله تعالی نے فرمایا: وَهُدُ خِلْهُ مُر ظِلَّا ظَلِیْلاً ﴿ (ب٥ ،انساء، آیت ۵۵) وُنُد خِلْهُ مُر ظِلَّا ظَلِیْلاً ﴾ (ب۵ ،انساء، آیت ۵۵) دوروم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سامیہ تی سامیہ وگا۔'' اور فرمایا: ادال آفت کے 187 کی ادال آفت کے 187

وَظِلْ مَهْدُودِهُ ( بِ١٠، الواقد، آيت ٢٠)

''نهاس پیر سویه به به بیس کے نتھ شر (سخت سردی)۔''

حضرت عمرو بن بیمون بالنظر نے آیت وطل میڈودی کا تغییر میں فرمایا کہ سامیہ
 کی مسافت ستر ہزار سال ہے۔ (ابوقیم ۔ ابن ضریر ۔ بیمی )

مضرت شعیب بن الحبحاب و النظر فرمایا که میں اور ابوالعالیه ریاحه و النظر ایک مشرک اور ابوالعالیه ریاحه و النظر ایک مشرک استر میں استر استر میں استر میں استر میں استر میں استر میں استر

حضرت این مسعود بران نے فرمایا کہ جنت مسجسیج ہے نہ اس میں گرمی ہے نہ سردی۔ اور علقمہ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اس میں شخت سردی نہ ہوگی۔ سردی۔ اور علقمہ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اس میں شخت سردی نہ ہوگی۔ (این البادک۔ ہنادنی الزمد)

### باب(۱۵۲)

# جنت كى خوشبو

حضرت این عمر بین اسے مروی ہے کہ دسول اللّٰه مَالْیَا اللّٰه الله علیہ اللّٰه مَالِیا کی جس نے معاہدہ کے باوجود کسی کوئل کیا وہ جنت کی خوشبو ہیں سو تھے گا اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سوٹھی جاتی ہے۔ (بناری نیائی ۔ این اجید احمد)

(ترفدى-الن ماجدتهائى-حاكم \_احمددارى)

حضرت ابو ہریرہ نگافذ سے مروی ہے کہ رسول الله فاللہ الله منایا کہ جس نے معاہدہ کے باوجود کسی فقاتو کے باوجود کسی کوئل کیا حالا نکہ وہ الله تعالی اور رسول فاللہ کے ذمہ کرم میں تھاتو قاتل جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے سوتھی قاتل جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے سوتھی



- حضرت توبان بنافذ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد فَا اللّٰهِ فَرْ مَا يَا کہ جوعورت بلا وجہ اللّٰہ فَا اللّٰہِ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَا
- حضرت عقبہ و النوائی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ می کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو مرتا ہے اور اس کے دل میں رائی برابر ( تمبر ) ہے اس کے لیے جنت حلال بھی ہو اور جنت کی خوشبو بھی ہوئیکن وہ اسے نہ دیکھے گا۔ (احمہ)
- حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیَّا اَلْیَا اَلْمَا اِللّٰہِ اَلْمِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

باب(۱۵٤)

### جنت کے درخت

الله تعالى نے فرمایا: مُلُولِی لَکُهُمْرُوحُنُسُ مَاٰبِ۞ (پ،۱۱۰/اربد\_آیت۲۹) "ان کوخوش ہے اوراحیما انجام\_" اورفی مایا:

Con T. Testere Manager 13 ... 2

الوالي آفرت الحالي المحالي المحالية الم

'' بے کا نتوں کی ہیر یوں میں۔''

حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز ہے مردی ہے کہ رسول اللہ تا تیز ہے کہ جنت میں ایک درخت ہیں ایک درخت ہے ہے۔
 درخت ہے جس کے سایہ تلے سوار سوسال چلے تو بھی اسے طے نہ کر سکے گا اگر جا ہوتو یہ آیت بڑھو:

وَظِلِ مَهُدُودٍ ﴿ بِ١،١٤ الواقد، آيت ٣٠)

"اور ہمیشہ کے سائے ہیں۔" ( بخاری مسلم تر ندی ابن اجد احمد داری )

احد کی روایت میں روایت فرکو رنقل کر کے لکھا کہ از ایکے ہے جنت کو ڈھائے
 ہوئے ہیں۔

ہناد کی روایت میں اس کے آخر میں ہے کہ بدروایت حضرت کعب بڑا تھے۔ فرمایا: اس ذات کی سم جس نے حضرت موسی علیتیا برتو رات اتاری اور قر آن حضرت کی جڑ محد مصطفی سائی پر نازل فرمایا اگر کوئی مردا چھی اوقی پر سوار ہوکر اس ورخت کی جڑ سے دورہ کرے اس کے آخر کو نہ پہنچ گا یہاں تک کہ بوڑھا ہوکر اوقی سے نے گرے اسے اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے بویا ہے اور اس کی شہنیاں جنت کی طاہری صورت سے باہر ہیں جنت کی کوئی نہر نہیں جواس درخت کی جڑ سے جاری نہ ہوتی ہو۔ (ہنادنی الزید این البارک)

معنرت ابوسعید بڑائٹڑ ہے مروی ہے کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ متا اللہ اللہ متا ہے کہ مسافت سوسال ہے اہل جنت کے کپڑے اس کے شکو فے سکے غلاف ہے تیار ہوں گے۔ (این میان)

حضرت ابن عبائ سے مروی ہے کہ جنت کی تھجور کا تنا سبز زمر دکا ہے اور ٹہنیا ل سرخ سونے کی ہیں اور اس کے بیتے اہل جنت کی پوشا کیں ہیں اس میں ان کا کیڑوں کے تھان اور پوشا کیں ہیں اس کے شر (پھل) بڑے ملے جیسے، جودودھ کیڑوں کے تھان اور پوشا کیں ہیں اس کے شر (پھل) بڑے ملے جیسے، جودودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ جیٹھے اور کھن سے زیادہ نرم ہیں اور ان میں گھل نہیں ہے۔ (ما کم یہنا دنی الزم)

حضرت سلمان بناتی نے ایک جھوٹی لکڑی لے کرفر مایا اگراس جیسی جنت میں تلاش
کی جائے تو نہ ملے گی عرض کیا گیا تو کیا تھجوراور درخت نہیں ہوں گے؟ فر مایا ان
درختوں کی جڑیں لؤ لؤ اورسونا ہے اور ان کے اوپر پھل ہیں۔ (پھر چھوٹی لکڑیاں
کہاں)۔ (ہناد فی الزہر۔ ایونیم۔ بیبتی)

حضرت ابوامامہ نگائو نے کہا کہ ایک اعرابی نے عرض کی یارسول اللّہ کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر فر ما یا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہ ہوگا جو کسی کو ایذا و دے۔ رسول اللّہ کا اللّه موذی درخت ہے۔ ؟ عرض کی ہیری اس کے کانٹے ہیں۔ آپ نے فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ہے اللہ تعالیٰ بیری کے کانٹے کا اس کر اس کے جد لے فر ما یا ہے اللہ تعالیٰ بیری کے کانٹے کا اس کر اس کے بدلے فر ما یا ہے اللہ تعالیٰ بیری کے کانٹے کا اس کر اس کے بدلے فر ما یا ہے اللہ تعالیٰ بیری کے کانٹے کی اس کر اس کے بدلے فر ما یا دے گا جوان میں مختلف میں کے ذاکتے ہوں گے اور ان کا ایک دیک دوسرے کے مشاہد نہ ہوگا۔ (بیق)

معزت براء بن عازب الأفؤنة آيت:

وَذُلِلَتْ قُطُونِهِما تَذَلِيلُا ﴿ ١٣مر، آيت ١١)

''اوراس کے سکھے جھکا کرنے کے کردیئے سکتے ہوں گے۔'' مثل قرمایا کہ اہل جنب کھل کھا کیں سمر کھٹ رہو کہ بیٹیر کر اور لیرور کر جس ماا

کی تقبیر میں قرمایا کہ اہل جنت بھل کھا تیں سے کھڑے ہوکر بیٹھ کر اور لیٹ کرجس حال میں جا جی سے۔ (ہنادنی افرہہ حائم یسعید بن منعور) احوالي آفرت المحالية في المحال

الم مجامد فرمایا که جنت کی زمین جاندی کی اوراس کی مثل ہے اور درخت
کی جڑیں سونے جاندی کی مہنیاں زبرجدو لؤلؤ ہیں۔جوانہیں بیٹھ کر کھائے گادہ
اے ایذاء ندیں گی۔ ''وُڈلِلٹ قطوفها تَذْلِیلا '' کا بھی مطلب ہے۔

(سعيد بن منصور -ابن السارك)

مروق نے فرمایا کہ جنت کی تھجور کے پھل جڑسے لے کرآخری ٹہنی تک جڑ ہے ہوں گے جب ہوں گے جب ہوں گے جب ہوں گے جب کہ اوران کے تمریباڑوں کی چوٹی کی طرح موثے ہوں گے جب کہ ایک تمر کیا اور اس کے تاکم کا تمریباڑوں کے بدلے اس جگہ پراورلوٹ آئے گا تمر (پھل) کوتو ڑلیا جائے گا اس کے بدلے اس جگہ پراورلوٹ آئے گا تمر (پھل) کے ایک سیجھے کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی۔ (ابنِ انی الدنیا۔ ابنِ المیارک)

> عضرت ابن عباس الماليات أن ما ياكرآيت: و و سيم المالية المالية

مُنْ هَا مِنْ الْمِنْ فَ (ب، ١٤١١ الرحمن - آيت ١٢)

"نهایت سبزی سے سیابی کی جھلک دے دہی ہیں۔"

كامطلب بيب كدوه سبرى كى شدت كىجدس سامحوس مول كران الى مام)

حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے فر مایا جنت میں ایک درخت ہے اسے طوبی کہا جاتا ہے۔
اسے اللہ تعالی فر مائے گا میرے بندے کے لیے فر ما نبر داری کرے جہاں وہ بندہ
چاہے وہ درخت اس کی فر ما بردری کرے گا جیسے گھوڑے کولگام اور زین وغیرہ کس
کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بندہ جہاں چاہے گاوہ سامنے موجود ہوگا اور ایسے بی
وہ سواری اپنے کجاوے اور لگام اور زین سے تیار ہوکر اس کے سامنے پیش ہوگا
جہاں وہ چاہے گا ایسے بی اچھی چیز وں اور اچھے لباسوں سے۔

(ابن الى الدنيا-اتن السيارك)

حضرت شہر بن حوشب والنظر نے فر ما یا کہ طوئی جنت میں ایک درخت ہے جنت کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کی شہنیوں سے جی اس کی شہنیوں سے جیں۔ (این المبارک۔این جریر)

من المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك

عضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللل

### باب(100)

## وه اعمال جوجنت کے درختوں کے حصول کے سبب ہیں

- معرت جاہر والنظر سے مروی ہے کہ رسول اللہ النائی ہے کہ جس نے کہا:
  میر مایا کہ جس نے کہا:
  میر مایا کہ جس نے کہا:
  میر مان اللہ العظیم اس کے لیے جنت میں در خت ہویا جاتا ہے۔
- (ترفدی۔ این حبان۔ حاکم)
- معزت ابن عمرون الله على مروى ہے كه رسول الله فالله الله فرمایا كه جس نے كہا مورى الله فالله و بحدید اس کے لیے جنت میں درخت بویا جائے گا۔ (بزار)
- معزت الوجريرة سے الفظامروی ہے کہ بس ایک درخت نگار ہاتھا تورسول الله كُالْفِلْ الله على الله الله كُلُولِ الله كُلُولِ الله كُلُولِ الله وَالله وَاله وَالله وَالله
- حضرت ابن مسعود النظام عمروی ہے کدرسول الله وَالله وَا

0

حضرت ابو ابوب انصاری بڑا تھے مروی ہے کہ رسول اللہ الحقیق کا اللہ سے کہ وہ جنت کے حضرت ابراہیم پر گزر ہوا تو انہوں نے فر مایا اپنی امت کوفر مائے کہ وہ جنت کے درخت زیادہ لگا میں کیونکہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کی زمین فراخ ہے۔ حضور سرور عالم الحقیق نے بوچھا جنت کے درخت کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علینا نے فرمایا و لا حول و لا قوق الله بالله العظیم دراحم۔ ابن حبان مبرانی فی الکیم)

حضرت ابو ہر کرہ ہٹائیؤ نے فرمایا جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی شیح یا تخمید یا تکبیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگادیتا ہے۔ان کی جڑیں سونا اور ان کے اوپر جو موتیوں اور یا قوت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ثمر با کرہ عور توں کے پہتا نوں جیسے ہیں اور وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہیں اور شہد سے بھی زیادہ شھے۔ جتنے ان سے پھل چنے جاتے ہیں استے ہی ای جگہ دوبارہ پیدا ہوجاتے ہیں پھر انہوں نے بیدا ہوجاتے ہیں جس انہوں نے بیدا ہوجاتے ہیں چھر

لا مقطوعة ولا ممنوعة الربياء الواقد، آيت٣١)

" جوند من مون اور شدرو کے جا سی " (طبرانی فی الاوسط)

حضرت سلمان فاری ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدُنگائیڈیڈ کوفرماتے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور حمد اور تہلیل کہی اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں درخت لگا دے گا۔ جس کی جڑ اور او بر کا حصہ موتیوں اور یا قوت سے جڑا ہوگا ان کے ثمرات (پیل) باکرہ عورتوں کے بہتا نوں جیسے ہیں اور وہ مکھن سے زیادہ فرم اور شہدسے زیادہ بیٹھے۔ ان سے ثمرات (پیل) لیے جا کمیں گے اتنا ای جگہ دوبارہ بیدا ہو جا کمیں گے اتنا ای جگہ دوبارہ بیدا ہو جا کمیں گے اتنا ای جگہ دوبارہ بیدا ہو جا کمیں گے ۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

لا مَقْطُوْعَةِ وَلا مَمْنُوْعَةِ ﴿ طِرانَى فَاللَّهِ مِ

حضرت ابن عباس بالتنظیم وی ہے کہرسول الدیکا اللہ کا اللہ کے جس نے تیج و خصرت ابن عباس بالتنظیم است مروی ہے کہرسول اللہ کا اللہ کا کے جس کی جڑیا تحمید و تکبیر کہی۔ اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ورخت لگائے گا۔ جس کی جڑیا قوت احمر ہے اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور وہ موتیوں سے جڑا ہوا ہے اس کا محاء ورتوں کے بیتان کی طرح ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نومزم

ہے۔(طبرانی فی الکبیر)

- حضرت ابن عباس بِخَافِ سے مروی ہے کہ رسول الله فَر مایا کہ جس نے مروی ہے کہ رسول الله فَاکِیوَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَل
- حفرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اُنٹوٹی نے فر مایا کہ قر آن مجید کے ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور یہ جنت میں درخت ہوگا۔ (ابن عسا کر ابدیم طرانی) حفرت میں درخت ہوگا۔ (ابن عسا کر ابدیم طرانی) حفرت قیس بن زید جھنی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مَاکٹیڈ کے فر مایا کہ جس نے نفلی روزہ رکھا اس کملیے جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ جس کے ثمر (پھل)
- نے نفلی روزہ رکھا اس کیلیے جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ جس کے ثمر (پھل) انارے چھوٹے اور نارنگی سے برے ہوں گے ان کا ذا نقد شہد جبیہا ہو گا اور اس کی حلاوت (مٹھاس) شہد کی طرح ہوگی اور قیامت میں اللہ تعالی روزہ دار کو کھلائے گا۔ (طیرانی فی اکبر)
- معرت معاذبن جبل الفئز ہے مروی ہے کہ رسول الله فالفی نے فرمایا کہ جو جا ہتا ہے کہ دسول الله فالفی نے فرمایا کہ جو جا ہتا ہے کہ دو جنت کے باغات جرے وہ اللہ نعالی کا ذکر بکٹر نت کرے۔ (طبرانی فی انہیر)

#### باب (۱۵۱)

## جنت کے ثمرات (پیل)

حضرت سن بن علی الله است مروی ہے کہ رسول الله تا گافیہ اے فر مایا کہ میں نے اپنے جد امجد رسول اکرم تا فی ایک درخت ہے اسے جد امجد رسول اکرم تا فی ایک درخت ہے اسے شہو قالمادی کہا جاتا ہے قیامت میں بلا ومصیبت والوں کو لا یا جائے گا ان کے لیے حساب کا دفتر نہیں اٹھایا جائے گا اور ان کے لیے میزان رکھی جائے گی ان

الواليا أفرت المحالية في المحا

پراجر برسایا جائے گا۔ پھرآپ نے سآ بت پڑھی: اِنْهَا یُوکی الصّیرُون اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ جِسَابِ⊙ (پ۲۲،الزمر،آیت۱۰) ''صابروں ہی کوان کا تُواب بھر پوردیا جائے گائے گئی۔''

#### باب(۱۵۷<u>)</u>

# الثدنعالي نے فرمایا

فِيْعِهَا فَالْهَا قَالَحُونَ اللَّهِ وَمَعَانَ فَي (بِ١٠ الرَّمْنِ اللهِ ١٨) "ان مين ميو اور مجورين اورانار بين-"

اور فرمایا:

وَفُوا كِهَ مِنَا يَشْتُهُونَ ﴿ بِ١٠١٠ الرسلات، آيت ٢٩) "اورميوول من جوان كا جي جائ

اور فرمایا:

وَفَاكِهُ لِهِ كَثِيرَةٍ ﴿ لَا مَعْطُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةً ﴿ لِهِ ١٣٠١١/١٠ الدائد، آبت ٢٣٠١١)

د اور بهت سے میوے جونہ تم ہول اور ندرو کے جا کیں۔ ''

اورفرمایا:

كُلْبَارُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمْرَةِ يَزْقًا وَالْوَاهْ ذَالَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَأَنُوْا مِنْ الّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَأَنُوا مِنْ الّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَأَنُوا مِنْ الّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَأَنُوا مِنْ اللّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ لَا وَأَنْوا مِنْ اللّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ لا وَأَنْوا مِنْ اللّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ لا وَأَنْوا مِنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مِنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مِنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مُنْلِقُوا مِنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مُنْ اللّذِي مُنْ ا

''جب آئیں ان باغوں ہے کوئی کھانے کو دیا جائے گا (صورت و کھ کر) کہیں گے۔ یہ توہوی رزق ہے جو جمعیں پہلے ملاقعا اور وہ (صورت حضرت این مسعود بن فن سے اور بہت سے صحابہ کرام بن کنتے سے آب نے فرکورہ کی تقسیر وأثوابه متشابها كامطب بكدوه رنك وشكل من مشابه ول كي مدوا كفه وغيره ميں۔(ابن جرير)

حفرت ابن عماس بخانات اس آیت: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَأَلِهُةِ زُوجِن فَ (بِ١٠١١/٥٥)

ا ان میں ہرمیوہ دوروسم کا۔'' كى نفسير مين فرمايا: دنيا كاكوئى چل ميشمايا كرواتمام كے تمام جنت ميں ميشھے ہول کے بیاں تک کہ اندرائن (لینی منظل ایک خربوزہ شکل کا پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اورمزه مین نمایت سیخ موتا ہے۔ (اولی عفرله ) (ابن الی ماتم) ورخت سے ملے او فورااس کی جگذاور تمریدا موجائے گا۔ (طبرانی فی الکیر) حضرت عنبه بن عبد الملمي واللئة فرما يا كدا يك اعرابي في عرض كي يارسول التُعَالَيْنِيم

كيا جنت مي ميو \_ بول مح و فرماى بال جنت من طولي ورخت جو جنت الغردوس كمطابق مع عرض كى طولى ونيا كمكى درخت سے مثابہ ہے؟ فرمايا زمین کے کسی درخت سے وہ مشابہ ہیں ، ہاں اتم شام (ملک) محصے ہو؟ عرض کی مہیں ، فرمایا: طوفیٰ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے اسے حورہ کہتے ہیں۔ وہ ایک پندلی پر پیدا موتا ہے اس کی شاخیں او برجا کر پھیلتی ہیں۔اس نے عرض کی اس كى جرى مونائى تنى بي فرمايا كراونك كالحيونا بجه طلة جلت بوزها بوما يواس تواس كى كلويزى تو نو م واست كى لينى اس يرموت آجائے كى - پيروش كى جنت ميں الكور بين؟ فرمايا بال يرعوش كى وه كتن برے بين؟ فرمايا أيك ماه كى مبانت عصا كالعادة المحتفظ والا المع وعل كالواسط كراس الماس في عرص كى الى كروان كى معدادكيا بها آب فرايا اسديول مجوك تيراباب ايك بركود ح كرك

ادوالي آفرت المحالي ( 198 ) رنگ دے پھراس ہے ایک ڈول بناہم اسے بھر کریائی ہیش گے اب بتاہے ہیہ ڈول کتنا ہوگا ؟اس طرح جنت کا ایک نیج !اعرابی نے کہا تو ہم اور ہمارے کھر والوں کوسیر کروے گا؟ فرمایا ہاں! اور کنے والوں کو بھی ( گویا میں مقدار دانے کی موكى )\_(احد ابن حبان طبراني) حضرت ابوسغید خدری بنانفزیت مروی ہے کہرسول الله فالنویج نے فرمایا کہ جھے پر جنت پیش کی گئی تو میں نے اس ہے ایک لینے کا ارادہ کیا تا کہ وہ تمہیں وکھا وَل کین اس کے اور میرے درمیان کوئی شے حائل ہوگئ ، ایک شخص نے عرض کی بارسول اللہ مَنْ الْيَقِيمُ كُونَى مثال و ي كرجمين مجها كين كه جنت كياب، آب نفر مايا برع ول کی مثل جو تیری ماں اسے ڈر کر بھا گے (اس کے بوجل ہونے کی وجہ سے)۔ (احمز ابن حیان طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود بالفئؤشام میں تھے بیہاں جنت کا ذکر چل نکلا آپ نے فرمایا جنت کے ایک انگور کی موٹائی اتن ہوگی جیسے ہیاں (شام) سے صنعاء (جو یمن میں ہے)۔(اسِ الى الدنيا) حضرت ابن عباس تُنْ فَهُنائے فرمایا کہ جنت کے ثمرات میں سے ایک ثمر کا طول بارہ ما تحد موگااس میں تنصلی نه موگی \_ (اینِ المبارک\_اینِ الجالدنیا) خضرت ابن عباس بُنَافِهُ نے فرمایا کہ اناروں میں ایک انار بہت سے لوگ جمع ہو کر کھائیں مگر کسی اور میوے کا ذکر چل نگلے تو وہ اینے ہاتھ میں ای میوے کوموجود يائے گا۔ (جس كووه كھائے گا۔) (ابن الى الدنيا) حضرت ابوسعید ظافئ سے مروی ہے کدرسول الله فافیا کے میں نے جنت کی طرف دیکھا تو اس میں جنت کے اناروں میں ایک کودیکھا تو وہ اونٹ یالان کئے موئے كى طرح تھا۔ (ابن الى ماتم) حطرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ آپ نے ایک انار کے دانے کھائے آپ ہے بوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا جھے حدیث پیٹی ہے کہونیا میں

### الوالية فريت المحالية في المحا

حضرت ابوم بن اشعری بنا تف سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا تا تا کہ جب اللہ تفاقی نے خربایا کہ جب اللہ تفاقی نے حضرت آدم علیا کو جنت سے زمین پر بھیجا تو انہیں جنت کے پھلوں سے زمان ماتھ دیا اور ال میں ہرا یک کی صفت بھی سکھائی تو تمہارے یہ پھل فروٹ جنت سے ہیں قرق صرف بدہ ہو اور ال میں ہرا یک کی مفت بھی سکھائی تو تمہارے یہ پھل فروٹ جنت سے ہیں قرق صرف بدہ ہو ارہ و جاتے ہیں۔ اور جنت کے پھلول میں بد بولیں ہوتی ۔ (برار ابن الی حاتم طبران)

### باب(۱۵۸)

# جومومن سی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلا ہے

حضرت ابوسعید خدری را النظامی المحلاے تو اللہ تعالی اسے قیامت میں: ت کے کہ رسول اللہ قائی آئی نے فرمایا کہ جوموس کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے تو اللہ تعالی اسے قیامت میں اللہ تعالی شمرات کھلائے گا۔ جو کی بیاسے مومن کو پانی بلائے گا تو اسے قیامت میں اللہ تعالی مہر شدہ شراب سے بلائے گا۔ اور جو کسی مومن کو کیڑ ایبنائے گا جبکہ وہ نگا تھا تو اللہ تعالی اسے جنتی ملے (جوڑے) یہنائے گا۔ (ابوداؤد۔ ترندی۔ احمد)

### باب(۱۵۹)

## ابل جنت كاطعام

الله تعالى فرمايا:

اولیک کھٹریزی معلقان فواکہ و مر میکومون (بسر،المافات،۳۲۱)
دان کے لیے دوروزی ہے جو ہارے کم میں ہے میو سے اوران کی عزت
ہوگی۔''

اورفرمايا:

وامن دنهم بفالهة والمعيدة المنتهون (بين القور ١٢٠) "اورجم في ال كل مدفر ما كل ميو ساور كوشت سي جوجا بيل"

اور فرمایا:

وفاله قربياً يَتَغَيَّرُون في وكم طير قبياً يَشْتَهُون في (بياء الواتحة ١٠٠١٠) "اورميو ي جويبندكري اور برنعس كا كوشت جوجا بيل-"

اورفرمايا:

وَلَهُمْ دِزْقَهُمِ فِيهَا بِكُرَةً وَّ عَشِيّاً (بِ١١، مريم ١٢) د اورائيس سن ان كارزق مين وشام-

ہے ہے خزائن العرفان میں ہے کہ یعنی علی الداوم کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں۔ اہلے جنت ہیں رات اور دن نہیں ہیں۔ اہلِ جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے یا مراد رہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دومر تبہ بہتی نعتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ (اولیی غفرلد) ہمیں ہیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ (اولیی غفرلد) ہمیں ہیں ہیں میں مناطبہ ا

حضرت زیدین ارقم والنظ فرمایا كه ایل كتاب میں سے ایک مخص نی یاک مالیکی كى خدمت ميں حاضر جوا اور عرض كى اے ابوالقاسم تأثیر اس كا خيال ہے جنتی جنت میں کھائیں اور پیش کے؟ آپ نے فرمایا کوتم ہے اس ذات کی جس کے قبضه میں میری جان ہے اہلِ جنت کا ایک آ دمی جنت میں لا پاجائے گا۔ جسے کھانے ینے اور جماع وشہوت میں سوآ دمی کے برابر قوت دی جائے گی اور وہ جو پھیکھائے كاية كاوه اس كى ضرورت ہوگى، كارسول الله فَأَيْلَا لِيَ فَرِمايا كه ان كى قضائے حاجت سے کہان کے چڑوں سے مشک کی ہوا کی طرح خوشبو سے لے گی جب وہ ابیاہوگا تو اس پیٹ ند پھو کا ( یعنی کھانے کی اشیاء ڈ کار سے بہتم ہوجا کیں گ اور منے کی پیدند کی شکل میں خارج ہوجا تیں گی۔)(مادی دندائی۔احمدان حال) حضرت ابراهيم يمي وافنز نے قرما یا محصر حدیث پنجی که جشت میں ایک مردکوسومرد کی شہوت دے جائے کی اس ایک کو کامل سومردوں کے کھانے بینے کی طافت ہوگی جب ووطعام كمائة كاتواست شوابا طهورا بلايا جاستكا كارال كاجلاس ييدم عك جيها تطركاراس سيراين فوايش (طعام وغيره) لوث آستكان (الإنتم-مناول) الرب

معرب عاير التنظيم عروى مع كربول التنظيم في ما كو كل عند على

انوالياً فرت المحالي المحالية المحالية

کھا کیں گے لین اس میں نہ تو تضا کی حاجت ہوگی۔اور نہ ہی پیٹا ب کریں گے۔
اور نہ ہی تقولیں گے اور نہ کھنگاریں گے۔ان کا طعام ایک ڈکار سے ہفتم ہوجائے گا
اور پینہ ہے مشک جیسا پینہ ،ان دونوں کی وجہ سے طعام ہفتم ہوجائے گا۔ یہاں
تک کدا ہے پھر کھائے پینے کی خواہش لوٹ آئے گی۔(مسلم۔داری۔اہم۔ہنادنی الزہر)
حضرت انس ڈٹائٹز ہے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ڈٹائٹٹٹر سے سنا کہ تمام اہل جنت کا
سب سے اوٹی درجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک ہزار نوکر کھڑ ہے ہوں گے۔ ان
میں ہرایک کے ہاتھ میں دو ہڑے برتن ہوں گے ایک سونے کا دوسرا چا ندی کا ہر
ایک کا اپنارنگ ہوگا۔ جو دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ دہ ہرایک کے اندرکا تمام طعام
و فیرہ رکھا جائے گا اور ان دونوں کی علیحہ ہلے حداس سے خالص خوشبو طاہر ہوگی۔
سے اس کی طبیعت نہیں اگنائے گی اس کے بعد اس سے خالص خوشبو طاہر ہوگی۔
اہل جنت نہ بیٹنا ب کریں اور نہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ کھنگاریں
اہل جنت نہ بیٹنا ب کریں اور نہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ کھنگاریں

(طبراني في الأوسط - ابن المبارك - ابن الى الدنيا)

حضرت ابن مسعود ولائن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَا ہُمَ فر مایا کہ اے ابن مسعود اتو جنت کے ایک برند ہے کود کھے کراس کے کھانے کی خواہش ظاہر کرے گاتو دو بھٹا ہوا ہوکر تیر ہے سامنے آجائے گا۔ (ابن المبارک برار ابن الحالدین)

حضرت ابوامامہ نگانٹنے نے فرمایا کہ جنتی جنت کے کسی پرندے کی خوہش کرے گا تو وہ پرندہ بھنا ہوا ہوکراس کے آھے آگر کر ہےگا۔ (ابن ابی الدنیا)

حعرت میموند طافظ نے فرمایا کہ جنتی برندے کی خواہش کرے گاتو اس پر بردے اونٹ جیسااس کے دستر خوان پر گرے گاجے دھواں نہ پہنچا ہوگا اور نہ آگ نے مس اونٹ جیسااس کے دستر خوان پر گرے گاجے دھواں نہ پہنچا ہوگا اور نہ آگ نے مس کیا ہوگا۔وہ اس سے میر ہوکر کھائے گا پھروہ پرندہ اڑجائے گا۔(ابن ابی الدنیا)

حطرت الن عماس المنظمة أيت وكهد رزقهم فيها محرة وعشيا كانفير من فرايا كرجنت من من وشام ك ليراتنا طعاماً ديا جائع كا جننا وه دنيا من دئ انت کی مقداروں پر طعام دینے جائیں فرمایا دن اور رات کی مقداروں پر طعام دینے جائیں کے سے کا سی کے دراہن الہارک ) کے۔(ابن الہارک)

حضرت ولید بن مسلم بڑائؤ نے فر مایا کہ میں نے حضرت زبیر بن محمد بڑائؤ سے آیت
و کھھ در ڈ تھھ فیھا بگر قاق کا عشیا کی تفسیر پوچھی تو فر مایا جنت میں نہ دات ہوگی
نہ سور کے نہ چا ندوہ ہمیشہ نور میں ہوں گے۔اوران کے لیے دات اور دن کی مقدار
میں ہوں گی۔ وہ رات کی مقدار پر دوں کے لئکے جانے اور دروازوں پر تا لے
لگائے جانے سے معلوم کی جائے گی اور دن کی مقدار ان تجابات کے اٹھتے اور
دروازوں کے کھلنے سے معلوم ہوگی۔ (ابنِ المبارک)

حضرت حسن والبوقلابه بُرُهُ الله فالما كَدِّس في ما يا كَدُّس في ما يارسول الله كَالْيَهُمُ كيا جنت ميں رات ہوگی؟ كيونكه الله تعالى في قرآن ميں فرما يا وكھم در فيھم فيھا به نكرة و عشينا آپ في ارشاد فرما يا و بال ندرات ہوگی بال ورشنی اورنور ہوگا اس ميں شيخ عشينا آپ في ہوگی ابل جنت كونماز ول كے اوقات ميں ہدايا و تحاكف آئيں گے وشام كى تبديلى ہوگی ابل جنت كونماز ول كے اوقات ميں ہدايا و تحاكف آئيں گے جن اوقات ميں ملائكه ان كوالسلام عليم عرض كريں گے ۔ ( عيم ترندى في نواد والا مول)

مرس ریں ہے۔ رہے رہیں وروہ ہوں کا حضرت ابوقلابہ رہی ہے فرمایا اہلِ جنت کو کھانے پینے کی اشیاء دی جائیں گی اور آخر میں ان کے لیے شراب طمعور لا یا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ ملکے ہوجائیں گے اور ان کے چیزوں سے بہیند مشک سے زیادہ خوشبودار نکلے گا۔ پھر

آپ نے پڑھا:

شَرَ اباً طَهُوْدِ أَ- (پ۲۹،الدمر،آیت ۲۱) " مشتقری شراب پلائی۔" (این الہارک)

# 

#### باب (۱۲۰)

# وہ پہلاطعام جسے اہلِ جنت تناول فرمائیں کے

حضرت توبان فالنظر الله فالنظر الله الله فالنظر الله في النظر الله في الله في النظر الله في النظر الله في النظر الله في النظر الله في الله في النظر الله في النظر الله في الله في الله في النظر الله النظر الله في الله في النظر الله في النظر الله في النظر الله النظر الله في النظر الله في النظر الله في النظر الله الله الله الله الله الله الله ا

حضرت طارق بن شہاب را فائذ نے فرمایا کہ یہودی نی باک نُالِیَّ آئے کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کی جمیں خبر دیجئے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں کے تو سب سے پہلے کیا کھا کیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھلی کا جگر۔(طبرانی فی الکبیر)

حضرت کعب والنظر نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کا ہرمہمان کے لو اللہ تعالیٰ فرمائے کا ہرمہمان کے لیے مہمانی ہوتی ہے، میں آج تہمیں مجھلی اور بیل کی مہمانی مہمانی میش کی جائے گا۔ (این البارک) کھلاتا ہوں۔ اس پراہل جنت کومہمانی پیش کی جائے گی۔ (این البارک)

### باب(۱۳۱)

# جنت كى نهريں اور چىشمے

الله تعالى في تحقيها الله تهار في المائدة، آيت ١١٩)

"ان کے لیے باغ ہیں جن کے شیخ نہریں روال۔"

فِيها الله قِنْ مّا عِ عَيْرِ اسِن و الله قِنْ لَبِن لَمْ يَتَغَيّرُ طَعِيهُ و الله قِنْ خَمْرِ لَنَ قِلِلللهِ رِبِينَ فَوَانْهِرْ قِينَ عَسَلِ مُصَعَى ﴿ لِهِ بِمِهِ آيت ١٥) ''اس میں ایسی یاتی کی نہریں ہیں جو بھی نہ بڑ ہے اور ایسے دود ھی نہری ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور الی شراب کی نہریں ہیں جے کے پینے میں الذت ہے اور الی شہد کی نہریں ہیں جوصاف کیا گیا۔

مرديا فيها تستى سلسيلا ﴿ بِ٢٩ الدهر، آيت ١٨) ''جس کی ملونی ادرک ہوگی وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبيل کہتے ہیں۔''

اورفرمايا:

مِزَاجُهَا كَافُورُانَ عَيْنَا يَثُورُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُعَيِّرُونُهَا تَغِيرُان

(پ ۲۹،۱۱دهم،آیت ۲۰۵)

'' جس کی ملونی کافور ہے وہ کافو کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے بیکس گےا ہے محلوں میں اسے جہاں جا ہیں بہا کر لے جاتیں گے۔''

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيهِ ﴿ عَيْنًا يَشُرَبُ بِهِا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ بِ٣٠، الطنفين ، آيت ١٨) "اوراس کی ملونی تسکین سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربانِ بارگاواللی پیتے

حضرت ابو ہر رہ والنظر سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ تَالْفِیْلِم نے قرمایا کہ جنت کی نہری مشك كے بہاڑوں سے جارى ہوتى ہیں۔ (ابن حبان، حاكم طبرانی)

کی نہریں جنت عدن کے میدان سے پھوٹی ہیں۔ پھرنہریں بن کرمخنلف ہوجاتی ہیں۔(این ابی الدنیا)

حضرت انس وظائف ہے مروی ہے کہ رسول الله نگانی آئی نے فرمایا کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھے ہیں بخدا وہ زمین کے اوپر بہتی ہیں ان کے دونوں کنار سے لؤلؤ کے خیمے ہیں ادران کی مٹی خالص مشک ہے میں نے عرض کی یارسول الله نگائی آئی آئی اوفر (خالص) کیا ہے؟ فرمایا وہ جس میں کسی غیر شنے کی ملاوٹ نہ ہو۔ اد فر (خالص) کیا ہے؟ فرمایا وہ جس میں کسی غیر شنے کی ملاوث نہ ہو۔

(اپوتیم\_این مردویه)

حضرت ابن عباس بھی انے فرمایا کہ کوٹر جنت کی ایک نہرہے جس کی گہرائی ستر ہزار فرسخ ہے اس کا پانی وودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ بیٹھا اوراس کے دونوں کنارے لؤلؤ، زمرواوریا توت کے ہیں بیدوسرے انبیاء میسم السلام سے پہلے صرف ہمارے ہی کریم آلیز ہی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت معاوہ بن حیدہ فاتن نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ قاتی کوفر ماتے سنا جنت میں ایک دریا یائی کا ہے ایک شہد کا ہے ایک دودھ کا ہے اور ایک شراب (طہور) ہے۔ ایک دریا یائی کا ہے ایک شہد کا ہے ایک دودھ کا ہے اور ایک شراب (طہور) ہے۔ ان سے دوسری نہریں چھوٹی ہیں۔ (ترندی، داری۔ احمد ابن حیان)

جعنرت کعب بڑا نے فرمایا نہرنیل جنت میں شہد کی نہر ہے اور نہر د جلہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اور نہر حجلہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اور نہر سیحان جنت میں شراب طہور کی نہر ہے اور نہر سیحان جنت میں شراب طہور کی نہر ہے اور نہر سیحان جنت میں یانی کی نہر ہے۔ (بیعی)

حضرت سیدهٔ عائشه صدیقد بناند است مروی بے کهرسول الله فالی نظر مایا که بطحان جنت کے سینے برہے۔ (برار)

حفرت این عباس ظافنانے فرمایا کہ جنت میں ایک نبرے اس کا نام بیدج ہے اس کے اوپر یا قومت کے تیے ہی اس کے نیچ کنیزیں بیں جنتی کہیں سے جمیں بیدج کی الوالي آفرت كي الوالي كي الوالي

طرف لے چلوان کی بات قبول ہوگی وہ ان کنیروں میں سے اپنی پیند کی کنیزیں دیکھیں گے جسے جو پیندا نے گی وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گاوہ اس کے ساتھ چل يرك بيراس كے بدلے اس طرح كى اوركنيرة موجود موكى \_ (ابونعيم ـ ابن الى الدنيا) جضرت الس بناتيز نے قرمايا كه ايك عورت في حضور النيزيم كى خدمت ميں حاضر موكر عرض کیا میں نے خواب میں و یکھا گو یا میں جنت میں داخل ہوئی ہوں۔ میں نے اس میں ایک دھا کہ سنا جس ہے ساری جنت ہل گئی ہے پھر میں نے فلان فلان کو و یکھاس طرح بارہ آ دمیوں کے نام کن کر بتائے۔اس عورت کے آنے سے پہلے آپ نے ایک سریہ بھیجا ہوا تھا، پھر کہا کہ انہیں لایا گیا ہے۔ان کے کیڑے اطلس کے تھے۔ان کی رگوں سے خون جاری تھا کہا گیا کہ انہیں بیدج کی طرف لے جاؤ، وہ اس میں جا کرنہا ئیں گے جب اس سے نکلے تو ان کے چیرے چودھویں رات کے جاند کی طرح تھے پھر انہیں سونے کی کرسیوں پر بٹھا یا گیا پھران کے سامنے سونے کے دسترخوان لائے گئے جس میں تھجوریں تھیں انہوں نے انہیں کھایا پھر کئی طرح کے میوے لائے گئے جو وہ جا ہتے تھے،س کے بعد ایک خوشخبری سنانے والا اس طرف آیا اور عرض کی ہمارا یوں ہوا اور فلان فلان شہید ہو گئے اس نے ہارہ آ دمی کن کر سنائے آپ نے فرمایااس خانون کو بلا و جس نے خواب دیکھا۔ وہ حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا تیرا خواب انتہا کو پہنچا۔ سی نے عرض کی يارسول الله بيروي به جواس خاتون في خواب و يكها ـ (احمه ابن حبان) حضرت معتمر بن سلیمان والفؤنے کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو کنواری کنیزیں ا گانی ہے۔ (دارتطنی احدنی الزمد)

حضرت انس ڈی ٹیز ہے مرفوعا مروی کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام دیان ہے اس کے اوپر ایک شہر ہے مرجان کا جس کے ستر ہزار سونے جاندی کے درواز ہے بیں بیقر آن کے حافظ کے لیے ہیں۔

◄ امام مجابد نے آیت:

عينًا فيها أسلى سلسيلا كانسريل فرمايا كدوه تيزرفار چشمه - (بادف الرب)

ادوالي آفرند كر المحالي المحال عطاء نے فرمایا کہ نیم اس چشمے کا نام ہے جس کی ملوئی شراب طہور ہے۔ ( بہتی ) **(** حضرت براء بن عازب النفظ نے آیت: **Φ** فِيهِهِ عَيْنِ تَجُرِينِ ﴿ لِينَ الْأَرْسِ مِنْ مَا الرَّمْنِ آيت ٥٠) "اس میں دو جستمے ہیں۔" كي تفسير مين تقل كيا كدوه بهترين ياني والي جشتم بين - (ابن الي حاتم) ابن عسا کرنے آیت: فِيهِما عَيْنِ نُصَاحَانِ أَلَا الرَّانِ - آيت ٢١) ''ان میں دوچشے ہیں تھلکتے ہوئے۔'' كي تفسير ميں تقل كيا ہے كہوہ بہترين يائي والے دوجيتمے ہيں۔ حضرت الس خانفظ نے قرمایا نصاختان وہ دو چیشے مشک وعبر کے ہیں وہ اہلِ جنت کے کھروں پرالیں برستے ہیں جیسے اہلِ دنیا کے کھروں پر بارش برتی ہے۔ (ابن الي حاتم) حضرت معیدین جبیر والفظ نے فرمایا کہ تعلیا تحتاب سے اہل جنت کوشم سے ميو \_\_ ملت بيل \_ (ابن المبارك\_ابوليم) حضرت ابن شوذب نے یفجر و نھا تفجیر ایک تفیر میں فرمایا اہل جنت کے پاس سونے کی لکڑیاں ہوں گی جن سے پائی جبے گاوہ اسے جہاں جا ہیں گے لے جا نیں مے\_(ابولیم) حضرت حسن والفنظ مع وى ہے كه رسول الله تاليكي في ما يا كه جنت ميں جار جشم میں دوچشے وش کے بیچے سے جاری ہوتے ہیں۔ایک تووہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بان فرما ایفجرونها تفجیراً و در اسونه بهاوراد برسددویشم الله بوے ایک وہی جس کا ذکر اللہ تعالی نے سلسبیل سے فرمایا دوسرات نیم ۔ (ابن جریر عیم زندی)

### اوالي آفرن المحالي المحالية في المحالية في

#### باب(۱۳۲)

# اہلِ جنت کے پینے کی اشیاء

الله تعالى في مايا:

مُتَّكِدِينَ فِيْهَا يَدُعُونَ فِيْهَا بِفَاكِهَ إِنَّ كَثِيرَةٍ وَشُرابِ ﴿ (ب٣٣ بس، آيت ٥١) "ان مين تكيدلگائے ان ميں بہت ہے ميوے اور شراب مانگتے ہیں۔" اور فرمایا:

> وسقه مرابع و مراباطهوران (پ۱۹،الدم،آیت۱۱) "اورانیس ان کرب نے تصری چراب پلائی۔"

اور فرمایا:

ينناز عُونَ فِيها كَأْسًا لَا لَعُوفِيها وَلَا تَأْثِيعُ (بِينَاللَّور، آيت ٢٣) "أيك دوسر عصل ليت بين وه جام بس مين شهب ودكي اور كناه كارى-" اور فرمايا:

بِأَكُوابِ وَابَارِئِقَ هُ وَكَأْسِ مِّنَ مَنْ عَبِينِ فَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ فَ (پ٢١٠١لواتح، آيت١١٥١)

> ''کوزے اور آفایے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ در دسر ہواور نہ ہوش میں فرق آئے۔''

> > اورفر مایا:

اِنَّ الْأَبْرَارُ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَ عَيْنَا يَشُوبُ بِهَا عَادُ اللهِ يُفَتِّرُوْنَهَا لَقَعْ بِرُاقِ (پ۲۹،الدهر،آبت،۱۹)
عِبَادُ اللهِ يُفَتِّرُوْنَهَا لَقَعْ بِرُاقِ (پ۲۹،الدهر،آبت،۱۹)
د بِ شِک نیک پیس گے اس جام میں جس کی طونی یکافور ہے۔وہ کافور کیا ہے ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیس کیا ہے ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیس کے بہاکر لے جاتے ہیں۔''

اور فرمایا:

ويسقون فيها كاساكان مِزَاجِها زُنجِيدُلَاقَ (ب١٩٠١/دهر،آيت ١١)
د اوراس مين وه جام پلائے جائيں کے جس كي ملوني ادرك ہوگا۔''
اور فر مایا:

وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ لِهِ ١٠١١لناء، آيت ٢٠٠)

" اور چھلکتا جام-"

ورفرمايا:

" بینک نیکوکارضرورچین میں بین تختوں پرد کھتے ہیں توان کے چپروں میں چین کی تازگی پہنچا نے تھری شراب بلائے جائیں گے۔جومبر کی ہوئی رکھی ہیں کا تازگی پہنچا نے تھری شراب بلائے جائیں گے۔جومبر کی ہوئی رکھی ہے۔اور اسی پر للجائیں للجائے والے اور اسی ملونی تسنیم سے جوہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پہنچے ہیں۔''

معرت ابن عباس فی الکیرانی فی الکیران جرای این المبارک، بهنادفی الزم می الکیت موسط پیالے در طبرانی فی الکیران جربرابن المبارک، بهنادفی الزم المبارک، بهنادفی ا

جعرت ابن مسعود والفرائي فرمايا كم الرحيق بمعنى شراب اورمختوم وه جس كي تر

( تکلی این جری )

- حضرت ابودرداء ﴿ الله عَنْ مَا يَا كَهُ خِتَامُهُ مِسِكُ وه شراب سفيد چاندی جيبی جے عضرت ابودرداء ﴿ الله عَنْ مَا يَا كَهُ خِتَامُهُ مِسِكُ وه شراب سفيد چاندی جيبی جے پينے کے بعد مہرلگادیں گے کہا گرکوئی اہلِ دنیا اس میں ہاتھ داخل کر کے نکا لے تو ہر ذی روح اس کی خوشبویا نے گا۔ (ابن لبارک۔این جریہ۔ بیبی )
- حضرت ابن عباس ولا النظر في الما كتسبيم سب سے بہتر شراب ہے اہل جنت كے ليے اور وہ خالص مقربين كے ليے ہوگی اور اصحاب يمين كے ليے بھی بلائی جائے گئے اور وہ خالص مقربين ہيں كے ليے ہوگی اور اصحاب يمين كے ليے بھی بلائی جائے گئين اس كا خالص صرف مقربين بيش كے۔ (مين ابن ابا مام)
- بعد کسی شکی طلب کریں گے۔ (نریابی)

  حضرت ابوا مامہ رفائیڈ نے فر مایا اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کی شراب چاہے

  گا تو شراب کا کوزہ خود بخو داس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔اسے وہ ہے گا جب وہ پی

  لے گا تو وہ کوزہ اپن جگہ پر چلا جائے گا۔ (این البارک۔این الی الدنیا)

### <u>باب (۱۳۳)</u>

# جود نیامیں کسی مسلمان بھائی کو پیاس کے وقت یانی بلائے

- حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیٹے ہے مروی ہے کہ جود نیا ہیں کسی مسلمان بھائی کواس کی
  پیاس کے دفت ایک گھونٹ بانی پلائے گا تو اللہ تعالی اسے قیامت ہیں شرب مختوم
  ملائے گئے۔ (ترزی ایم)
- معزت این عمر الفظائے ہے مروی ہے کہ رسول الفظائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب بی وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔

( بغارى مسلم نه قساقي داين ماهد واري - احمد )

حضرت ابن عمر سے مرفو عامروی ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور تو بہ کر کے نہ مراتو اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں شراباطھورا سے محروم کردے گا۔ (بہتی)

حضرت ابوامامہ ڈٹائٹڈ سے مردی ہے کہ بنی یا کٹائٹڈٹل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی تعم یا دفر مائی کہ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب پی اسے میں جہنم ک اگرم پانی ضرور بلاؤں گا پھر یا بخشاجائے گا یا عذاب کیا جائے گا جس میرے بندے میرے خوف سے شراب بینا چھوڑی میں اسے حظیر ق القدس (شراب طہور) سے بلاؤں گا۔ (احمہ طرانی فی اکبیر)

حضرت الس والفئ سے مروی ہے کہ رسول الله منافق نے فرمایا کہ جس نے شراب حجورا حالا کہ دوراس کے بینے پر فقد رت رکھتا تھا تو میں اسے حظیرة القدس (شراب طهور) سے بلاؤل گا۔ (برار)

حضرت ابو ہریرہ فائن سے مردی ہے کہ رسول الله فائن کے نفر مایا کہ جسے خوشی ہو کہ
اسے الله تعالی آخرت میں شراب پلائے گاتو وہ دنیا میں شراب پینا ترک کرے اور
جو جا ہے کہ اسے آخرت میں الله تعالی رہم پہنائے وہ دنیا میں اسے ترک
کردے۔(طرانی فی الادساء)

#### باب(۱۲٤)

## ابل جنت كالباس

الله تعالى في مايا: ولياسه في المحريد (ب مارائي آيت ٢٣) "اورو بال ان كي بوشاك ريشتم هيد"

ر مدرو و را م و و و و و و و و و استبرق (پ۱۱۰۱۵ مندس) و استبرق (پ۱۱۰۱۵ مندس) د پلیسون نیابا جندو ا من سندس و استبرق (پ۱۱۰۱۵ مندس)

اور فرمایا:

علیکھٹر نیکاٹ سنڈ کس خضر قالستبرق (ب1010 ادھر آیت ال) "ان کے بدن پر ہیں کریب کے سنر کیڑے اور قناور کے۔"

(طبرانی فی الاوسط یزار ابدیعلیٰ)

حضرت مرثد بن بالنفؤ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندی اگتا
 حضرت مرثد بن بالنفؤ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندی اگتا
 ہے۔ای سے اہل جنت کالباس تیار ہوتا ہے۔ (بیمی)

حضرت ابو ہریرہ خلائے نے فرمایا کہ دار المؤمنین فالص موتوں کی ہاں ہیں چالیس گھر ہیں اس کے درمیان ایک درخت ہاں سے طے (جوڑے) تیار کے جاتے ہیں جنتی جاکراس ہے ایک انگل سے ستر حلے نکالے گاجن کا جڑا دکو کو زبرجد اورم جان ہے ہے۔ (ابن البارک)

حضرت عذیفہ بالنون ہے مروی کہ میں نے رسول الله مُنَّالَّةُ اِلَّهُ اَلَٰ کُورْفر ماتے سنا کہ نہ رہی ہے بہت بہت بہت یہ ہونے ور نہ سونے جا ندی کے برتن میں پائی پیئو اور نہ ہی بڑے بڑے بہت اور نہ ہی کھاؤ ، کیونکہ دنیا میں دنیا داروں کے لیے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہول گے۔ (بخاری مسلم ترزی ۔ ابوداؤد۔ ابن اجد)

حضرت ابن عمر خلفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالقائم نے فرمایا کہ جس نے و تیامیں

ريشم بيبناوه اسية خرت مي جنبين سنيكا - (بخاري مسلم - زندي - احر)

حضرت ابو ہر ریرہ ٹوٹٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹنٹی آئی نے فر مایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں ہینے گا اور جس نے دنیا میں شراب بی وہ آخرت میں اس میں نہ ہے گا اور اہل جنت کا لباس ریشم ہے اور ان کی شراب جنت میں ہے اور ان کی شراب جنت میں ہے اور سونے جا ندی کے برتن اہل جنت کے ہیں۔ (نائی۔ ماکم)

فاندہ: امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ وہ آخرت ہیں اس ہے محروم ہوگا اگر چہ جنت ہیں داخل وہ اگر توبہ کر کے نہ ملااس کے ظاہری معنیٰ بہی ہے کہ اس لیے کہ اس نے ان چیز وں کی دنیا ہیں جلدی کی جس کے لئے جنت کی خاطر انہیں مؤخر کیا گیا اور دنیا ہیں جن چیز وں کوحرام کیا گیا اس کا ارتکاب کیا۔
اس کا ارتکاب کیا۔

حسرت ابوسعید خدری ذاتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا اللہ متا کے جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہ پہنے گا اگر چہہ جنت میں داخل ہو جبکہ اہلِ جنت کا لباس ریشم ہے اور اسے نہ پہن یا گا۔ (نمائی۔ حائم۔ ابن حہان)

فاندہ: میشمون تمام مرفوع ہے۔ آگر چہ آخری جملہ کلام راوی سے مدرج ہے اور وہ صدیت کا زیادہ عالم اور حال کا زیادہ عارف ہے اور ایسے ہی مدرج راوی کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی کہا جائے گا۔

فاندو: بعض نے کہا کہ حدیث پراعتا دکر کے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اسے ان چیز وں سے
اس وقت محروم رکھا جائے گا جب وہ دوزخ کے عذاب میں جتلا ہوگا جب وہ شفاعت سے
دوزخ سے نظے گا تو پھر محروم نہ ہوگا۔ کیونکہ رحمت عامہ کا بھی تقاضا ہے کیونکہ جب وہ
شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا تو کسی شئے سے محروم نہ ہوگا۔ نہ شراب سے نہ ریشم سے
اور نہ دومری نعمتوں سے کیونکہ جنت میں ان چیز وں سے محروم رکھنا تو عذاب ہے اور جنت
میں عذاب کیا اور نہ ہی اس سے کی دومرے امر کا مؤاخذہ ہوگا۔

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ تا دیل ضعیف ہے اور اسے حدیث خضرت ابوسعید خدر گی رو کرتی ہے ان کے قول کا جواب سے کہ وہ جنت میں ان کی خواہش کرے گا جیسے اعلیٰ منزل

Marfat com

الوالي آفرت الحوالي المحالية ا

حضرت ابوامامہ بھائن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تکا تی بھی اراجو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ طونی کی طرف جائے گا اس کے لیے اس کے خوشے بھیل جائیں گے ان میں سے جسے وہ جائے گا لے لے گا۔ جائے سفید خوشے اور جائے مرٹ خوشے چا ہے سفید خوشے اور جا ہے مرٹ خوشے چا ہے سند خوشے چا ہے دروجا ہے سیاہ شقائق النعمان تعنی اس کے رنگ برنگ شکو فے ہوں گے نہایت رحیق اور حسین ۔ (ابن الی الدنیا)

عضرت کعب برایشز نے فر مایا کہ اہلِ جنت کالباس دنیوی لباس کی طرح ہوگالیکن جو اسے دخترت کعب برای کی طرح ہوگالیکن جو اسے دکھیے گانے ہوش ہوگا اور نہ ہی اس برنگاہ تھیر سکے گی۔ (ابن البارک)

حضرت ابو ہر مرہ ڈالٹھ کے مروی ہے کہ رسول اللّمظ اللّه اللّه کے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا اور خداک کا کیڑا داخل ہوگا اسے ہر طرح کی نعمت نصیب ہوگی اور وہ نہ خشک ہوگا اور خداک کا کیڑا۔ سیمٹے گااور نہاس کی جوانی فناہوگی۔(مسلم۔ ترندی۔احم۔داری)

### <u>باب(۱۲۵)</u>

# وه اعمال جوجنتی لباس کے سبب ہیں

حضرت ابورافع خافیزے عروی ہے کہ دسول اللہ تا اللہ علی کے جس نے میت کو کفن بہنا یا اللہ تعالی است کا سندس بہنا ہے گا۔ دمام)

صرت معاذین جبل النظیہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اَللّٰہ اللّٰہ مَا کہ جس نے اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا کہ جس نے اللّٰہ ال

ہے۔ رسی میں اللہ میں

ا حوالی آفرت کے میں اوان کی جا سکے گا۔ (طرانی نی الاوسط دیمی) بہنائے گاجس کی ونیا میں قیمت ادانہ کی جا سکے گی۔ (طرانی نی الاوسط دیمی)

باب(۱۲۱)

### اہل جنت کے زیورات

الله تعالى نے فرمایا:

يُعْلُونَ فِيهَا مِنُ أَسَاوِرُ مِنْ ذَهُبِ وَلُؤُلُوا وَلِياسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ ا

(به۲۲، فاطر\_ آیت ۳۳)

''وہ ان میں سونے کے گئن اور موتی پہنائے جا کیں گے اور وہاں ان کی پوشاک رئیمی ہے۔''

اورفر مايا:

و حلوا اساور من فضافی (به ۲۹،الدمر،آیت،۱۱) د اورانبیل جاندی کے تکن بہنائے گئے۔'

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حضرت ابوسعید خدری نگافٹاسے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ اللّٰهِ اَلَّا اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ ا

(طبراني في الاوسط)

حعفرت کعب الاحبار فان نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جب ہے اسے

احوال آخرت کی میں طاہر کیا جائے تو سورج کی روشی اس کے آگے ہوگی اگر جنتی کا ایک زیور دنیا میں طاہر کیا جائے تو سورج کی روشی اس کے آگے ماننس پڑجائے گی۔ (ابوائینج نی احظمة)

### باب(۱۱۲)

### مومن كاز بورجنت ميں

- معرت ابو ہر مرہ والنظر است مروی ہے کہ دسول الند کا اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ
- اصحاب النبی تألیق فرماتے ہیں کہ جس نے سونا پہنا ترک کیا حالانکہ اسے اس کی قدرت ہے تو اللہ تعالی اسے حظیرۃ القدس سے زبورات پہنائے گا۔ جس نے عیاندی پہنا ترک کیا حالانکہ اسے اس کی قدرت ہے تو اسے اللہ تعالی حظیرۃ القدس عیانہ پہنا ہے گا اور جس نے شراب ترک کی حالانکہ اسے اس کی قدرت ہے تو اسے اللہ تعالی مقدرت ہے تو اسے لیاس پہنا ہے گا اور جس نے شراب ترک کی حالانکہ اسے اس کی قدرت ہے تو اللہ تعالی اسے حظیرۃ القدس سے یانی پلائے گا۔ (ہدار۔ احمد فی الزہد)

#### باب (۱۲۸)

امل جنت کے اکثر سکیے کے بھول کے مول کے امرام میں حضرت عائشہ صدیقہ فی اسے مروی ہے کہ دسول اللہ کا اللہ

### باب(۱۲۹)

# اہل جنت کے بستر ان کی جاریا ئیاں ، تخت بالا پوش ، قبا ئیں

التُدنتعالى في فرمايا:

و فرش مرفوعة (ب١٠١١/الواقع: ،آيت٣٠)

'' اور بلند بچھوٽوں میں۔''

ورفرمايا:

فِيهَا سُرُ مَرْفُوعَةً ﴿ وَالْوَابُ مَوْضُوعَةً ﴿ وَنَهَارِقُ مَصْفُوفَةً ﴿ وَرَالِيُّ

مبعورة في (ب ١٦،١٣٠ مبعورة ، آيت ١٢،١٣)

"اس میں ببلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر بہجے ہوئے قالین اور تھیلے ہوئی جاند نیاں۔"

اور فرمایا:

مُتَّكِمُنْ عَلَى رُفُرِفِ خُفْيِهِ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ فَ (پ٢١،الرحن،آيت٢١) دُو تَكُمِيلُكُا عَدُ مُو سَعُ سِرْ بَجِعُونُولِ اور مُنْقَشْ خوبصورت جا ندنيول پر۔'' اور فريان

وده مدور مقصورت في الخيام ف (ب١٠١١/من آيت ١١)

و وحور يل بيل جيمول من برده مين -"

حضرت الوسعيد ضدري الفنظ سے مروى ہے كه رسول الله مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ ال

(ترفری این ماجد این مبان)

المام ترغدي نے فرمانا كر الله علم فراس كا تفسه على فران الله الله علم فران كا تفسه على فراناك الله بحال وي الك

ادواليآ فرت المحالي المحالية ا £ نیچ کرے تو جالیس سال کے بعد پہنچے۔ حضرت ابوامامه بناتن مے مرفوعا مروی ہے کہ اس کے اوپر کے فراش کو بیجے گرایا جائے تواہے نیچ کرتے کرتے اے سوسال کزرجا کمیں گے۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود مثلفظ نے آیت: سَطَّأَ إِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرِقِ ﴿ (بِ١١/مُنْ١١/مُ) کی تفسیر میں فرمایا کہ تہیں ان کے بطائن کا تو حال بتایا گیا تو سوچیان کے ظواہر کا حضرت سعيد بن جبير المُنْ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِيةِ اللَّهِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ كے ظوام رنور جامدے مول کے۔ (ابرنعم) حضرت ابن عباس تلافظ نے آیت: مُنْكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ ﴿ (بِ١٠١٥ لَهِ ١٠٥٠) '' وہاں تختوں پر تکبیدلگائے۔'' ی تفییر میں فرمایا کدار یکہ (جاریائی) ایسے نہیں ہوگی بلکہ وہ آراستہ کمرے میں پھی ہوگی اگر چہ جاریائی آراستہ کمرے سے چھوٹی ہوگی بہرحال ہوگی کمرے میں ہاں آئییں جمع کیا جائے تو وہ جاریائی ہوگی۔ (جبتی) حضرت ابن عماس دافنزنے آیت: عَلَى سُرُرٍ مَكُوْضُونَا فِي ﴿ بِهِ ١٥ الواقع \_ آيت ١٥) ''جِرُّاؤَ کُنُوں بِرہوں گے۔'' كي تغيير بين فرمايا كم موضونة معنى مصغوفة بادر ورفوف مجضد كبارك مِي فرمايا بمعنيٰ مالس اور عَبْقَرِي حِسَانِ كَا زراني (نَهَا لَحِي) مَعَلَى كيا ہے۔ و نمارق مصفوفة بمعنیٰ بچھے ہوئے۔(بیق) حصرت سعيد بن جبير المنظر في الماكد فرا الماكد فرف بمعنى رياض الجنة ها ورعبقرى بمعنى ج ند تيال \_ (بناوفي الزيد \_ابن السيارك) حضرت ابوموی اشعری دافت سے مروی ہے کہ ہی یاک مُنافِیق نے قرمایا کہ جنت کا

الوالية فرت المحالية في المحال

خیمہ موتی خالص ہے ہے جس کا طول بجائب آسان ساٹھ میل ہے اس ہر زاویہ مومن اور اس کے اہل لے لیے ہوگا۔ ان کے سواکسی دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہ ہوگی اس میں صرف اس مومن کی آمد ورفت ہوگی۔ (بخاری مسلم تر زی داری۔ احمر)

حضرت ابن عباس جُنْ فِن ما یا کہ جنتی خیمہ خالص موتی کا ہے ۳ میل ۲۳ میل
 لیاہے اس کے جار ہزار سونے کے پٹ ہیں۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت ابن مسعود بنائذ ہے مردی ہے کہ نبی یاک منافظ ہے فرمایا کہ جنتی خیے فالے منافظ ہے فرمایا کہ جنتی خیے فالص موتیوں کے بیں ۔ (ابن جریر۔ ابن ان حاتم)

حضرت ابودرداء بڑا تھئے نے فرمایا جنتی خیمہ خالص موتی کا ہے اس م ایک خیمے کے ستر
 درواز ہے سونے کے ہیں ۔ (این اتی عاتم)

💠 حضرت عمر بن میمون الفنظ نے فر مایا جنتی خیمہ خالص موتی کا ہے۔ (ہناد فی الزم)

امام مجاہد نے متقابلین کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی گدی نہیں دیکھے گئے۔ کے۔(ہنادنی الزہر)

### باب(۱۷۰)

## ابل جنت كى از واج

الله تعالیٰ نے فرمایا:

ولهم فيها أزواج مطهرة (باءالبقرة، أيده)

"اوران کے کیے ان باغوں میں تھری بیبیاں ہیں۔"

اورفرمایا:

. وحود عين في كامنال الكولواله المدون في بدر الدائد ٢٣،٢٢)
د اور يوى آجمه واليال دوري جيس جهيد كه موتى "

وَعِنْلُهُمْ فَصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنَ فِي كَالْهُنَّ بَيْضَ مُكَنَّوْنَ ﴿ لِهِ ١٩٠٨ه المانات ١٩٠٨٠) "اور ان كے ياس بى جوشو ہرول كے سوادوسرى طرف آئے اٹھا كرنہ 720 احوال آخرت ویکیس گی بری آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔'

إِنَّا انْشَانُهُنَّ اِنْشَاءً ﴿ فَعُلَنْهُنَّ ابْكَارًا ﴿ عُرْبًا اثْرَابًا ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْمَيْنِ ﴿ ( سي ١٤٤ الواقعة ٢٨،٢٥)

'' بینک ہم نے ان عورتوں کوا جھی اٹھان اٹھایا تو آئیس بنایا کنواریاں اسے شوہروں پر پیاریاں اور انہیں پیار دلا تیاں ایک عمر والیاں دائی طرف والول کے کیے۔'

فِيهِنَ خَيْرِتُ حِسَانُ فَ ( پ١١١/ ﴿ مَا مَا الْحَمْنِ آ مِد ١٠) ''ان میںعور تنیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی۔''

كَالَهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمُرْجَانُ ﴿ لِي اللَّهُ الرَّمْنِ، آيت ٥٨) " « گوياوه بلااوريا قوت اورمونگاي*ن -*"

فِيهِنَ قَصِرْتُ الطَّرْفِ لَمُ يَطْمِثُهُنَّ إِنَّى قَبْلَهُمْ وَلَا جَأَنَّ ﴿ لِـ ٢٥١/ الرَّمُن ٢٥٠ '' ان بچھونوں پر وہ عور تیں ہیں کہشو ہر کیسواکسی کوآ نکھا تھا کرنہیں دیکھتیں ان ہے سلے انہیں نہ چھواکسی آ دمی نے اور نہ کی جن نے۔"

وَ عِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتراب (١٣٣٠مآقات،آيت٥١) "اوران کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوااور کی طرف آنکھییں اٹھاتیں ایک عمر کی۔''

وكواعب أترابا (ب٠٠،النباء،آيت٢٠) "اوراغصة جوبن واليال أيك عمركي-"

الوالياً فرت المحالية في المحا

• حضرت ابوسعید خدری دانشن سے مروی کہ حضورا کرم آلیو آبان آیت و کھٹ فیھا ۔

اُڈو اج مطھرة کی تغییر میں فرمایا کہ وہ حیض، بیشاب، پاخانہ، ریشھاور کھٹکارے یا کہوں گی۔ (ماکم۔ این مردویہ)

امام مجامد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ حیض ، و پاخانداور پیپٹاب ، کھنکار تھوک ، رینٹھ ، اولا واور منی سے یاک ہوں گی۔ (این المبارک ہناوتی الزید)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے مردی ہے کہ رسول اللّذ کا بھی ہوگی وہ نہ تھوکیں گے جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودھویں کے جا نہ جیسی ہوگی وہ نہ تھوکیں گے اور نہ تھنکرایں گے اور نہ قضا نے حاجت کریں گے۔ان کے برتن اوران کی کنگھیاں سونے جا ندی کی ہوں گی۔ان کا لو بان اگر بتیاں ہوں گی جن کی خوشبومشک ہوگی اور ان میں ہرا کیک کی دو ہویاں ہوں گی۔جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پیڈلیوں اور ان میں ہرا کیک کی دو ہیویاں ہوں گی۔جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پیڈلیوں کی چر نی گوشت کے باہر سے نظر آئے گی نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کے رہوییں دلوں میں آپس میں بغض ہوگا ایک دل ہوں گے شیخ وشام اللّذ تعالیٰ کی تبیح پڑھیں دل ہوں گے شیخ وشام اللّذ تعالیٰ کی تبیح پڑھیں گئے۔ (بخاری۔مسلم۔ترنہ کی۔احم)

حضرت ابن مسعود والتنوف فرمایا که حور عین میں ہے ایک عورت کی بنڈی کی جربی مسعود التنوف فرمایا کہ حور عین میں ہے ایک عورت کی بنڈی کی جربی مسعود میں اور ستر حلول (جوڑول) کے باہر ہے ایسے نظر آئے گی جیسے سرخ شراب سفید شیشے میں ۔ (طبرانی فی الکیر)

 الوالياً أرْب المرالية المرالي

عورت زمین پر جھا نک کر دیکھے تو بہشت سے لے کر زمین تک درمیان مسافت کو روش کر دیاوراس کے درمیان کوخوشبو کھر دیاوروہ دو پٹہ جواس کے سر پر ہےوہ دنیا و مافیھا سے بہتر ہے۔ (طبرانی فی الکیر)

حضرت ابوسعید خدری بنانیئ سے مروی ہے کہ رسول الله منانی الیہ الله وی کا تھی الیہ الله وی کا تھی الیہ الله وی کا تھی ہے کہ رسول الله منانی کی تفسیر میں فرمایا کہ ان کا چہرہ اور گال آئے نے سے زیادہ صاف و شفاف ہے اور ان ک ادفیٰ موتی مشرق ومغرب کوروش کردے اور ان پرایک پر شفاف ہے اور ان کا مرد ان کپڑوں کے اندر سے ان کی پنڈلی کی چربی کود کھے سکے ستر کپڑے ہیں ان کا مرد ان کپڑوں کے اندر سے ان کی پنڈلی کی چربی کود کھے سکے گا۔ (ترندی حاکم ۔ احمد ابن حبان)

حضرت الس التحقیق عروی ہے کہ رسول الله تالی الله تالی کہ جب میں شہو معراج میں جنت میں داخل ہواتو ایک جگہ دیکھی اس کا نام بیدن ہے اس پرلولو زیر جد سبزاور یا قوت احمر کے خیمے نتھے۔ وہاں کی حوروں نے کہاالسلام علیك یا رسول الله تالی الله تا

حضرت ابن عباس بنا المقاهد الته الطوف كانسير مين فرماياه والبين شوهرول منه المكتب نبي نبيل كرتين اور كانهن كبيض مكنون كانسير مين فرماياه وكويا خالص موتى بين اور كه يطويه في كانسير مين فرمايا كه البيل بهي حيض بين آيا اور عُوباً كى تفسير مين فرمايا و بيار والى بين اور تفسير مين فرمايا و بيار والى بين اور تنفير مين فرمايا و بيار والى بين اور كوايت كانسير مين فرمايا و بيار والى بين اور كوايت كانسير مين فرمايا و بيار والى بين اور كوايت كانسير مين فرمايا و بيار والى بين اور كوايت كانسير مين فرمايا و بين المحق جوانى والى بين - (ابن جرير-ابن الي مام)

حورت من النظر في المعرف المعنى محبت كرف واليال المنظم ولا سب

التواب بمعنى بمعرر (ابن البارك)

المام كابر ف رايا" قاصر ات الطوف " كامعنى بوه صرف المنظم ول

احوال آخرت کے معنی میں غیروں کو بالکل نہیں دیکھتیں۔ اور ''مَّقَصُوْدَ اَتْ فِی الْخِیام'' طرف ہی دیکھتی ہیں غیروں کو بالکل نہیں دیکھتیں۔ اور ''مَّقصُوْدَ اَتْ فِی الْخِیام'' کے معنی ہے اور ہمیشہ خیموں میں ہی رہتی ہیں باہر کہیں نہیں جا تیں اران کے خیمے

مونی اور چاندی ہیں ہیں۔ (این جریہ۔ یہیں)
حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حور کامعنی ہے انہیں آنکھیں و کیھتے ہوئے جیر ان رہ
جائیں اور ان کی پنڈلیوں کی چرنی ان کی پوشاکوں کے باہر سے نظر آتی ہے۔
د کھنے والا ان کے سینہ کود کھتا ہے تو وہ گویا آئینہ ہے ان کے چڑے کی نرمی اور
رنگ کی صفائی کی وجہ ہے۔ (یہی )

حضرت عطاء نے حورعین کی تفسیر میں فرمایا کہ دہ سیاہ اور بڑی آئکھوں والی ہیں۔ (جبق)

معزت ابوصالح والسدى ف كَأَنْهَنَّ الِيَاقُوتُ وَالْمَدِ جَانُ كَانْفِير مِيلِ فَر ما يا كويا وه مفيد موتى اورصاف يا توت بين \_(ابن السارك \_ بيبق)

معرت ابن عماس الله في العروب وه جواب زوج كي ليومود والمنان عماس الله العروب وه جواب فروج و المناني مام فوجوب وه عمرت ابن الي مام الله مام

حضر مت ابن عباس النفظ نے فرمایا کہ اَلِعُرُوبُ وہ جوناز ونزاکت والی ،نٹی اٹھان
 والی ہو۔ (ہنادنی الزہر)

شعمی سے کے پیکا فیٹی آئی قبالکہ مروکا کان کی کانسیر میں ہے کہ وہ یک دنیا والی عور تیں ہوں کی جنہیں اللہ تعالی دوسری تخلیق میں پیدا فرمائے گا جیسا کہ فرمایا ان آئی انسان اور تیں فیجھ کھنا کہ تا آئی آئی گارا آئیس تخلیق ٹانی میں عود کرنے کے بعد کسی انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ (سعیدین مصور بینی)

حعرت عائشہ مدیقہ دال نے فرمایا کہ نبی پاک آلفاؤ آتشریف لائے تو میرے پاس
ایک برد صیابیٹ میں ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا میری خالہ
ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں بوڑ صیاب داخل نہ ہوں گی۔ اس سے وہ بڑھیا نے
کہ ڈوالا (اللہ تعالی نے جو جاہا) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی انہیں نی اٹھان میں
بتائے گا۔ (بیق)

(ترندي اين جرير)

معزت سلمہ بن برید رہا تین نے فرمایا میں نے رسول اللہ مکا تین کوفرماتے سا کہ اِنگا اِنتُسانا کُوفرماتے سا کہ اِنگا اِنتُسانا کُوفرمات سے مراونو جوان با کرہ عور تنیں ہیں جود نیا میں تھیں۔ (جہتی ابن جریری) حضرت حسن رہا تین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا تین فیل کہ جنت میں بوڑھی عور تیں نہیں جا کیں گئی ہیں کرایک بردھیا رو بڑی آپ نے فرمایا اس کو خبر دو کہ وہ اس دن بردھیا نہیں گی ہیں کرایک بردھیا رو بڑی آپ نے فرمایا اس کو خبر دو کہ وہ اس دن بردھیا نہیں بلکہ نو جوان ہوجائے گی اللہ تعالی فرما تا ہے اِنگا اِنشانا کُوفردو کہ اس دن بردھیا نہیں بلکہ نو جوان ہوجائے گی اللہ تعالی فرما تا ہے اِنگا اِنشانا کُوفردو کی اللہ تعالی فرما تا ہے اِنگا اِنشانا کُوفردو کی اللہ تعالی فرما تا ہے اِنگا اِنشانا کُوفردو کی دوری کے اللہ تعالی فرما تا ہے اِنگا اِنشانا کو کہ دوری کی دوری کے کہ دیری کی کے کھی کر دوری کے کہ دوری کے کی کر دوری کے کہ د

 43 725 Exp ( ) 191 Exp مطلب واضح فرمائیں؟ فرمایاان کی جلد کی نرمی ایسے چیز ہے جیسی ہوگی جوانڈ ہے کے اندر حیلکے کے متصل ہوتا ہے جو نہایت باریک زم ہوتا ہے۔ میں نے عرض كيايارسول اللهُ فَأَنْ يُعْرِيمُ مِحْصِعُوباً أَتَوَاباً كَمْتَعَلَّقْ سَمِحِها ديجيَّع؟ آب نے فرمايا كه وہ عورتمن جود نیامی بوژه بیان تھیں اوران کی آئکھیں کمزوراور بیجر سے لت بت رہتی تتقیس مرنے ہے بعدانہیں نوجوان با کرہ بنا دیا جائے گا ارفر مایا عُوباً جن سے عشق کیا جائے اور اُنٹر ابا وہ جن سے محبت کی جائے سب ایک عمریر ہوں گی۔ میں نے عرض كى يارسول الله مَنَاتُنْ اللهُ مَنَا والى عورتنس الصل بين يا حورعين؟ آب نے فر ما يا كه دنیا والی عورتیں حومین سے افضل ہیں۔ جیسے ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے بہاں مجھی ایسے ہوتا ہے، عرض کی مارسول الله منافقینی سیر کیسے؟ آب نے فر مایاد نیا والی عورتوں کے نماز، روزہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے چبرہ پرنو راوران کے جسم ریشم کی طرح بناوے کا گوری چٹی سبزلباس والی زرد زیوروں والی ہوں گی ان کے لوبان کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی۔ان کے تنگھے خالص سونے کے ہول کے اور وه کہیں گی کیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہم تو ہمیشہ تک نہیں مریں گی اور ہم ہمیشہ زم میں۔ مارے میں مشکی نہیں آئے گی۔ہم ہمیشہ مقیم رہیں گی ہمارے سفر کا سوال ہی مہیں پیدا ہوتا۔ ہم ہمشیہ راضی رہیں گی ، ہم میں ناراضگی ہے ہی نہیں۔ اے مبارک ہو! جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کی یارسول النُّدُونَ اللَّهُ وَعُورت جود نیامی ایک دو تنین جارشو ہروں سے بیابی جاتی ہے پھرہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے وہ عورت بھی مرے گی اس کے شوہر مجى ۔اب وہ عورت كس شو ہركو ملے كى؟ فرمايا اسے اختيار ہے جسے وہ جا ہے كى ااور وہ المت جا ہے گی جوان میں خلق میں حسین ہوگا اللہ تعالی سے عرض کرے کی یہی دنیا میں میرے ساتھ طلق میں احسن تھا اس کیے آج بھی مجھے اس کے ساتھ ملا دے، اسمام سلمداحسن علق مي معلائي ونياوآخرنت سے ليے ميے - (طراني في الكير) حعرت عامر بن غديم ولا فن في المامين في رسول الدول الدو جنت کی کوئی خانون دنیا کی طرف جھا کے تواس کی خوشبوتمام رئین میں پھیل جائے

اوراس کی روشنی سورج و جا ند کی روشنی کو ما تند کرد ئے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ بزار) حضرت انس بنالفزے مروی ہے کہ رسول الله مَالْيَقِيْنِ نے قرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت جھا تک کرد کیجے تو زمین وآسان کے درمیان میں خوشبو پھیلا دے اوراس کی روشی ہے آسان وز بین کا درمیان روش ہوجائے اوراس کے سرکا تاج و نیاو مافیہا (ونیااور جو بھاس میں ہے) ہے بہتر ہے۔(طبرانی فی الاوسلا) حضرت ابوامامه فالفنزيد مروى بكراللدتعالى في حومين كوزعفران سے پيداكيا۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت زید بن اسلم بنائظ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حورعین کومٹی سے بیدائمیں کیا بلكها عدمتك وكافوروزعفران سے پيدافرمايا بـ (ابن المبارك) حضرت ابن مسعود بالنفزيد مروى بكرسول التدابية المنافية المنافية عورت کی بینڈلی کی سفیدی اس کے سترحلوں سے دیکھی جاتی ہونمی بینڈلی کی چربی وہ اس کیے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے فرمایا ہے گاتھن الیکافوت والموجان اور یا توت ایک پھر ہے اگر اس میں دھا کہ ڈالا جائے پھراس کی صفائی دیکھی جائے تو اسے دھا گے کے باہر سے دیکھا جا تا ہے۔ (ترٹری۔ایں حبان۔ ہنادفی الزہر) حضرت ابن مسعود طافظ نے فرمایا کہ ہرمسلمان کی ایک بیندیدہ عورت ہوگی اس کا خيمه جار دروازوں والا ہوگا وہي عورت جنتي كو ہرروز تخنه وكرامت كے طور پیش كی جائے کی جواسے ایک دن ملے کی دوسرے روزاہے اور ملے کی شدوہ اکرنے والی ہوں گی اور نہ بی معد مخلول کرنے والی ہوں کی اور نہ بی وہ بد بوددار ہوں گی۔اللہ تعالى نے فر مایا كانھن بيض مكنون - (ابن البارك -ابن الي الديا) حضرت امام اوازاع یے فرمایا وہ حسین عورتیں ان کی زبانیں (پولیاں) عام بولیوں کی طرح ہوں گی۔ نہوہ غیرت کرے گی اور نہ ایڈ اءدے گی۔ (این البارک) حضرت الس التفويد مروى ہے كهرسول الله تاليكي نے فرمايا كه اكر حور كمارى دريا میں تھوک دیانو وہ دریااس اے کے تعول کی مٹیاس سے بیٹھا ہوجائے۔ (اتن الي الدينا)

حضرت ابن عمر جی ایا کے حور عین کا آیک بال گدھ کے پرے بھی زیادہ لمبا
 موگا۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت ابوسعید خدری بی فین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کَانِیکِا نے قر مایا کہ مرد جنت

ہیں ستر سال مخبرے گاقبل اس کے وہ یہاں سے پھرے اس کے پاس مورت آئے
گی اس کے چیرے کو دیکھے تو وہ آئینہ سے زیادہ صاف و شفاف ہوگا اور اس کا ایک
اوٹی موتی مشرق ومغرب کے درمیان کو روشن کردے گا۔ وہ عورت اس مردکو آکر
السلام علیکم کے گی ہے و علیکم السلام کہہ کرس سے پوچھے گاتو کون
ہے؟ وہ کے گی میں مزید سے ہوں اس پرستر حلے (جوڑے) ہوں گاس کے
باہر سے اس کی پنڈلی کی چربی نظر آتی ہے اور ان کے سر پرتان ہوں کا ادنی موتی
مشرق ومغرب کے درمیان کوروشن کردیتا ہے۔ (احمد این ابی الدیا۔ ابولمانی)

حضرت ابن عباس بی است فرمایا که حور اگر اپنی بتصیلیوں کا درمیانی حصه آسان و زمین کے درمیان طاہر کرے تو لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہوجا کیں اور اگر دہ اپنا چہرہ طاہر کرے تو اس کے حسن سے آسان وزمین کا درمیان روشن ہوجائے۔

(ابن الي الدنيا)

محضرت ابن عباس بن المناسف فرمایا که اگر جنت کی کوئی عورت سات دریاؤں میں میں تعورت سات دریاؤں میں میں تعورک و می تعریب میں تعورک و میں الوں الدیا)

حضرت کعب طافظ نے فرمایا کہ اگر کسی حور کا ہاتھ آسان سے نیچے افکا یا جائے تو اس
 سے دھن ایسے روش ہوجائے جسے سورج سے روش ہوتی ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت ایوسلیمان درائی فرماتے منے کہ جنت میں نہریں ہیں ان کے کنارے خیم ہیں ان میں حوریں ہیں اللہ تعالی ان کی ایک پیدا فرما تا ہے جب اس کی تخلیق مکمل ہوجاتی ہے تواس کے اوپر طائکہ خیمہ کھڑ ہے کرتے ہیں جس میں وہ میلوں تک پھیلی ہوئی کری پہنچمتی ہے جس سے اس کی را نیں کری کے کناروں سے باہر ہوجاتی ہیں۔ اہل جنت سیر کے لیے اپنے محلوں سے باہر آتے جاتے ہیں جہاں جا ہے

728

حضرت حبان ابی جبلہ نے فر مایا کہ جب د نیوی عور تمیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہ اسے دیاری کی تو وہ اسے دینوی اعمال صالحہ کی وجہ سے ان حور دول پر فضیلت یا جائے گیا۔ (ہنادنی الزہر)

### باب (۱۲۱)

# جنتى ازواج كى تعداد

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھڑنے نے قرمایا کہ لوگ آپس میں ہاتیں کررہے تھے کہ جنت میں مردزیادہ ہوں کے یاعورتیں نو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیاتم نے رسول اللہ مناؤی ہیں ہرمرد کی دو بیویاں ہوں گی اوران کی پنڈلیول مناؤی ہیں ہرمرد کی دو بیویاں ہوں گی اوران کی پنڈلیول کی چربیہ موگا کی چربیہ میں کوئی مرد بیوی کے بغیر نہ ہوگا کی چربیہ موگا کی جنت میں کوئی مرد بیوی کے بغیر نہ ہوگا (ثابت ہواکی جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ (اولین غفرلئہ)

(بخارى مسلم دارى -احد)

- حضرت انس ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی پاک مُنائٹؤ کھا کے جنت میں ایک مرد ستر حورووں سے نکاح کر ہے گاعرض کی گئی یارسول الله مُنائٹؤ کھا کہ وہ ان سے نبھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ آپ نے فرما یا کہ ہر جنتی کوسر مرد کی قوت دی جائے گا۔ کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ آپ نے فرما یا کہ ہر جنتی کوسر مرد کی قوت دی جائے گا۔ (ترندی۔ ہزاد۔ ابن حبان)
- حضرت حاطب بن بلتعد التنظیر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کالی کا کر ماتے سنا کہ جنت میں ہرمر دبہتر عور توں سے نکاح کرے گاان میں ستر حوریں ہوں گی اور دود نیوی عورتیں۔(ابن مساکر)
- حضرت ابواہامہ النظیائے مروی ہے کہ رسول اللّه مَالِیَّ اللّهِ فَر مایا کہ جس کو بھی اللّه تعالیٰ جنت میں داخل کرے گااس کی بہتر حوریں ہوں گی دوحور میں اور بہتر اس کو جنت میں میراث کے طور پر ملیس گی ان کی فروج خواہشات کو ابھارنے والی ہوں گی اور مرد کا ذَکر بے طاقتی ہے میڑھانہ ہوگا۔ (ابن ماجہ بینیں)
- حضرت ابو مرمره النافظ مد وى م كرسول الله فالمالي كدجت مل سات

درجات ہول گے اعلیٰ در ہے کا وہ ہے جے بیساتوں نصیب ہول گے اہل جنت میں کوئی چھٹے در ہے پر ہوجس کے او پر ساتواں درجہ ہے اس کے لیے تین سوخدام ہول گے۔اسے میں وشام تین سوسونے کے صحیفے (بیالے) دیئے جائیں گے ہر صحیفہ کارنگ مختلف ہوگا وہ سب میں علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے ہڑھ کر پائے گا، محیفہ کارنگ مختلف ہوگا وہ سب میں علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے اہل جنت کو پچھ کوش کرے گا، یارب! اجازت ہوتا کہ میں اس سے دوسرے اہل جنت کو پچھ دول ۔میرے جھے میں کی تو نہیں آئے گی (اسے کیا خبر کہ دوسرے بھی تیرے سے نعموں میں پچھے کی ہا ہم ہوں گی ان میں ایک کے بیٹھنے کی جگہ نعموں میں پچھے کی جگہ نیمن کے ایک میل کے برابر ہوگی۔(احم)

حضرت عبدالله بن الی اوفی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول الله ملائے ہے۔ نفر مایا کہ بیشک جنتی مردکو پانچ سوحوری دی جائی گی اور چار ہزار باکر ہ اور چار ہزار ثیبہ (مردجس کی شادی ہو چکی ہو کو ورت جو خاوند کے پاس رہ چکی ہو) وہ ہرایک کے سرتھا تنا مدت گلے لگا کرسوئے گاجتنا دنیا کی مقدار ہے (بینی سات ہزار سال) (بیبق)

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فیر مایا کہ مجھے جریل امین نے کہا وجہ بنتی مردکا حور معانقہ مصافحہ سے السقبال کرے گی تو تم اس کے کس پورے کولو کے جب کہ اس کا ایک بورا طاہر ہوجائے تو اس کی روشنی سورج، جاند کی روشنی پر عالب کے جب کہ اس کا ایک بورا طاہر ہوجائے تو اس کی روشنی سورج، جاند کی روشنی پر عالب کے جب کہ اس کی خوشہومشرق و عالب کے درمیان کو پر کر دے جنتی ایسے ہی اس کی نسست گاہ میں بیٹا ہوگا تو

احوالي آخرت الحوالي المرات الم

اچا تک او پرنور کی جمک دیکھے گا او پرنظر کرے گا تو دیکھے گا کہ اللہ تعالی اپی شان
کے لائق اپی مخلوق کو جھا تک کر دیکھے رہا ہے پھرا جا تک ایک حورا ہے پچار کر کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی ایماری تیرے ہاں دولت ہے شتی ہو چھے گا تو کون ہے؟ وہ کھے گی ان حوروں ہے ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَنْ يِنَا مَزِيدٌ (ب٢١،ق،آيت٢٥)

"اور مارے پاس اس نے بھی زیادہ ہے۔

پھروہ بہلی حور کو چھوڑ کراس کے پاس چلاجائے گاجو پہلی ہے جسن وجمال میں بڑھ کر ہوگی وہ اپنی جگہ براس کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ اچا تک او پر سے نور چیکے گادیکے وہ کہ ایک اور حور نظر آئے گی او داس سے کہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی! ہماری تیرے پاس دولت ہے وہ لوچھے گاتو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان فیمتوں میں سے ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا لَعْلَمُ لَعْشَ مِنَا أَخْفِقَ لَهُمْ مِنْ قُرُواْ أَعْمِنَ " (پ۱۱، البحرة، آیت ۱۷)

(دوسی جی کوبیس معلوم جوآ کلی کی شندک ان کے لیے جمپار کلی ہے۔ اس طرح وہ ایک وجموڑ کی دوسری کی طرف جا تارہ کا۔ (طرانی فی الاوسلا)

اس طرح وہ ایک وجھوڑ کی دوسری کی طرف جا تارہ کا۔ (طرانی فی الاوسلا)

کشیر بن مرہ نے فرما یا المعزید نعتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ بادل اہل جنت کے اوپر سے گزر کر کے گا کہ تم چا ہتے ہو کہ تم پر برسوں وہ چا ہیں گے تو بارش ہوجائے گی کشیر (راوی) نے کہا آگر میں اس پر اللہ تعالی کو گواہ بنا کر کہوں تو کہ سکتا ہوں کہ اہل جنت کہیں گے ہم پر زینت والی تو جو ان لڑکیاں برسادے۔ اہل جنت کہیں گے ہم پر زینت والی تو جو ان لڑکیاں برسادے۔

(ابن المبارك \_الوقيم\_ابن افي الدنيا)

### باب(۱۷۲)

وه اعمال جواز واج جنت کے حصول کے موجب ہیں

731 Ex 20 = 731 Ex

ہے حالاتکہ اسے اس کے اجراء کی طاقت تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عام مخلوق کی موجودگی میں بلا کرفر مائے گاجس حور سے تیراجی جائے لیے لیے۔

(ابوداؤد يرززي ابن ماجه احمر)

حضرت ابن عباس بڑ جناسے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے قرمایا کہ جس میں یہ تنبین عادتوں میں ایک جس میں یہ تنبین عادتوں میں ایک ہوگی تو جور ہے نکاح کریا جائے گا۔

﴾ امن پند سے خفیہ امانت رکھی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بورے طور ادا کرے۔

اتاتل كومعاف كرد \_\_\_

حضرت انس بلافتر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق نے قرمایا کہ مساجد کا جھاڑو پھیرنا حورعین کا فہر ہے۔

معرت ابوقر صافه بالتُون سے مروی ہے کہرسول اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَایا کہ کوڑا کرکٹ معرب معرب کے درسول اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

> ورو مو و و رو می البیامر (پ۱۱۰۱/من،آیت،۱۲) حود مقصورات فی البیامر (پ۱۱۰۱/من،آیت،۱۲) د حود بن بین حبول می برده شین "

ان میں ہرحور پرستر ملے بیل جورتگارتک میں ہردیک دوسرے جیسائیں اور اور

احوال آخرت کے خوشبود واصل ہوگی جو ہرا کی۔ خوشبود وسری خوشبود سے زالی ہوگی اور ہرا کیہ حور کی خدمت کے لیے ستر ہزار نو کرانیاں ہوں گی اور ستر ہزار نو کر ۔ان ہرا کیہ پاس سونے کا بیالہ ہوگا جس میں طعام ہوگا جس کے ہرلقمہ کا مزہ دوسرے سے زال ہوگا۔ اور ان ہرا کیہ حور کے لیے ستر یا قوت سرخ کے بلنگ ہوں گے ہر بلنگ ہوں گے ہر بلنگ برستر فراش ہوں گے ہر فراش کے اندر کا حصہ استبر ت کا ہوگا ہر فراش کے او پرستر تخت ہوں گے ہو نبی ان حوزوں کے شوہر کو یا قوت فالص کا تخت ملے گا جس کا جڑا او محت ہوں گے ہو اس نے خواس نے موتوں کا ہوگا اس شوہر کے سوسونے کے کنگن ہوں گے بیاس کا اجر ہے جواس نے مرمضان کا صرف ایک روزہ رکھا اس کے سوا ہے دوسرے روزوں کا ثوا ہے بھی اس طرح ہے اور اس کی اور نیکیوں کا اجر وقواب اور ہوگا۔ (طرانی فی اکبیرے جیش)

فافدہ:الأريكة اس تخت كانام ہے جس پرفراش ہوگا۔

حضرت ابوا مامہ والنظر ہے مروى ہے كه رسول الله قالی الله قالی کے جوكى د نبوى طبع

کو بورا كرتے برقد دہا كر جا ہتا تو اسے بورانه كرااسے اللہ تعالى حور عين جے دہ
جا ہے گااس سے بياہ دے گا۔ (طبرانی في الكبير)

حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ علی کے جنت کو ایک سال رمضان سے دوسر ہے سال رمضان تک سال بھر مزین کا یا جاتا ہے جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اس ماہ میں اپنے خاص بندوں کو میر اساکن بنا اور حور عین کہتی ہے اے اللہ! اس ماہ میں اپنے بندگانِ خاص سے میر سے شو ہر مقرر فر ماجن سے بھاری آئکھیں شعنڈی اور بھارے سے ان کی آئکھیں شعنڈی ہوں۔ نبی پاک تا اللہ اللہ اس نے اس ماہ میں خود کو غلط پینے سے بچایا ورکسی پر بہتان نہ با ندھا اور کوئی گناہ نہ کیا میں اشعے ہررات کے عوض سوحور عین اور کسی پر بہتان نہ با ندھا اور کوئی گناہ نہ کیا میں اشعے ہررات کے عوض سوحور عین بیاہ ہوں گا اور اس کے لیے جنت میں یا قوت اور زمر دکا گھر بنایا جائے گا وہ اتناوسی بیاہ ہوں گا اور اس کے لیے جنت میں یا قوت اور زمر دکا گھر بنایا جائے گا وہ اتناوسی بوگا کہتمام دنیا اس کی میں کھی جائے تو ایسے ہوگی جیسے دئیا میں آبک بکری با ندھنے ہوگا کہتمام دنیا اس کی میں کھی جائے تو ایسے ہوگی جیسے دئیا میں آبک بکری با ندھنے کی حک

♦ حصر ت عثمان مان في حضور والمنظم مع آيت:

الواليا أفرت المحالية المحالية

لَّهُ مَعَالِيدُ السَّمُونِ وَالْأَرْض (ب٢١م الزمر، آيت ١٦/ ب٥٥، النوري، آيت ١١) "اس كي لي بين آسانون اورزمينون كي تنبيان "

كانسيرين آب فرماى كرس في كوفت ركامات

دس بار پڑھے تواس کی اہلیس اوراس کے تشکر سے حفاظت کی جائے گی اور ڈھیروں اجرو تواب دیا جائے گا اوراس کے جنت میں درجات بلند کئے جائیں گے اوراس کا حورعین سے نکاح کیا جائے گا اگروہ ای دن مرا تو اس پرشہداء کی مہر لگائی جائے

حور مین سے نکاح کیا جائے گا اگر وہ اسی دن مرا تو اس پرشہداء کی مہر لگائی جائے۔ میں) لین تقامت میں شہداء کے ساتھ اٹھے گا)۔ (ابویعلیٰ۔این منذر۔این ابی ماتم)

حضرت الوہرمیرہ نگافتئے فرمایا کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام العیناء ہے جب وہ چلتی ہے تواس کے اردگر دوائیں ستر ہزار اور بائیں ستر ہزار نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے تواس کے اردگر دوائیں ستر ہزار اور بائیں ستر ہزار نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہاں ہیں نیکی کی رغبت دلانے والے اور برائیوں سے روکئے والے ؟ (گویا بیرور العیناء لوگوں کوفر دافر داسلے گی۔ اولی غفرل د)

حضرت این عباس خاند نے فرمایا کہ جنت میں ایک حور ہے اس کا نام اللعبة ہے اگروہ کی دریا میں اپنالعاب دہن ڈالے تو دریا کا تمام بائی میٹھا ہوجائے اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے جو میر کی جیسی حور کا طالعب ہے اسے جا ہے وہ اپنے رب کی اطاعت میں مرکزم مل رہے۔ (این الحالات)

#### باب(۱۷۳)

# کوئی عورت دنیا میں اینے شوہرکوستاتی ہے

حضرت معاذبن جبل بنائن سے مروی ہے کہ رسول العُدَّالَةُ اِلْمُ الْمُدَّالَةُ اِلْمُ الْمُدَّالَةُ اِلْمُ الْمُدَّالَةُ اِلْمُ الْمُدَّالَةُ اللهُ العُدَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَارے دنیا میں اپنے شوہرکوستاتی ہے تو اسے اس کی حور عین کہتی ہے العُدتعالی تجھے مارے اسے نہ ستا۔ یہ تیرے ہاں چند دنوں کا مہمان ہے چند دنوں کے بعد تیرے سے جدا ہوگا۔ اولی غفرلۂ) موگا۔ اولی غفرلۂ)

(ترقدى \_اين ماجد البويم \_احم)

حضرت ابن زیدنے فرمایا کہ جنت کی عورتوں (حوروں) سے کہا جاتا ہے جب کہ وہ اب آسان میں ہیں کیا تہمیں تنہارے شوہرونیا میں رہنے وائے دکھا تمیں؟ وہ تهتی ہیں ہاں! پھران سے تجابات اٹھ جاتے ہیں حوروں اور مردوں کے درمیان دروازے کھولے جاتے ہیں بہاں تک کدوہ حورین ایے شوہروں کودنیا میں رہے کی در پروہ الی مشاق ہوتی ہیں جیسے عورت اپنے غائب شوہر کی مشاق ہوتی ہے جب د نیوی عورت اینے مرد سے جھڑا کرتی ہے جیسے عموما شو ہر وعورت میں دنیا میں ہوا کرتا ہے تو حوراس دنیوی عورت پر ناراض ہوتی ہے اور پیجھٹڑااس پر گرال گزرتا ہے پھروہ دنیوی عورت ہے ہتی ہے ، تیرے لیے افسوں ہے کہ تواسے اپے شرے معاف فرمالینی اسے شرکرنا (بعنی جھڑنا) چھوڑ دے اس کیے کہ ریزیرے یاس چند معمولی را توں کامہمان ہے چرمیرے یاس ہمیشہ کے لیے آجائے گا۔ (این دہب) حضرت سیدہ عائشہ بڑ فیا ہے مروی ہے کہ دسول اللہ فالیکی ہے کی معلی کو روزے سے اٹھتا ہے تو اس کے لیے آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء نیج پڑھتے ہیں اور اہل آسان وونیا اس کے لیے استغفار کرنے ہیں يهال تك كداست يرده جميا لا اكروه ايك يادوركعت تفل يزهنا بيال كي لي تمام آسانوں سے نور پیل جاتا ہے اور اس کی ازواج حرمین کہتی ہیں اے اللہ!

اے جلد موت دیدے ہم اس کے دیدار کی مشاق ہیں اور اگر وہ ہلیل وہ بیج و تکبیر کہنا ہے تو ملائکہ اس کی ملاقات کرتے ہیں یہاں تک کہ اسے تجاب چھپالے (لیعنی موت آجائے) (طرانی فی اصغیر)

حضرت عكرمه وفافن عدوى م وى م كدرسول الله منافية في مايا كدحور عين و نيوى عورتوں سے زیادہ ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے یوں دعا کرتی رہتی ہیں اے الله ال دين ميں اس كى مدوفر ما اور اس كے دل كو الى عبادت كى طرف متوجه قرما اورائي فراندے اے روزي انہاديا) حضرت ابن عباس بخافظ سے مروی ہے کہ رسول الله فاليون فرمايا كہ جنت كو آراسته كياجا تاب ايك سال سے دوسرے سال تك ماهِ رمضان ميں جب رمضان کی پہلی رات آئی ہے تو عرش کے بیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس کا نام ہے "المثيره" وه جنت كے درختوں كے بيتے كھيلاتی ہے ارور جنت كے درواز بے حکیکاتی ہے اس سے ایک بیاری آواز سنائی دیتی ہے جو سننے والوں نے بھی الیم خوش الحانی نہ تی تھی اس کے بعد جنت کے چوکوں پر حورعین کھڑی ہو کر آواز دیں كيس، كوئى ہے جو ہمار بساتھ تكاح كرنے كى الله تعالى درخواست كرے؟ الله تعالی فرمائے گا اے رضوان! جنت کے دردازے کھول دے اور اے مالک! تو جہتم کےدرواز بے بند کرد ہے۔ (بہتی ابوالینے فی الثواب)

یزید بن ارقم سلولی دانش نے قرمایا کہ مجھے رسول الله مُنَّالِیَمُ سے عدیث بینی ہے کہ جسے رسول الله مُنَّالِیَمُ سے عدیث بینی ہے کہ جسب منادی بیکارے گاتو آسان کے درواز کے مل جائیں گے اور دعائیں قبول موں گی اور حور عین کوآراستہ کیا جائے گا۔ (سعیدین منصور)

پوسف بن اسباط نے فرمایا جس مرد نے اقامت نماز کے وقت اس کو پڑھااکلہ ہم رکت فرمایا جس مرد نے اقامت نماز کے وقت اس کو پڑھااکلہ ہم کہ نے دہ الگفت المستجاب کھا صلّ علی مُحمّد و علی آل مُحمّد ہم اسے حور عین سے نکاح کرائیں گے اور حور عین کہی ہے کہ یہ اللہ محمّد ہم اسے حور عین سے نکاح کرائیں گے اور حور عین کہی ہے کہ یہ اللہ من کیا شاندار زام ہے۔ (الدینوری فی الجالیة)

ے گھر کولوٹنا ہے اور اس نے بیند کہا کہ اے اللہ! مجھے دوز خ سے پناہ دے اور اے

اللہ! تیرے لیے افسوس ہے اگر تو بیکلمات کہنا تو اللہ تعالیٰ سے بعید ہے کہ وہ تجھے

جہنم سے نہ بچائے اور جنت کہتی ہے تیرے لیے افسوس ہے اگر تو میرے لیے

سوال کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ وہ تجھے جنت عطانہ کرتا اور حور عین کہتی ہے

تیرے لیے افسوس ہے! اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ اگر تو حور عین مانگنا تو وہ تجھے حور عین

نہ بیا ہتا۔ (طرانی ٹی الکیر)

حضرت ابوا مامہ خِنْ فَوْ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ فَالْمَوْفَا ہِ فِر مایا کہ بندہ جب نما ز میں کھڑ اہوا تا ہے تو اس کے لیے تمام جنتوں کے درواز ہے کھل جاتے ہیں اس کے اور اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس کا حور عین استبقال کرتی ہیں جب کہ وہ نماز میں ناک صاف نہ کرے اور نہ کھنکارے ۔ (طبرانی فی انکبیر)

معرت ابن عباس بن الناسم وي ہے كدرسول اللّذ كَالْيَةِ اللّهِ اللّه ورات كوتھوڑا كھائے اور تھوڑا ہيئے اور نماز (نوافل) وغيرہ پڑھے تواسے سے تک حورعین گھیرلیتی بیں۔ (طہرانی فی الکبیر)

### باب (۱۷٤):

# جومرود نيامين نكاح نهكرسكا

- حضرت ابو بمرصدیق طان نیز نی فی ایا که مجھے صدیت پیچی ہے کہ جومرد دنیا میں نکاح نیز کر سکا ایسے آخرت میں اللہ تعالی زوجہ عطافر مائے گا۔ (ابن صبیب)
- حضرت عکرمہ براتین نے فر مایا کہ اساء بنت الی بکر بڑا ہا حضرت زبیر براتین کے نکاح میں تصیب وہ ان برخی کرتے ہیں۔ بی بی اساء اپنے والد گرامی ابو بکر بڑا ہیں ہوا ور وہ شکایت لائی آپ نے فر مایا بی صبر کر اس لیے کہ جس عورت کا شو ہر نیک ہوا ور وہ مرجائے اور عورت اس کے بعد کسی سے نکاح نہ کر بے تو اللہ تعالی دونوں کو جنت مرجائے اور عورت اس کے بعد کسی سے نکاح نہ کر بے تو اللہ تعالی دونوں کو جنت میں ملائے گا۔ (ابن سعد۔ ابن عساکر)

### 

حضرت ابودرداء بھائند نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ فائند کی بھائے ہوئے سنا کہ آخرت میں وہ عورت جس نے یکے بعد دیگر ہے زیادہ شوہروں سے نکاح کیا تو آخرت میں وہ عورت جس نے یکے بعد دیگر ہے زیادہ شوہروں سے نکاح کیا تو آخرت میں سب سے پھیلے شوہرکو ملے گی۔ (طبرانی فی الکبیر۔ ابن عساکر)

### باب نمبر (۱۷۵):

# جس كانكاح اليى عورت سے ہوا جو كمزور ہو

شمیط نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بند بررحم فرمائے جس کا نکاح الی عورت سے مواجد کمروری کے علاوہ اس کے چہرے میں خوبصورتی بھی نہیں اور وہ بیجی یفین رکتھا ہے کہ اسے عورت جنت سے نصیب ہوگی۔(زوائدالوائد)

### باب(۱۷۲)

### اہلِ جنت کے جماع کے بیان

الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّ أَصْعَبُ الْجِنَاقِ الْيُوْمِ فِي شَعْلِ فَكِهُونَ فَ (ب٣٦، يُنِين، آيت ٥٥) " بِنْكَ جنت والله آج ول كي بهلاؤں ميں چين كرتے ہيں۔" معرت ابن عباس الماقان في الله تعالى كي ارشاد في مشعُل فا كِهُونَ كي الله

حضرت ابن عباس بنافلان الله تعالى كارشاد في شعل فاركهون كاتفير ميس فرما باس معمراد كنوارى عورتوس كى بكارت (كنواره بن) توژنا

( محيم ترغدي ابن جرير ابن اني عاتم

738 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

حضرت ابوامامہ بھائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے رسول اللّہ مَالْیَا ہِمُ سے سوال کیا کہ

کیا جنت میں لوگ نکاح کریں گے؟ آپ نے قرمایا۔ دھکیلنا دھکیلنا وغیرہ تو ہوگا

لیکن ندمرد سے منی خارج ہوگی اور نہ قورت سے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ابن ابی الدنیا)

حضرت انس خلافاز سے مروی ہے کہ رسول الله خلافیز ہے فرمایا کہ مرد کو جنت میں
 جماع کی الیمی الیمی قوت دی جائے گی ( بینی بہت زیادہ )

. (ترغدى ـ ابن حبان ـ ابن الي الدنيا)

حضرت ابوہریرہ نافغ سے مردی ہے کہ رسول اللّٰه کَافِیْمُ سے عرض کی گئی یارسول اللّٰه کَافِیْمُ سے عرض کی گئی یارسول اللّٰه کَافِیْمُ سے مرد منظم جنت میں عورتوں ہے جماع کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد ایک ون میں ایک سویا کیزہ عورتوں سے جماع کرے گا (اگر جا ہے گا)۔

(طبراني في الصغير-اين الي الدينا-برار)

حضرت ابوامامہ ڈاٹٹوٹ نے فرمایا کہ دسول اللّٰد کُاٹیوٹی سے بوچھا گیا کیا اہلِ جنت نکاح بھی کریں گے؟ آپ نے فرمای ہاں انہیں ایسے ڈ کر ہے نواز اجائے گا کہ تھکنے والا نہوا ورالی شہوت عطامو گی کہ منقطع نہ ہوگی اور صرف دھکا بیل ہوگی اور بس (منی وغیرہ کا اخراج نہ ہوگا)۔ (طرانی فی الکیر)

حضرت سلیم ان عامر نظافیئے مروی ہے کہ نبی پاک تکافی اسے جنت میں عورتوں کی فروج جاہت میں عورتوں کی فروج چاہت مجری فروج کے متعلق سوال ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی فروج چاہت مجری ہوں گی اور مردول کے ذکرا یہے ہوں گے کہ نہ تھکیں اور مرد کا گاؤ تکیہ ہوگا جس کی مسافت چالیس سال کی ہوگی اس پر سہارالگائے گانہ تو اس سے ہے گااور نہ بی اس سے ملال کرے گااور اس سے ملال کرے گااور اس سے اس میں وقعتیں آئیں گی جواس کا جی چاہوراس سے اس کی تعمول کو حدت حاصل ہو۔ (این افی ماتم)

حضرت خارجة العدرى التأثير في ما يا كه تبوك كم مقام بركمى كو كهتي سنا كيا كه رسول الله من التي كيا جنت ميں لوگ الكاح بھى رسول الله من التي كيا جنت ميں لوگ الكاح بھى كريں گے؟ فرما يا جنت ميں تمہارے ايك كوايك دن ميں تمہارے دنيا كے ستر آ دميوں كى وقوت دى جائے گى (بيق ابن عمار)

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤے سوال ہوا کیا جنت میں مرد ورتوں سے جماع کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مرد کوؤ کر ملے گا جونہ تھکے گا اور ایسی شہوت ملے گی جو منقطع نہ ہو۔ (ہزار۔ ابن الی الدنیا)

حضرت زید بن ارقم زائف سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ کَالَیْکِیْ نے فر مایا کہ جنت میں جنابت اور بیشاب بیدند بن کر سرکے بالوں کے بیٹیے سے قدموں تک مشک کی خابت اور بیشاب بیدند بن کر سرکے بالوں کے بیٹیے سے قدموں تک مشک کی ظرح تھوڑی مقدار میں بہہ جائے گا۔ (احمہ طبرانی فی الکبیر۔ بزار)

حضرت ابودرداء ملافظ نے فرمایا کہ جنت میں میں نہتو مرد کی منی ہوگی اور نہ عورت
 کیا۔ (اصبانی)

معترت ابراهیم مختی نے فرمایا کہ جنت میں جوجا ہو جماع کر دلیکن اولا دنہ ہوگی۔
(ہناد فی الزید۔ ابن الہارک)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ فَالْیَکْلِ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں وطی کریں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہاں دھکم پہل تو ہوگی لیکن جب وہ جماع ہے فارغ ہوگا تو وہ عورت بدستوریا کیزہ اووریا کرہ ہوجائے گی۔ (ہنادنی الزید)

(طيراني في الصغير ـ بزار)

عضرت ابن عمر والفظ فرما يا كدموس جب عورت سے جماع كے ليے آئے گاتو است باكره اوركنوارى يائے گا۔ (دوائدالربر)

#### باب(۱۷۷):

# مومن جب اولاد کی خواہش کرے گا

معرت ابوسعید خدری والفیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا فیر مایا کہ مومن بیسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا فیر مایا کہ مومن بیسے مروی ہے کہ رسول اللہ ما فیر میں بیسے بیسے اولا دکی خواہش کر ہے گاتو بیچے مل وضع حمل اور اس کا سن ایک گھڑی مین سب کچھ ہوجائے گاجو وہ جا ہے گا۔ (تریمی) این ماجہ داری ۔ احمہ ۔ ابن حبان)

فاندہ: امام ترفدیؒ نے فرمایا کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جنت میں جماع ہوگائیکن اولا دنہ گی ہونمی طاؤس سے مردی ہے اور مجاہد و فحق نے بھی مہی کہا اور اسحاق بن ابر هیم نے افدا الشتھی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ کیکن مردکواولا دکی خواہش نہ ہوگی اور حدیث لقیط میں ہے کہ اہلِ جنت کے لیے اولا دنہ ہوگی۔ ایک جماعت نے فرما کہ اولا دہوگی اگر دہ خواہش کرے گا اسے استادا بوسھل صلعو کی نے ترجیح دی ہے۔

### شخقيق سيوطئ

حضرت اپوسعید خدری ڈاٹنؤ نے فر مایا کہ اہلِ جنت میں کوئی اولا دکی آرز وکرے گاتو
اسی ونت وضع حمل ہوگا اور اسی ونت دودھ بلانا اور چھڑا نا ہوگا اسی وفت جوانی تک

ہنچے گاریسب کچھا کیک ساعت میں ہوگا۔ (ہسبانی)

حضرت ابوسعید بناتیز سے مرفوعار وایت کی مرد جنت میں اولا دکی خواہش کرے گاتو اولا دہوجائے گی۔الخ۔ (بیبق)

حضرت ابوسعید بناتنز سے ہے کہ اہلی جنت میں کوئی اولا دکی خواہش کرے تو اولا د ہوگی اس لحمراس کاحمل صنع ہوگا اس وقت دود صحیح رایا جائے گا اس وقت جوانی تک

تتحقيق سيوطئ

میں کہتا ہوں کہ یہ لقیط کی حدیث کے منافی نہیں کہ اس میں ہے کہ جنت میں اولاد
کی پیدائش نہ ہوگی اس لیے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جماع سے اولاد نہ ہوگی جیے دنیا میں
ہوا کرتا ہے اور دوسری روایات کا مطلب ہیہ ہے کہ بیاولاد جنت میں صرف خواہش کہوگی یہ
الیے ہے جیسے اس کی خواہش پر بھیتی ہوگی۔ حالا نکہ جنت میں تمام اوقات بھیتی نہیں ہوگ۔
اور پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ جنہیں جنت میں تھہرائیگا
یہ میں اس کے اہل میں اولاد ہوگی۔
میں اس کے اہل میں اولاد ہوگی۔

### باب (۱۷۸)

# ساع اہلِ جنت اوران کے گانے

يكي بن الي كثير في آيت:

في روضة المعبرون (با١٠١١رم،آيت١١)

"باغ كى كيارى ميسان كى خاطردارى موگى-"

كي تغيير مين فرما يا كه جنت مين ساع بوكا\_ (بيهق ابوليم ابن جريه)

- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمبی نہر ہے جس کے دونوں کاروں پر کنواری لڑکیاں آ منے سامنے ہوں گی اور وہ بہترین آ داز سے گائیں گی حصام محلوق سنے گی یہاں تک کہ جنت میں ایسی لذت اور کسی نعمت میں نہ یا کمیں گئے۔ عرض کی جہاں تک کہ جنت میں ایسی لذت اور کسی نعمت میں نہ یا کمیں گئے۔ عرض کی گئی اے ابو ہریرہ اوہ خنا کیا ہے؟ فرمایات بیج و تفذیبی و تحمید اور اپنے رب نعالی کی ثناء۔ (بہتی)
- حصرت ابوامامه والتفاعيم وفي الماكم في ياك التفايم في الماكوني بعي أن الماكوني الماكوني بعي أن الماكوني ال

742 (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910)

میں داخل ہوگا تو س کے سراور دونوں یاؤں کی جانب حوریں انجی آواز سے گائیں کی جسے تمام مخلوق سنے گی اور وہ شیطانی سرور گانے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخمید ونفذیس ہوگی۔ (طبرانی فی اکبیر)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے سوال ہوا کہ کیا جنت میں بھی گانے ہوں گے ؟ فرمایا او نچے خوشبو کے شیلے ہر چند نوجوان ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی ہزرگی ایسی یاری آ واز سے بیان کریں گے جے بھی کا نول نے نہیں ہوگی۔ (بیبق)

حضرت ابن عباس بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ جنت کی عور تیں اپنے از واج کے لیے گانا گائیں گی ایس حسین آ واز سے کہ بھی ایسانہ سنا گیا وہ اپنے گانے میں کہ بہترین اور حسین ہیں ہم باعز ت توم ہیں اپنے از واج کو وہ اپنے گانے میں کہ بہترین ہیں ہم باعز ت توم ہیں اپنے از واج کو آئیس کی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم نہیں مریس کی کہ ہم ہمیشہ میں ہم نہیں مریس گی ہے ہم امن والی ہیں ہم کسی کوخوفز دو نہیں کرتیں ہم ہمیشہ تیم ہیں، ہم سفر کرنے والی نہیں ہیں ۔ رطبرانی فی الا دسط)

حضرت انس بڑائی ہے مروی ہے کہ رسول الله تائی الله تائی کے فرمایا کہ حور عین جنت میں گائی ہیں ان کا گیت ہے کہ محوریں حسین وجیل ہیں ہم اپنے شو ہروں کو ہدید کی گائی ہیں ان کا گیت ہے کہ ہم حوریں حسین وجیل ہیں ہم اپنے شو ہروں کو ہدید کی گئی ہیں۔ (طبرانی فی الاوسط۔ این الی الدنیا)

حضرت ما لک بن دینار نے فرمایا کہ حضرت داؤدکوساق عرش کے فرد یک کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے داؤد! (علیہ ای اس سین وفرم آوازے میری بررگی بیان کرتے تھے عرض کریں کے یارب! بررگی بیان کرتے تھے عرض کریں کے یارب! وہ آواز تو تو نے جھے سے واپس لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آج تھے پر واپس کردوں گا۔ داؤد علیہ اس آواز سے نغہ ثنا وشروع کریں کے توامل جنت، داپس کردوں گا۔ داؤد علیہ اس اواز سے نغہ ثنا وشروع کریں کے توامل جنت، جنت کی نعمتوں سے فارغ ہوجا کیں گے یعنی وہ ان کی سریلی آواز سے مست ہوجا کیں گے۔ (زنری۔ بین ۔ احمد فرائے ہو

امام مجابدٌ سے سوال ہوا کہ کیا جنت میں سائے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں امام مجابدٌ سے سوال ہوا کہ جنت میں سائ

(ہناونی الزید)

امام اوزائی نے آیت ''فی روضہ کے گھارون ©'' کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے سائ مراو ہے جب جنت خوتی کے طالب ہول گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو تھم فرمائے گا جس کا نام ''الھفافۃ'' ہے وہ موتیوں کی لکڑیوں کے سوراخ میں داخل ہوں گی تو اس سے انہیں حرکت ہوگی ایک دوسر کے لگیں گی تو س سے الی آواز فیلے گی جس سے اہلِ جنت خوش ہوں گے وہ آواز شروع ہوگی تو جنت کے درخت این عباری

حضرت ابو ہریرہ دلائٹو نے فرمایا کہ کسی نے عرض کی یارسول اللہ فائیو کی جنت میں ساع ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! جھے تسم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالی ایک درخت کو تھم فرمائے گا کہ وہ بندوں کو میر سے ذکر کی میری جان ہے اللہ تعالی ایک درخت کو تھم فرمائے گا کہ وہ بندوں کو میر میلی آواز ایک سریلی آواز ایک سریلی آواز سے اللہ تعالیٰ کی تبدی و تقدیس سنائے گا جسے مخلوق نے اس جیسی سریلی آواز ہمی نہیں ہوگی۔ (عیم ترزی)

حضرت ابوہ بریرہ بھاننڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا انتہا نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے۔ درخت ہے۔ درخت ہے۔ درخت ہے۔ درخت ہے۔ درخت ہے۔ جس کا تناسونے کا ہے اور اس کی ٹہنیاں زیر جداور موتی ہیں اس کی ہوا سے خوش آ وازند تنی ہوگی۔ (ابولیم) محد بن المنکد رُّنے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منا دی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جولہواور شیطان کے سرور گانے سے خود کو بچاتے تھے؟ انہیں مشک کے وہ لوگ جولہواور شیطان کے سرور گانے سے خود کو بچاتے تھے؟ انہیں مشک کے باغات ہیں تھم براؤ پھر اللہ تعالی ملائکہ کوفر مائے گا کہ وہ انہیں میری حمد و ثناء سنا کی اور انہیں بنا کیں کہ آج تم پر نہ کوئی خوف اور نہ مے۔ (ابن ابی الدین اسبانی)

احوال آخرت کے کہ ہم کہیں اس اس کا سایہ ختم ہوتا۔ اہل جنت اللے بہتر سوار (24) سوسال چلیں تو بھی کہیں اس اس کا سایہ ختم ہوتا۔ اہل جنت ایخیرہ سے بالا خانوں وغیرہ سے نگل کہ اس کے سایہ تلے آگر بیٹیس گے اور محو گفتگوہوں گے ان میں کوئی ایک خواہش کر سے گا کہ جنت کا کھیل دیکھنا چا ہے اللہ تعالیٰ مشک کے ہوا چلا نے گاوہ در خت کو بلا کیس گی اس سے دنیا کی ہر کھیل کی آرز وظاہر ہوگی۔ کی ہوا چلا نے گاوہ در خت کو بلا کیس گی اس سے دنیا کی ہر کھیل کی آرز وظاہر ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا)

### باب(۱۷۹):

# اہل جنت کے برتن

الله تعالى نے فرمایا:

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيةٍ مِنْ فِضَةٍ وَالْوَابِ كَأَنَتْ قُوَارِيْرَا فَ قُوَارِيْرًا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿ بِ١٠/١٤مِرَ، آيت ١١/١١)

"اور ان پر جائدی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جوشیشے کے مثل ہور ہور ان پر جائدی کے مثل ہور ہور کا جوشیشے کے مثل ہور ہے ہوں گے کیسے شیشے جاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے انداز ہ پر رکھا ہوگا۔"

ہے ہے صدر الا فاصل مفتی سید جمر تعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آیت کے تخت فرماتے ہیں کہ جنتی برتن جا ندی کے ہوں گے اور جاند کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مثل آ مجینہ کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آ مجینہ کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ (خزائن العرفان ۔ اولیہی غفرلۂ ) ہے گئا

اور فرمایا:

یطاف علیهم بیساف مین دهب واکواپ (پ۵۱،الزفرف،آیت ۱۷) "ان پردوره ہوگا سونے کے بیالوں اور جاموں کا۔"

حضرت ابن عباس ظافون نے فرمایا کہ وہ برتن ہوں کے تو جاندی کے کیکن ان کی صفائی دیوی شیشوں جیسی ہوگی اورانداز ہے مراد ملی کی مقدار۔ (بہتی ابن جریہ) حضرت ابن عباس جائف نے فرمایا کہ اگرتم و نیوی چاندکو لے کرا ہے تو ڑو یہاں تک کہا ہے کھی کے پر کے برابر بنا دوتو اس کے پیچھے پانی نہ پاؤ گے لیکن جنت کے شیشے چاندی کی صفائی میں ایسے ہیں کہ جیسے د نیوی شیشے ۔ (سعید بن منصور نیزی)

حضرت ابن عباس بڑھ انے فرمایا کہ جنت کی کوئی الی شئے نہیں جواس کے مشابہ تم دنیا میں دیئے گئے ہوسوائے جاندی کے قوار ر (شیشے) کہ ایسا کوئی برتن دنیا میں نہیں۔(این الی حاتم)

حضرت ابن عمر طافن نائی ایست بیطاف علیه می بیست فی ذهب قاآگواپ کی تفسیر میں میں فرمایا کہ اہل جنت پرسونے کے ستر بیالوں کا دورہ ہوگالیکن ایک کا دام ہے۔ میں نہ ہوگا۔ (بیق)

عضرت ابن عباس طافظ في في مايا: "الا كواب" بمعنى جاندى كے جام \_ (ابن جري)

امام مجابد نے فرمایا کہ "انیة "بینی پیائے"اکواب مام "قَدُرُوْهَا تَقْدِیْرًا"کا مطلب بیہ کہ وہ اتنا برہیں ہول کے کہان سے شوابا طھورا وغیرہ بہہ جائے اور نہ ہی این این از میں این از میں کے در ہنادنی الزمد)

امام جاہر "فرمایا کہ "اکواب" وہ جام ہیں جن کے ابھرے ہوئے کنارے میں۔ (ہنادنی الزہر)

### باب(۱۸۰):

### َ جنت کی خوشبو

هندی جنت کی خوشبودی کی سرداری کے جناء (مہندی) جنت کی خوشبودی کی سردار ہے اور جنت میں بہترین محوژے اور اعلی شم کی سورایاں ہوں گی جن پروہ سوار ہوں گے۔ (این البارک)

### 746 (2000)

### باب(۱۸۱):

# الله تعالى نے فرمایا:

وَالْمُلَيِّكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاپِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمْ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمْ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمْ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمْ وَالْمُلَامِدِهِ مَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"اورفرشة بر دروازے سے ان بر بد كت آئيں كے سلامتى ہوتم برتمہارے مبركابدلہ تو بجھلا كھركيا ہى خوب ملا۔"

اور فرمایا:

لا يسمعون فيها كغوا ولا تأثيبا إلا قِيلاً سلماً سلماً وإلى المائدة المائدة المسلمة ال

اورفرمایا:

لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيدًا الله النادية ١١١)

" کداس میں کوئی ہے ہودہ بات نہ میں گے۔"

حضرت ابن عماس بھانے لا یکسمعون فیلا کغوا کانسیر میں فرمایا کہ اس سے مردا باطل ہے و کا تاریخہ کا کھیں میں فرمایا کہ اس سے مراد کذب (جموث) ہے۔ (جموث) ہے۔ (جموث) ہے۔ (جموث)

امام مجابد نے ای آیت میں لغواہے مراد گالی لی ہے لیعنی وہ یہاں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے اور لا تک منطق فیلھا لا غیلة کامعنیٰ شتما مینی سب وستم نہ کریں اوال آفرند کی کی کار این برید بنتی کار

عبدالكريم بن رشيد نے فر مايا كہ جب جنتي جنت كے درواز ہے پر پہنچيں گے تو ايك دوسرے كوغير سجھ كرديك ميں گے كيكن جب جنت ميں جائيں گے تو اللہ تعالی ان كے دوسرے كوغير سجھ كرديك ميں گے كيكن جب جنت ميں جائيں گے تو اللہ تعالی ان كے تلوب ہے كينہ وكدورت نكال لے گاتواب اس ميں بھائی بھائی بھوں گے۔ تلوب ہے كينہ وكدورت نكال لے گاتواب اس ميں بھائی بھائی بھوں گے۔ (ابن الی حاتم)

#### باب (۱۸۲)

# اہل جنت کے خدام اور نوکر

الله تعالى نے فرمایا:

و کیطوف علیہ مرخلهان کی مرکانه مرکانه مرکانه مرکانه مرکانه مرکز و کانه مرکز کانه مرکز و کانه مرکز کانه مرکز دیمریں گے کویا وہ موتی ہیں چھیا ''اوران کے خدمت کارلڑ کے ان کے کر دیمریں کے کویا وہ موتی ہیں چھیا کرر کھے گئے۔''

اور فرمایا:

ويطوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ عَنْكُرُونَ ۚ إِذَا رَايَتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوا مَّنْفُورًا ۞

(پ۲۹،الدهر،آيت ۱۹)

"اوران کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے
جب تو آہیں ویکھے تو آہیں سمجھے کہ موتی ہیں بھرے ہوئے۔"

ہلا ہلا جو نہ می مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے نہاں میں کوئی تغیرا سے گانہ خدمت

سے آگا کیں گے ان کے حسن کا بیعالم ہوگا۔ (خز ائن العرفان ۔ اولی غفرلا) ہلا ہلا

حضرت این عمر نگاؤنانے فرمایا کہ اوئی منزل کے جنتی پرایک ہزار خادم خدمت پر
مامور ہول گے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول گے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور خدمت کے

مامور ہول کے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دوسرا کی اور کو گوئوں کے بیان ہوں نے بیا ہوں کے بیانہ کے بیانہ کا ایک خوادم جس خدمت کی دوسرا کی د

حضرت انس بنائن سے مروی ہے کہرسول الند فائنونی کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے جنتی کا بیال ہوگا کہ اس کے سر پر ایک ہزار واور خادم خدمت کے لیے مقرر ہول گے۔ رابی کا بیال ہوگا کہ اس کے سر پر ایک ہزار واور خادم خدمت کے لیے مقرر ہول گے۔ (طبرانی فی الا وسط ابن البارک ابن البالاک یا)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کہ اہلِ جنت کے ادثی مرتبہ کا بیرحال ہوگا کہ اس میں کسی قشم کی کمی نہ ہوگی اس کے لیے مسج وشام پندرہ ہزار خدام مقرر ہوں گے ہر خادم میں نرالی پھرتی ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ ابولیم)

### باب(۱۸۲)

اہلِ جنت کے گھوڑ ہے اور اس کی برواز اور دیگر سواریاں

حضرت عبدالرحمٰن بن ساعدہ بڑا ہوئے فرمایا کہ میں گھوڑ ہے کی سواری پہند کرتا تھا میں نے عرض کی یارسول اللہ ہوئے ہیا جنت میں گھوڑ ہے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے تخصے جنت میں داخل کیا تو تیرے لیے گھوڑا ہوگا اس کے یا قوت کے دو پر ہوں گے وہ تہمیں وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو جا ہے گا۔ یا قوت کے دو پر ہوں گے وہ تہمیں وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو جا ہے گا۔

حضرت ابوابوب طافظ نے قرمایا کہ ایک اعرابی نے عرض کی یارسول النظافی ایس

الوالي آفرت كي الوالي كي الوالي آفرت كي الوالي آفرت كي الوالي كي ا

گھوڑے کی سواری پہند کرتا ہوں آپ نے فرمایا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تیرے کے سواری پہند کرتا ہوں آپ نے فرمایا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تیرے لیے یا توت کا گھوڑ الا یاجائے گا جس کے دو پر ہوں گے تو اس پرسوار ہوگا وہ تیجے اڑا کر لیے جائے گا جہاں تو جائے گا۔ (تریٰی طبرانی فی الکیر)

حضرت شفی بن ماتع و النظر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کہ بے شک جنت کی نعمتوں میں ہے ایک ہے کہ وہ بہترین سوار بول پر ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے وہ زین کسے ہوئے اور لگام دیئے ہوئے گوڑے لائے جا کیں گے وہ زین کسے ہوئے اور لگام دیئے ہوئے گوڑے لائے جا کیں گے وہ نہیں وہ ان کی سوار ہوں گے تو وہ انہیں وہاں تک کے وہ نہیں وہاں تک لے جہال وہ جا ہیں گے۔ (این انی الدنیا)

حضرت سیدناعلی المرتضی را تا ترخی عرفو عامروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر نیچ سے سونے کے گھوڑ ہے برآ مد ہوتے ہیں ان پرزین اور لگام موتی اور یا قوت کی ہوں گی ان کے پر ہوں گے ان کا قدم وہاں تک پنچ گا جہاں تک نگاہ پڑے گا جہاں تک نگاہ پڑے گا جہاں تک نگاہ پڑے گا دو این ان پراولیاءاللہ سوار ہوں گے انہیں وہ وہاں تک اڑا کر لے جا کیں گے جہاں وہ چاہیں گان کر رگاہ کے نہیں ان کہیں گے کہان کی وجہ سے ہمار نے ور مدہم پڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گاروگ راہ خدا میں فرج کرتے تھے اور وہ جنگ تیں اللہ تعالیٰ فرمائے گاری گوگ راہ خدا میں فرج کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے اور وہ جنگ جہاد پر جاتے تھے اور تم کر اتے تھے در این الجالدین)

حضرت ابن عمر نظافنائے فرمایا کہ حناء (مہندی) جنت کی خوشبوا وَل کی سردار ہے اور ۔ ۔ بخت میں بہترین گھوڑ ہے ااور اعلی سواریاں ہیں جن پرسوار ہوں گے۔ ابن المارک)

حضرت حسن بنائیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ کا آکہ جنت میں ایک بیندہ ہے۔ ایک بیندہ میں ایک بیندہ ہے جواعلی سم کی او ثنی کی طرح ہے کوئی ایک اس کا آکر گوشت لے لے گا تو وہ بہلے کی طرح ہوجائے گی کویا کہ اس سے کوئی شے نہیں لے گئی۔

(ابن المبارك\_مناد في الزمد)

حضرت ابوسعید خدری بنائیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایکٹر کی اللہ کا ایکہ ہے شک جنت میں ایک پرندہ ہے جس کے ستر ہزار ریشے (بال) ہیں برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ لذیذ۔ اس میں اس کے صاحب کی طرح کوئی رنگ نہیں پھروہ اسے وہاں لے جائے گاجہاں وہ جیا ہے گا۔

(منادق الزمداين الى الدنيا)

حضرت مغیث بن می بناتی نے فرمایا کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے جنت کی کو کئی دارنہیں جس پراس کا سامیہ نہ ہواس کی شہنیاں میووں کے رنگ میں ہیں اس پر ند ہے اونوں کی طرح کرتے ہیں جب کوئی کسی پرند ہے کہ خواہش کرے گا تو اوہ اسے بلائے گا تو اس کے دستر خوان پر آجائے گا ، جسے وہ ایک کنارے سے بھنا ہوا گوشت کی اورسری طرف سادہ گوشت اس کی فراغت کے بعد وہ پرندہ شجی سالم ہوکرا ڈکر چلا جائے گا۔ (این الی ماتم سعید بن منصور)

حضرت ابن عمر بخانجنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فائن اللہ فائن کے فرمایا کہ بکری جنت کے حانوروں میں سے ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ دان کے تعربایا کہ بریوں سے شفقت کردادران سے ان کی تکلیف دوشتے کودفع کرداس کی دجہدہ جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ (ہزار)

◄ حضرت ابن عباس الفخاسے مروی ہے کہ رسول الله مَالْ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله على ال

معنرت ابوہریرہ طالفہ نے قرمایا کہ بکری جنت کے جاتوروں میں سے ہے۔
(احمہ طبراتی فی الاوسلا)

#### باب(۱۸٤):

# جنت کے بازار

حضرت انس بھا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْہِ مَا اِللہ کَا اِللہِ اِللہِ اِللہِ اللہِ ال

حضرت سیدناعلی الرتفنی رفایشناسی مردی ہے کہ رسول اللّدَوَایُوَیِّا نے فر مایا کہ جنت کی خوشہوا ایک بزرارسال کی مسافت سے سوتھی جائے گی لیکن والدین کا نافر مان اور قطع حی کرنے والا (یعنی رشتوں کوتو ڑنے والا) اور بوڑھا زائی اس کی خوشہونہ سو تھے گا اور نہ بی وہ جوابی چا درشلوار وغیر تکبر کے طور نخوں سے نیچ کر کے چاتا ہواور ہے گا اور نہ بی وہ جنت میں ایک بازار ہے اس میں خرید وفر وخت نہ ہوگی سوائے مردوں اور عور تو ای کی صور تو اس بازار میں دنیوی ایام میں سے ایک یوم گذاریں گے ان صور تو ای پرجنتی گزریں گے تو جو صورت جے پند آئے گی وہ اس خواتے گا اور وہ اس کا مالک ہوگا۔ (طرانی فرائیں)

حسر سیدناعلی الرضی الفرند سے مردی ہے کہرسول الله مَا الله عَلَیْ الرفون اورعورتوں کے میں ایک بازار ہے اس میں خرید و قروخت نہ ہوگی سوائے مردوں اورعورتوں کے ان میں سے جس صورت کو کوئی جا ہے گا وہ اس میں داخل ہوگا اور وہاں حوروں کا اجتماع ہوگا وہ الی آواز سناتی ہوں گی جنہیں بھی کسی نے نہ می ہوگ وہ کہیں گی ہم اجتماع ہوگا وہ الی آواز سناتی ہوں گی جنہیں بھی کسی نے نہ می ہوگ وہ کہیں گی ہم ہیشہ دہ ہے والی ہیں ہمارے میں براتا ہوں میں اور ہم نت نی ہیں ،ہم میں خشکی نہیں ہم میں خشکی نہیں

اورہم ہر دفت راضی ہونے والی ہیں۔ہم ٹاراض ہیں ہوتیں اسے مبارک ہو! جودہ ہمارے لیے ہے اورہم اس کے لیے۔ (تر ندی ۔احمہ ابن المبارک ۔ابن الی الدنیا)

- حضرت جابر بنائنزے مروی ہے کہ رسول اللّمِثَالْيَةِ اللّهِ مَايا کہ ہے شک جنت ميں ايک بازار ہے اس ميں خريد و فروخت نہيں سوائے صورتوں کے جوجس حسين صورت مردياغورت کوجا ہے گاوہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ (طبرانی فی الاوسط)
- حضرت سیدنا ابو بکرصد این والنیز سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله علی کہ اہل حضرت سیدنا ابو بکر صد این والنیز کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

### باب (۱۸۵):

# اہلِ جنت کی تھیتی

حضرت ابو ہریرہ بھاتی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ متانی ہے فر مایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ ہے جنت میں اور کھیتی کی اجازت چاہے گاللہ تعالیٰ فرمائے گا بیہ تیرے لیے ناکافی ہے کہ تو جو چاہتا ہے تھے مل رہا ہے وض کرے گاشب کھول رہا ہے لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گانتج بودے۔ وہ ایک کنارے پرنج فیل میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گانتج بودے۔ وہ ایک کنارے پرنج فیل آلے گا اور اسوقت بڑی ہو جائے گی ای وقت کافی جائے گی اور اس وقت کی اور اس وقت بڑی ہو جائے گی ای وقت کافی جائے گی اور اس وقت بہاڑوں کی مقدار میں جمع کی جائے گی اللہ تعالی فرمائے گا اے این آدم! کوئی شئے تیرا پیٹ نہ مجرے۔ (بغاری۔ احمد سینی)

حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

الوالية فرت المحالية في المحال

اجازت دے اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گاوہ نے یوئے گاجب مڑ کردیکھے تا تو ہر ایک بالی بارہ ہاتھ جتنی کمی نظر آئے گی یہاں تک کہ اسے وہیں پہاڑوں جیسے تہہ پر تہہ خرمن نظر آئے گی۔ (طرانی فی الاوسط)

حضرت عکرمہ بڑائو نے فر مایا کہ اس دوران کہ جنت اپی نشست گاہ پر لیٹا ہوگا کہ
اس کے دل میں خیال آئے گا اس نے اس کے لیے لب نہیں ہلائے بیہ آرزو کہ
کاش! لائد تعالیٰ جھے جنت میں جیتی کی اجازت دیتا اس کے بعد فوراد کھے گا کہ اس
کے دروازہ پر ملائکہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہدہ ہے ہیں تجھ پر سلام ہوں اور
وہ نشست گاہ سے اٹھ کر بیٹھے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو نے
دل میں جوآرزوکی ہے اس کا جھے علم ہے اس سے تیرے لیے بیزیج بھیجا ہے اور فرمایا
ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے اپنے داکھی ہی کے مطابق پہاڑوں جیسے اناج کے انبار
بعدد کھے گا کہ جیسے اس نے آرزوکی تھی اس کے مطابق پہاڑوں جیسے اناج کے انبار
گئے ہوئے ہیں اسے اللہ تعالیٰ عرش کے او پر سے فرما تا ہے اے ابن آ دم ! کھا ابن
آ دم کا بھی پید نہیں بھرتا۔ (ابرہم)

### باب (۱۸۱):

### الوسيليه

### 754 2000 - 754 2000 - 754

#### باب (۱۸۷)

# جنت عدن ميں سوائے انبياء، شہداء وصدیقین

# کے کوئی سکونت نہ کرے گا

#### باب(۱۸۸):

# الثدنعالي نے فرمایا

وَإِذَا رَأَيْتَ نَعْرُ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ (ب٢٩ الدمر آيت ٢٠)
د اور جب تواده رنظر المائيائي آيك جين ديھے اور بردی سلطنت ''

- معترت ابن عیاس بی اللہ جنت کی سوار یوں کا ذکر کے کیمی آیت پڑھی۔ (عالم مابن المبارک میں ق)
- امام مجاہد نے آیت مذکورہ کے بارے میں قرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے بارے میں قرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے بال مال نکدا جازت لے کرحاضر ہوں گے دہ اندر بلا اجازت نہ آسکیں گے۔ بال ملا نکدا جازت لے کرحاضر ہوں گے دہ اندر بلا اجازت نہ آسکیں گے۔ (این جریری پہلی)

حضرت ابوسلمان رفائظ نے فدکورہ آیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جنتی کے پاس تخف اور لطیف اشیاء لے کرآئے گا تو وہ اس کے پاس بلا اجازت نہ جاسکے گا فرشتہ جنت کے اس دربان سے کہے گا جو اس جنتی کے دروازے پر ہوگا کہ وہ میرے حاضری کا عرض کردے میں ان کے ہاں بلا اجازت نہیں جاسکتا۔وہ دربان سے کہے گا تو اس کی اجازت پر وہ فرشتہ حاضر ہوگا اور اس کے دروازے سے لے کردارالسلام تک ایک دروازہ ہے جوجنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلا اجازت چلا جاتا ہے جب چا ہتا ہے تو ہی ہے کہ اس کے پاس تو فرشتہ بلا اجازت نہیں آسکے گالیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاں بلا اجازت نہیں آسکے گالیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاں بلا اجازت جب جا ہے گا جا اجائے گا۔ (جبین)

حضرت سن بھری نافر سے مروی ہے کہ رسول اللہ فاقر اللہ فاقر مایا کہا دنی جنتی کا بیہ مرتبہ ہے کہ وہ سوار ہوکر ایک لا کھ خدام کے ساتھ چلے وہ خدام جنت کے غلمان ہیں جووہ ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتے ہیں اور اس کی سواری سرخ یا قوت کا گوڑ ا ہوگا جس کے پرسونے کے ہول گے بہی مطلب ہے اس آیت ک اجواو پر ذکور ہوئی۔ (این دہب)

باب(۱۸۹):

### الثدنعالي نے فرمایا

وسین الذین انفوار نام الی المنافر کوراط (ب۱۰،۱۲مر، آیت ۲۰) "اور جوایت رب سے ڈر متے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف جلائی جا کیں گی ہوا کی سال کر دہ در گروہ جنت کی طرف جلائی جا کیں گی۔"

حضرت علی بن ابی طالب والنظر نے فرمایا کہ اسپے رب تعالی سے ڈرنے والے ان کی سوار بیال کروہ در کروہ جنت کی طرف چلائی جا کمیں گی یہاں تک کہ وہ جنت کے ایک دروازے پر پنچے کا وہاں ایک درخت ہوگا اس کی جڑوں سے نیچے سے دو

اور تکلیف اور غبارغیرہ ہو گا وہ نکل جائے گا پھر دوسرے چشمے سے پئیں گے تو وہ بالكل ياك وصاف ہوجائيں گے۔ان پرتعتوں كى رونق آ جائے گی اس كے بعد ان کی خوشبوں میں بھی تندیلی نہ آئے گی اور نہ ہی ان کے بال بھریں گے جب وہ بالوں کو تیل لگا کیں گے (تو خوبصورت ہوجا کیں گے) پھروہ جنت کے داروغوں کے باس جائیں گے تو دارو نے انہیں کہیں کے السلام علیم، خوش آمدید، مرحبا، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ پھران کے ہاں جنت کے ولدان (لڑکے ) آ جا کیں گے وہ ان کے اردگر دایسے پھریں گے جیسے دوست کے اردگر داہل دنیا پھرتے تھے جب کہ وہ ہاہر سے آئے انہیں کہیں گے تہیں میارک ہوان ہا کرامت نعتوں کی جواللہ تعالیٰ نے تہارے لیے تیار کررکھی ہیں۔ پھران میں سے ایک لڑکا انہیں بعض حورعین کی طرف لے جائے گا جوان کی از واج میں ہے ہوں گی اسے جا کر کے تمہارا شوہرآ گیا ہے۔اسکاوہی نام کے گاجواسے دنیا میں یکاراجا تا تھاوہ کے گی ہاں! میں نے اسے دیکھا تھا اس سے انہیں خوشی کہ لہر دوڑ جائے گی اس کے · بعد جنت کے دروازے کے چوکھٹ پر کھڑا ہوگا۔ پھر جب وہ جنتی کی منزل میں يہنچ گاتو ديھے گاكداس كى عمارت كن چيزوں سے ہے تواسے نظرائے گاكديد موتنوں کی بڑی جٹانیں ہیں اس کے او پرسبز وزر دسرخ محلات ہیں ان ہرا یک کا اپنا رنگ ہے پھرنظراٹھا کراس کی حیبت کو دیکھے گاتو وہ بھل کی جگمک محسوں ہوگی اگر اللہ تعالی اس کے لیے تم والم سے محفوظ رکھنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو اس جک کے سے اس كى آئىميں ا چك لى جاتيں پھروہ جنتی كى از داج اور پيالے ديھے گا۔جوموز دن ہیں اور جا ند نیاں بچھی ہوئی اور فروش تھیلے ہوئے ہیں پھر بیٹتی نعمت کود کھے کر کہیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدُينَا لِهِذَا "وَمَأَكَّنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلَّآنَ هَدُينًا الله والدم الاعراف، آيت ٢٨)

> ''اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم رانہ نہ باتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھا تا۔''

. مجرایک منادی عدادے گاتم بمیشدز عده را و سے اب کے بعد جین مرو سے اور ای

میں مقیم رہو گے یہاں سے سفر ہیں کرو گے اور ہمیشہ بننتے رہو گے رو و گے ہیں۔ (ابن المبارک ۔ ابن ابی الدنیا ۔ ابن جریر)

معنعلق بوجها توميس نے عرض كى بارسول الله متاليقية وفد كا مطلب يهى ہے كه وه سوار ہوکر جا کیں گے؟ نبی پاک مَنْ اَنْ اِیْنَا اِ نَا اِیْنَا اِیْنِ اِ اِی مِصْلِم ہے اِس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب اہلِ ایمان قبروں سے تکلیں سے تو سفیداونٹیوں کے ساتھ استقبال کریں مے اور ان اونٹنیوں کے برہوں کے اور ان کے بالان سونے کے ہوں گے اور اہلِ ایمان کے جونوں کے تھے نور کے ہوں گے جوآ تھے جہال تک چیچی ہے وہاں تک ہرقدم سے روشیٰ اٹھے گی اور وہ جنت کے دروازے تک پینچیں کے تو وہ حلقہ سرخ یا توت کا یائی ہے گ جس کے تمام کناروں پرسونا ہے اور جنت كدرواز يرايك درخت باس كى جرسدوچشمايات بي جب ايك چشمه سے پانی بیاجائے تو چرے میں تعمقوں کی نعمت ظاہر ہوتی ہے اسے تمام حور عین س کر جھتی ہیں کہاس کے شوہرا کئے ہیں وہ محبت کے ساتھ اس حلقہ کی طرف آئی میں اور اپناا پیچی جی ہیں اس پر دروازہ کھلتا ہے اگر اللہ تعالی اے اپناعر فال نہ دیتا توجئتی سجدے میں تمرجاتا اس وجہ ہے جواس کے اندر نور ورونق ہے پھروہ کیے گا میں تیرا پلی ہوں ہوں جو تیرے کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہوں وہ اس کے پیچھے موجائے گاوہ این زوجہ کے باس آئے گاوہ اس کی ملاقات کے لیے عجلت کرے گی اور خیمے سے نکل کرائے شوہر سے ملے گی۔اور کیے گی تو میرامحبوب ہے میں تیری محبوبه بهول میں بمیشه خوش رہنے والی ہوں ناراض بیس ہوتی میں بمیشه تروتا زه ہول برانی تبین ہوتی میں ہمیشدر ہے والی ہوں ہمیشد تک نبیں مرول کی بتمام جنت ایک محمر میں داغل ہوں سے جس کی بنیا داسے حیبت تک شرا ہاتھ کا فاصلہ ہے وہ لؤلؤ و

یا قوت کے شلے پر ہے جس کے گئی راستے سرخ کئی سبز ہیں گئی زرد ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ بیل جنتی اپنی آرامگاہ میں آ کر بیٹھے گااس آرام اگاہ میں تخت پر ستر فراش ہوں کے ہر فراش پرستر حوریں ہول کی ہر حور پرستر مطے ہول کے ان طول کے اندر سے حور کی پنڈلی کی جربی نظر آئے گی۔ ایک لحظہ میں ان متر سے جماع کرلے گا۔جنتیوں کے نیچ نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں بھی بند تنہیں ہوتیں ان کا یانی بد بودار نہیں ہوگا اور نہان میں کیچڑ ہوتا ہے۔بعض نہریں خالص شہد کی ہیں جنہیں لوگوں کے قدموں سے ہیں نچوڑ اگیا اور بعض نہریں دورھ کی ہیں جن کا ذا کفتہ تبدیل نہیں ہوتاوہ جانؤروں کے تقنوں سے نکالا ہوائیں ، جب جنتی طعام کی خواہش کریں گے توان کے لیے برندے آجا کیں گے وہ اپنے براغما لیں گےوہ ان کوجس طرف سے خابیں گے کھائیں اور جیبارنگ جابیں وہیاہی ہو گا جب وہ کھالیں گے تو ہرندہ اڑ جائے گا جنت میں پھل فروٹ لٹک کران سے سامنے آجا تیں گے جب جا ہیں گے شہنیاں ان کے آگے آجا تیں گی وہ جس طرح كالميوه كما تين ويسياى موكا جاب كفر ب موكر كما تين جاب بين كرجاب تكيداكا كر\_اى كوالله تعالى في بيان فرمايا:

وجنا المنتين دان فرب ١٠١١/من ٥٢٠)

''اور دونوں کے میوے استے جھکے ہوئے کہ بیٹے سے چن لو۔'' اور ان کے سمامنے خدام ہوں سے کو یاوہ موتی ہیں۔ (ابن ابی الدنیا)

### باب(۱۹۰)

# جنت کے پاسپورٹ کامضمون

حضرت سلمان قاری وافظ سے مروی ہے کہ رسول الدیکا اللہ فاللہ کے فرمایا کہ جنت میں پاسپورٹ کے بغیر داخلہ نہ وگا جنت کے پاسپورٹ کا مضمون ہے:
پاسپورٹ کے بغیر داخلہ نہ وگا جنت کے پاسپورٹ کا مضمون ہے:
بیسم الله الرّحمٰن الرّحیہ و مانا کتاب من الله لفلان ادْعَلُوا

الوالياً فرت المحالية قطونها دانية -

"الله كنام من شروع جوبهت مهربان رحمت والا - بدالله كى طرف سے كتاب من فلان بن فلان كے ليے اسے جنت عاليه ميں داخل كروجس كي اسے جنت عاليه ميں داخل كروجس كے ميوے نيے ہيں ۔" (طبرانی فالکیر)

حضرت سلمان فارى النظر كى ايك روايت كالفاظ به بين كهمون كو بل صراط معرف من كو بل صراط معرف من كرر في كي باسبورث وياجائ كاجس كامضمون به به الله والموحمين الرّحيم عناب الله من الله التحرير التحكيم بسم الله الرّحمين الرّحيم كتاب الله من الله التحرير التحكيم لفكن ادْ حُلُوا جَنّة عَالِيَةٌ فَطُوفَهَا دَانِيةً.

"الله كنام عي شروع جو بهت بى مهر بان اور رحمت والابيكتاب الله عزيز عليم عن مير بان الديكتاب الله عزيز عليم عن عن الله مين داخل كرو جن عليم عن ميو عن الله مين داخل كرو جس كم ميو عي بين " (طبراني في الاوسط بيني )

### باب(۱۹۱):

# جنتی جنت میں داخلے کے بعد کیا کہیں گے؟

الله تعالى في فرمايا:

وَقَالَ لَهُمْ خُزُنَتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِيْنَ وَقَالُوا الْحَبْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَة وَاوْرَثَنَا الْارْضَ نَتَبُوّا مِنَ الْهَنَة حَيْثُ نَشَاءً وَيَعْمَ أَجُوالْعَبِلِيْنَ ﴿ (١٠١/ ﴿ مِنَ مِن الْمَالُومِ مَا مَن الْمَالُومِ مَا مَن الْمَالُ

"اوراس كوداروغدان سكيس كسلام تم برتم خوب رئة وبنت ميس جاكا بين عرب المنظم المنظم برتم خوب المنظم وبنت ميس جاكا بين وعده بهم المنظم بين المنظم المنظم

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آذُهبَ عَنَا الْحَزَنَ الْ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ وَ إِلَّذِي آحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَسَنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَنَا فِيْهَا لَغُوْبٌ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَسَنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَنَا فِيْهَا لَغُوْبٌ ﴿ إِنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَسَنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَنَا

اورفر مایا:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَالَ مَا الهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوُلَا آنَ هَالنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْحَارِبُ اللهُ الله

''اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی ارہم راہ نہ یائے اگر لالہ میں راہ نہ دکھا تا ہے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور نداء ہوئی کہ ربیجنت تہمیں میراث میں ملی صلة تمہارے اعمال کا۔''

اور فرمایا:

وَالْهَلَيْكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ كُلِّ بَالِ فَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِةِ (بِ١١٠/عر، مَن عَلَيْهِمْ)

"اور فرشتے ہر دروازے سے ان بریہ کہتے آئیں گے سلامتی ہوتم پر تہارے مبر کابدلہ تو بچیلا کھر کیا ہی خوب ملا۔"

اور فرمایا:

وَاقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى يَعْضِ يُتَسَاءَلُونَ وَالْوَا إِنَا كُنّا فَبُلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِينَ وَفَكُن اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَينَا عَذَابَ السَّمُومِ وَالْأَكْنَا مِنْ قَبْلُ مُشْفِقِينَ وَفَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَينَا عَذَابَ السَّمُومِ وَالْكَا مِنْ قَبْلُ مَنْ عُولًا لِنَا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدُعُولًا إِلّهُ هُوالْبَرُ الرّحِيْمُ فَ (بِعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ وَالْمَا الرّحِيْمُ فَ (بِعَنَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَينَا عَذَابَ السَّمُومِ وَالْمَا الرّحِيْمُ فَا الرّحِيْمُ فَالْمَا الرّحِيْمُ فَالْمَا الرّحِيْمُ فَالْمَا الرّحِيْمُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَينَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَينَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

"اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف مند کیا ہو چھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہ

761 2000 - 761

شک ہم اس پہلے اپنے گھروں میں ہے ہوئے تصفواللہ نے ہم پراحسان کای اور جمیں لو کے عذاب سے بچالیا بے شک ہم نے اپنی میلی زندگی میں اس كى عبادت كى تقى \_ بے شك وہى احسان فرمانے والامبر بان ہے۔ حضرت ابن عمر والفناسة مروى مے كدرسول الله فالله الله عن مايا كد سب ست بيلے الله تعالیٰ کی جو مخلوق جنت میں داخل ہو گی۔ وہ فقراء مہاجرین ہوں کے جن کے کے سرحدیں بند کی جاتیں۔جن کی وجہ ہے نا گوارامور سے بیجا جاتا وہ مر گئے کیکن آرز وسیند میں لے کر گئے بعنی کام نہجوا اور وہ اسے پورانہ کر سکے اللہ تعالی ملا تک میں ہی جنہیں جا ہے گا فرمائے گاان کے پاس جاؤسلام کر دفرشتے کہیں گے یااللہ ا ہم آسان میں ہیں اور میہ تیرے محبوب بندے زمین پر ہیں اور تیرافر مان ۔ ہے کہ ہم ان کے باس جا کر آئیں سلام کریں اللہ تعالی فرمائے گار میرے بندے میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کیسی کوشر یک نہیں تھبراتے ہتھے ان کے آگے سرحدیں بند کی جاتی تھیں اور انہیں تکلیف کے دفت آ گے کیا جاتا ان کا کوئی مرتا تو آرزواس کے سینے میں رہتی وہ اپی ضرورت بوری نہ کریا تا ،فر مایا پھروہ فرشتے ان کے ہاں جا کیں سے ان برداخل ہو کر کہیں کے سلامتی ہوتم ب رتبہار مے مبر کابدلہ تو يجيلا كمركاى بى خوب ملا ـ (احمدان مان ماكم ـ ايونيم ـ ابن جري)

وَنُودُوْ الْنُ يَلْكُمُ الْجِنَّةُ أُورِنْتَهُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ بِ٨،الاءِ اف،آيت٣) "اورندا ہوئی کہ بیجنت تہمیں میراث کمی صلاتیمارے اعمال کا۔"

(مسلم\_ترقدى\_دارى\_احد)

حضرت ابر بیم تیمی نے فرمایا کہ جو بے تم ہے اسے جا ہے اس کاغم کرے کہ شایدوہ دوزخی ہواس لیے کہ اہلِ جنت کہیں گے:

وقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهب عَنَّا الْحَزْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّنَا لَعُقُورٌ شَكُورُ ﴿

(پ٢٢، فاطر، آيت ٣٣)

''اور کہیں گےسب خوبیال اللہ کوجس نے ہماراغم دور کیا۔'' مصنیعہ مصلات میں مصلات میں مطابعہ

اور جونہیں ڈرتا اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے کہ دہ اہل جنت سے نہ ہو کیونکہ جنت کہیں گے:

> إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي آهٰلِنا مُشْفِقِينَ 6 (بِ21، الطّور، آبت ٢٦) "بينك بم اس سے بمل سے گھروں میں سہے ہوئے تھے۔" (اولیم)

> > باب (۱۹۲)

## اللاتعالى \_نےفرمایا أولئك هم الوارثون

أُولِيكَ هُمُ الْورِثُونَ ﴿ الَّذِينَ يُوثُونَ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيها عَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيها عَلِدُونَ ﴾ أُورِدُونَ ﴿ لَا اللَّهُ مُونَ ﴾ [يعداما)

" بی لوگ دارت میں کے فردوں کی میراث یا کی سے اس میں ہمیشہ رہیں سے۔"

حضرت ابو ہر مرہ نگافت سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا دور نے میں، جب کوئی مرتا ہے اور دور نے میں ، جب کوئی مرتا ہے اور دور نے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جنت کی منزل کے دارت الل جنت ہوجاتے دور نے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جنت کی منزل کے دارت اللی جنت ہوجاتے

763 2000 - 711191 20

میں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جواد پر ندکور ہوئی ہے۔ (ابن اجہ بیتی ۔ ابن جری)
حضرت انس ملائٹ ہے مردی ہے کہ رسول الله مُنْ اَلْتِیْ اِللّٰہ مُنْ اِللّٰہ مُنْ اِللّٰہ مُنْ اِللّٰہ مُنَا اِللّٰہ مُنَا اِللّٰہ مُنَا اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ میں اس کی میراث جنت سے کا ث دے
عاران اجر)
عا۔ (ابن اجر)

### باپ (۱۹۳):

## اہلِ جنت کی صفات اوران کی عمریں

حضرت ابو جریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈائٹ کی ایک کے جا نہ جیسی ہوگی اور جوان کروہ جو جنت میں وافل ہوگا ان کی صورت جودھویں کے جا نہ جیسی ہوگی اور جوان کے متصل جنت میں جا کیں گے ان کی صورت آسان کے چمکدار ستارے جیسی ہوگی وہ جنت میں نہ چیٹا ب کریں گے اور نہ قضائے حاجت کریں گے اور نہ کھکاریں گے ۔ ان کی تنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پیدنہ مشک ہوگا اور ان کے لوبان خوشبودار ہوں گے ان کی از واج حوریں ہول گی اور ان کے اخلاق ایک مردجیتے ہوں گے، اپنے باپ حضرت آدم علیا آگی صورت پر ہوں گے ان کا احداث کا حضرت آدم علیا آگی صورت پر ہوں گے ان کا اس کا حضرت آدم علیا آگی ہوں گے۔ ان کا انہ سا تھ جاتھ تھا۔ (بناری مسلم۔ ابن اجہ۔ ابدداکد)

حصرت الوجريره المنظف مروى بيكرسول التعلق في الدوي بين من من من الما كردوك والمنظفة الما المعلق المعلق المنظفة الما المعلق الما الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق المعلق

حسن بالول سے صاف سخرے ہوں ہے کہ رسول اللہ فالی اللہ فالی کہ اہل جنت جنت میں بالول سے صاف سخرے ہوں کے سفید رنگ محتریا لے بالول والے سر کمین اس محول والے آدم مائی کا مورت پرساٹھ ہاتھ قدوا کے اس والے این الدیا) کی عمر والے آدم مائی کا مورت پرساٹھ ہاتھ قدوا کے اور الن کی چوڑائی سات ہاتھ ہوگی ۔ (احمد طبرانی فی الاوسل ابن البالدیا) معتریت معادی جنگ جنت معتریت معادی جنگ بالوں سنت معادی میں جنگ بالوں سنت معادی میں جنگ مالے کہ مرسول اللہ مائی المرسی سال کی عمر میں بالوں سنت معافی سخرے اور سر کمین آنکھول والے جنتی سال کی عمر میں بالوں سنت معافی سخرے اور سر کمین آنکھول والے جنتی سال کی عمر میں

اوال آفرت کے مول کے ۔ (زنزی الا رابولیم)

حضرت ابوسعید خدری برای نظرت مردی ہے کہ رسول الله فالقیم نے قرمایا کہ جو بھی دنیا میں مرتا ہے بردا ہویا جھوٹا اسے تبتیس سالہ جنت میں داخل کیا جائے گا اس عمر سے

نه آ کے بر سے گا اور نہ ہی اہلِ تار۔ (ابن المبارك ابدنيم \_ابن الى الدنيا)

حضرت انس خان شی بالوں ہے کہ رسول اللّٰد مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِيْنِ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْنِ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللللّٰمُ اللّٰمِنِيْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْ الللّٰمِ الللّٰمِنْ الل

(طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عباس ملافنز ہے مروی ہے کہ رسول الله منافق نے فریلیا کہ اہل جنت، جنت میں حضرت آ دم ملیا کے قد ساٹھ ہاتھ کے برابر ہوں گے اور ہاتھ سے فرشتے کا باته مراد بادرجنتول كاحسن حضرت يوسف علينا جبيها بوگا اوران كي عمر حضرت عيسى علينا كرمطابق فينتيس سال موكى اوران كى زبان حضرت محمصطفى مَنْ اللَّهُم كا بولى عربي ہوگی بالوں سے صاف تھرے اور سرمگین آنکھوں والے ہوں گے۔ (ابن الى الدنيا) حضرت مقدام بن معدى كرب التنزيف فرمايا كدميس في رسول التمنايين كوفرمات سنا كر قيامت ميں كر ہے ہوئے نيے سے بوڑھے تك سب كو اٹھايا جائے گا 💶 صورت میں حضرت آدم مائیا کی طرح اور ان کے قلوب حضرت ابوب مائیا کی طرح اور حسن حضرت بوسف عايبًا كا اور بالول سے صاف ستقرے اور سر مكين آ تھوں والے۔ہم نے عرض کی یا رسول اللّدمَّالْیَوْمُ کا فرجھی یونمی ہوں گے؟ فرمایا لیکن وہ دوز خ کے لیے ان کا چڑہ موٹا ہوگا یہاں تک کہاس کا چڑہ ویالیس ہاتھ کا ہوگا۔ٹوئی ہوئی داڑھوں والا اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہوگا احد پہاڑ کے براير \_ (طبراني ني الكبير \_ يبيق)

الوالي آفرت و محمد الوالي آفرت و محمد المواني الكيم

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کائن (عمر) جنت میں ایک ہوگالیکن حورین مختلف صنف کی ہوں گی کوئی جھوٹی کوئی پڑی جیسےان کے لیےاہلِ جنت جا ہیں گے۔

معزت ابن عباس التخاف فرمایا که ابل جنت بالوں سے صاف سخفر ہے ہوں گے۔
ان کی داڑھی نہ ہوگی سوائے حضرت مولی علیہ اس کے کہ ان کی داڑھی سینہ تک ہوگ ۔
ان کی داڑھی نہ ہوگی سوائے حضرت مولی علیہ اس کے کہ ان کی داڑھی سینہ تک ہوگ ۔
(ابن الی الدنیا)

حضرت ابودرداء ظائفا بنی داڑھی پکڑ کرفر ماتے اس ہے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی؟ قرمایا جب کب راحت ہوگی؟ قرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے۔ (ہنادنی الزم)

معنرت جاہر والنفظ ہے مردی ہے کہ نبی پاکٹانا اللہ انے فرمایا کہ ہرجنتی جنت میں بالوں سے صاف سخرا داخل ہوگا سوائے حضرت موی بن عمران البنا کے کہ ان کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی ناف تک ہوگی اور حضرت آ دم طابی کی جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ داڑھی ان کی ناف تک ہوگی اور حضرت آ دم طابی کی جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔

حضرت کعب نے فر مایا کہ جنت میں کہ کوبھی داڑھی نہ ہوگی سوئے حضرت آ دم ملینیا کے ان کی داڑھی سیاہ ہوگی اور ناف تک ہوگی اس لیے کہ د نیا میں ان کی داڑھی نہ مخمی ۔ داڑھی کا سلسلہ حضرت آ دم علینیا کے بعد شردع ہوا اور جنت میں کسی کی کنیت نہوگی سوائے حضرت آ دم علینیا کے بعد شردع ہوا اور جنت میں کسی کی کنیت نہوگی سوائے حضرت آ دم علینیا کے ان کی کنیت ابوٹھر ہوگی ۔ (ابن عماکر)

حضرت ابن عمر النافظ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منظیم نے فرمایا کہ مجھے تنم ہے اس .
ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت میں اسود کی سفیدی ہزار سال کی مسافت ہے دکھائی دے گی۔ (طبرانی فی انکیر)

حضرت سعید بن جبیر الفاظ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جنتی مردوں کے قد
کاطول نوے (۹۰) میل ہے اور عور توں کا ای (۸۰) میل اور ان کے جینے کی جگہ
ایک جریب اور مرد کی شہوت اس کے جسم میں جاری رہے گی جس کی لذت ستر
(۹۰) مال تک یائے گا۔ (اوجم)

766 (2000)

حضرت جابر بن عبدالله بن في الله بن في الله الله الله الله الله في الله الله في الله الله في الله في الله في ال مين الوك البينة نام سن بكار سے جائيں كے وائے حضرت آدم عليها كے كه وہ الوحمہ كى كنيت سے بكار ئے جائيں گے۔ (ابن مدی)

حضرت علی طاق النظامی کی کنیت مروی ہے کہ رسول النظامی کی کنیت میں کسی کی کنیت نہ ہوگئی النظامی کی کنیت نہ ہوگی سوائے حضرت آ دم علیہ اس کے کہ ان کی تعظیم وتو قیر کے لیے انہیں ابو محمد کی کنیت ہے کیارا جائے گا۔ (ابن عدی: ابن عساکر جبیق)

حضرت بحربن عبداللد مزنی التفائل فی التفائل فی التفائل فی مایا که حضرت آدم علیها کے سواجنت بین کسی کی کنیت نه ہوگی حضرت آدم علیها کو ابو محد کنیت سے پکارا جائے گا۔ اس سے الله تعالی حضور سرورِ عالم التفائل کا اکرام فرمائے گا۔ (طبرانی فی الکیر)

حضرت ابن عباس والتنويس مروى ہے كدرسول الله مقالی في مایا كد عرب سے محبت كروت ابن عباس والله مقالی الله مقالی معبت كروتين وجوه سے كيونكه ميں عربی ہوں اور قر آن عربی ہے اور اہل جنت كا كلام عربی ہوگا۔(ماكم بطرانی فی الكبير۔ابن عساكر)

ک حضرت ابن شہاب نے قر مایا کہ اہلِ جنت کی زبان عربی ہے۔ (ابن البارک)

افدہ: امام قرطبی نے فر مایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلوں گے تو ان کی زبان مربانی ہوگ سے اور سفیان نے فر مایا کہ جمیں ہیہ بات پنجی ہے کہ لوگ جنت کے افل سے پہلے سریانی بولیں گے جب جنت میں واخل ہوں گے تو عربی بولیں گے۔

### اب (۱۹٤):

٩

# ابل جنت اكثركون اوران كي صفيل

حضرت جابر ولافئ سے مروی ہے کہ رسول الله منظم نے فر مایا کہ جھے امید ہے کہ اہلی جنت میں چوتھائی حصہ میر ہے ہم عین ہوں گے ہم نے نعر و تجبیر بلند کیا پھر دفر مایا کہ مجھے امید ہے کہ ممل تہائی میر ہے تبعین ہوں گے۔ ہم نے نعرہ تحبیر بلند کیا۔ پھر مجھے امید ہے کہ ممل تہائی میر ہے تبعین ہوں گے۔ ہم نے نعرہ تحبیر بلند کیا۔ پھر فر مایا مجھے امید ہے آ د سے میر ہے تبعین ہوں گے۔ (مسلم۔ ابن مادِ۔ تروی احد)

جعرت ابو برید ظافی ہے مروی ہے کہ رسول الله منظی ہے کہ اہلِ جنت کی ایک سومیں مفیں ہوں گی اس (۸۰) میری امت کی ہوں گی اور جالیس باقی استیں۔(زندی۔حاکم۔داری۔احد)

اس کی مثل حضرت ابومولی ، ابن عباس ، معاویه بن حیده اور ابن مسعود تفاقی است مردی ہے۔ (طبرانی فی الاوسط-احمر)

حضرت عمران بن حصین طافظ سے مردی ہے کہ دسول الله مقابی نے فرمایا کہ جس نے جنت میں جما تک کرد مکیواتو ان میں اکثر فقراء تھے اور میں دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر فقراء تھے اور میں دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عور تنی تھیں۔ (بناری مسلم)

حضرت اسامہ والنظر سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں جنت کے دروازہ پر کھڑ ہے ہوکر اس میں دیکھا تو اکثر مساکین داخل ہیوں اور اصحاب اسباب رو کے ہوئے ہیں سوائے ان کے جواصحاب نار ہیں ان کے لیے تھم ہوا کہ انہیں نار میں داخل کرواور دوز خ کے دروازے پر کھڑ ہے ہوکر دیکھا تو اس میں اکثر عور تیں داخل ہوئیں۔ (بناری سلم)

حضرت الس بالأنظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی گیا گئے فرمایا کہ اکثر اہل جنت مجو لے بھا لے بیں۔ (ہزار۔ ابن حیان)

غاندہ: علاء کرام نے فرمایا کہ وہ امور دنیا میں بھولے بھالے یتھے کیکن آخرت کے امور میں بڑے سانے تھے۔

فاندہ: از ہری نے فرمایا کہ بھولے بھالے وہ ہیں جس کی طبیعت خیر کی طرح ماکل ہولیکن شرسے نے خیر ہوں۔

فائدہ: ذہبی نے فرمایا کہ مجو لے معالے وہ بیں جن کے سینہ میں سلامتی کا غلبہ مواور لوگوں برنیک گمان رکھتے ہوں۔

معرت الوہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فائنڈ آپیڈ نے فرمایا کہ چندلوگ جنت میں داخل ہوں کے توان کے قاوب برندوں جیسے ہوں گے۔ (مسلم احمد)

- ان کے دلوں کو پرندوں کے دلوں سے بوجہ خوف کے تشبید دی گئی ہے کیونکہ پرندے، کو حیوانات میں خوف وخطرزیا دہ ہوتا ہے۔
- ک یضعف اور کمزوری سے تشبید ہے جبیا کہ اہل یمن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ رقبق القلب ہیں اور دلوں کے لیاظ سے ضعیف ہیں اس میں ایک تیسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ وہ ہرگناہ سے خالی اور ان کے قلوب دوسر نے کے عیب سے سالم ہیں انہیں دنیاوی امور کی خبر نہیں ہوتی بیسابق حدیث کے مطابق ہے کہا گیا ہے کہ اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہیں۔
- حضرت حارثہ بن وہب بڑائیڈنے نبی پاکٹنگائی ہے۔ سنا کہ آپ نے فر مایا کہ کیا ہیں مسلم مسلم مسلم تاری اور مشکیر ہے۔ مسلم تاری خبر نددول؟ فر مایا ہر سخت طبیعت ،اجڈ ،اکھڑ اور مشکیر ہے۔ (عندی مسلم)

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ بھولے بھالے امور دنیا ہیں ضعیف کیکن امور دین ہیں قوی۔ یونہی اس کے بالقابل عتل ہے کہ وہ بخت طبیعت اور جھکڑالو ہے بعض نے کہا کہ بہت زیادہ کھانے پینے اور ظلم کرنے والا بعض نے کہاوہ بخت طبع جو خیر دبھلائی کی طرف مائل نہ ہواور الحو اظ مال جمع کر کے روکنے والا خشک دل بعض نے کہا موٹا اور اپنے خیال پر طلخ والا۔

### باب (۱۹۵)

### اہل جنت کا ذکراوران کی قرات

حضرت جابر النّائذ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰه اللّٰه اللّٰه عن الله عنی جنت میں کھا کیں گے ہیں گے ہیں گے ہیں گے ہیں گے ہیں گے ہیں گے اور نہ بیشاب کریں گے اور نہ ایک ہے اور نہ بیشاب کریں گے اور نہ ایک ہے ان کا طعام ڈکا راور پسینہ ہے ہضم ہوجائے گا اور ان کا پسینہ مشک ہوگا این کو بیج و تجمید کا الہام ہوگا ایسے جیسے دل میں الہام ہوتے ہیں۔ (مسلم احمد داری)

# 

#### باب (۱۹۲):

## جنت میں علماء کافنوی اور لوگول کاان کی طرف مختاج ہونا

ک حضرت جاہر بن عبداللہ بڑا تیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اُلَّهُ تَا ہُمَا کہ جنتی جنت میں علاء کرام کے حتاج ہوں گے الیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما گوجو جا ہووہ جنت علاء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما گوجو جا ہووہ جنت علاء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اپنے رب کریم ہے کیا ما تھیں؟ وہ فرمائیں گے یہ ما نگو و ما گوجیسے وہ لوگ دنیا میں علاء کرام کے حتاج ہوں گے۔

(ابن عسا كر\_ديلى في مسندالغردوس)

حضرت سلیمان بن عبدالرحن الآفان نے فرمایا کہ جھے حدیث پیچی ہے کہ اہل جنت جن علا علاء کرام کے جاج ہوں کے جیسے وہ دنیا میں ان کے تاج ہوں کے جیسے وہ دنیا میں ان کے تاج ہوا کے جیسے وہ دنیا میں ان کے اللہ تعالی فرما تا ہے ایک اللہ تعالی ہے یا کہ وہ ہیں گے ہم نہیں جانے کہ ایٹ دنیا ہیں کوئی ایک مشکل ہوتی تھی تو ان کے پاس جاتے تھے چٹانچہ وہ علاء کرام کے پاس آئیں گے مصل ہوتی تھی تو ان کے پاس جاتے تھے چٹانچہ وہ علاء کرام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس اللہ تعالی کے قاصد آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں فرما تا ہے کہ محمد ہو گا تو کہیں جانے کہ ہم کیا مائیں ؟ اللہ تعالی علاء کرام پرسوال کا جواب محمد ہے ماگو ہم نہیں جانے کہ ہم کیا مائیں ؟ اللہ تعالی علاء کرام پرسوال کا جواب کھو لے گا تو کہیں گے تم اللہ تعالی سے یہ ماگو وہ ما گو ۔ پھر وہ اللہ تعالی سے سوال کو تو منہ مائی مراد یا کیس کے ۔ (ابن عمار)

### باب (۱۹۷)

## اہل جنت کاافسوس کرنا کہ وہ دنیا میں ذکر الی نہ کر سکے

- عضرت معاذبن جبل النفز في مايا كهرسول الله مَا يَقْدُ في مايا كه ابل جنت كسى معاذبن جبل النفز في مايا كه ابل جنت كسى شعة كل حسرت نبيس كريس كيكين اس پر افسوس ضرور كريس كيكهال دنيا بيس بين عن من من الله من ال
- حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کے اور درور پڑے ہے تو اب کی وجہ سے درود پڑے ہے تو اب کی وجہ سے جنت میں جانجی گئے۔ (احمہ برندی ابن حبان ۔ مام)
- حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا ہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیم نے فرمایا کہ کوئی ساعت ابن آدم برنہیں گزرتی کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو اسے قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ یہی قیامت میں اس کا افسوس اور حسرت ہوگی۔ (ابن ابی اللہ نیا۔ یہی فرا

### باب(۱۹۸)

### جنت میں نینزہیں

- حضرت جابر بن عبدالله التأفیزے مروی ہے کہ رسول الله مقابل ہے سوال کیا گیا کہ
  یارسول الله مقابل جنت نیند کریں گے؟ فرمایا نیندموت کی ما نتد ہے اس لیے
  یارسول الله مقابل جنت نیند کریں گے۔ (براریسی طبرانی فی الاوسلا)
   وہ جنت میں نیند نہیں کریں گے۔ (براریسی طبرانی فی الاوسلا)
- حضرت عبدالله بن اوفی دانش نے فر مایا کہ کسی نے عرض کی یارسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

تو پران میں نیند جیسی راحت کیا ملے گی؟ آپ کو وہ سوال برالگا: فرمایا جنت میں تھکان نیں ہے (کہ اس کے لیے تھکان اتار کرراحت حاصل کی جائے بلکہ جنت میں راحت ہی راحت ہی اس گفتگو پریہ آیت نازل ہوئی:

الکیسٹنا فیصا نصب قالا یکسٹنا فیصا گفوب ﴿ پہر، فاطر، آیت ۲۰)

"اس میں کوئی تکلیف بہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہو۔''

#### باب(199)

# ابل جنت كاجنت ميں اينے بھائيوں كى زيارت اورا ہم گفتگو

- حضرت انس پی فیزے مروی ہے کہ درسول اللّه کا فیائے نے فرمایا کہ جب جنتی میں جنت واخل ہوں گے اس پران کے لیے داخل ہوں گے اس پران کے لیے تخت آئے گا جواسے اٹھ اکر اس کے سامنے لائے جس کا اسے اثنتیاتی ہوگا وہ بھی اس طرح تخت پر ہوگا دونوں تختوں پر تکیہ لگا کر وہ با تیں کرتے رہیں گے جو دنیا میں گزریں ایک کے گا بھائی جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے کس دن بخشایا فلاں جگہ پر ہم نے بخش ما کی تو اللہ تعالی مے ہمیں بخش دیا۔ (این الی الدنیا)
- حضرت ابوابوب نافظ سے مروی ہے کہ رسول الند فافیا ہے نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں پہترین سفید اونٹیوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے کی زیارت کریں گے اور وہ اوٹٹیناں الیم معلوم ہوں گی کویا وہ یا توت ہیں اور جنت میں جانور نہ ہوں گے سوائے اوٹٹیناں الیم معلوم ہوں گی کویا وہ یا توت ہیں اور جنت میں جانور نہ ہوں گے سوائے اوٹٹوں اور پر ندول کے۔ (طرانی۔ این ابی الدنیا)
- معترت عطاء النفول في مرسلاً روايت كى جنت ميں اونوں كے سواكوئى جانور نه ہوگا اور نه ہوگا اور نه ہوگا اور نه ہوگا اور مرتد ہے ہوں ہے۔ (ابن البارک)

نَظُونَ اللَّى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعاً كَخَوْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اِتَّصَالِ۔ "مِن لِنَظُونَ اللَّهِ جَمْعاً كَحَوْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اِتَّصَالِ۔ "مِن لَي طُرف ديكھا تو وہ سِل كررائى كردائى كوئى كردائى كر

فائدہ:عزفت ہزای و فاء لینی معرفت جس کا فقیراولی عفرلۂ نے ترجمہ کیا ہے کہ میں نے خودکود نیا سے علیحدہ کرلیا۔ جہر ہیں

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اہلِ جنت، جنت میں ایک دوسرے کی اونوں پر سوار ہوں گے اور ان پر سیاہ رنگ پالان ہوں گے ان کی دوڑ خوشبو کی عبار پھیلائے گاس کی رسی (مہار) دنیا اور مافیھا سے بہتر ہوگی۔(این ابی الدنیا) فافدہ: العیس وہ اونٹ جس کی سفید میں معمولی سیابی ہو المناسم (نون وسین جمع

فاندہ: العیس وہ اونٹ جس کی سفید میں معمولی سیابی ہو المنامیم (نون وسین جمع منسم) اونٹ کے پاؤں کا اندرونی حصہ جس کا ترجمہ فقیراو کی عفرلۂ نے درڑنے کا کیا (بید لفظی ترجمہ بیس مفہوم ہے)

باب(۲۰۰)

# ابل جنت كاابل نار برجها نكنا

الله تعالی فراتا ہے: فاظلَم فرادی سوآء الم جینوں (پ۳۲،السافات،آیت۵۵) در مجرجها نکانواسے نیج جورکتی آگ میں دیکھا۔'' 773 ( - 77)

حضرت این مسعود طران نیز نے آیت کا مطلب بیان فرمایا کے جنتی دوزخ میں جھا تک کر اینے دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھے گا تو کہے گا کہ میں نے قوم کی کھو پڑیاں اہلتی ہوئی دیکھیں۔(ہنادنی الزمہ)

### باب(۲۰۱)

# جنتيون كاانبياءكرام اور بلندمراتب حضرات كى زيارت كرنا

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نگافافر ماتی ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم فکا فی آئے ہے حضور عاضری کے بعد عرض کی یارسول اللہ فکا فی آپ سے نفس اور اہل وعیال اور اولاد سے زیادہ بیار ہے میں گھر پر ہوتا ہوں جب آپ کو یا دکرتا ہوں تو جھے سے رہا فہیں جاتا جب تک آپ کی زیارت نہ کرلوں میں بے قر ار دہتا ہوں۔ لیکن جب آپ کی وفات اورا پی موت کو یا دکرتا ہوں تو سوچ میں پڑجاتا ہوں کہ آپ تو جنت میں بلند مقام یں انبیاء کرام منظام کے ساتھ ہوں کے میں جنت میں اگر داخل بھی ہوا تو آپ کی زیادت نہ ہو سکے گی چرکیا ہے گا؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کہاں تک کہ جبر میل ملینا ہی آب ہے گا؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کہاں تک کہ جبر میل ملینا ہی آب ہے گا؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا

وَمَنْ يُعِلِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولِلِكَ مَهُ الَّذِينَ انْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِنَ الْكَبِينَ وَالْمُ عَلَيْهِمُ فِينَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِينَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِينَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِينَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

(پ٥والسام، آيت ٢٩)

"اور جوالنداوراس كرسول كاتهم مانے تواسے ان كاساتھ ملے گاجن پر اللہ نے فضل كيا لينى انبيا واور صديق اور شہيداور ثيل لوگ بيركيا بى اجھے ساتنى جى -"

احوالی آخرت کی کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ جھے کوئی بیاری ہے نہ درد کی اصفور کا بی آئی کے کہ جب حضورا کرم کا بی آئی رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ جھے کوئی بیاری ہے نہ درد بجزاس کے کہ جب حضورا کرم کا بی آئی سامنے ہیں ہوتے تو انتہا در جے کی وحشت اور پر بیٹائی ہوجاتی ہے۔ جب آخرت کو یا دکرتا ہوں تو بیائد بیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح و بدار پاسکوں گا آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں کے جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر بیآ بیت کر بمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجو دفرق منازل کے فرما نیر داروں کو باریا بی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ (خزائن العرفان ۔ اولی غفراد) ہی تا

### باب(۲۰۲):

## ابل جنت كوالتدنعالي كى زيارت اور ديدار

الله تعالی فرما تاہے:

وُجُولًا يُومَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةً ﴿ بِ٢٠،القبلاء ،آيت٢٢) '' جُهُ منه اس دن تر وتازه ومس كانت رب كود يكفته''
امه في الن

لِكَذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسَنُى وَزِيادَةُ ﴿ لِهِ المَالِمُ مِنَ الْحَسَنُوا الْحُسَنُوا الْحُسَنُى وَزِيادَةُ ﴿ لِهِ المَالِمُ مِنَ الْمَدِ مُنَا لَى الْمَالِمُ مِنْ الْمَدِ وَلَا مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلَّا مُنْ ا

وَلَكَ يُنَا مَزِيْرٌ ﴿ پِ٢٦، قَ، آيت ٢٥)

"اورجارے پاس اسے محلی زیادہ ہے۔"

حضور اکرم تالی فرمائے کے فرمایا کہ جب اہل جنت بہشت میں واقل ہول کے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا جا ہے ہو۔ اس سے بڑھ کر پڑھ اور دول؟ عرض کریں کے کیا تو نے ہمارا چرہ سفید نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں واقل نہیں فرمایا: کیا تو نے ہمیں جنت میں واقل نہیں فرمایا: کیا تو نے ہمیں دوز رخ سے نمارا چرہ سفید نہیں دی ؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعمید ہوگا؟ الله

تعالی جاب ہٹائے گا (زیارت سے مشرف فرمائے گا) اس سے بردھ کراہل جنت کو اورکوئی نصیب نہ ہوگی وہ اللہ تعالی کی زیارت سے سرشار ہوں کے پھر آپ نے آیت لینڈیئر آخسنو اللہ مسلول کے پھر آپ نے آیت لینڈیئر آخسنو اللہ مسلول کے پھر آپ نے آیت لینڈیئر آخسنو اللہ مسلول کے زیادہ قات الم مائے ہوں موانع دور فرماد ہے گا جو اللہ اللہ تعالی کے ویدار سے مانع تھے کہ اسکا ادراک ممکن نہ تھا اس وقت اسے جسے وہ ہے اہل اللہ تعالی کے ویدار کی میں کے جاب کا ذکر مخلوق کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالی جنت اس کے نور عظمت وجلال کا دیدار کریں گے جاب کا ذکر مخلوق کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالی جاتے ہے مقدس ومنزہ ہے۔

حصرت ابوموی اشعری دانش سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَالِيَّا نے فر مایا کہ قیامت میں الله مُنالِیَّا ایک منادی کوفر مائے گا کہ وہ ندا کرے جسے تمام اہل جنت میں گے اے اہل جنت میں گے اے اہل جنت میں گے اے اہل جنت! ہے شک الله تعالی نے تمہارے لیے حسنی اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔

فانده: الحسنى سے جنت اور زیادة سے وجه الرحمن كا زیادت مراد ہے۔

(دار قطنی ۔این جریر)

حضرت کعب بن مجره النفظ مروی ہے کہ رسول الله الله الله اس آیت ولگذین کا کہ اس آیت ولگذین کا کہ اس آیت ولگذین کا کہ اس میں اور یارت خداوندی کے مسئو المحسنی و زیادہ کا کہ اس میں مراوزیارت خداوندی ہے۔ (این جرید۔ این مردویا بن الی ماتم)

حضرت الى بن كعب فرمات بن كه بيل في رسول الله مَا الله م أحسنو المحسني و زيادة كامطلب بوجها تو آب فرماياكه الحسنى بنت اورزيادة سي من المعام الم

حضرت عبدالله بن عمر بنائبات ني مي اس طرح بيان قرمايا ـ (ابن مردويه)

 قاعدہ: فن حدیث کا قانون ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایسی ہا تمیں صحابہ و تابعین ازخود بالک نہیں فرماتے ہے اس سے واضح ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ یہ تفسیر حضور سرورِ عالم کا تیجہ کے اس سے داشح ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ یہ تفسیر حضور سرورِ عالم کا تیجہ کے اس سے خبر ستیفیض کے طریق سے ثابت ہے۔

جد بہ چونکہ معتزلہ دیدار الی کے متر نے ان کے لیے دلائل کا انبار لگایا جار ہا

ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ ایک ایک

- معرت ابن عباس اللفظ نے فرمایا کہ ''وجوہ یو منید ناضرہ ہو''کا مطلب ہیہ ہے کے اس اللفظ نے فرمایا کہ ''وجوہ یو منید ناضرہ ہو کا۔(الآجری۔ بہتی) کے دیدار سے چہروں پرسن کا نکھار آجائے گا۔(الآجری۔ بہتی)
- حضرت عکرمہ ولائو نے آیت کے لفظ مناضرہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے جنت کی تعتیں مراد ہیں اور آیت کے جملے الی رہھا ناظرہ فاکا مطلب سے کے قیامت میں بعض چرے اللہ تعالی کوطرف دیکھیں گے۔ (این منذر بیلی)
- حضرت حسن والله في الما النصوة سے مرادیہ ہے کہ بعض چرے اللہ تعالیٰ کے دیرار سے حسن میں بردھ جا کیں گے اور فر مایا کہ مطلب میدہ چرے اللہ تعالیٰ کے دیرار سے حسن میں بردھ جا کیں گے اور فر مایا کہ مطلب میدہ چرے اللہ تعالیٰ کے دیرار کے بعداس کے نور کی وجہ سے زیادہ رونق دار ہوجا کیں گے۔ (دار تطنی جینق)
- حضرت محمد بن كعب القرظى النائظ آيت مذكوره كي تفيير ميس فرمات بيل كه وجوه المحاسب بن كعب القرظى النائظ آيت مذكوره كي تفيير ميس فرمات بيل كه وجوه المحاسب بنائح كالمحسين المحسين بنائح كالمحسين بنائم كالمحسين بنائح كالم

بہی تفیر حضرت مجاہد سے بھی مروی ہے۔ (درمنور) حضرت انس بن مالک می اللہ نے آیت و لکتینا مزید کی تفیر میں فرمایا کہ قیامت

من الله تداني إلى حند كر ليمظهور فرمائيًا (جلوه دكھائے گا)۔ جنانجيرانام

بیمی بیند نے اس کا بھی ترجمہ فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ہر جمعہ جلوہ کر ہوگا۔

(بزار\_این منذر\_بیق)

الله الله الله الله بإلى بن "تذكرة المعاد" من لكت بي كه بهشت كى المتون من بوئ نعمت ويدار اللي بي معتزله وخوارج وروافض ال كا الكاركرة بي الن كرد مين بهي قاضى صاحب عليه الرحمة في وي روايات نقل كى بين جوعلا مه سيوطي في جمع فرما كي بين اورفر ما ياس براجماع امت منعقد باس كا انكار كفر بم متعدد احاديث نقل كه بين اورفر ما ياس براجماع امت منعقد باس كا انكار كفر بم متعدد احاديث نقل كه بين ان مين بين المناس بين الله المناس بين المناس ب

حضرت کعب الاحبار ڈائٹو سے مروی ہے کہ جس دنیا ہیں روز عیر ہوتا ہے اور آدی

سیر کے لیے باغات ہیں جاتے ہیں اس طرح بہتی جنت کے باغات ہیں آئیں۔ گے۔ اور
اللہ تعالیٰ کاویدارسال میں ایک یا دود فعہ کریں گے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہفتہ ہیں
ایک باراللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کر ہے گاشاید کہ صدیث سابق میں بھی روز عید سے مراد جعہ کا
ون ہو بعض احادیث میں آیا ہے ہر پانچ روز میں ایک بار دیدار ہوا کر ہے گا۔ بیبی نے
امام اعمش سے روایت کی ہے کہ بہترین اہل بہشت وہ ہوں گے جو ہر سے وشام اللہ تعالیٰ کا
دیدار کیا کریں گے۔ ابوجیم نے ابویزید بسطائی سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص
بندے وہ لوگ ہوں گے کہ اگر ایک آن کے لیے دیدار الی ان سے محوم وجائے تو وہ فریاد
کریں گے جس طرح دوز خی دوز خ سے نکلنے کے لیے فریاد کریں گے۔

ال موضوع برعلامه طاعلی قاری علیه الرحمة الباری کا رساله بان کے فیض سے فقیر نے بھی ایک رسالہ کا مسالہ کا مسارہ المقامن فی زیار ڈاللہ المؤمن (اولی غفرله) جن جن ایک خفرله الموامن المسارہ المسا

حعرت حسن بصرى اللخ في آيت:

تُكُلُ الْهُوْعَنْ رَبِّهِ مُرِينَ لَهُ مُولُونَ ﴿ لِهِ الْمُطْعَنِينَ ، آیت ۱۵)

" بال بال به خبک و واس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ "
کی تغییر میں فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی پر در دگارِ عالم ظاہر ہوگا اسے تمام مخلوق دیکھے گی۔ بال کا فراس دی دیدار سے محروم ہول گے۔ (ابن ج

ادوال آخرت اراجم الصالع فرماتے ہیں کہ جھے اس سے بری مرت مامل ہے کہ

حضرت ابراہیم الصائع فرماتے ہیں کہ جھے اس سے بردی مسرت حاصل ہے کہ قیامت میں میری نصف جنت دیدار الہی ہے۔ اس کے بعد مذکورہ آیت کے ساتھ بیآیت بھی پڑھی:

ثُمَّ إِنَّهُمُ لَصَالُوا الْبَحِيمِ فَ ثُمَّ يَقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّ يُوْنَ فَي الْمُ الْفَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ مَا الْفَالَ فَا اللّهِ عَلَى كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّ يُوْنَ فَي اللّهُ الللّهُ

'' پھر نے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا پھر کاہ کہا جائے گانیہ ہوہ جسے تم حجمثلاتے تھے۔''

چرفرمایاان کی تکذیب سے مرادد بدار اللی ہے۔ (الالالان)

حضرت امام ما لک نظاف سے کی نے بوچھا کہ کیا قیامت میں اہلِ ایمان کودیدار اللی نصیب ہوگا ؟ آپ جواب دیا کہ اگر اہلِ آیمان کودیدار اللی نہ ہوگا تو کا فردل کونہ کہا جاتا گلا اِنگھ مَی وَ بَیْدِ لَمْ حُجُوبُونَ پُرعِ صَی کی کہ بعض لوگ جاتا گلا اِنگھ مَی وَ بِیْدِ لَمْ حُجُوبُونَ پُرعِ صَی کی کہ بعض لوگ قیامت میں دیدار اللی کے منکر ہیں پھر امام مالک فے فرمایا السیف، السیف قیامت میں دیدار اللی کے منکر ہیں پھر امام مالک فے فرمایا السیف، السیف (لیمن منکرین کی مکوارسے گردن اڑادو)۔ (اللالکانی)

حضرت امام شافعی نے آیت کیگر اِنگھ عن ریٹھ پیو میند کمٹ جو ہون کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ اولیاء کرام کو قیامت میں دیدار اللی ہوگا اِن آیات (مذکورہ) کی تفاسیر صحابہ و تا بعین سے حضور تا بیل کے متور طریق سے منقول آیات (مذکورہ) کی تفاسیر صحابہ و تا بعین سے حضور تا بیل متور طریق سے منقول آیات لیے ان احادیث کو جورؤیت باری تعالی کے بارے میں وادر ہوئی ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ (اللالگانی)

حضرت تحیل بن معین نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ نعالی کی رؤیت کے ہارے میں سترہ احادیث ہیں۔تمام کی تمام سیجے ہیں۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمة ان کے روایان کرام محابہ عظام کے اسائے ذیل بیان قرماتے ہیں:

حضرت الس، حفرت جایرین عبدالله، حضرت جریر المجلی، حضرت حذیفه بن الیمان، حضریت زیدین تابت ، حضرت صحیب الروی، حضرت عیادة بن الصاحت، حفرت ابن عباس، حفرت ابن عمر، حفرت ابن مسعود، حفرت لقيط، حفرت ابن و مقرت ابن عقیلی، حفرت علی بن ابی طالب، حفرت عدی بن حاتم، حفرت عمار بن باسر، حفرت فضاله بن عبید، حفرت ابوسعید خدری، حفرت ابوموی اشعری، حضرت ابوموی اشعری، حضرت ابومری، (نوانیم) (اللالکانی)

حضرت الس طالنظ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم مَلَا تَعِیمُ نے فرمایا کہ میرے ہاں جریل حاضر ہوئے ان کے پاس سفید آئینہ تھا جس کے درمیان سیاہ داغ تھا میں نے بوچھارداغ کیماہے؟ عرض کی بیرجمعد کاون ہے اللہ تعالی آب کو پیش کررہاہے تاكدية ب كے لئے اور آپ كى امت كے ليے عيد ہو۔ پھر يو جھااس ميں ہماراكيا فائدہ ہوگا؟ فرمایا خیرہ بھلائی۔ پھر ہو جھااس کے سیاہ نکتہ کا کیامطلب؟ عرض کی بیہ وہ ساعت ہے جس میں ہر دعامتجاب (قبول) ہوتی ہے۔ ہارے ہاں بہی سيدالايام ہے اور آخرت بيل ہم اسے يوم المؤيد كے نام سے موسوم كري ے۔ میں نے بھرچمااے یوم المزید نام رکھنے کا کیامعنیٰ ؟ عرض کی کہ جنت میں اللہ تعالی نے ایک وادی بنائی جوسفید مشک سے بھی زیادہ معطر ہے جب جعد کا ون ہوگاتو اللہ تعالی علیون میں کری پرنزول اجلال فرماع گا۔اس کری کے اردگرو نور كے منبر بچھائے جاكيں مے۔جن برانبياء كرام تشريف لاكر رونق افروز ہول کے۔اس کے بعد سونے کی کرسیاں بچھائی جائیں گی ان برصد یفین اور شہداءرونق افروز ہوں مے۔اس کے بعدائل جنت آ کرٹیلوں پر بیڑھ جا کیں گے۔اس کے بعد الله تعالی جل فرمائے گا جس کے چبرے کو مید حضرات دیکھیں کے الله تعالی فريائ كالمن وه جول كها يناوعده بورا كردكلا يااورتم برانعام كياب بي ميري كرامت کال ہے جھے ہے جو جا ہو مانکو۔ وہ عرض کریں کے ہم تجھ سے تیری رضا جا ہے جي -الله تعالى فرمائ كايم مرى رضا تو ي كه من في منهم واخل كيا- يك ميرى كمامت كالحل ب محصت جوجا موما كوروه امتامانليل كي كدان كي رغبت من موجائے گی۔ مران کے لیے ایس چیزیں ظاہر ہوں گی جنہیں کسی آئی

کے واپس اوٹے کی مقدار تک وہ چیزیں طاہر رہیں گی۔اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنی کرسیوں پراوپر کو چلے جائیں گے۔اور کمروں کری پراورصدیقین وشہداء اپنی اپنی کرسیوں پراوپر کو چلے جائیں گے۔اور کمروں والے اپنے سفید کمروں میں چلے جائیں گے جن میں کمی تنم کی خامی نہ ہوگی اور نہ تقصان یا وہ کمر بے سرخ یا قوت کے ہوں گے یا سبز زبر جد کے۔ان میں بالا خانے اور دروازے ہیں ان میں نہریں جاری ہیں۔اس میں پھل فروٹ لئے ہوئے می وران ان کی از واج و خدام ہوں گے۔ایک جمعاے دوسرے جمعتک آئیں کی وہاں ان کی از واج و خدام ہوں گے۔ایک جمعاے دوسرے جمعتک آئیں کی چیز کی کی نہ ہوگی اس می ں ان کی کرامت اور دیدار اللی کا اضافہ ہوگا۔ جمعہ کو یو م المہذیلہ کہنے کہ بہی وجہ ہے۔(دارتھی۔برار)

حضرت انس بن ما لک زائد سے مروی ہے کہ رسول اللہ قائد ہے حضرت جریل ملیدا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جریل اس کی کیا جزاجس کی ہیں دونوں آئیس لے لوں؟ جریل مائیدا نے کہا تری فوات پاک ہے جمیں اس کاعلم نہیں ہم وہی جانے ہیں جوعلم تو نے جمیں عطافر مایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزایہ ہے کہ وہ جمیشہ دار میں ہواور اس کی نظر میرے چرے برے برہو (اس کی شان کے لائق)۔

(طبراني في الاوسط ابن حبان ابن الي عاتم)

یہاں تک کہ جب وہ اپنے اہل میں آئیں گئو ان پرادران کے گھوڑ دل پرخوشبو مہلتی ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ تھرے بال ہوکر آئیں گے تو وہ مشک سے غبار آلود ہول گے۔ (این البارک)

حضرت جابر فلاتن سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائیڈ افیر مایا کہ اہل جنت نعمتوں میں ہوں گے کہ اچا تک ان پرایک نور جبکتا ہوا آئے گا دہ سراٹھا کمیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کے او پر سے انہیں جھا تک رہا ہے (اپنی شائے لائق) وہ انہیں فرمائے گا السلام علیکم اے اہل جنت۔

سَلْمُ فَوْلًا قِنْ رَبِّ رَحِيْمِ ( ب٣٦، يَين، آيت ٥٨)

"ان يرسلام موكامهربان رب فرمايا موا-"

یکی مطلب ہے راوی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گاوہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یہاں تک کہ اب وہ نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو و کھتے رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے مجوب ( تجاب میں ) ہوجائے چر نورالیٰ اوراس کی برکت ان کے گھروں میں باتی رہے گی۔ (ابن ماجہ ابولیم ۔ بزار)

فاقدہ: اشراف جما کئے کا مطلب یہ ہے کہ آئیس نظر کرم سے تو از سے گا ور نہ وہ مکان اور حال ا

حلول مصمنزه اورمقدس ہے۔

حضرت جابر نگافت مروی ہے کہ رسول الله کا دو سرا شاکر دو اور ہے گا دو سرا شاکر دیکھیں گے تو الله تعالی ان پر جھا تک رہا ہے (اپنی شان کے لائق ) اور فرما رہا ہے کہ اے اہل جنت! مجھ سے مانکو۔ وہ عرض کریں گے ہم تھے سے زیارت کا سوال کرتے ہیں؟ راوی نے کہا پھران کے لیے بہترین یا تو ت سرخ کی اونٹنیاں لائی جا کی جن کی ہا گیس ز برجد سبز اور یا قوت احمر کی ہول گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے تو ان کا قدم معتبا کے بعد تک پنچے گا۔ پھر الله تعالی درختوں کو تھم دے گا۔ وہ بھول سے لدے ہوئی ہوں گی کہ ہم تر وتازہ سے لوں سے لدے ہوئے آئیں میں سے ۔ اہل جنت سے حوریں بلویں گی کہ ہم تر وتازہ ہیں ہم برانی نہیں ہوئیں۔ اور ہم ہیں شدر ہے والی ہیں ہم پرموت نہیں ہم عزت ہیں ہم پرموت نہیں ہم عزت

والے اہل ایمان کی زوجات ہیں۔ پھر اللہ تعالی ایک خوشبو کے شیا کو تھم دے گاوہ سفید اور خوشبو سے بھر پور ہوگا اس سے ہواجس کا نام مثیر ہے اہل جنت پر خوشبو پھیلائے گا یہاں تک کہ وہ آئییں جنت عدن میں لے جائے گا جنت عدن جنت کا ایک علاقہ ہے ملا نکہ ہیں گے یارب! جنتی آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گاصادقین کو مرحبا۔ فرما نبر داروں کو مرحبا، ان پر اللہ تعالی تجاب ہٹا دے گا۔ جنتی اللہ تعالی کی زیارت کریں گئور دمن سے ایسے مستفید ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ کی سالہ تعالی کے ارشاد:

نُوْلَا مِينَ عُفُورِ رَحِيهِ مِنْ (بِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْم "مهماني بخشنے والے مهربان كي طرف سے۔"

كاليمى مطلب ہے۔ (ابرتعم يبق)

حضرت جریجل بالنون نفر مایا که جم بی پاک تابید کیمو کے جیسے جا ندکود کھر ہوراس نے جا ندکود کھر ہوراس کی رفیت ( دیدار ) میں کسی فتم کی رکاوٹ نہ پاؤ گے۔ اگرتم طاقت رکھتے ہوتو کی رفیت ( دیدار ) میں کسی فتم کی رکاوٹ نہ پاؤ گے۔ اگرتم طاقت رکھتے ہوتو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کی نماز سے مغلوب نہ ہوجا و۔ ( بینی عصر، فجر کی نماز کہ یا بندی کر دان بی کی برکت سے دیدارالی ہوگا)۔

( بخارى مسلم \_ الدواؤد \_ ترندي \_ ابن ماجر احمد )

فاندہ: امام بہلی نے فرمای کہ تثبیہ رؤیت کے لیے دی گئی ہے کیونہ بیدائی (ویکھنے والے)
کافعل ہے نہ کدارئی (ویکھنے والا کافعل ہے) نہ کہ مرئی (ویکھنے ہوئے کا) اب معنیٰ بیہوا کہ
تم اللہ تعالیٰ کوضر ور دیکھو گے جس میں کوئی شک اور کوئی گمان نہیں ہے جیسے تم جا ند کود کھے کر
س میں کسی سنم کاشک اور گمان نہیں کرتے۔

الده: لا تضامون بتحفیف المیم وضم اوله من الضیم ہے ہے ہی ال یں الماء تمہیں کو تم الدہ الماء میں الفیم ہے۔ و فتح التاء تمہیں کو تم کا دکھ اور مشقت نہ ہوگا۔ اسے تشدید ہے بھی پڑھا گیا ہے۔ و فتح التاء بہاں ایک تاء صدف اننی پڑے گی۔ کہ بدوراصل تتضامون تھا۔ یعنی تم اس بس بھوم نہ کرو کے جیے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کی فئی شنے کود کھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر بھوم کے جیے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کی فئی شنے کود کھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر بھوم

یں تواس دھم پیل میں اے شے کھل طور پرنظر نہیں آئی۔ حضور نبی پاک تا اُلٹر اُلٹر کا اس سے مقصد

یہ ہے کہ آللہ تعالیٰ کوخوب دیجھو گے اور ایک دوسر ہے کا بہوم وہاں آئے ہیں آئے گا۔

حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹو نے فرمایا کہ رسول اللہ تا اُلٹر کا اُلٹر کے پاس بیٹھے تھے

اچا تک آپ نے سراٹھ اکر چا ند کود یکھا فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جسے چا ند

کود کھے رہے ہواس وقت تم اس کے دیکھنے میں ایک دوسر سے پر بہوم نہ کروگے۔

(بخاری سلم۔ ابوداؤر۔ ابن باجہ تر ندی ۔ اس کے دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کو ایسے دیموں نہ کہ دوسر سے پر بہوم نہ کروگے۔

حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹو نے فرمایا کہ درسول اللہ کا اُلٹر کا اُلٹر کا اُلٹر کا اُلٹر کا اُلٹر کا اُلٹر کا کہ میں کے وسط میں سیا

حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹو میں آئینہ کی طرح کوئی شے تھی جس کے وسط میں سیا

وچک تھی۔ فرمایا یہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا وہی تہمار سے درب کے

دفوں میں سے دار دن سے بھراس کی شرافت و فضلہ میں سان کی اور فرمایا کی تخریت

حضرت حدیفہ بن ممان النفظ نے فرمایا که رسول الله فالنائم نے فرمایا که میرے یاس جريل عليها آئے ان كے ہاتھ ميں آئينہ كاطرح كوئى شے كھى جس كے وسط ميں سيا ہ چک تھی۔فرمایا بیہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا وہی تہمارے رب کے دنوں میں سردار دن ہے پھراس کی شرافت ونضیلت بیان کی اور فرمایا کہ آخرت میں بھی اس کا بھی نام ہے اللہ تعالی جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل نار کو نار مل بھیج گاتو دہاں ندرات ہے نددن ان کی سعات کی مقدار اللہ تعالی خوب جانتا ہے جب جور کا ون آئے گا اور وہی کھڑی آئے گی جس میں اہل جور، جور اداكرتے تھے۔ تو منادى نداكرے كا۔ دار المؤيد كى طرف چلوتو وہ خوشبوك ملے میں تکلیں مے۔حضرت حذیفہ منافظ نے فرمایا کہ وہ میلاتمہارے آئے سے زياده باريك اورسفيد ہوگا پر انبياء يهم السلام كے غلمان نور كے منبر لائيس كے اور الل ایمان کے غلمان کرسیاں لائیں گے۔ وہ یا توت ہوں گی وہ اس پر بیٹیس گے۔ جب تمام لوگ اینے نشست گاہ میں بیٹھ جائیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ہوا چلائے گااس کا نام المعيره موكاده ان يرسفيدخوشبو پهيلائے كى وه ان كے كيروں میں داخل ہو کران کے کریمانوں سے نکلے گی۔اللہ تعالی فرمائے گا۔اے میرے وہ بندو! جنہوں کے میری اطاعت کی اور میرے رسل کرام کی تصدیق کی بہی یوم لمزید ہے دہ ایک کلمنہ یک زبان ہولیں سے اے رب! ہم راضی ہیں تو ہم نے

الوالية فريت المحالية في المح

كرتے ہيں پھروہ شئے اچھی طرح نظر نہيں آئی۔ كيونكہ وہاں ایک دوسرے سے مل جاتے

تہہیں جنت میں نہ ضمراتا۔ اور سدیو م لموزید ہے۔ چھے یہ انگو جو جا ہووہ یک زبان ہوکر کہیں گے یارب! ہمیں اپنادید ارکراتا کہ ہم تجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ تجاب ہنادے گا اور بخل سے نوازے گا تو اس کا نور انہیں ڈھانپ لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ک تقدیر نہوتی ، تو وہ دہیں مرجاتے۔ یونمی وہی نور انہیں ڈھائے دکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل میں واپس لوثیں گے تو وہ اپنی از واج سے جو انہیں ڈھانے ہوئے تھا۔ پھر از واج ان سے پوشیدہ ہوں گی اس نوری وجہ سے جو انہیں ڈھانے ہوئے تھا۔ پھر اپنی منازل میں آئیں گے تو انہیں ان کی از واج کہیں گی تم ہمارے پاس سے گئے اپنی سے گئے تھے تو تہماری آئیسی سے بہم اسے دیکھیں اب تہماراد کھنا نہیں۔ وہ کہیں گئم ہمارے پاس سے گئی ڈالی ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بخلی ڈالی ہے ہم اسے دیکھیں ہے تیں جوتم پر تحق ہے۔ راوی نے کہا کہ ہر ہفتے جنت کی مشک اور نعتوں میں جلتے پھرتے رہتے ہیں۔ (برار اصمان)

حضرت زیدبن ثابت والنواسے مروی ہے کہ رسول الله تالیکی میشد بیدعا پر حاکرتے

حضرت عبادہ بن صامت و النظر سے مروی ہے کہ نی پاک تا النظر نے د جال کا ذکر کر کے فرمایا کہ جان لو! کہم اپنے رب کو ہر گر نہیں د مکھ سکو کے بہال تک کہموت آئے۔ یعنی مرنے کے بعد دیدار اللی تصبیب ہوگا۔ (ابن ابی مام) حضرت ابو محما مداور ابن عباس و اللہ اسے اس کی مثل مردی ہے۔ حضرت ابو محما مداور ابن عباس و اللہ اسے اس کی مثل مردی ہے۔

حضرت ابن عباس بڑا ہا ہے مرومی ہے کہ نبی پاک تا ہوگا نے فرمایا کداہل جنت ہر جعد کا فور کے ٹیلوں میں اللہ بتعالی کا دیدار کریں کے اللہ تعالی کی مجلس سے قریب تر وہ ہوگا جو جعد کو بہت زیادہ جلدی جاتا ہوگا اور منح کی ٹماز کوسب سے پہلے پہنچا

بوكار (الآجرى في الشريعة)

حضرت ابن عباس بين جيما گيا كه كياجو بھى جنت ميں داخل ہوگا وہ القد تعالى كاد يداركر كا -؟ آب فرمايا: ہال-(الآجرى)

عضرت ابن عباس بي في المالي كرسول الله في المين المالية المين المالية المين المالية المين المالية المين المالية المين المالية المالية

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴿ (بِ٩،١١١عراف، آيت ١٢١١)

" عرض کی اے رب! میرے مجھے اپنادید اردکھا کہ میں بچھے ویکھوں۔"
تلاوت فر مائی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے مویٰ! (علینا) تو زندگی میں مجھے ہیں و کھے
سکے گامر نے کے بعد دیدار ہوگا۔ ہرخشک شئے کرے گی اور ہرتر شئے گلڑے گلڑے
ہوگی مجھے اہلِ جنت دیکھیں گے جن ہرموت نہیں آئے گی۔ اور نہ ان کے اجسام
مثیں گے۔(عیم ترزی۔ ایوپیم)

حضرت ابن عمر بی بختاسے مروی ہے کہ رسول الله می فیر مایا کہ اہل جنت میں اوئی درجے والا ہوہ ہے جسے الله تعالیٰ کا دن میں دوبار دیدار ہوگا می وشام کو پھر ابن عمر نے بیآ بیت تلاوت فرمائی:

وُجُونٌ لَكُومَ مِنْ كَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ بِ٢٩، التيامة، أيت ٢٣،٢٢)

" كي منهاس دن تروتازه مول كے اپنے رب كود كيمتے-"

ترندی میں ہے کہ جنتی جناب باری تعالیٰ کا دبیرار کرے گا پی از واج و نعمتوں اور خدام اور سرور کو ہزار سمال کی مسافت سے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک برگزیدہ وہی ہوگا جواس کا دبیرار سے وہا رکرے گا۔ پھر رسول اللہ منافی ہے ہی آیت تا وت فرمائی:

تا وت فرمائی:

وُجُودٌ يُومَينِ كَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿

فانده: دار قطنی نے اضافہ کیا "ناخِرة" کا مطلب بہ ہے کہ وہ چرے سفیدی وصفائی والے ہوں گے۔ والے مول سے اور فرمایا کہ جنت اللہ تعالی کاروزاند بدار کریں گے۔

معترت ابن عمر الخافائية فرمایا كه میں نے رسول الله مالیکا کوفر ماتے سنا كه كیا میں من حضرت ابن عمر الخافائی الله مایا كه میں نے رسول الله مالیکا کا کوفر ماتے سنا كه كیا میں میں مندوں کے درواز ہے

787 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

فرما كميس كي\_ (دارتطني ابن الي الدنيا)

حضرت ابن مسعود بلائن نے فرمایا کہ یوم جمعہ کی طرف جلدی کیا کرو کیونہ القد تعالیٰ فرمای کے اہل جمعہ کے وان کا فوری سفید ٹیلہ پرجلو ہ فرمائے گا پھراس کے زیدہ قریب ہوں گے جود نیا میں جمعہ کے لیے جلدی کرتے ہے بینی جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہے بینی جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہے بینی جمعہ پڑھنے کے لیے گھرے جلدی جاتے تھے۔ (ابن البارک)

فاندہ: طبرانی نے اضافہ کیا ہے پھرالتد تعالی انہیں کرامات کا ذکر فرمائے گاجنہیں انہوں نے بلے بھر اور کی سے بھر اللہ تعالی اسے گھر پہنچ کروہ نے بہلے بھی نہ دیکھیں ہوں گی۔ پھروہ لوگ اسے گھر وں کو واپس لوٹیس کے گھر پہنچ کروہ باتیں یا تیس یا دکریں گئے جوانہیں اللہ تعالی نے بیان فرما نمیں۔ (طبرانی فی انکبیر)

عدى كى حديث يبلي كزرى ب كرالله تعالى ان كساته بلا حجاب كلام فرمائ كا-

معترت علی بی این نے فرمایا جنت کی ممل نعمتوں مین (سب سے بڑھ کر) جنت میں دیدارالہی ہے۔ (اللالکانی)

دیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ان پراپی کرامت نازل فرمائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے بہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جے اس نے پورا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے عرض کریں گے تیری ذات پاک ہے ہم نے تیری عبادت کا حق ادائیس کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تم پریہ کرامت ہے کہ میں نے تہ ہیں اپنادیدار کرایا اور تمہیں اپنی دار (جنت) میں تھ ہرایا۔ (صبانی)

حضرت علی بڑا توز نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں تھہرائے گا پھران کے پاس فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم لوگ اس کی زیارت کرووہ ایک جگہ جمع ہوجا نمیں کے پھر حضرت وا کو دیایا کو اللہ تعالیٰ تبع وہلیل کا تھم فرمائے گا وہ حسین لہج میں تبیع وہلیل کریں گے پھراس کے سامنے مائدہ المحلد رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ تو ایک گا مائدہ المحلد کیا ہے؟ فرمایاوہ جنت کے کونوں میں سے ایک کونہ ہے ، جو مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت سے زیادہ وسیح ہے وہ اس مائدہ المحلد سے کھا کمیں گے ، پیکس گے۔ پھر آئیس پوشا کیس پہنائی جا کمیں گی ، عرض کریں گے بیتمام تعتیں خوب لیکن ایک نعمت رہ گئی ۔ پوشا کیس پہنائی جا کمیں گی ، عرض کریں گے بیتمام تعتیں خوب لیکن ایک نعمت رہ گئی ہو ہے وہ ہے ہیں گا ہوئے گا کہ تم وارافعمل میں (سحدہ سے سراٹھا وَ) سے گر جا کمیں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم وارافعمل میں (سحدہ سے سراٹھا وَ) سے وہ وارافعمل میں (سحدہ سے سراٹھا وَ) سے دارافیمی

حضرت ابورزین رفی نیز نے عرض کی یارسول اللہ فائی کیا قیامت میں ہم سب اپنے رب تعالیٰ کودیکھیں گے اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کیاتم چاند نہیں و یکھتے جب کہ وہ ہر طرح کے جاب سے خالی ہو، میں نے عرض کی ہاں! یارسول اللہ فائی آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ظلیم تر ہے۔

(ابوداؤد الن ماجد احمد ابن حبال ماهم والطني)

#### باب <u>(۲۰۲)</u>

### جنتوں کی تعداد

حضرت سعيدبن المسيب اورحضرت ابوتهريره يتأفيا كي ملاقات بموتى حضرت ابؤهريره بڑھنے نے فرمایا کہ دعا سیجئے کہ ہم دونوں کی جنت میں جنت کے بازار میں ملاقات بڑھنے ہوجائے۔حضرت سعید بن المسیب طافن نے کہا کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ ت بے نے فرمایا کہ ہاں۔ مجھے رسول الله مُنَافِيَةِ اللهِ مَنْ الله مِنت جب جنت میں واخل ہوں گے تو اپنے اعمال کے مطابق جنت میں منازل یا تمیں گے پھرایا م ونیا کے دنوں میں کی مقد ارائیس جمعہ کے دن اللہ تعالی کا دید ارہوگا ان کے لیے اللہ تعالی اینا نورظا ہر فرمائے گا ان کی ابتداء جنت کے ریاض الجنة میں سے ایک باغ ہے شروع فرمائے گا بھران کے لیے نورانی منبر بچھائے جائیں گے۔ بعض موتیوں کے ہوں گے بعض یا توت کے بعض زبرجد کے بعض سونے کے اور بعض جاندی کے میلے پر بیٹھیں گے۔اس وفت وہ مجھیں کے کہرسیوں والےان سے مجلس کے اعتبار سے افضل ہیں۔حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹٹؤ نے فرمایا میں نے عرض کی بإرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَم الين رب تعالى كود يكيس مير؟ آب نے فرمايا: بال، كيا متہیں سورج کے دیکھنے میں کسی متم کا شک ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں۔آپ نے فرمایا یونمی مهیں اینے رب کے دیدار میں شک نہیں کرنا جا ہیں۔ اس مجلس میں کوئی مجمی ایبا ندہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ سامنے ہو کر بات ند کی ہو۔ بیاں تک کدان میں کسی ایک سے فرمائے گا۔فلاں بن فلاں یاد کرتونے فلاں وان بيكيا اورفلان دن بيكيا ومايني دنيا كي بعض غلط يا تنس يا دكرے كا۔وه عرض كرے كا يا الله! كيا توني ميں بخش نبيس ديا؟ الله تعالى قرمائے كا بال ميں نے اپني وسعت مغفرت کے پیش نظر بخش دیا تو سخیے یہ بلند مرتبہ ملاہے دوای حال میں ہوں گے كراجا كك أليس اوير ي باول وهانب كا - يمران بربهترين خوشبودار بارش

الوالية فرت المحالية في المحال

برے گی۔اس جیسی خوشبوانہوں نے بھی نہ سوتھی ہوگی اللہ نعالی فر مایئے گا اٹھو ہیں نے تہارے لیے بڑی کرامت تیار کرر تھی ہے۔اس میں سے جو جا ہو لے لو۔اس کے بعد ہم سب ایک بازار میں آئیں گے۔ جسے ملائکہ نے تھیرر کھا ہوگا اس میں ا سے چشمے ہیں کہ بھی نہ دیکھے گئے اور نہ کا نول نے بیں اور کسی ول میں ان کا تصور آ سکتا ہے۔اس میں ہے ہم جنت اٹھا سکیں گے،اٹھا کیں گے وہال خرید وفروخت نہ ہو گی اسی بازار میں اہل جنت میں سے ایک دوسرے کی ملاوات ہو گی۔او کچی منزل والے تحلی منزل والوں کوملیں گے۔اگر جیدو ہاں کوئی بھی کم مرتبے والے نہ ہوگا۔ کسی کو دوسرے کا لیاس اچھا لگے گا تو ابھی بات نہ ہوگی تو ساطرح کا لباس ا ہے جسم پریائے گا۔ بلکہ اس ہے بھی احیما وہاں کسی کوکوئی جزن و مال نہ ہوگا۔ پھر ہم بازار سے نکل کراہے گھروں کوآئیں گے ہمیں ہماری از داج ملیں گی۔ ہمیں مرحباً اور اهلًا و سهلًا كبيل كاوركبيل كى كه جب تم كن ال وقت تمهاراحس وجمال نہ تھا جیسے اب ہے۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہم اینے رب کی مجلس میں بین کرآئے ہیں۔اور ہماراحق تھا کہ ہم اس حال میں واپس لوئے۔

(ترندي ابن ماجد ابن الى الدنيا)

حفرت ابو ہریرہ فرائن فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ فرائی ہی قیامت ہیں اپ درب تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تو کیاتم سورج ہیں شک کرتے ہو جب اس کے آگے بادل نہ ہو؟ سب نے عرض کی نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم چودھویں کے چاند میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ یونہی بے شک تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرؤ گے۔ (تذی این اجسان البالہ تا اللہ تعالیٰ حضرت حسن بڑا ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ قرائی ہی کے اللہ تعالیٰ جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جعہ کو کریں گے۔ کا فوری شلے پرجس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے کا دیدار ہر جعہ کو کریں گے۔ کا فوری شلے پرجس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے اور اس می سامی نہر جاری ہے۔ جس کے دونوں کنارے مشک کے ہیں۔ اس کے گرواجھی آ واز والی کنیزیں قرآن پاک پڑھردہی ہوں گی جے تمام پہلے پچھلے سنیں گے۔ وہاں سے فارغ ہوکر ہرایک اپنے دوست کے ساتھ جے وہ چا ہے گا

ہاتھ میں ہاتھ ملاکروا پس کوٹیں گے نہر پرموتیوں کے بلوں پرگز رکرا پی منازل میں ہاتھ ملاکروا پی منازل میں ہوئے ہر ہ کیں گے اگر اللہ تعالی انہیں ان کی منازل کی رہبری نہ کرتا تو وہ بھی راہ نہ پاتے اور بیان کے لیے ہر جمعہ کوہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کوجا کیں گے۔ اور بیان کے لیے ہر جمعہ کوہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کوجا کیں گے۔ اور بیان کے لیے ہر جمعہ کوہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کوجا کیں گے۔ اور بیان کے ایکے ہیں جمعہ کوہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کوجا کیں گے۔ اور بیان کے ایکے ہیں گے۔ اور بیان کی جن ہیں ہے۔ اور بیان کی جن ہیں ہے۔ اور بیان کی جن ہیں ہے۔ اور بیان کے لیے ہر جمعہ کوہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کو جا کیں ہے۔ اور بیان کے دیوان کے دیدار سے مشرف ہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوگر گھروں کو جا کیں ہوگر گھروں کو جا کیں ہوگر گھروں کی جن ہوگر گھروں کی ہوگر گھروں کو جا کی بیان ہوگر گھروں کی ہوگروں کی ہوگر گھروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگر گھروں کی ہوگر گھروں کی ہوگر گھروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگروں کی ہوگروں کو ہوگروں کی ہوگروں کی

جضرت ابوجعفر بن علی بن حسین مانتند ہے مروی ہے کہرسول الله مناتی ہے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام طونیٰ ہے اگر سوسال تیز رفنار سوار اس کے مایہ تلے چلے تو بھی اسے طے نہ کر سکے (سوسال گزرجائے گالیکن اس کا سامیہ ہ سے چل کرختم ہوگا) اس کے ہے برود کے برابر سبز اور تصند ہے اور اس کے بھول رياط جيسے ذرد بيں اور اسكے كانے سندس واستبرق بيں اس كے تمر حلے سير بيں اور اس کی گوئد جیسی تحبیل و شهد ہے۔ اور ریزے یا قوت سرخ اور زمر دسبر ہے اور اس کی مٹی مشک وعبراور کا فورزرد ہے۔اوراس کا گھاس خالص زعفران ہے۔اس کا تنا بغیرا کے جلائے روش ہوتا ہے اس کی جڑے یانی بہتر ہے۔ اس کی نہریں سلسبيل المعين شراب سے بين اس كاسار ابل جنت كى مجالس بين سے ايك عبس ہے۔جس میں آرام کرتے ہیں اورایک گفتگو کا مقام جہاں پر آ کر باہم گفتگو موتے ہیں۔اس درران ایک دن اس کے سائے میں باہم گفتگو کرتے ہوں گے تر فرضة خوبصورت اونٹنیاں لائیں مے۔وہ اونٹنیاں یا توت سے ہوں کی ان میں روح بھوتی جائے گی اور ان کی لگامیں (مہاریں) سونے کی ہول کی ان کے چرے حسن اور رونق کی وجہ سے کو یا روشن دیتے ہیں ان پررلیتمی سرخ رہیم کا کیڑا اور کدیله سرخ کا ہوگا۔ رونق اور حسن میں ان جیسی اونٹنیاں لوگوں نے بھی نددیکھی ہوں کی اور نہ ہی انہیں کسی کام پر بھی لگایا گیا ہوگا ان پرلوگ سوار ہوں گے۔جن کی تختیاں موتی اور یا قوت ہیں جن کا جڑا ولؤلؤ اور مرجان ہے وہ اونٹنیاں جنتیوں کے و المعية كريشا من محداوركبين محتمهارارب مهين السلام عليكم كبتا باورفرما تا ہے کہ میری زیارت کے لیے آجا کا کہم اس کی زیارت کرواوروہ مہیں نظر کرم سے نواز ہے اور تم اس سے نفتاو کرواوروہ میں این ہم کلامی سے سرفراز فرمائے اور

این نظل کی وسعت ہے نوازے۔ کیونکہ دہ رحمت داسعۃ کا مالک ہے اور صاحب فضل عظیم ہے۔ وہ تمام جنتی اپنی اپنی اونٹنیوں پرسوار ہوں گے پھرصف بستہ ہوکر اعتدال سے چل پڑیں گے جس جنتی درخت سے گزریں گے وہ تحفہ کے طور پرانہیں میوے چیش کرے گا اور ان کا راستہ جھوڑ دے گا تا کہ ان کی صف بندی میں فرق نہ آئے یا کوئی رفیق اینے دوست سے بچھڑ نہ جائے جب رب تعالی کے حضور حاضر ہوں کے تو وہ کریم اینے و جہد کریم سے پردہ ہٹا کران پرخاص بھی فرمائے گاانہیں عظمت عظیمہ سے نوازے گا ان سے سلاسے کلام فرمائے گا بہتی عرض کریں گے یارب! تو ہی سلام ہے اور بچھ سے ہی سلامتی ہے اور جلال واکرام تیراحق ہے اللہ تعالی الہیں قرمائے گا ہاں ، میں ہی سلام ہوں اور جھے سے ہی سلامتی ہے۔میرے بندوں کومر حباجنبوں نے میر نے حکم کی حفاظت کی اور میرے عہد کی یا بندی کی اور صرف جھی سے ڈرتے تھے۔ بندے عرض کریں گئے تیری عزت وجلال کی تشم! ہم نے تیری شان کے مطابق تیری کوئی قدر تہیں کی اور نہم نے تیراحق ادا کیااب جمیں اجازت دے تا کہ ہم تھے سجدہ کریں۔اللہ تعالی فرمائے گامیں نے تم سے عبادت کی مشقت اٹھالی ہے اب میں نے تہارے اجسام کوراحت دینے کا ارادہ کیا ہوا ہےتم نے دنیا میں میرے لیے اپنے جسموں کوخوب مشقت میں ڈالا اور اہیے چیروں کومیرے لیے بہت جھا کا یا ابتم میری روح وزاحت وکرامت میں ہو۔ اے جو جا ہو مجھ سے ماتلو۔ اور آرز و کرو میں مہیں عطا کروں۔ آج میں تحمہیں تمہارے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت و کرامت و قدرت و جلال کے مطابق عطا كرول گا۔ اس طرح الله تعالى كے انعامات و اكرامات وعطايا ميں ر بیں گے۔ یہاں تک کدان کم آرزاوالا عالم دنیا کی مقدار میں مانے گاجب سے دنیا سے بن کرفنا ہوئی۔اللہ تعالی فرمائے گاتم نے بہت کم آرزوکی ہے میں نے تووہ مقدر کرر کھا تھا جو بچھاور جتنائی ما سنتے تم نے جو ما تکاوہ بھی لواوراس سے بردھ کرعطا فرماتا ہے پھروہ رفیق اعلی میں برے تے ویکھیں کے اور بالا خانے ہول کے۔

جن کی ممارت موتی اور مرجان کی ہوگی جن کے درواز ہے سونے کے ہول کے جن کے تخت یا قوت کے اور بستر سندس اتیرق کے اور منبر نورانی جن کا نور جنت کے ابواب ہے ہوگا۔ان قبول کے حن سورج کی شعاعوں جیسے نورانی ہول کے اوران کے لیے بڑے کل اعلیٰ علیمین کی طرف یا قوت سے تیار کھڑے ہوں گے اور ان کا نور جبکتاد کھائی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ ہوتی تو دیکھنے ہے ان کی آبھیں بنور ہوجا تیں اور ان سفیدیا قوت کے محلات میں سفید جا ندنیاں چھی ہوں گی۔ اور بعض یا قوت زرد سے ہوں گے جن میں ارغوان زرد بچھے ہوں گے اوران کا ز برجد سبزادر سرخ سونے ہے جڑا ؤہوگا اور ان میں جاندی کی بھی ملاوٹ ہوگی ان محلات کی ابتدائی د بواریں اور ستون یا توت کے ہوں گے اور ان کی او نیجائی میں موتیوں کے تے ہوں گے اور ان کے برج مرجان کے بالا خانے ہوں گے جب وه واپس ہونے لکیں گے تو انہیں بہترین سواریاں سفیدیا قوت کی گھوڑیاں پیش کی جائيں كى۔جن ميں روح پھونكى جائے كى ان كے ساتھ ولدان ( يح ) ہميشدر بنے والے ہوں سے ان ہرایک کے ہاتھ میں گھوڑی کی نگام ہوگی جیسے سفید جاندی مونیوں اور یا قوت کے جڑاؤے تارکیا گیا ہوگا اوراس کی زین تخت کی طرح ہوگی جس برسندس واستبرق كاجراؤ موكا۔ اوہ كھوڑياں انبيس لے كرچليس كى آرام سے چکتی ہوئی انہیں ریاض البتہ کے نظار ہے دکھا کیں گی جب وہ اپنی منزلوں میں پینچیں محاتوان كى منزلوں ميں وہ سب يہ يہ يہا سے موجود ہوگا جوانہوں نے اللہ تعالى ے مانگا تھا۔ ان کی منزلوں کے دروازوں یر دجار جارجتنی ہول کی جن میں میوے بی میوے ہوں کے اور جو سبزی سے سخت سیا ہ نظر آئے گی۔ جب منزلوں میں داخل ہوکر قرار پکڑی سے تو انہیں ان کا رب فرمائے گا کیا تم نے وہ سب کھے یالیاجس کا تہمیں وعدہ کیا گیا تھا؟ عرض کریں سے ہاں یارب! ہم راضی ہیں تو بھی راضی ہواللہ تعالی فرمائے گا یہی میری رضا تو ہے کہ میں نے مہیں این وارمس ببنجايا باورميراد بداركيا ارتهار بساته ملائكدن مصافحه كياخوش رجوب

احوالی ترت کوئی پریشانی اس وقوت کہیں گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مدایت دی اور نہ ہی کوئی پریشانی اس وقوت کہیں گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مدایت دی اور ہمارے حزن و مال کو دور فر مایا بے شک ہمار ز ففور وشکور ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اپنی خاص دار میں تھہر ایا اس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف ہے اور تھکان۔ (ابو میم یابن ابی الدنیا)

فائدہ: امام منذری نے فرمای ریاط ریطہ کی جمع ہے۔ پاٹ کی جاور ہر چاور نما کیڑا۔
بعض نے کہا ہرزم کیڑے کوریطہ کہاجاتا ہے۔ ظاہریہ ہے کہ حدیث میں یہی مراد ہے۔
ولا لنجو ج بفتح الهمزة واللام وسکون النون اوردوجیم کہا مفہوم بخور
کی لکڑی (اگر بتی پتا ججان بمعنی شعلہ مارتی ہیں۔ پتلهبان کے ہم وزن وہم معنی،
زحلت زاء مہملہ وجاء مہملہ دونون مفتوح بمعنی راستہ سے ہٹ جا کیں گی۔ انصبتم و
اغتہم اور عنت الوجوہ ہے ہے۔ یعنی جھک جا کیں گے۔ الحکمة بفتح الحاء
والکاف وہ شئے جس سے سواری کو قابو میں رکھا جائے جیے لگام وغیرہ المجذوذ جیم
اور دو ذال معجمعین، کائے ہوئے ، التصرید بمعنی تقلیل.

### باب(۲۰٤)

## قيامت مين الله تعالى كاديدار

معزت ابو ہریرہ میں تائی نے فرمایا کہ بیبیں ہوسکتا کہتم القد تعالیٰ کا دیدار کرواور پھرتم یرموت آئے۔ (المالکائی)

حضرت طاؤس نے فرمای کہ شک اور قیاس والے ہمیشہ شک اور قیاس میں رہیں گئے یہاں تک کہ وہ دیدار اللی کا انکار کرتے اور اہلِ سنت کی مخالفت کرتے ہیں (جیسے معتزلہ وغیرہ)

حضرت حسن بھری بیٹی نے فرمایا اگر دنیا میں عبادت گزاروں کا معلوم ہوجائے کہ
قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا تو ان کے نفوس بیکھل جا کیں گے یعنی وہ تڑپ
تڑپ کر مرجا کیں گے۔ ( بیبی )

حضرت حسن بصری منافظ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نابینا وُل کوہو کا لیعنیٰ جود نیا میں نابینا رہے۔ (این ابی عاتم)

اسى كاتفسيل فقيرى تصنيف "باكمال ناجيخ" كامطالعة فرما يس اولي عفرند المال البيخ "كامطالعة فرما يس اولي عفرند الم

حضرت حسن بھری ڈاٹٹڈ نے فرمایا کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ بخلی ڈا ہے گا جب وہ اسے دیکھیں گے۔ (الآجری)
 اسے دیکھیں گے تو جب جنت کی تمام معتبیں بھول جا کیں گے۔ (الآجری)

حفرت کعب الاحبار فائد فرمایا که الله تعالی نے جب بھی جنت پرنظر کرم فرمائی او فرمایا کہ اپنے الل کے لیے فوشگوار بہنا جنت بین کر پہلے ہے گی گنا خوشگوار بین برورہ جاتی ہے کی گنا خوشگوار بین برورہ جاتی ہے کی گنا خوشگوار بین برورہ جاتی ہے کی گنا خوشگوار بین عبد کا بردن عبد کا دن ہوگا۔ جیسے دنیوی عیدوں میں انہیں خوشی ہوتی جنت میں اس طرح ہردن ان کی عید ہے صرف اس مقدار میں ااور اضافہ ہوگا جب وہ ریاض الجنة کے لئیں گے۔ ان کے لیے دب تعالی (اپنی شان کے لائق) تشریف لائے گا تو وہ اس کا دیدار کرے گا۔ اس وقت ان پر مشک خالص کی ہوا جلے گی۔ اس وقت الله قعالی ہے جو جا ہیں گے وہ کی طرف واپس اور میں اور جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ لوشیں گے جب لوٹیں کے وہ کی طرف آئیں گے جن ان میں پہلے سے ستر گنا زیادہ اور بین اضافہ والے سن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ موں اضافہ والے حسن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ موں اضافہ والے حسن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ موں اضافہ والے حسن و جمال

حضرت عبداللہ الم نی بڑا تئے نے فرمای کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار اتن مقدار میں گے جیسے دنیا میں ان کے لیے عید کی مقدار ہوتی ہے گویا اس سے مراد ہے ہر ہفتہ میں زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان برسبز حلے (جوڑ ہے) اور ان کے چبر ہے چیکیے ہوں گے اور ہاتھوں میں سونے کے تنگن جن پرموتی و زمر د کا جڑاؤ ہوگا اور ان کے سرول پرسونے کے تاتے ہوں گے بہترین افٹنیوں پرسوار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اجازت جا ہیں گے تاکہ ہوں کا دیدار کریں تو وہ انہیں باکر امت اجازت بخشے گا۔ (یکی بن سام)

حضرت عبدالعزیز بن مروان طالفن سے اہل جنت کے وفد کے متعلق سوال ہوہ تو فرمایا کہ دفد کی صورت میں ہر جمعرات کو بارگاہ الی میں حاضری ویں گے۔ ان کے لیے تخت بچھائے جا کیں گے۔ ہرایک انبے تخت کو بیجانے گا۔ تخت پر جب بیٹے جائیں سے تو اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندوں اور میری مخلوق اور میزے ہمسائیگان اور میرے وفد کو کھلاؤ۔ جب کھالیں سے تو فرمائے گا انہیں کچھ پلاؤ تو انہیں رنگین برتن دیئے جا کیں گے جومبر شدہ ہوں گے۔ دہ پیک مے تو فرمائے گا انہیں میوے بیش کرونوان کے لیے میوے لائے جائیں گے جو نیچے کو لفکے ہوں کے (جنہیں وہ اپنی مرضی ہے تو ڑ کر کھائیں گے) پھر کہا جائے گاانہیں ہوشاکیں يہناؤان كے ليے سبز وسرخ وزردرنگ كے درختوں كے ثمرانت لائے جائيں مے جن ہے صرف ملے برآ مد ہوں گے اور جنتیوں کی قیص تیار ہوں گی۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائے گاجنتیوں کومعطر کروان برمشک اور کافورموسلا دھار بارش کی طرح نجھاور کیا جائے گا پھر فرمائے گا اسے جنتیو! کھاؤہ یؤ میوے کھاؤاور خوشبولگاؤ میں تم پر جل ڈ الوں گا اس کے بعدتم مجھے دیکھو گے۔ پھران پر جلی ڈالی جائے کی تو وہ اللہ تعالی كاديداركري كے توان كے جرے يرونق موجاكي كے جركباجائے كاائي منازل کوواپس جاؤ۔ جب وہمنزلوں پر پہنچیں سکے توان کی ازواج کہیں کی کہ جب مم محے مصنے اورصورت میں اب والی آئے تو دوسری صورت ہے متی کہیں مے اللہ تعالی نے ہمیں جل خاص سے توازاہے ہم نے دیدار کیا تو ہمارے چرے پردونق

الواليا أر ـ الوال

مو گئے \_(ابن الى الدنيا)

حضرت ہایزید بسطامی بناتیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے مجتوب ہو جائے گا تو فریاد کریں گے کہ ہم جنت میں نہیں رہتے وہ ایسے فریاد کریں گے کہ ہم جنت میں نہیں رہتے وہ ایسے فریاد کریں گے جسے دوزخی دوزخ سے نگلنے کے لیے فریاد کرتے میں دونری دیں ہے۔

 ◄ خضرت المش نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برگزیدہ وہ جنتی ہوں گے جوشنج وشام اللہ کادیدارکریں گے۔ (بیمنی)

حضرت بزید بن ما لک دشقی نے فرمای کہبیں کوئیا بیا جواللہ تعالی اور یوم آخرت
برایمان لائے وہ قیامت میں اللہ تعالی کا دیدار بے تجاب ہو کرنہ کریں مگروہ
حاکم (افسر) جوظلم کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اور وہ اس
سے اندھا ہوگا۔ (معاذ اللہ)

حصرت عبدالله بن مبارك بنافظ في آيت:

فَكُنُّ كَأَنَ يَرْجُوْالِقَاءَرَةِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَحَدُّانُ (بِ١١،الكمن، آيت ١١)

''تو جیے اپنے رب سے ملنے کی امید ہوا ہے جا ہیے کہ بیک کام کرے اورا پنے رب کی بندگی میں کسی کوشر یک نہ کرے۔''

کی تغییر میں فرمایا کہ جو جا ہے کہ وہ اپنے خالق کا (آخرت) میں دیدار کرے اسے جا ہے کہ وہ نیک عمل کرے اسے جا ہے کہ وہ نیک عمل کر ہے یہاں تک کہ اس کی کسی کوخبر نددے۔( نیکل )

فاندہ: بعض ائمہ کے کلام میں واقع ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارمومنین بشرکے لیے خاص ہے اور ملائکہ کودیدارنہ ہوگاانہوں نے اس آیت:

لاتدركة الابصار (بدالانعام، من المدال

" أي المعين الساح اطريس كرتين "

سے استدلال کیا ہے۔ اگر چہ بیآ یت عام ہے لیکن آیت واحادیث سے مونین ایش کو خاص کیا میں ہے۔ اگر چہ بیآ یت عام ہے لیکن آیت واحادیث سے مونین نے بشرکو خاص کیا میا ہے لیکن ملائکہ کے لیے آیت این عموم پر ہے لیکن امام بہتی نے

ے احوال آخرت کے خلاف تصریح فرمائی ہے۔ ﴿ مَرْ يَدِ تَفْصِيلُ وَحَقِيقَ کِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

### باب(۲۰۵)

# ملائكه كرام كو برور دگارِ عالم كى رؤيت

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص بنائنة فرمات بين كداللد تعالى نے فرشتے صرف ا پی عبادت کے لیے پیدافر مائے ہیں بعض وہ ہیں کہ جب ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا ہے قیامت تک وہ صف بستہ کھڑے ہیں اور بعض وہ ہیں جوجب سے بیدا ہوئے ہیں قیامت تک رکوع میں ہیں اور بعض وہ ہیں جو جنب سے پیدا ہوئے قیامت تک سجد نے میں ہیں جب قیامت کا دن ہو گالتد تعالیٰ ان کے لیے بھی فرمائے گااوروہ اللہ تعالیٰ کے وجہہ کریم کود کھے کہ کہیں گے: سبخانک مَا عَبُدُنَاكَ حَقّ عِبَادِتَكَ (تيرے ليے ياكى ہم نے تيرى عباوت كاحق اداندكيا) رسول التُدَنَّا لِيَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ تعالى كِ بعض فرشت اليه بين كدوه قيام مين بين خوف خدا سے کے کاند سے کا نیتے ہیں ان کی آنکھوں سے جو قطرہ گرتا ہے تو فرشتوں پر جواللہ تعالیٰ کی تبیع میں مصروف ہیں بھی سرنہیں اٹھاتے وہ قیامت تک سر بسجو در ہیں گے بعض صف بستہ کھڑے ہیں قیامت تک وہاں سے نہیں ہمٹیں گے جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلوہ دکھائے گاوہ اس کے دیدار سے سرشار ہوكر كہيں گے۔ سُبْحانك مَا عَبَدُنَاكَ حَقّ عِبَادِتَكَ. (تيرے ليے یا کی ہے ہم نے تیری عبادت کاحق ادانہ کیا) (جیمی) المراجد قاضى ثناء الله يانى في عليه الرحمة تذكرة المعاد من لكت بيل- "بعض

ہے ہے۔ اللہ یانی تی علیہ الرحمۃ تذکرہ المعاد میں لکھتے ہیں۔ 'بعض علی اللہ کے ہیں۔ 'بعض علی اللہ کی علیہ الرحمۃ تذکرہ المعاد میں لکھتے ہیں۔ 'بعض علی اللہ کے درویت حق بشر کے ساتھ مخصوص ہے ملائکہ کونہ ہوگی کیکن بہتی نے ملائکہ کے ملائکہ کونہ ہوگی کیکن بہتی نے ملائکہ کے لیے بھی ثابت کی ہے اور بہی حق ہے جیسا کہ اوپر خدکور ہوا۔ (اولی عفرالہ ) ہما ہما

الوالي آفرت الحالي الموالي الم

#### باب<u>(۲۰۲)</u>

# جس نے مسلمان کے راستے سے نکلیف وہ چیز ہٹائی

- حضرت ابودرداء من النفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالی فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے الی چیز ہٹائی جو آئیس ایداء دین ہواللہ تعالی اس کے مسلمانوں کے راستے سے الی چیز ہٹائی جو آئیس ایداء دین ہواللہ تعالی اس کے لیے اللہ تعالی اپنے ہاں نیکی لکھے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (طرانی فی الکیم)
  - ای طرح سندجید کے ساتھ حضرت معاذبن جبل اللفظ سے مروی ہے۔

حضرت امام بخاری الا دب المفرد میں حضرت معقل بن بیار بھاتھ نے مرفوعار وایت کی کہ جس نے مسلمانوں کے راستہ سے ایسی شئے ہٹائی جوانہیں ایذاء دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھے گا جس کی نیکی قبول ہوگئ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (طرانی فی الکیم)

\*\*\*

### خاتمة الكتاب

مؤلف (جلال الدین سیوطی جیسیہ) فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے ای
مؤلف (جلال الدین سیوطی جیسیہ) فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے ای
مدیث پر اس امید ہے ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے
ہیںک وہ فضل وکرم کرنے والامہر ہان ہے۔
ہیٹک وہ فضل وکرم کرنے والامہر ہان ہے۔
ہیٹل وہ فضل وکرم کرنے والامہر ہان ہے۔

و صلى الله سيدنا محمد عليه

فقیراولی غفرار بھی ای امید میں ہے وہ کریم ہے اور اکر تقنطوا مین کے حکافے الله ط (ب۲۰۱۰ ازمر، آیت ۵۲)

" الله كي رحمت سے نااميد نه ہو۔"

اسی کاار شادِگرامی ہے اسی آیت اور مذکور حدیث کی برکت سے فقیر کواور مولا نا حافظ اسی کاار شادِگرامی ہے اسی آیت اور مذکور حدیث کی برکت سے فقیر کواور مولا نا حافظ الحم عبد الکریم قادری اولیں اور ان کے جملہ معاونین کواپنے محبوب بندوں کے ساتھ جنت فردوس میں جگہ عطافر مائے۔ (آمین)

هذا آخر مارقم الفقير القادرى الى الصالح محد فيض احمد الاولى الرضوى غفرلهٔ جامعه اويسيه رضوييه بهاول بوريا بستان ماصفر المظفر الاسماج بمطابق مهجون وساع

\*\*

